نظر تلانتر الميرثيان











مختلف معلوماتي موضوعات برلكھے گئے مقبول عام كالموں كالمجموعہ

مفتى ابولبا ببشاه منصور



0321-2050003 0313-9266138

## جمله حقوق طباعت تجق مصنف محفوظ ہیں

ملنے کے پتے پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں سے دستیاب ہے رابطہ: 0313-9264214



| مضامين صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مضامین صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| د ین مدارس میں اردواد ب کی تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مقدمه: سرگوشیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صديول كاقرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | پیش لفظ: پبلاتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| گودژی کے تعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يهلاباب:عشقيات المالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خوز پر تھٹر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مكتب عشق كانصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ايك عاجزان درخواست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | موہنےرہا!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مهلی این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تين دائر بي مين دائر بي دائر بي مين دائر بي مين دائر بي مين دائر بي دائر بي دائر بي دائر بي مين دائر بي دا |
| بنگای مکاتب کامخضرنصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عدود حرم وميقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چاندتارول کی دنیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قلق اور تلانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ايك غلطة بمي كاازاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فرنتك بوائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فضلائے کرام کودر پیش دومشکاات سیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ء گھنٹیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کوئی تون کیے "ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بابا بی کا تج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تيراباب پاڪتانيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ده پترایک چنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| پاکستان سے پاکستان تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | التاتريال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يكهاتومداوا تيجيج!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عِدالاليرَ بورث پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا المالي وطن! وطن المسترور و والمسترور و والمسترور و والمالي وطن المسترور و والمسترور | فراخ : لى كا تقاضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 🕹 نماق نه کریں جی! 😂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | چھتریوں کے سائے تلے بہترین سیست میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کام چل گیا 🚯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | متباول کی تلاششه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الماء 🍪 کیے عجب میں؟ 😅 الماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57 كاكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يق پيريزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اوريادكرواس عبدكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥٥٥ (وسراباب: درسيات عليه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انوكلي مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يوم آزادي سے يوم غضب تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اميدكى كرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| مضامین صفحہ                          | مضامین صفحہ                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| لالواستاد                            | جڑ پہ کلہاڑا                                                       |
| طوری ماما (1)                        | مَّى1857ء ــــ 2007ء تک                                            |
| طوري ما ما (2)                       | آئے:آزادی کی بھیل کریں141                                          |
| طياره شكن چرواها                     | چوتھاباب:شخصیات                                                    |
| زمین کھا گئی آسال کیسے کیسے          | يجهيادين كيحهاتين (حفرت مفتى رشيداحمصاحب رحمالله) 147              |
| گنڈ اپورکی گنڈ ریاں                  | شجرساميددار (۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱)151                                       |
| میشی چیری                            | شهيدِراهِ وفا (حضرت مولا نامحريوسف لدهيانوي شهيدر حمدالله). 153    |
| ایک اہر" تیلیات" کی کہانی            | پکرعلم وحلم (حضرت مولا نامفتی شامز کی شهبدر حمدالله)156            |
| ايك آ كھوالاوزىر                     | مسكراتے چرب كاپيغام (حضرت مولانا مفتى عتق ارخمن شهبيد حمد لله) 160 |
| درمیان کی کڑی                        | سيد بادشاه کی رخصتی                                                |
| جنت گل کی تلاش                       | استاد جی کی با تنیں                                                |
| صوفی صاحب                            | برياست بادشاه                                                      |
| شيرخان                               | شيرميسورکي يادمين                                                  |
| غامدىنامهعامدى                       | سبتےلہوکی گواہی (غازی عامر چیمہ کی شہادت پر )177                   |
| على المحتاب يرده أشتاب يرده أشتاب    | عشق کی بازی (عامل کاس کی شہاوت پر )181                             |
| 🚓 ذكرايك عالمي شام كاركا             | نظرية فناوبقا                                                      |
| عمان متى كاكنبهعان متى كاكنبه        | قدرت کی شخشش                                                       |
| ع كاكوشاه كلّے زئی                   | میپور ہونے تک                                                      |
| ہاشمی نامہ                           | عجمی نسل کاعرب حکمران197                                           |
| ايك نيافتنه                          | پروفیسرصاحب201                                                     |
| البدىٰ انظر مشل: حقائق كيا كہتے ہيں؟ | وائس ماسٹر                                                         |
| ديني مسائل مين اجماع كي مخالفت       | ''جچوڻا''استاد                                                     |
|                                      |                                                                    |

| مضامين صفحه                                     | مضامين صفحه                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ساتوان باب بخريكيات                             | 🕸 قضاءِ عمرى كى شرعى حيثيت                           |
| علم و جہاداورسلوک واحسان کے عظیم مراکز328       | علم عرى كالشجيح طريقةقضاءعمرى كالشجيح طريقةقضاءعمرى  |
| د يوبندے مالٹا تک                               | 279 خلاصه خلاصه                                      |
| كالا پانى (1)(1)                                | عذرگناه بدتراز گناه                                  |
| كالا يإ ني (2)(2)                               | پانچوان باب:خاندانیات                                |
| كالا يِاني (3)(3)                               | مدردى يانسل كثى؟                                     |
| 💝 صادق پور کے علمائے صادقین                     | سات سي ايک جھوٺ                                      |
| (1)مولا نااحمرالله صاحب(1) مولا نااحمرالله صاحب | نىل مارى كى خودكش مېم                                |
| (2)مولانا يخيٰ على(2) مولانا يخيٰ على           | چھٹاباب: تاریخیات                                    |
| (3) مولا ناعبدالرجيم                            | گائےگائے بازخوال                                     |
| (4) مولوي محمد جعفر تھانيسري 346                | بعثت نبوی ہے قبل سرز مین عرب کے سیاسی حالات 301      |
| داستان ملت فروشوں کی                            | اسلام ہے بل سرز مین عرب کے معاشی حالات302            |
| آ گھوال باب:متفرقات                             | شرک کے گہوارے میں تو حید کا نقارہ                    |
| ماضى كى تلاش                                    | هجرت ِ حبشه کا واقعه                                 |
| الله والوكِ كا امتحان                           | المجرت مدینه کے اسرار ورموز                          |
| امريكاكى دريافت كى كهانى                        | اسلام سے قبل دنیا کی حالت                            |
| د يوانوں كى د نيا                               | اسلام سے بل جزیرہ عرب کے اہم شہرا در مشہور قبائل 314 |
| متعصم! كہال ہو؟                                 | جزيره نمائے عرب کی جغرافیائی تقسیم واہمیت315         |
| قدرت کی ری                                      | سرزمين اسلام سے بتوں كاصفايا                         |
| آ ہوں کی شنوائی                                 | اسلامی انقلاب کاراسته: ججرت اور جهاد                 |
| شہازےمولے تک                                    | عالم اسلام پرایک نظر                                 |
| پتری کیر                                        |                                                      |
|                                                 |                                                      |

|                             | 1:0                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 200                         | مضامين صفحه                                       |
| ایک یادگار محفل             | روحيت اورروحانيت                                  |
| ماسٹر مائنڈ                 | ايك آنكه والاتكون                                 |
| مر دانه وار جی              | انكشافات كى دنيا                                  |
| چوہدری صاحب، شرفواور امریکا | رحم يا ملوكر                                      |
| دوغلی دنیا                  | قتم ہے قلم کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| خودسوزني                    | تهذيبون كامعركه                                   |
| فطرت سے نکرانے والے         | ایک صلیبی جنگ جوکی یا دداشتیں                     |
| منهی شنرادیو!تم کهال هو؟    | طوفان کی دستک                                     |
|                             | ابوجعفر منصور سے صدرصدام تک                       |
|                             | خشکی کے سمندر میں                                 |
| ×                           | دسنېيں گياره                                      |
| ×                           | راز كامراغ                                        |
| T = 1                       | قیدی جزیرے میں کیا بیتی ؟                         |
| es                          | " بھاگ'' کے نصیب                                  |
|                             | نظام میں تبدیلی کیسے؟                             |
| , 2                         | لبيك يا بنتى!                                     |
| *                           | چادر پوش کاراز                                    |
|                             | مغرب دنیاسے چندسوالات                             |
|                             | سمجه کافرق (شب براءت کی ہنگامہ خیزیوں پر)452      |
|                             | دومتفادتصوريس                                     |
|                             | سرکاری صوفی ازم کی حقیقت                          |
|                             | معركة كربلا: آ زمائش كانشان                       |
|                             |                                                   |

مقدمه

# سرگوشیاں

نقشے عموماً بولانہیں کرتے ،لیکن خدا کی شان کہ بہت سے قارئین نے بتایا کہ ان کالموں میں چھپنے والے نقشے نہ صرف بی کہ سرگوشیاں کرتے میں بلکہ بولتے بھی ہیں۔اس زعم میں ان کا نام'' بولتے نقشے'' ایسا پڑگیا کہ اب بیہ بولیس یانہ بولیس بلکہ ان میں کوئی نقشہ چھپے یانہ چھپے ،ان کا نام بولتے نقشے ہی لیا اور پکارا جاتا ہے۔

اردوادب کے دیگر شعبوں کی طرح صحافت کی مختلف اصناف میں بھی جدت پہندی اور اختر اعی شوق اپنارنگ دکھا تار ہتا ہے۔ ان کالموں کے ساتھ نقشے ،گراف، چارٹ اور جدول وغیرہ ، قارئین کی دلچیں اور جاندار کی تصویر کے متبادل کے طور پر شروع کیے گئے تھے۔ رفتہ ایسارنگ جما کہ یہ نقشے ہی ضرب مؤمن کی پہچان اور اس کے ہر شار کے ورستاویز می حیثیت دینے کا ذریعہ بن گئے۔ پچھ نقشے تو ایسی جاندار ، دلچسپ اور تہلکہ خیز معلومات پر مشتل تھے کہ بہت می ہوئی خصیتیں فون کر کے پوچھتی رہیں کہ اس نقشے کی ''سوری'' کیا ہے؟ نقشوں کی سوری جو بھی ہولیکن اسلامی صحافت کا جو اصل مقصد ہے کہ متند معلومات کی فراہمی کے ساتھ تھیری ذہن سازی ، اس کے لیے یہ نقشے ایسے کار آمداور مؤثر ثابت ہوئے کہ پہلے کالموں کی بنیاد پر نقشے بنائے جاتے ہیں۔

اس عنوان کے تحت کئی طرح کے مضامین آیا کرتے تھے۔ ان سب کوالگ الگ کر کے ان کے خصوص موضوع کی مناسبت سے اکٹھا کیا گیا ہے مثلاً: حرمین میں غیر مسلم افواج کی موجودگی کے متعلق مضامین '' حرمین کی پکار'' ارضِ مقدس فلسطین پر لکھے گئے کا کم'' افضی کے آنسو'' بہوداور یہودی سازشوں کے حوالے سے لکھے گئے کا کم'' عالمی یہودی تنظیمیں 'میں شامل کیے گئے ۔ اسی طرح ''امت مسلمہ کے نام'' '' ہمیانیہ سے امریکا تک' (مسلم ہمیانیہ کے سقوط اور صہونی امریکا کی دریافت کے باہمی تعلق پر لکھے گئے مضامین ) اور'' جغرافیہ قرآنی کا ایک ورق' نامی کتابیں بھی اسی عنوان کے تحت آنے والے مضامین سے تیار ہوئی ہیں۔ ان سب عنوانات سے ہے کرعمومی موضوعات پر لکھے گئے کا لم اپنے اصلی نام' 'بولتے نقش'' سے چھپ رہے ہیں۔

نہیں کہا جاسکتا کہان کی افادتی حیثیت کیا ہے؟ لیکن جب ضربِ مؤمن میں چھنے والے کالموں کی کتابی صورت میں اشاعت شروع ہوئی تو یہ نقشے بھی اس کی''زز' میں آگئے۔اللہ کرے کہ جس مقصد کے لیے بیساری محنت ہوئی وہ پوری ہواور ہم سب کے لیے دنیا میں سرخروئی و کامیا بی اور آخرت میں اجروثو اب کا سبب بنے۔ آمین

شاهمنصور

آغازرمضان:28ھ

#### ييش لفظ

### پہلاتعارف

صحیح یادتو نہیں پڑتا کہ وہ کون ساسال تھا؟ لیکن اتعاضرور یاد ہے کہ وہ گرمیوں کی ایک روش اور پہلتی دکتی دو پہرتھی جب ''ضرب مؤمن' سے پہلا تعارف ہوا۔ بندہ کراچی کی مشہور مجد'' جامع مجد بیت المکرّم' سے جمعہ کی نماز پڑھ کرنگل رہا تھا کہ درواز سے کے قریب ایک آواز لگانے والے کو سنا ایک دینی اخبار بچھ رہا ہے۔ آگے چلئے سے پہلے یاد دلاتا چلوں کہ بندہ بید وداد ایک مرتبہ پہلے بھی مخفراً لکھ چکا ہے جو'' پہلی دوئی'' کے نام سے شائع ہو چگی ہے (بیکا لم برادر جناب مفتی محمد صاحب کی کتاب ''آپ کے مسائل اوران کاحل'' کی پہلی جلد کی اشاعت پر شائع ہوا تھا) یہ ان دنوں کی بات ہے جب جامعہ دارالعلوم کراچی کی شخ الحدیث اور ملک کے مابی ناز عالم دین جناب مولا ناسخ بان مجمود صاحب رحمہ اللہ فذکورہ بالا مجد میں جمعہ کا وعظ کہا کرتے شخے۔ پھر جمعہ ہی کے دن ای مجد میں عمر کی نماز کے بعد عالم اسلام کے نامور مفکر، استاد محر میں شخ الحدیث مفتی محمد تقی محمد تھی سے دیا مور مفکر، استاد محر میں شخ الحدیث دیا کرتے تھے۔ اس عثانی صاحب (اللہ ان کی عمر اور صحت میں غیبی برکت عطافر مائے) اصلاحی بیان کے طور پر در سِ حدیث دیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک ہی دن میں اس مجد میں دوانتہائی اعلی درج سے علمی، اصلاحی بیان کے طور پر در سِ حدیث دیا کر ایک کو سے بہاں حاضری دیتا تھا۔ پچ تو یہ ہو ہو تہ تھر بے چینی سے ان روحانی مخطوں کا انتظار کرتا تھا اور جمعہ کو تھیب ہوجاتے تھے۔ اہلیانِ کراچی کا ایک بڑا حلقہ تھا جو ہفتہ تھر بے چینی سے ان روحانی مخطوں کا انتظار کرتا تھا اور جمعہ کو سے بہاں حاضری دیتا تھا۔ پچ تو یہ ہے جو ساں ان مخطوں میں بندھتا تھا اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کا صحیح لطف انہی سے بہاں حاضری دیتا تھا۔ پچ تو یہ ہے جو ساں ان مخلوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کا صحیح لطف انہی سے بوچھیے جنہیں یہاں حاضری دیتا تھا۔ پچ تو یہ ہے جو ساں ان موسلامی اس بندھتا تھا اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کا صحیح لطف انہی سے بوچھیے جنہیں یہاں حاضری دیے کی سعادت نصیب ہوئی۔

جمعہ کی وعظ والی مجلس تو جنت مکانی جناب حضرت مجان محمود نو راللہ مرقدۂ کے انقال سے سوگوار ہوگئی گرعصر کا بیان جو درسِ حدیث کے ضمن میں تزکیۂ نفوس اور اصلاحِ باطن کے نا در طرز پر شتمل ہے، تا حال جاری ہے البتہ اتنا فرق پڑا ہے کہ مجد بیت المکرّم کے صحن سے جامعہ دار العلوم کراچی کے سبزہ زار پر شتقل ہو چکا ہے اور صاحب ذوق و باسعادت شائقین فاصلوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کشاں کشاں کھنچ چلے آتے ہیں۔خوشبووہی جوا پئے آپ کوخود منوالے اور کمال وہ جس کا بے ساختہ اعتراف کیے بغیر رہانہ جاسکے۔

دیکھیے! بات ضربِ مؤمن سے پہلے تعارف سے جلی تھی اور کہاں پہنچ گئی۔ ہم چند سانھیوں کا معمول تھا کہ جمعہ کا بیان شروع ہونے سے پہلے تیار ہوکرا گلی صفوں میں پہنچ جاتے تھے اور شستہ اردو میں بیان کیے گئے عالمانہ نکات سن سردل وجان کی تسکین کا سامان کرتے تھے۔ جمعہ کے بعد قریب واقع ایک جھونپڑا ہوئل میں فقیروں کے ٹولے کی نشست جمتی تھی۔ یہ ہوئل مری کی عباسی برادری میں سے ایک صاحب کا تھا۔ ہوئل کا ساراعملہ بھی اسی برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ ہم لوگ انڈا ٹماٹر اور دال گھوٹالہ منگواتے تھے (اس طرح کے ہوٹلوں میں یہی کچھ دستیاب ہوتا ہے اور واقعہ بیہ ہے کئر بیب غربالوگوں کی بیخوراک مہنگے ہوٹلوں کے قیمتی کھانوں سے بدر جہا بہتر ہوتی ہے) جس سے ظاہر ہے ان بے چاروں کو کیایا فت ہوتی ہوگی کیکن ہوٹل کے مالک اور دیگر عملے کو ہم سے اُنس ہوگیا تھا۔ دوڑا دوڑا آتا تھا اور بچھا جاتا تھا۔ ہم نے بھی ہوٹل کے ایک کونے میں دھرے دو تختوں کو جوڑ کراسے ''فقیری تھلے'' کا نام دے دیا تھا اور با قاعدگی سے اس ''چھا جاتا تھا۔ ہم نے بھی ہوٹل کے ایک کونے میں دریوں کا تکیہ اور ظہرانے'' سے فارغ ہوکر ہم قریب کی ایک متجد (بیرچھوٹی سی متجد تھی جس میں ان دنوں جمعہ نہ ہوتا تھا) میں دریوں کا تکیہ اور رومانیت ، خلوص اور دومال کا بستر بناکر قبلولہ کر لیے تھے اور وحانیت ، خلوص اور درومانیت ، خلوص اور درودانی بیت المکر م میں پہنچ جایا کرتے تھے جہاں علمیّت اور روحانیت ، خلوص اور درودانی باردواد بی چاشی میں گھل کر ہمارے دویں رویں کو میں اور کردیا کرتا تھا۔

ضربِ مؤمن کے ایک خریدار سے اس کے ایک خادم؛ اور خاموش لفظوں سے بو لیے نقثوں تک فلسطین کے ایک عاشق کا سفر کیسے طے ہوا؟ یہ مستقل داستان ہے۔ گزشتہ سالوں میں جب مشکلات کچھ زیادہ ہی خوفناک ہوجایا کرتی تھیں تو بندہ تنہائی میں کئی بارسو چتا تھا کہ یہ ساری باتیں جودل پرخوں کی اک گلاب کی شکل میں ہیں قلم کی سیاہی کے ذریعے یا دداشتوں کے محفوظ ہاتھوں کے سپر دکردے ممکن ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں 'سرخ رو' ہوجا کیں اور بیروداد ہمارے بعد چھتی رہے اور دلچسپ و بامعنی یادگاررہے ۔ یہ ارادہ اب تک تشنہ کمیل ہے لیکن یہ کمل ہو کرعملی شکل دھار گیا تو امید ہے کہ باذوق قارئین کے لیے خاصے کی چیز ہوگا اور ہمارے بعدیاروں کو فقیروں کی یا ددلاتارہے گا۔

ابجبکہ ضرب مؤمن اپ عمر کے دسویں سال کو پہنچنے کے بعد ذرادم لے کر\* آگے کا سفر شروع کر رہا ہے تو ہمیں اپنی نمیتیں دوبارہ سے پرکھنی چاہیں ،کارکردگی کو پھر سے جانچنا چاہیے اور اللہ اور اس کے بندوں سے کیے گئے عہد کو پھر سے تازہ کرنا چاہیے ۔سو ہنے رباً! ہم بھی تجھ سے نہ پھریں گے ، تجھے تیری شان کر بھی کاواسط! ہم سے اپنی رحمت کی نظر نہ پھیرنا۔

ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کرجا
مردانہ وار بی ، مردانہ وار مرجا

اس بح بیکراں میں ساحل کی آرزو کیا

اس بح بیکراں میں ساحل کی آرزو کیا
کشتی کی جبچو کیا، و وب اور یار کر جا

<sup>\*</sup> حکومتی پابندیوں کی طرف اشارہ ہے۔

يہلا ہاب



| كتب عِشق كانصاب     | <b>©</b>            |
|---------------------|---------------------|
| سوہنے رہا!          | <b>\dirac{1}{4}</b> |
| تین دائر ہے         |                     |
| حدودِحرم وميقات     |                     |
| قلق اور تلافی       |                     |
| ٹرننگ پوائنٹ        | <b>©</b>            |
|                     | <b>©</b>            |
| بابتی کا تج         | <b>‡</b>            |
| دو پقرایک چٹان      |                     |
| سات ريال            | •                   |
| جده ایئر پورٹ پر    |                     |
| فراخ د لی کا تقاضا  |                     |
| چھتریوں کے سائے تلے | <b>©</b>            |
| متبادل کی تلاش      | <b>.</b>            |
| كرنكاكام            |                     |
| سبق پھر پڑھ         |                     |

## مكتب عشق كانصاب

#### قبولیت کی سند:

جولوگ اسلام کا'' وہشت گردی'' اور مسلمانوں کا'' شدت پسندی'' سے رشتہ جوڑ کر سجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے مزاج اور مسلمانوں کی نفسیات کو سجھ لیا ہے، وہ مناسک جج پرایک نظر ڈال لیس مجب وعشق اورایثار ووفا کے پرکیف مناظر اور مجوبہ حقیق کے لیے اپناسب بچھ مطانے ، قربان کر نے اور لگا دینے کے بعدا ہے آپ کو بھی فنا کردینے کی روح پر وریا دگاریں انہیں بتا دیں گی کہ انہوں نے اسلام کو سجھنے اور مسلمانوں پر تیمرہ کرنے ہیں شخت علطی کھائی ہے۔ ایک لباس بہنے، ایک قطار میں کھڑے اور ایک جیسی مجبق اواوں کی نقل کرتے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیکھ کر انہیں اپنا تجزیہ فلا محسوس ہوگا کہ بیہ قوم لطیف کھڑے اور ایک جیسی مجبق اواوں کی نقل کرتے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیکھ کر انہیں اپنا تجزیہ فلا محسوس ہوگا کہ بیہ قوم لطیف جذبات سے عاری اور عشق ومجبت کی اعلیٰ روایات سے غافل ہے۔ جج کی صورت میں اللہ دب العزت نے مسلمانوں کو وہ عبادت کی عالم ہے۔ ایک عابد کے لیے اس کے معبود کی عظافر ما دی ہے جو دین و دنیا کے بے مثال فوا کہ اور ما دی وروحانی انعامات کی عالم ہے۔ ایک عابد کے لیے اس کے معبود کی طرف سے اس سے بڑھ کر کہا انعام ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک مرکزی عبادت گاہ تجویز کرد سے جہاں گئی کروہ اس سے سال کے وہ منے، اپنے گھر کے پردوں، دیواروں سے لیٹنے، گرداگر ددیوانہ وار چکر لگانے اور عشق ومجبت کی یادگاروں پر سیچ بے لوٹ عاشقوں کی طرح دل کا اربان نکا لئے کی اجازت دیدے۔ بلا شبہہ یہ اللہ تعالی کا امہ جم میہ پراحسان کی یادگاروں پر سیچ بے لوٹ عاشقوں کی طرح دل کا اربان نکا لئے کی اجازت دیدے۔ بلا شبہہ یہ اللہ تعالی کا المب مجم میہ پراحسان ہے ورعنداللہ ان کی قبولیت کی سند وتمذیج بھی۔

#### نصيبول والى ملت:

ذرانصورتو کریں اقوام عالم میں اور کس کا نصیب ہے کہ اسے پوری دنیا میں ایک مرکز ایسا میسر ہوجو ہزار ہاسال سے
امن وامان، سکون واطمینان، خوش حالی و فراوانی سے مالا مال ہو۔ جہاں صدیوں پرانے متندر بن روحانی آٹار قدیمہ موجود
ہوں۔ جہاں وہ ایک متعینہ وقت بخصوص لباس اور مخصوص ہیئت کے ساتھ دنیا بھر سے کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہوں، اپنے روحانی
آباء واجداد کے مبارک طریقوں کوزندہ کر کے اپنے قلب کوآباد اور روح کوشاد کرتے ہوں اور اپنے رب کی رضاور جمت اور جنت
ومغفرت کا پروانہ لے کرواپس ہوتے ہوں۔ دیگر مذاہب کی توبات ہی نہ سیجے۔ دنیا کے بڑے مذہبوں پرایک نظر ڈال لیتے ہیں:
عیسائی حضرات کا توسر سے سے کوئی مخصوص قبلہ ہی نہیں، وہ تو ایک سمت (مشرق) کی طرف رخ کر کے گزارا کرتے ہیں۔ یہودی
عیسائی حضرات کا توسر سے سے کوئی مخصوص قبلہ ہی نہیں وہ تو ایک سمت (مشرق) کی طرف رخ کر کے گزارا کرتے ہیں۔ یہودی
الیے محروم ہیں کہ ہزاروں سال سے ''ارضِ موعود'' میں واپسی اور نا معلوم و نا موجود' ہیکل سلیمانی'' کے خیالی ماڈل کو حقیقی صورت
دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ بدھ مذہب کی چند یادگاریں دنیا میں یہاں وہاں بھری ہوئی ہیں لیکن ان کی اتی تقلیس بنائی گئی ہیں کہ

بولتے نقثے پہلاباب:عشقیات

اصل اوراقل میں امتیاز مشکل ہے۔ گوتم بدھ تک ان کی نسبت اور ان کی تعلیمات کی رو سے ان کی حیثیت تو ایسی مشکوک ہے کہ

اسے استفاد اور تحقیق کی و نیا میں کوئی مقام ملنا مشکل ہے۔ ہندومت کوتور ہے ہی و بیجے۔ ایسی داستانوں پر مشتمل ہے کہ پڑھے

لکھے ہندو انہیں ہنجیدہ محفلوں میں بیان کرتے ہوئے گڑا ہے ہیں۔ دنیا جرگی اقوام اور ندا ہب میں سے صرف سے اور
صرف مسلمانوں کو یہ امتیاز اور اعزاز حاصل ہے کہ ان کے پاس ایک مرکزی نقطۂ اتصال ہے، جس سے وہ ایک طاقتور
روحانی کشش کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ مرکز متندر بن آثار و مقامات مقدسہ سے معمور ہے جہاں آنے والوں کوایک مخصوص حدسے آگے بغیر خاص لباس اور شرائط کے آنے کی اجازت نہیں۔ یہ مقدس مقام روز قیام سے لے کرآج تک بھی اپنے میں اور نوانوں سے خالی نہیں ہوا۔ یہاں پہنچنے والے دنیا و مافیہا ہے ہی ہے جبر نہیں ہوجاتے ہیں اور گرانوں کے بین والے جاتے ہیں والے برورد گار کے درمیان فاصلے ختم ہوجاتے ہیں۔
گرانوں کے بین وائر ہے:

ایک دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جہاں گنہگار بند سے اور عظمت والے پرورد گار کے درمیان فاصلے ختم ہوجاتے ہیں۔
گرانوں کے بین وائر ہے:

مناسک حج کیا ہیں؟ مکتب عشق کے نصاب کا خا کہ ہیں۔اللہ کی محبت میں خود کو فٹا کرد ہے والوں کی بادگاریں اوراللہ تعالیٰ ے وفاداری نبھانے میں اپناسب کچھ قربان کرد ہے اور بار بارالیا کرتے چلے جانے والوں کے طور طریقوں کی نقل ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان قدی نفوں شخصیات جیسے اعمال کون کرسکتا ہے؟ کیکن ان کے ساتھ مشابہت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سیجے عاشقول جیسی ادائیں اپنانے کی مثل کرتے کرتے بندہ عشق مجازی ہے ہوتے ہوتے عشق حقیقی کے مقامات کو پالیتا ہے اوراسے اپنی اس بلند بختی کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ قدرت وعظمت والے بادشاہ کے گھرے ذرا دورا یک مخصوص حدے آ گے گزرتے ہی کیفیات و انوارات کابزول شروع ہوجا تا ہےاوراس وقت توانسان کسی اور عالم میں پنچ جا تاہے جب رب العالمین کے گھریر پہلی نظر پر تی ہے۔ ان مخصوص حدود کا قیام بھی اسلام کا ایک معجزہ ہے۔ان کا فلسفہ بیہے کہ کرہ ارض کو تین دائروں میں نقشیم کیا گیا ہے۔ پہلا اور مرکزی دائرہ ''حرّم'' کہلاتا ہے۔ بیاتھم الحاممین کے دربار کے گرداگرد قائم اولین جدود ہیں۔ بیہاں کی نیکی نی گنازیادہ تواب اور گناہ کئی گنا زیادہ عذاب کا سب ہے۔ یہاں کسی جانور کو بھی تکلیف دینا یا گھاس، بود ہاور درخت وغیرہ توڑیا منع ہے۔ بیت اللہ ہے چاہوں طرف مختلف فاصلوں پرموجود بیحدود حضرت جبرئیل علیہ السلام کی نشاند ہی پرسید نا براہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قائم فرمائی تھیں اور پھر حضور عليه الصلو ة والسلام نے ان كى تجديد فرمائي ان ميں سب حقريب ترين (تعليم) ہے جہال حضور صلى الله عليه وسلم نے حضرت عائشرضی الله عنها کوعمرہ کے اجرام کے لیے ان کے بھائی کے ساتھ جھیجا تھا۔ ان کی اتباع میں اکثر عاز مین سہیں سے عمرے کا احرام باند من بیں۔ دوسرے دائرے کو "حل" اورای کے باشندگان کو اہل جل" کہتے ہیں۔ یہ گویا حرم کی کے بروی ہیں۔ اس کا آغاز جس مقام ہے ہوتا ہے اے" میقات" کہتے ہیں میقات پانچ ہیں اوران کو ملانے ہے ایک پانچ کونوں والی مخس شکل بنتی ہے۔اس کے رہنے والے تو حرم شریف کی حدود میں بغیراحرام کے جاسکتے ہیں لیکن اس کے باہرتیسرے دائر ہے'' آفاق''سے آنے والعجنهين آفاتي كتبة بين، ووالرجرمشريف جانا چاہتے مين تواحرام كے بغيريهان ہے آ گے نہيں جاسكتے۔ ايك للحج مين:

۔ شمنان اسلام نے مسلمانوں کو تقوی و دیانت اور غیرت و حیا ہے محروم کر کے دنیا داری اور دنیا پرتی میں مبتلا کرنے کے

''نا لے کے کنار ہے میر ہے بالکل قریب بہاول پور کے ایک خاندان نے ڈیرالگایا ہوا تھا۔ ایک بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ ان کی بہوتھی۔ بڑے میاں تو خاموش بیٹھے ھے پیتے رہتے تھے لیکن ساس اور بہو میں بات بات پر بڑی طویل لڑائی ہوا کرتی تھی۔ لڑائی میں ہارا کثر بہوکی ہوتی تھی اور ہر شکست کے بعدوہ روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی تھی اور ساس ہے ہمتی تھی: ''اچھا! تم نے جتناظلم کرنا ہے جھے پر کرلو۔ میں بھی ابھی جا کر طواف کرتی ہوں اور اللہ میاں کے پاس اپنی فریا دیبنچاتی ہوں۔'' بید شمکی سنتے ہی اس کی ساس فور اُ پسیج جاتی تھی اور بہو کا دامن پکڑ کر بڑی لجاجت ہے ہمتی تھی: ''نہ بیٹی نہ!' تُو تو میری بیٹی ہے۔الی غلطی نہ کرنا، خواہ کؤ اوگی الٹی سیدھی بات منہ ہے نہ نکال بیٹھنا۔ طواف میں جومنہ سے نکل جائے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔''

اس خاندان سے ذرا ہٹ کرایک جوڑے کا بسراتھا۔ بیمیاں بیوی بے اولا دیتھے اور بیچے کی آرزو لے کر جج کرنے آئے تھے۔ اپنا پہلاطواف کرکے بیوالیس آئے تو بیوی نے بڑے وثوق سے کہا کہ اب ان کی مراد ضرور پوری ہوجائے گی کیونکہ طواف کے دوران اس نے اللہ تعالیٰ سے بچہ کے علاوہ اور کچھنیں مانگا۔

''لڑ کا ما نگا تھایا صرف بچہ ما نگا تھا؟'' خاوندنے وکیلوں کی طرح جرح کی۔

''لڑ کے کی بات تو میں نے کوئی نہیں کی ۔ فقط بچے کی دعا کرتی رہی ۔''بیوی نے جواب دیا۔

'' رہی نہاُوت کی اُوت''خاوندنے بگڑ کر کہا:''اباللّٰہ کی مرضی ہے، چاہتو لڑکادے، چاہتو لڑکی دے۔اب وہ تجھ سے یو چھنے تھوڑی آئے گا۔اس وقت لڑکے کی شرط لگادی تی تو لڑکا ہی ماتا۔ یہاں کی دعا کبھی نامنظور نہیں ہوتی۔'' بولتے نقثے پہلاباب:عشقیات

یہ س کر بے جاری ہوی بھی تھٹِ افسوس ملنے لگی۔ پھر چبک کر بولی:'' کوئی بات نہیں تم پچھ فکر نہ کرو، ابھی بہت سے طواف باقی ہیں۔اگلی بار میں اپنے خدا کولڑ کے لیے راضی کرلوں گی۔''

ان سید ھے سادے مسلمانوں کا ایمان اس قدر رائخ تھا کہ خانۂ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ کو ہ طور کی چوٹی پر پہنچ جاتے تھے اور اپنے معبود حقیق ہے راز و نیاز کر کے نفسِ مطمئنہ کا انعام پاتے تھے۔ان سب کومی الیقین کی دولت حاصل تھی اور وہ بڑی بے تکلفی سے اپنی اپنی فرمائٹیں رب کعبہ کے حضور پیش کر کے قبولیت کی مہر لگوا لیتے تھے۔میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس لڑا کا ساس اور بہواور اس بے اولا د کے پاؤں کی خاک تبرک کے طور پر اپنے سر پر ڈالوں تا کہ کسی طرح مجھے بھی ان کے یقینِ محکم کا ایک چھوٹا ساذر ہ فصیب ہو۔

منی کے لیے روانگی کا دن مقرر ہوتے ہی مجھے شدید کیکی کے ساتھ بخار آنے لگا اور ساتھ ہی بڑے زور کی تکسیر چلنے گی معلم نے مجھے اس حالت میں منی اور عرفات لے جانے سے انکار کیا۔ بید کھ کرمبر بے بعض ساتھیوں نے میرے ساتھ ہدردی کا اظہار کیا، بعض نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں ، زندگی رہی تو ان شاء اللہ جج پھر بھی نصیب ہوجائے گا۔ بعض نے تاسفانہ سر ہلا یا اور خاموش رہے ، لیکن بہاو لپوری خاندان کی لڑا کا ساس کڑک کر بولی: ''تم جوان آ دی ہو۔ یہاں ڈھیری ڈھا کر لبے کیوں پڑے ہو؟ جاؤ! اٹھ کر طواف کرو۔ اللہ میاں یہاں تک لایا ہے تو اب خالی ہاتھ والیس بھیجتے اسے شرم نہ آئے گی؟''

یہ آخری جملہ اپنے رب پرجس اعتاد اور ناز ہے کہا گیا ہے اس کی حقیقت اور اس میں پوشیدہ لطف کا ادراک کوئی غیر مسلم بلکہ کیفیات محبت اور وار داتِ عشق سے ناوا قف مسلمان بھی نہیں کر سکتے ۔

وفورمحبت کی بےخودیاں:

پھر جب مرحلہ محبوب رحمة اللعالمين صلى الله عليه وسلم كے مبارك شهراور روضة مطهرہ پر حاضرى كا آتا ہے تو سجان الله! قلب كا گداز، روح كاسوز، وفور محبت ميں ہونے والى بخودياں، اظہارِ عقيدت كے والہاندانداز، اليے عجيب وغريب مناظراور واقعات كوجنم ديتے ہيں كہ تاريخ عالم اس كى مثال پيش كرنے سے قاصر ہاور قيامت تك قاصر وعاجز رہے گی۔ حضور پاك صلى الله عليه وسلم كوجو مقام محبوبيت عطا ہوا ہے اور مسلمان آپ كے ليے جس طرح كى مجنونانداور مجذوبانداداؤں كے ذريعے اظہارِ محبت كرتے ہيں، آيئاس كى بھى بچھ جھلكياں ديكھتے ہيں:

'' ہمارا قافلہ بھی رات بھر چاتا رہا اور ضبح دی جیسے کے قریب مدیند منورہ سے چار پانچ میل اس طرف رک گیا۔ یہاں پر
ایک کنواں تھا جس پر رہٹ چل رہا تھا۔ قافلے والوں نے یہاں اتر کو شسل کیا اور نئے کپڑے پہنے۔ کچھے قلیدت مند بسوں پر
دوبارہ سوار ہونے کے بجائے یہاں سے احتر اما پیدل چلنے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچلے پیدل روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور چل کر
خیال آیا کہ دیار صبیب سلی اللہ علیہ وسلم میں جوتے پہن کر داخل ہونا بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے، میں نے فوراً اپنے چپل کھول
کرہاتھ میں اٹھا لیے اور برہنہ پا چلنے لگا۔ دھوپ میں تیتے ہوئے سگریزوں میں آگ کے شعلے لیکے اور حرارت کی اہریں بجلی کے
کرنٹ کی طرح میر ہے جسم میں پھیل کر دماغ سے ٹکرانے لگیس۔ میں نے ادھرادھرد کھے کر چیکے سے اپنے چپل دوبارہ پہن لیے۔
اپنے جذبہ احترام کے اس بودے بن پر مجھے اس قدر جھنجلا ہے اور ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے اپنے چپل پھر کھو لے اور انہیں

اٹھا کرسڑک ہے دورجھاڑیوں میں پھینک دیا۔اب ننگے پاؤں چلناایک مجبوری تھی لیکن میری خودفریبی اس مجبوری کواحتر ام کا نام ہی دیتی رہی۔

گفتہ ڈیڑھ گفتہ ڈیڑھ گفتہ چلنے کے بعدا یک موڑ آیا جس کی گولائی پر چندگاڑیاں رکی ہوئی تھیں اور بہت سے لوگ سڑک پر کھڑے والہا نہ انداز میں درودوسلام پڑھر ہے تھے۔ بیاس بات کی علامت تھی کہ ان حضرات کو اپنا گو ہر مقصود نظر آگیا ہے۔ میری عمراس وقت 33،32 برس تھی۔ اس طویل عرصہ میں میری آئکھوں نے زندگی کی کثافت، رذالت، رکا کت اور خباشت کے علاوہ اور کچھ وقت کہ ماتھا۔ اب جی چاہتا تھا کہ گنبہ خضرا پرنگاہ ڈالنے سے پہلے ان گنا ہگار آئکھوں کو کسی قدرصاف کرلوں۔ اس مقصد کے بہت کم دیکھا تھا۔ اب جی چاہتا تھا کہ گنبہ خضرا پرنگاہ ڈالنے سے پہلے ان گنا ہگار آئکھوں کو کسی خاک کی ایک چنگی اٹھائی اور اسے اپنی آئکھوں کا سرمہ بنالیا۔''

''واپسی میں نصف راستہ طے کرنے کے بعد ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک سیاہ فام افریقی نوجوان ننگے سردھوپ میں پیدل جلاآ رہا ہے۔اس کے ساتھاس کی بیوی تھی۔ بیوی کی گود میں ایک نتھا سابچہ تھا۔اس شدید دھوپ میں بھی میہ جوڑ ابڑے اطمینان سے پاپیادہ مدینہ شریف کی طرف جارہا تھا۔ ڈرائیور رحم دل آ دمی تھا۔ بس روک کراس نے ان مسافروں کواپئی صراحی سے پانی بلایا۔ پانی دیتے ہوئے ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ بیہ پانی مدینہ سے آیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے۔انہوں نے ایک گھونٹ اپنے بچے کے منہ میں بھی ٹرکایا۔ پانی کے پچھ قطرے زمین پر گر گئے تھے۔میاں بیوی نے جھک کر بھی ہوئی ریت اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔''

سبحان الله! ہے کسی قوم کے پاس اپنے پینمبر سے فدائیا نیمشق کا ایسا جذبہ جومسلمانوں کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت اورانوارات و برکات ہے تمام مسلمانوں کو مالا مال فرمائے۔آمین۔

### سو ہنے رہا!

ماضی قریب کے مشہور ببلغ اور خطیب جناب قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دیہاتی پنجابی کو بیت اللّٰہ کی چوکھٹ سے لیٹے دیکھا اپنے مولا سے راز و نیاز کررہا تھا:''سو ہنے رہا! ہمار سے ہاں قانون ہے کہ اگر کسی نے ہمار اجھے گاساڑ دیا ہو، منجاں (بھینسیں) کھول لے گیا ہو، فصل جلاڈ الی ہویا بندہ ہی مار دیا ہو لیکن ایک مرتبہ ہمارے دروازے پر آجائے تو ہم اسے کچھ کہنا اپنی غیرت کے خلاف شجھتے ہیں اور دل سے معاف کر دیتے ہیں۔ پروردگار! میں نے عمر بھر جو پچھ کیا مگر اب میں تیرے دروازے برآگیا ہوں، مختجے تیری عزت کا واسطہ! میری لاج رکھ لے''

جناب قاضی صاحب (الله ان کوغریق رحمت فرمائے ) فرمائے تھے کہ میں پیچھے کھڑا سن رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا: ''حرمین کی میری ساری حاضری لے لے، یه دُعامجھے بخش دے، میرا بیڑا یار ہوجائے گا۔''

قاضی صاحب مغفور ومرحوم نے تو محبت اور اخلاص میں اس سے یہ بات کہہ ڈالی ورنہ وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ جو بھی پر وردگار کی چوکھٹ پرسر طیک کریہ باتیں کر لے تو اس کا بیڑا ان شاء اللہ پار ہی ہے۔ پنجاب کے بہت سے علاقوں میں مثلاً جھنگ اور گردو پیش میں بید ستور ہے کہ اگر کوئی کسی قتل بھی کر ڈالے کیکن اپنی عور توں اور بچوں کو لے کر مدعی کے درواز بے پہنچ جائے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور دعویٰ باقی رکھنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کیونکہ علاقے میں یہ چیز اعلیٰ ظرفی اور بلند حوصلگی کے خلاف سمجھی جاتی ہے۔ بیر طریقت مرشدی حضرت مولا نا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم اپنی دُعامیں اس جیز کا واسط دے کردُعا ما تگتے ہیں تو بڑاساں بندھتا ہے ، روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بندھ جاتی ہیں۔

☆.....☆.....☆

مجے کے دوران حجاج کرام کے پاس دُعاوَں کی کتابیں دکھائی دیتی ہیں۔ایک حاجی صاحب کے پاس عربی میں ایک تحریر لکھی دیکھی۔ بڑے سائز میں کمپوز کرا کر پاس دکھی تھی۔مزے لے لے کر پڑھتے تھے۔آپ بھی ملاحظہ کیجیے:

"اللهى! لستُ للفردوس أهلا، ولا أقدر على نار الجحيم

فهب ليي توبة؛ إنك أنت غافر الذنب العظيم."

'' پروردگار! میں جنت کامستحق تو ہوں نہیں اور جہنم کی آگ برداشت کرنہیں سکتا۔ بس اب ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھے بخش دے کہ صرف تو ہی وہ ذات ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کومعاف کردیتی ہے۔''

مج میں ویسے تو تقریباً ہرزائر ہی مجذوب ہوجاتا ہے اور بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں کہ اسے خودا حساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ مجذوبا نہ باتیں کررہا ہے انہ ہوتا کہ وہ مجذوبا نہ باتیں کررہا ہے انہ اللہ میں کہ علینا اللہ میں کہ علینا ۔" اے اللہ! معاف کردے، اے پروردگار! بخش دے۔ "یدوُ عاکرتے کرتے ۔"

بولتے نقثے پہلاباب:عشقیات

اس نے مفلر زکال کر گلے میں لیٹ کر پھندا سا بنالیا اور ایک ہاتھ سے اس کو کھنے کر کہتا تھا:" و إلا تسغ ف ولسی ف استحب! فاستحب!"

یعنی اگر معاف نہیں کرتا تو ابھی مجھے تھنچ لے، ابھی اوپر اُٹھالے۔ آس پاس والے مبہوت ہوکریہ سارا منظر دیکھتے

الكشخص بار باريه كهتاتها:"اللهم أنت أنت، وأنا أنا."

" بروردگار! تواجهی طرح جانتا ہے کہ تو تو ہے اور میں میں ہوں۔"

مشکل یہ ہے کہ ایے مجذوبوں ہے آدمی بات چیت کا بہاند آسانی سے تلاش نہیں کریا تا۔

ایک مائی کواور کچھ ندآتا تھا۔ بس خانۂ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے''اللہ، رسول، مدینۂ' کہتی اور منہ پر ہاتھ پھیرتی رہتی۔

کا لوگوں نے کالے بھائیوں کو ہے ہی بدنام کررکھا ہے۔ہم نے میدانِ عرفہ میں کچشمِ خود دیکھا کہ دو کالے بھائی قبلہ رُخ کھڑے دُعااور مناجات میں مصروف تھے۔قریب ہی ایکٹرالر سے قسماقتم سامان تقسیم ہور ہا تھا۔مفت بٹ رہا تھا،مگرقتم لے لیجے کہ انہوں نے نظراُ ٹھا کر دیکھا ہو۔بس اپنے آپ میں مست تھے۔

ہے کہا ہے۔ کہ کہا ہے تو فرض کی ادائیگی کے لیے کیا تھا اس کے بعد سے شہادت کی تلاش میں آتا ہوں لیکن مل کے نہیں دیتی۔ جبری کا وقت آتا ہے تو میں سب سے پہلے عین رش کے وقت ہوم میں گھس جاتا ہوں کہ شاید رب تعالی اس بہانے اپنے پاس بلالے مگر پھے بھی نہیں ہوتا ۔ کئی مرتبہ جب میں رش تحق ہواتو ایسالگا کہ اب کام ہوجائے گا گر پچے بھی نہیں نہ ہوا۔ چے سالم نگل آیا۔ میں ہر جج پیدل کرتا ہوں ، منی تک اپنے پاؤں پر پھر دوسر سے ماجیوں کے کندھوں پر۔ پہلا جج ایوب خان کے زمانے میں بحری جہاز سے کیا تھا۔ تب سے اب تک متواتر بیا ناغہ حاضری دیتا ہوں۔ کل ان شاء اللہ! پھر کمر باندھ کے جاؤں گا۔ شاید امید بُر آئے۔ اگلے دن دیکھا کہ نہایت شکستہ دل مرجھائے چہر سے کے ساتھ جلے آر ہے ہیں۔ ان کا گوہر مقصوداس سال بھی حاصل نہ ہوسکا تھا۔

کا ایک باباجی کوطواف زیارت کا بہت اہتمام تھا کہ چے صحیح ہوجائے ، کہیں کوئی غلطی نہ ہوجائے اور بیطواف نہ ہونے سے بیوی حرام نہ ہو۔

انڈیا کی ایک معمر خاتون نے راستہ چلتے روک کر پوچھا:''قتل خانہ کدھرہے؟''

"كون امان إكس كوشكاني لكانامي؟"

"ارے بوے امجاق نہ کر اقربانی دینی ہے قربانی۔"

اوراب آخر میں جاجی حضرات کی چندمشکلات اوران کامکنه طل:

ا یک مرتبہ لکھا تھا کہ چھوٹے نقاضے کے لیے اگر نکی والی تھیلی بنائی جائے تو بیت الخلا پررش بہت کم ہوجائے گا، یہ کوئی الیی مشکل چیز نہیں، ذرای توجہ کی ضرورت ہے۔ ہے پاکستان کی خواتین پر دہ نہیں کرتیں ۔ بعض تو گھر میں پہنے جانے والے کپڑوں میں حرم شریف نماز کے لیے چلی جاتی ہیں ۔ نداو پر کوئی عبانہ چا در، بس چھوٹا ساڈو پٹہ گلے میں لپیٹ لیا۔ کرتے کی کلیاں او پر تک بھٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ پاکستانی گروپ لیڈروں کو چاہیے اپنے گروپ کی خواتین کے لیے عباسلوا کیں اور اتنی بہترین اور اچھی سلوا کیں کہ خواتین اسے خوثی خوثی پہنیں۔ مردوں کو چاہیے عور توں کو پر دے کا اہتمام کروا کیں ورنداہلِ وطن کی بہت بے عزتی ہوتی ہے اور بڑی شرم آتی ہے۔

ہے ایک مسلدراستہ بھول جانے والے جاج کرام کا ہوتا ہے۔ جات کے ہاتھ میں جوکڑے یا ہے ہوتے ہیں وہ ان کی رہائش گاہ کی نشاندہی کے لیے ہرگز کافی نہیں ہوتے۔ ان پرصرف معلم کا نام اور فون ہوتا ہے جبکہ حاجی کے گروپ اور رہائش کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ۔ گم شدہ جاج کو ان کے ڈیروں تک پہنچانے کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظام بھی نہیں ہوتا۔ مکہ مکر مدمیں حرم شریف کے قریب ایک چھوٹا سامر کز بنا ہوا ہے جواس مقصد کے لیے قطعی ناکانی ہے۔ اس شعبے کوخوب فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر:

1....مشہورزبانوں کے ترجمان مہیا ہوں۔

2....اسکوٹروالے چندرضا کارموجودہوں۔

تو بھولے بھلکے حاجیوں کو بآسانی ان کی جگہ تک پہنچایا جاسکتا ہے ورنہ بندہ نے پھٹم خودایسے حاجی دیکھے جو دودن سے راستہ بھول کرحیران پریشان پھررہے تھے اورکوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔

### تین دائر <u>ہ</u>ے

آج کی مجلس میں مسلمانون کواسلام کی عطا کردہ ایک اہم خصوصیت اور مسلمانوں کے ایک منفر داعز از وامتیاز کا تذکرہ ہے جس ہے اکثر عامة المسلمین واقف نہیں۔

سیاست شرعید کی رُوسے کروارض تین حصول پر مشتمل ہے۔ آپ انہیں تین دائر کے بھی کہد سکتے ہیں جواہمیت ، فضیلت اورا دکام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ قائم کیے گئے ہیں۔ یددائر سے بیت اللہ کے گرداگر دتھوڑ سے تھوڑ سے فاصلے سے قائم کیے گئے ہیں۔ یہ دائر سے بیت اللہ کے گرداگر دتھوڑ سے تھوڑ سے فاصلے سے قائم کیے گئے ہیں۔

#### حرم اور اہلِ حرم:

پہلے کانام''حرم'' ہے اور اس کے اندر رہنے والے''اہلِ حرم'' کہلاتے ہیں۔ یہ سب سے اہم ترین، مقدس ترین اور سب سے زیادہ برکت اور فضیلت والی جگہ ہے۔ اس میں انسان تو انسان، نبا تات اور حیوانات کا حکم بھی یہ ہے کہ نہ کسی درخت، پودے یا گھاس کو کا ٹا جاسکتا ہے نہ کسی جانور کو مارا جاسکتا ہے۔ اس کی حدود میں شکار ممنوع ہے بلکہ کسی جانور کو اس کے گھونسلے یا آشیا نے سے بھگانا، پریشان کرنایا اس کے انڈ ہے توڑنا بھی جائز نہیں۔ البعتہ چندموذی جانورا سے ہیں جن کو مارنے کی اجازت ہے مثلاً: بھیٹریا کتا، چیل کو اسانپ بچھو، چوہا گرگٹ وغیرہ۔ اس دائر ہے کی حدود سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کی نشان دہی پر جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے متعین کی تھیں۔ اس کے بعد جناب خاتم النہ یین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانات کی تجدید فرمائی۔ ان میں سے تین مشہور سے ہیں:

 بہت سفرتو کرنا چاہیے۔ابعمرہ توبیت اللہ میں ہی ادا ہوگا اس لیے اس کی خاطر پچھ نہ پچھ سفر کرنے کے لیے تھم دیا گیا ہے کہ جرم شریف سے باہر جا کر وہاں سے احرام باندھ کرآئیں لیکن حج کارکن اعظم یعنی اہم ترین عمل' وقو ف عرف 'حرم کی حدود سے باہر واقع میدان عرفات میں اداکیا جاتا ہے لہٰذا اگر اہل جرم گھر ہے بھی احرام باندھ کر چلیں تو حج کے لیے تھوڑ ابہت سفر ہوجائے گا۔بس اس حکمت سے شریعت نے اہل حرم کے لیے حج وعمرہ کی جائے احرام کا پیفرق رکھا ہے۔

ہوئر اند: بدوادی حنین کی سمت میں مکہ کرمدے ثال مشرق کی جانب تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین ہے والسی پر مال غنیمت یہیں جمع فر مایا تھا اور پھر عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے۔ یہاں بھی"مبحد چھڑانہ"کے نام مے مجدموجود ہے اور سڑک کے دونوں طرف آغاز حدود حرم کے نشانات لگے ہوئے ہیں۔

3 حدیبیہ: بیمکہ مکرمہ سے شال مغرب کی جانب 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں'' مسجدِ شمیسی'' کے نام سے نوتغمیر شدہ جامع مسجد قائم ہے جس کے قریب پرانی تاریخی مجد کے آثاراب تک موجود ہیں۔ مسجد کے قریب سڑک کے کنار سے جہاں حدود حرم کی علامات ہیں، قدیم کنواں آج تک موجود ہے۔ حدیبید دراصل اس کنویں کا نام تھا جس کے قریب گاؤں آباد تھا جواسی نام ہے مشہور ہوگیا۔ اس گاؤں کا اکثر حصہ حرم میں ہاور پچھرم سے باہر ہے۔

صلح حدیبیوالے سال عمرہ کے لیے تشریف لاتے وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم کو خبر ملی کہ قریش مکہ نے مقابلہ کی خوان کی ہے اور خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ (جواس وقت تک اسلام نہ لائے تھے) دوسوسواروں کے دستہ کے ساتھ مکہ مکر مہ سے باہر نکل کر کہیں گھات لگائے ہوئے ہیں جبکہ مسلمانوں کالشکر جنگ کے لیے اسلحہ ساتھ لانے کے بجائے احرام کی حالت میں بغیر جنگ کی تیاری کے آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چندا فراد آگے معروف راستے پر بھیج جس سے حضرت خالد بن ولید ہے تھجے کہ مسلمان اسی راستے ہے آئیں گے، وہ وہ ہیں انتظار کرتے رہاور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالشکر راستہ بدل کر حدیبہ پہنچ گیا جہاں سے حدود حرم کا آغاز ہوتا تھا۔ یہیں ایک کیکر کے درخت کے نیچ بیعت رضوان یعنی '' فتح یا شہادت'' تک لڑنے کی بیعت ہوئی تھی۔ یہ درخت اب موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شرک و بدعت سے تھیئے کے خطرے سے اسے کٹوادیا تھا۔

ان متنوں جگہوں پر حدودِ حرم کی علامات نصب ہیں اور مساجد تغییر کی گئی ہیں۔ بقیہ حدودِ حرم غیر مشہور ہیں اوراس طرف حجاج کا جانا بھی بہت کم ہوتا ہے۔ حل اور اہل صِل :

پہلے دائرے سے کچھ فاصلے پر دوسری قتم کی علامات ہیں۔ یہاں جونشانیاں لگائی گئی ہیں انہیں''میقات'' کہاجا تا ہے۔ بیعلامات پانچ ہیں اس لیے بید حصہ' مخس'' (پانچ کونوں والا) ہے۔ان میں سے چارعلامتیں تو عراق، شام، نجداور یمن کی جانب سے آنے والوں کے لیے ہیں اور پانچویں مدینہ منورہ سے آنے والے زائرین کے لیے'' ذوالحلیفہ'' نامی جگہ کے قریب ہے (جس کواب'' ابیارعلی' یا' برعلی'' کہتے ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کنواں، عوام میں مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں جنات سے کشتی لڑی تھی، جو بالکل غلط اور من گھڑت جات ہے) ان پانچوں مقامات کامحلِ وقوع اور مکہ مکر مہ سے ان کا فاصلہ دیے ہوئے نقشے میں دیکھا جاسکتا ہے۔ دنیا بھر سے کوئی بھی آ دمی حرم شریف جانا چا ہے تو اسے ان علامات میں کسی ایک سے گزرنا ہوگا، باہر والا کوئی بھی شخص یہاں سے آ کے بغیرا حرام کے نہیں جاسکتا۔ مثلاً: پاکستان، ہندوستان، بگلہ دیش اور مشرقِ بعید کے تمام ممالک کے رُخ پر "بلے سلے" نامی میقات پڑتی ہے ۔۔۔۔۔اس دائر کی صدود میں آنے والی جگہ کو' وجل' اور یہاں کے باشندوں کو' اہلِ جِل آئی ہے ہیں۔ یہ لوگ گویا' حرم' کے پڑوی ہیں۔ یہ لوگ جج وعمرہ کے لیے جانا چاہیں تو پہلے دائر کے کے باشندوں کو' اہلِ جِل کہیں سے بھی احرام باندھ کر جاسکتے ہیں۔

آفاق اور اہل آفاق:

تیسرے دائرے میں کر وارض کاوہ پوراحصہ آتا ہے جومیقات سے باہر دنیا کے کناروں تک ہے۔اس حصے کو'' آفاق''اور یہاں کے رہنے والوں کو'' اہل آفاق''یا'' کہتے ہیں۔ بید حضرات گویا اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں۔ بید حضرات اگر بیاں کے رہنے والوں کو '' اہل آفاق''یا'' آفاق''یہ بیلے ان کو جج وعمرہ میں سے کسی ایک کا احرام باندھ کر جانا ہوگا۔ برصغیر سے جائیں گے وجدہ سے پہلے بمن کی میقات' دیلملم'' سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے علمائے کرام تا کید کرتے ہیں کہ اس جگر سے کسی ایک کرام تا کید کرتے ہیں کہ اس جگرے میلے اس کا علمان بھی کردیتا ہے۔

آج کل حرم، جلّ اور آفاق کا بیفرق کتابی تحقیق ہوکررہ گیا ہے لین واقعہ بیہ ہے کہ کرہ ارض کی بیقتیم اور مقامات مقدسہ کے ادب واحتر ام اور تحفظ کا بیزظام مسلمانوں کا وہ طرّ ہ امتیاز اور باعث اعزاز وافتخار ہے جس پروہ بلاشبہرشک کر سکتے ہیں اور دنیا کی کوئی قوم اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی ہے کہ ست خوردگی اور بیت حوصلگی کے اس دور میں خودی اور خود اعتمادی بلند کرنے والی ان کتابی باتوں کو منظر عام پرلانا قطع نظر دیگر فوائد کے بجائے خود ایک ایسا کام ہے جے مقصد کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔

### حدودحرم وميقات

عدودِ رم:

اس قسط میں اسلامی تاریخ کے درخشاں پہلوؤں کا ذکرروک کرج کی مناسبت سے صدود حرم اور میقات کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف، اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت و نقدس کی حفاظت کے لیے پچھا دکا مات دیاور پچھے حدود مقرر کی ہیں۔ ان میں سے ایک ہیے ہے کہ اس کے آس پاس پچھ دور تک کی جگہ کو''حرم'' قرار دیے کرصرف اللہ کے دوستوں (مؤمنین) اور مہمانوں (حجاج کرام) کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی کا فریامشرک داخل نہیں ہوسکتا۔ قرآن شریف میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دو کسی ناپاک خص (کا فریامشرک) کو''مسجد حرام'' کے قریب ندآنے دیں اور اگر اس ممانعت سے انہیں کسی معاشی نقصان جنچنے یا قتصادیات کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتو ہرگز اس کی پروانہ کریں بلکہ اللہ کے حکم اور اس گھر کی عظمت کا شحفظ کرتے ہوئے اپنے موقف پر جے رہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کردے گا کہ انہیں کی طرح کی تنگی لاحق نہ ہوگ ۔ چنانچہ فتح کم کہ کے بعد ہے آج تک مسلمان اس حکم الہی کی لاح رکھتے آئے ہیں اور زمین کا پیکٹر اللہ کے کہ شمنوں کے وجود نامسعود ہے آلودہ ہونے سے مخفوظ ہے۔

ميقات يا لي ميقات

صدودِ حرم ہے کچھ فاصلے پرایک اور صد بندی ہے۔ یہ کچھ جگہیں ہیں جنہیں میقات کہا جاتا ہے۔ جاج کرام اور عُمرہ و و زیارت کا قصدر کھنے والوں کو بہاں ہے گزر نے ہے پہلے پہلے احرام باند ھنے کا حکم ہے۔ گویا کہ حرم کی اصل صدود شروع ہونے ہے کچھے پہلے ہی زائرین کرام کو حاضری کے آ داب وشرائط پورا کر لینے کی ہدایت کی گئی ہے تا کہ جب مولائے کریم کے دربار کی خاص صدود شروع ہوں تو اس کی طرف توجہ و دھیان میں کوئی چیز مخل نہ ہواور اس وقت اس کی محبت وشوق کے والہا نہ جذبات کے علاوہ احساسات و خیالات کسی اور فکر ہے مکد رّ نہ ہوں۔ میقات نامی یہ جگہیں پانچ ہیں اور انہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پانچ مخلف سمتوں ہے آنے والوں کے لیے متعین فر مایا تھا۔ جو شخص زمین پر ان سے یا سمندر و فضا میں ان کی محاذات (متوازی حدود ) ہے گزرے ، اے احرام کے بغیر آگے جانے کی اجاز ہے نہیں۔ یہ میقات چونکہ پانچ میں اس لیے یہ دوسری صدود ' جھٹوں میں ان کو وضاحت ہے دکھایا گیا ہے۔ ججاج کرام اور صدیث و فقہ کے طلبہ کی معلومات میں علی وجہ البھیرت اضافے کے لیے یہ نقشے عرق ریزی اور محنت سے دکھایا گیا ہے۔ ججاج کرام اور صدیث و فقہ کے طلبہ کی معلومات میں علی وجہ البھیرت اضافے کے لیے یہ نقشے عرق ریزی اور محنت سے تیار کیے گئے ہیں نقشوں میں دیے گئے چوکھٹوں میں میں عربے میں میں دیے گئے چوکھٹوں میں معلومات درج ہیں۔

باشندگان زمین کی تین قسمیں: ساکنان ارض تین قسم کے ہیں: (1) پہلی قسم دنیا کے ان خوش قسمت ترین لوگوں کی ہے جو حدود حرم میں رہتے ہیں۔ انہیں' اہلی حرم' کہتے ہیں۔ یہ حضرات جج کا احرام توا ہے گھروں ہے باندھتے ہیں کین عمرے کے احرام کے لیے انہیں حرم شریف ہے با ہرجانا ضرور کی ہے۔ حضور علیہ الصلا ق والسلام نے حضرت اُم آلمومنین عائشہ ضی اللہ عنہا کے جمالی حضر ہے بہر آسان اور قریب ترین مقام' دہنعیم' ہے۔ حضور علیہ الصلا ق والسلام نے حضرت اُم آلمومنین عائشہ ضی اللہ عنہا کے جوابی کے حضرت اُم آلمومنین وہاں ہے احرام کی مختر ہے بدا کیں تاکہ ام المومنین وہاں ہے احرام کی حضر ہے بدا آلہ علی اللہ عنہ ہے وہائی ہے جوابی ہے اور زائرین کے لیے خسل و احرام کا بہترین انظام کیا گیا جات میں آ کر عمرہ کہ کہر مدیس متقل یا عارضی طور پر مقیم ہواس کے لیے بھی یہی تھم ہے کہ جج کا احرام آوا بنی جائے رہائش ہے ۔ جو تحق باہر ہے آ کر مکہ مرمہ میں متقل یا عارضی طور پر مقیم ہواس کے لیے بھی یہی تھم ہے کہ جج کا احرام آوا بنی جائے رہائش میں فرق کی وجہ بڑی دلچ ہے ۔ اہل مکہ اور ان حضرات کے لیے جج و محمرہ کے احرام میں فرق کی وجہ بڑی دلچ ہے ۔ اہل مکہ اور ان حضرات کے لیے جج و میں میں وقو ف کرنا ہے اور میدان عرفات چونکہ صدو دحرم ہے باہر ہے (ویکھیے دونوں نقتے) اس میں میں میں وہ اور میں کیا جاتا ہے اس لیے عمرے کے لیے شراس وقت ہو گا جب حرم سے باہر جابیا جائے ۔ لیے یہ حضرات گھر سے احرام اور صفاومر وہ میں کیا جاتا ہے اس لیے عمرے کے لیے شراس وقت ہو گا جب حرم سے باہر جابیا جائے ۔ لیے یہ حسرات گھر ہے جو کے گھر نہ بی جو کے گھر نہ بی ہیں ہو حرم سے باہر جابیا جائے ۔ کاندر ہائش پذیر ہیں ہیں بیا ہند نصیب افراد''اہل جان 'کہلاتے ہیں ۔ (2) دوسری قسم میں وہ لوگ آتے ہیں جوحرم سے باہر اور میقات کے اندر رہائش پذیر ہیں ہیں جدوحرم سے اہر ہوار میقات کے اندر رہائش پذیر ہیں ہیں جدوحرم سے احرام کیا گئر کے گئر کو گئتے ہیں) یہ لوگ جو وعرہ دونوں کے لیے حدود حرم سے احرام حارم میں خورم سے خارج جگہ کو گہتے ہیں) یہ لوگ جو وعرہ دونوں کے لیے حدود حرم سے احرام حارم میں دونوں کے لیے حدود حرم سے احرام حارم میں دونوں کے لیے حدود حرم سے احرام حارم میں دونوں کے لیے حدود حرم سے احرام حارم میں دونوں کے لیے حدود حرم سے احرام حارم میں دونوں کے لیے حدود حرم سے احرام حارم میں دونوں کے کیو میں دونوں کے حدود حرم سے احرام حارم کیا کیو میں کیا کی میں دونوں کے کو میکھ

باندھتے ہیں۔ جوحضرات باہرے آگر یہال طبر جائیں،ان کے لیے بھی یہی تکم ہے۔

(3) تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جومیقات ہے باہر رہتے ہیں۔اس میں زمین پر بسنے والے وہ تمام افراد آجاتے ہیں جومیقات سے ورے قطب شالی سے قطب جنوبی تک کے درمیان کرہ ارض پررہ رہے ہیں۔انہیں'' آفاقی'' کہتے ہیں۔ان حضرات کے لیے شریعت میں جو تھم ہے وہ پہلے گذر گیا کہ جب یہ بیت اللہ شریف کا قصد کریں تو میقات سے پہلے پہلے احرام باندھ لیس پھررب ذوالجلال کے حضور حاضری دیں۔'

حرم کی پاسیانی:

تارئین کرام! حرم کی پاسبانی اوراس کی عظمت و تقدس کے تحفظ کے ساتھ مسلمانوں پرایک فریضہ اور بھی عائد ہوتا ہے۔

یہ وہ اہم تھم ہے جس کی وصیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آخری لمحات میں است مسلمہ کو کی۔ آپ بخو بی جانتے ہیں کہ
آخری وقت وہی بات کہی جاتی ہے جو اہم ترین ہواوراس پر پیچھےرہ جانے والوں کی فلاح و نجات کا مدار ہو۔ اس تھم کی بینوعیت سمجھنے کے بعد اب سننے کہ ہمارے اور آپ کے آتا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل تا کیدی نفیحت فرمائی کہ '' یہودونصار کی کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔'' گویا کہ آپ نے سرز مین عرب کو سرز مین اسلام قرار دیتے ہوئے حرم و میقات کی حدود کے بعد جزیرہ نمائے عرب کے گروا گردا کی اور حد بندی قائم فرمائی اور اسے غیر مسلموں خصوصاً یہودونصار کی میقات کی حدود کے بعد جزیرہ نمائے عرب کے گروا گردا کی آخری وصیت کو ہر قیت پر پورا کرتے ہیں اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کے فرمان مبارک کی تھیل میں یہودونصار کی کوسمیٹ کرجزیرہ عرب کوان سے خالی کردیا تھا۔ پھران

بولتے نقشے پہلاباب:عشقیات

کے جانشینوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر بختی ہے عمل کرتے ہوئے اس روایت کو برقر اررکھااور کسی غیر مسلم کو یہاں اقامت کی اجازت نہ دی۔

دعويداران محبت كى نالائقى:

موجودہ دور میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تغییل کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت کا اظہارتو کیھیزیادہ ہی کیا جاریا ہے کیکن عملاً ایسی نالاَتفی اور نااہلی کا مظاہرہ ہوریا ہے کہ خداجانے ہم روزِ قیامت کس طرح شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کومنہ دکھا کیں گے؟ ایک دلد وز حقیقت جس سے انکارنہیں کیا جاسکتا یہ ہے کہ یہودنصاریٰ حلے اور حالبازیوں ہے جزیرۂ عرب میں وارد ہوکرمتنقل ٹھکانے قائم کر چکے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ سرز مین عرب میں ان کی مستقل رہائش کالونیاں تغمیر ہو چکی ہیں بلکہ بڑے بڑے تجارتی مراکز اور وسیع وعریض صنعتی ادارے قائم ہیں ۔بعض خلیجی ممالک میں مسلم ممالک ہے آنے والے افراد کوحقارت کی نظرے دیکھا جاتا ہے لیکن یہود وہنود معزز قراریاتے ہیں اور بعض تجارتوں پرتوان کا چھا خاصا بلکہ مکمل تسلط ہے۔اوراس پربس نہیں ، ہمت ہوتو سن کیجیے کہ سرز مین عرب میں کفارکوتمام تر جدید سپولتوں ہے آ راستہ فوجی متعقر بھی میسر ہو چکے ہیں جہاں ان کی مکمل عملداری ہے۔ان میں ان کی افواج کثیر تعداد میں موجود میں اور جدبیرترین اور بھاری اسلح سے لیس ہوکر آزاد اورخود مختار حیثیت سے رہ رہی ہیں ۔کویت، دبی اور شارجہ کا رونا نہیں، نہ ہی بحرین، قطریا عمان کی بات ہور ہی ہے، عین سعودی عرب میں ان کی فوجی چھاؤنیاں دیکھی جاسکتی ہیں جو حرمین شريفين (حر سهما اللهُ تعالى و زاد هما شرفًا و كرامةً) عي يحوزياده دورنبيل -جزيرة عرب كي حيارول طرف تهليه سمندران کے جنگی جہازوں کے حصار میں ہیں اور خلیج کے کسی حکمران یا صحافی کومجال نہیں کہاس تنگین صور تحال پر لب کشائی کر سکے۔عرب ممالک میں دنیا پرست اور یہودنواز سربراہان مملکت کا تسلط ہے، علمائے کرام پرسخت یابندیاں عائد ہیں، اخبارات اور جرائد برآ کین زبان بندی لا گوہ، لے دے کے چندایے لوگ ہیں جواس ظلم سے دنیا کوآ گاہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکا بکمال ہوشیاری دہشت گردی کے الزامات کی بوچھاڑ تلے ان کی آواز کو دبادیتا ہے اوران کے موقف پر پردہ ڈال کر وُنیاوالوں کے ذہن کا رُخ دوسری طرف پھیردیتا ہے۔

عصرحاضر كالجيلنج:

اس وقت منظر نامہ یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کی نمایندہ عالمی طاقتوں (امریکا، برطانیہ، فرانس) کا خلیج کی دولت، وسائل اور حکمرانوں پر کئی تسلط ہے، دانش وروں اور راہنمایان ملّت کی اس طرف توجہ ہی نہیں، جن مسلمان نو جوانوں میں امریکا سے نفرت پائی جاتی ہے ان کے پیش نظر بھی دوسرے اسباب ہیں، امریکا کے فدکورہ بالا کردار کا ان کو بھی علم نہیں۔ جو علماء اور مجاہدین امریکا کی اس عیّاری سے عالم اسلام کو آگاہ کرنا چا ہے ہیں، امریکا ان کے خلاف ایکی فضابناویتا ہے کہ انہیں اپنے ہی ملک میں جائے امان نہیں ملتی، حال ہی میں خبر آئی ہے کہ نئی امریکی حکومت ایشیا ہے مشرق وسطیٰ تک مجاہدین کے کردار کو محدود کرنے اور جہاد کی تیزی سے پھیلتی ہوئی وعوت کا سد باب کرنے کے لیے مؤثر تد ابیرا ختیار کررہی ہے، شایداس کا شاخسانہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی مجاہدین کو مختلف حیلے بہانوں سے ہراساں کیا جارہا ہے۔ عطیات، کھالیں وغیرہ وصول کرنے اور اسٹال لگانے پر ملک میں بھی مجاہدین کو مختلف حیلے بہانوں سے ہراساں کیا جارہا ہے۔ عطیات، کھالیں وغیرہ وصول کرنے اور اسٹال لگانے پر

پابندی عائد کی جارہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دین کی خاطر جان دینے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، جہادی سرگرمیوں کے لیے اخراجات میسر ندہوں گے توبیآ وازخود ہی دم تو ڑجائے گی۔ایسے حالات میں اُمت مسلمہ فریضہ کہادکو کس طرح زندہ رکھتی ہے؟ بیعصرِ حاضر کا بہت بڑا چیلنج ہے جس کا کامیا بی سے سامنا کرنے پر ہی مسلمانوں کی فلاح وبقا کا دارومدار ہے۔ بولتے نقثے پہلاہاب:عثقیات

## قلق اور تلافی

اسلامی عبادات کی مختلف حیثیتوں سے کئی تقسیمیں کی جاسکتی ہیں۔ پہلی تقسیم وقت کے لحاظ ہے، دوسری محنت کے لحاظ سے اور تیسر کی اجتماعیت کے لحاظ ہے۔ سے اور تیسر کی اجتماعیت کے لحاظ ہے۔ پہلی تقسیم :

وقت کے لحاظ سے اسلام نے تین طرح کی عبادات مسلمانوں پرفرض کی ہیں۔ پہلی قیم ان عبادات کی ہے جوروز کی جاتی ہیں جیسے نماز ، دوسری وہ جوسال میں ایک مرتبہ فرض ہیں جیسے روز ہ اور تیسری وہ جو عمر میں ایک مرتبہ بی فرض ہوتی ہے۔ جج کوای قیم میں شار کیا جاتا ہے۔ ان' یومی' ' سالانہ' اور' عمر ہی' عبادات کے بعدا یک چوتھی قتم ہے جس کی تیاری تو عمر بحر جاری وہی چاہیے لیکن فرض وہ مخصوص ہنگامی حالات میں ہوتی ہے۔ اس مقدس عبادت کا نام' جہاد' ہے۔ جی ہاں! وہی متبرک لیکن مظلوم عبادت جو پہلی چاروں عبادتوں کے تحفظ ، اشاعت اور ترقی کا ذریعہ اور ہنگامی حالت میں مسلمانوں کی معاون وسر پرست اور اسلامی عبادات وعبادت گاہوں کی محافظ ہے لیکن اس کے معنی ومضہوم سے لے کر مصداق تک ہر چیز اپنوں اور غیروں کے ہاتھوں تختہ مشق بنی ہوئی ہے۔۔

دوسرى تقسيم:

دوسری تقسیم جسمانی اور مالی محنت کے اعتبار سے ہے۔اللہ پاک نے اپنے بندوں پرخصوصی فضل وکرم فرماتے ہوئے انہیں اپنی بندگی کے پچھا بیے انداز سکھائے ہیں جن میں اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے استعال کرنا پڑتا ہے اور پچھ ادائیں وہ ہیں جن میں مالی قربانی دے کراپنے مولی کوخوش کیا جاتا ہے اور تیسری قتم وہ ہے جس میں بندہ اپنے خدا کوراضی کرنے کے لیے جسم بھی کھیا تا ہے اور مال بھی خرچ کرتا ہے۔

تیسری قتم کی عبادتیں جسمانی و مالی عبادات کا مجموعہ کہلاتی ہیں۔اس قتم میں حج اور جہاد دونوں آتے ہیں۔ جج میں جسمانی مشقت بھی ہے اور مالی اخراجات بھی۔اس طرح جہاد جان سے بھی ہوتا ہے اور مال سے بھی ۔ جتنی مشقت زیادہ ہوگ اس حساب سے اجروثو اب ملے گااور جتنی قربانی زیادہ لگے گی اس بنیاد پر مغفرت و نجات کا فیصلہ ہوگا۔ بولتے نقث پہلا باب:عشقیات

نيسرى تقسيم

اسلامی عبادات کے حسن اور افادیت کا ایک رُخ اجتماعیت کے حوالے سے ہے۔ دن میں پانچ مرتبہ چندگھروں یا گلیوں کے نمازی محلے کی مسجد میں، ہفتے میں ایک مرتبہ چندگلوں کے نمازی جامع مسجد میں، سال میں ایک مرتبہ شہر بحر کے مسلمان عیدگاہ میں اور عمر میں ایک مرتبہ دنیا بحر کے عازمین جی، بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ حکیمانہ ترتیب، حسنِ انتظام کے علاوہ جس طرح کی شان وشوکت اور ساجی وسیاسی مصلحوں نیز معاشی ومعاشرتی فوائد پر مشتمل ہے، وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ آج کل ہر محلے والے جامع مسجدیں بناتے ہیں۔ اب غیر جامع مسجد کا تصور قصبوں، بستیوں میں بھی خال خال ہی ہے اور عیدگاہ کی نماز بڑے میدانوں میں پڑھئے کارواج بھی کم ہوگیا ہے۔ البتہ شالی افریقہ کے ملکوں مثلاً: تونس، الجزائر اور مراکش میں پڑو قتہ نماز، جعد کی نماز اور عید کے اجتماع کا پیفر ق آج بھی دیکھا جا اسکتا ہے۔

يهلي اوراب:

جج میں جسمانی محنت خوب ہوتی ہے اورجسم کواللہ کے لیے تھ کانے کالطف بھی اچھی طرح لیا جاسکتا ہے لیکن کرنا چونکہ عمر بھر میں ایک مرتبہ ہوتا ہے اس لیے بغیر سیکھے کرنے کی وجہ سے اور اسلامی آ داب واخلاق سے آ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے عاز مین جج کو مشکلات کا سامنار ہتا ہے۔

دوسری طرف ہمارے ہاں آمدنی میں پاکیزگی کا تصور بھی خاصاد هندلا گیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جج کے لیے الگ سے پائی پیسہ جوڑ کرر کھتے تھے جس میں حرام یا حرام کا شبہ بھی نہ ہو۔ آج کل جس طرح کی کمائی سے جج کی کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ منلی کے تین ستونوں کے گرد جمع کنکریوں کے ڈھیرکی شکل میں سامنے آجاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: "من قبلت حسمته رفعت حسرته." (جس کا حج قبول ہوجاتا ہے اس کی کنکری اُٹھالی جاتی ہے۔)

غیرشری آمدنی سے ماری گئی کنگری تو شیطان کورسوا کرنے کے بجائے اسے خوش کرتی ہے اوراس وقت تک وہیں پڑی رہتی ہے جب تک مینسپلٹی والے اسے ٹرکوں میں بھر کر لے نہیں جاتے۔اللّٰہ تعالیٰ حرام مال سے نفرت اوراس سے بیچنے کی فکر نصیب فرمائے۔آمین۔

مج تربيت پروگرام:

نقثوں اور تصویروں کی مدد ہے جج تربیت کے پروگرام اس سال جب کراچی اور اسلام آباد میں کروائے گئے تو بہت ہے حضرات نے (جن میں حجاج کرام کے علاوہ عام شائقین بھی شامل تھے ) آئہیں پہند کیا اور مزید کے لیے وقت ما نگا۔ لا ہور، کو کئے، پشاور اور ملتان کے درس طے کیے جانے کے باوجود مصروفیات کی کثرت کی وجہ ہے منسوخ کرنے پڑے جس کا قلق رہے گا۔ سالیکن اس کی تلافی اس طرح ہوسکتی ہے کہ اگر ان شہروں کے محترم حجاج کرام ادارہ کی طرف سے شائع کردہ جناب مفتی محمد صاحب دامت بر کا تہم کی کتاب '' جج سنت کے مطابق کیجئے' ہے استفادہ کرلیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوگا۔ اس میں تقریباً سب بی اہم تصویریں اور نقشے دے دیے گئے ہیں۔

ا گلے سال کے لیے پیرتیب و چی گئی ہے کہ جج کے دن آنے سے پہلے مدرسین کی تربیت کی جائے اور پورے پاکستان

کے جن شہروں سے جج پروازیں جاتی ہیں ان سب میں بڑی مساجدیا عوامی اجتماع گاہ میں بدپروگرام منعقد کیے جائیں۔ان میں مقدس مقامات کی نایاب تصاویر کے علاوہ تاریخ اسلام سے تعلق رکھنے والے مشہور مقامات کی زیارت بھی فل سائز اسکرین پر کروائی جاتی ہے۔ چونکدالی مجالس میں سیرت و تاریخ کی اہم ودلچیپ معلومات حاضرین کودیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں ،اس لیے عام شائقین بھی اس میں ذوق و شوق سے شریک ہوتے ہیں۔اللہ تعالی سے وُ عاہے کہ یہ نیک ارادہ پایئے بھیل کو پہنچے۔

مناسک جج کی تفہیم کے لیے دوایسے جامع نقشے تیار کیے گئے ہیں جن میں جج کے پانچ دنوں میں چارمختلف جگہوں پر کیے جانے والے نواعمال کوسمویا گیا ہے۔اس طرح کے تقریباً دس مزید نقشے اور چالیس تصویریں، رفیق محترم جناب حضرت مفتی محمد صاحب هفتلهم الله کی مسائلِ حج پرکھی گئی کتاب کا حصہ ہیں۔

الله تعالی قبول فرمائے اوراس طرح کی مزید مفید خدمات کوادارے کے لیے آسان فرمائے۔ آمین ۔

### ٹرننگ بوائنٹ

ایک مسلمان کی زندگی میں دوایسے موڑ آتے ہیں جواس کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں لیکن ان سے کما حقہ فائدہ نہ اُٹھانے کی وجہ سے انسان ویسے کا ویبارہ جاتا ہے جسیا کہ ان سے گزرنے سے پہلے تھا اور بلا شبہ بیر بڑی بذھیبی ہے۔

پہلاموقع نکاح کا ہےاور یہ ایسا مبارک موقع ہے کہ اگر اس کومسنون طریقے سے ادا کیا جائے تو فی الواقع انسان کی زندگی کا رُخ تبدیل کرنے اور اسے درست ست دینے میں اکسیری تا خیر رکھتا ہے۔ انسان کی فطری خواہشات کو جب حلال ذریعے سے تسکین مل جاتی ہے تو حرام سے بے رغبتی اور نفرت پیدا ہوجاتی ہے اور وہ سکون سے بقیہ زندگی ایک سلجھے ہوئے، شریف اور معقول انسان کی طرح گزارتا ہے۔

مسنون نکاح ایک نبهایت آسان اورستاعمل تھالیکن رسوم کی بھر مار نے (جن میں سے اکثر ہندوانہ اور جاہلانہ ہیں)
اسے اتنامشکل اور مہنگا بنادیا ہے کہ آج کے دور کا انسان پریشانیوں کی وادی میں بھٹک کر گناہ در گناہ کی شیطانی بھول بھیلوں میں گم
ہوکررہ گیا ہے۔اگر آپ کسی بھی ایسے انسان سے جو مالی بدعنوانی میں مبتلا ہو، کھوج لگانے کے لیے سوال کریں کہ وہ ایسا کیوں کرتا
ہے؟ کیوں جہنم کے انگار سے سمیٹ کردامن بھررہا ہے؟ تو کرپشن کی اس رس کے دوسر سے سرے پر آپ کوشادی کے اخراجات
کھڑے شیطان کی طرح دانت نکال کر کمروہ انداز میں مسکراتے نظر آئیں گے۔

ہروہ آدمی جوکر پشن کونا گزیر قرار دے، وہ اپنی یا بچوں کی شادی کے اخراجات (جہیز، بری، بارات، شاندار گھر) کا مسئلہ
بیان کرے گا، گھر میں بیٹھی جوان بیٹیوں کی خصتی کے بوجھ کاروناروئے گا۔ گویا کہ معاشرے میں دوخطرناک ناسوروں .....جنسی
اور مالی کر پشن ..... کے چیجھے ایک ہی چیز کار فرما ہے یعنی مسنون طریقہ کے بجائے رسوم والی شادی۔ مسنون نکاح میں دو ہی
تقریبات ہیں: نکاح کی تقریب جوجا مع مسجد میں ہونی چاہیے اور ولیمہ کی تقریب جوسادہ اور تکلف کے بغیر ہو۔ اب آپ بتا ہے
کہ اس میں مشکل کیار ہی ؟ لیکن بُر اہوان رسوم کا جنہوں نے ہماری دنیا و آخرت پریشانیوں اور مصائب کی نذر کرر کھی ہے اور ہم
سے یوں چے گئی ہیں کہ چھڑا کے نہیں چھوٹ رہیں۔

دوسراموقع مج کا ہے۔ یہ ایسی بابرکت عبادت ہے کہ اگر قبول ہوجائے (اگر قبولیت کی شرائط یعنی حلال مال اور آ داب کی رعایت کے ساتھ کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے ) تو انسان کی زندگی بدل کرر کھ دیتی ہے۔ وہ خصرف یہ کہ نوزائیدہ بچے کی طرح گناہوں سے پاک صاف ہوکر لوشا ہے بلکہ آیندہ بھی اسے نیک اورا چھے انسان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ بڑوں بزرگوں میں مشہور تھا کہ جس کی حاضری قبول ہوجائے ، اسے حضوری نصیب ہوجاتی ہے اور گناہوں سے شرم آنے گئتی ہے اور جس کی صدائے لیک میں کھوٹ ہو، اس کی شیطان کو ماری ہوئی کنگریاں اس کی طرف لوٹ آتی ہیں کہ بڑا شیطان تو اس کے نفس میں چھیا بیٹھا ہے۔

ہداریہ کے مشہور شارح علامہ کمال الدین ابن الھمام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ'' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگر د مجاہد نے جب بیہ بات می کہ مقبول جج والے حاجی کی کنگریاں امر اللہی سے فرشتے اُٹھا لے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنی کنگریوں پر نشان لگایا اور شیطان والے ستون کے چاروں طرف مختلف جگہوں پر کھڑے ہوکر سات کنگریاں ماریں۔ان کا فرمانا تھا ہیں نے بعد ہیں بہت تلاش کیں ،اس نشان کی ایک کنگری بھی نہیں ملی۔'' (فتح القدیر مع الہدایہ: 2 / 384)

شادی اور ج کے فوائد سے مجھے معنوں میں استفادہ کرنے کی اہم اور بڑی وجہ غیر ضروری تا خیر ہے۔ان دونوں کا موں میں قدر مشترک ہیں ہے کہ دونوں جوانی میں کرنے کے کام ہیں، جب کہ ہمارے ہاں رواج ہے چل پڑا ہے کہ دونوں کوادھیڑ عمری کا قضیہ سمجھا جا تا ہے۔شادی میں سنخصوصاً بچیوں کی شادی میں سنمناسب رشتمل جانے کے بعد تا خیر انتہائی نا مناسب، مہلک اور نقصان دہ ہے کیکن ہمارے ہاں اس میں جلدی باعث تعجب و حیرت سمجھی جاتی ہے۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن بندہ کی ماد علمی ہے۔وہاں ہر جعہ کے دن عصر کے بعد اوسطاً سات آٹھ نکاح پڑھائے جاتے ہیں۔طابعلمی کے دوران سالہاسال تک ماد علمی ہے۔وہاں ہر جمعہ کے دن عصر کے بعد اوسطاً سات آٹھ نکاح پڑھائے جاتے ہیں۔طابعلمی کے دوران سالہاسال تک ہر ہفتے '' دولہا'' نا می مخلوق کی زیارت ہوتی تھی کیکن واقعہ ہے کہ کی بھی اور آج بھی کسی نو جوان دولہا کود کیصنے کو تکھیں ترس جاتی ہیں۔ حاضرین کے مجمع میں آپ کو جو بعب سے زیادہ پڑمردہ، تھی کا ماندہ، بوجھل قدموں والاشخص نظر آئے تو سمجھ لیجے کہ ہے وہی مظلوم ہے جس کواس کے عزیز واقار ہے تھی کھی خی کہ دولہا بنا کرلائے ہیں۔

ملائشیا کے مسلمانوں نے یہ قابلِ تحسین مثال قائم کی ہے کہ جج اور شادی کو انسانی زندگی کے اس دور میں ادا کرنے کو رواج دیا ہے جوان دوا ہم مرحلوں کااصل وقت ہے۔ وہاں جج سے پہلے شادی کی جاتی ہے نیز جج کے احکام وآ داب سکھنے سکھانے اور شادی کو کم خرج اور کم سے کم بوجھل بنانے کا رُبچان ہے۔

ہم میں ہے باہمت لوگوں کواس کی تقلید کرنی چاہیے۔کرسمس ڈے اور نیوارینا بمٹ جیسی چیزیں ہم نے مغرب سے سیکھ کر کافی''ترقی'' کرلی ہے،اب باہم ایک دوسرے کی اچھی روایات لینے کی جسارت بھی کرلینی چاہیے۔نفع ونقصان کا معاملہ اس ذات پرچھوڑ دینا چاہیے جواپنے کمزور بندوں کی لاج رکھتا ہے اورانہیں بے یارومددگارنہیں چھوڑ تا۔

## گھنٹیا<u>ں</u>

المامفتى صاحب! آپ نے جن دوباتوں كى طرف توجه دلائى تھى ان سے برا افائدہ ہوا۔

O كون ي باتيں اور كيسا فائدہ؟

ہے آپ نے فون پرانظار کے دوران موسیقی لگانے اور خاتون کوآپریٹر مقرر کرنے پر جو تنبیہ کی تھی اس کی بات کر رہا ہوں۔ O ہاں! مجھے آپ کے ادارے میں ان چیزوں کی موجود گی بہت کھلی تھی ، جہاں جہاں انسان کا بس چاتا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں نہ ہونے دین چاہمیں۔

کی آپ نے جس انداز ہے اس بارے میں توجہ دلائی تھی میں نے ای وقت عزم کرلیا تھا کہ ان چیزوں کو ختم کرنا ہے لیکن ان ہے جمیس دنیاوی اعتبار ہے بھی بہت فائدہ ہوا۔

0 يما!

کی ہاں! جب ہم نے خاتون آپریٹر کی جگہ مرد بٹھایا تو ہمارے ادارے کا بہت ساوہ وقت جوملاز مین کے بلاوجہ وہاں منڈ لانے ، چکر لگانے اور وقتا فو قتا انٹر کام کا بٹن دبانے پرضائع ہوتا تھا، نچ گیا۔ تب ہے ہم ایک عجیب می راحت اور آسانی محسوں کررہے ہیں۔

0اورموسيقى؟

ﷺ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ اس آلے کے اندر کمپنی نے موسیقی اس طرح ڈالی ہے کہ اسے تبدیل نہیں کیا جاسکتا .....گرہمیں اس کمجے سے شرمندگی محسوس ہور ہی تھی کہ جب دوبارہ آپ سے بات ہوگی ....اس لیے ہم کوشش میں لگے رہے، بالآخراپنے ایک ساتھی کے تعاون سے اس کی جگہ تقریراورنظمیں لگادیں۔

O ماں! یہ اچھا کیا۔ تلاوت لگائی جائے تو آ مت کریمہ نیج میں منقطع ہوجانے سے بے ادنی کی ہوجاتی ہے۔

قار کین کرام! یہ مکالمہ دووجہ نے قال کیا گیا۔ دوسری تو آپ کو مضمون کے آخر میں پہنچ کر سمجھ میں آئے گی پہلی ابھی سن لیجے۔ اس مکالمے میں '' بلاوجہ منڈ لانے اور چکر لگانے'' کا جولفظ ہے، طواف کی حکمت وفلسفہ اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ جب انسان کو مجب الہیں کا ذوق اور عظمتِ اللہیں کا استحضار نصیب ہوجائے تو وہ طواف کا صحیح مزہ لے سکتا ہے۔ عاشقوں کے گروہ میں چند چیزیں معروف ہیں۔ محبوب سنفوں کے گروہ میں جند چیزیں معروف ہیں۔ محبوب سنفوضی ہویا حقیقی سنسے گھر کے بلاوجہ چکر کا ثنا، اس کی گلی کے پھیرے لگانا، اس کے خیال میں گئن مست بیٹھے رہنا اور تصور تصور میں اس کا دھیان جما کر مزے لیتے رہنا، اس کو اپنی تچی و فا داری اور اس کی محبت میں مرمضنے کا یقین دلانے کے لیے طرح طرح کے جتن کرناوغیرہ وغیرہ سنے جمیع میں حشق حقیقی کا لطف لینے والوں کی بیادا کمیں اپنے جو بن پرنظر

آتی میں کبھی بیت اللہ کے گرد پھیرے لگ رہے ہیں، کبھی صفا مروہ کے درمیان دیوانہ وار چکر پورے کیے جارہے ہیں، کبھی

عرفات ومزدلفہ کے وقوف میں راز و نیاز ہورہے ہیں، کبھی دو کپڑوں میں کھلے چہرے اور ننگے سر لبیک لبیک کی پے درپے مکرر صدا کمیں لگارہے ہیں۔غرضیکہ نہروہ ادا جوعشق کا گھاؤ کھائے ہوئے محبت کے مارے،اپنے محبوب کومتوجہ یاراضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔۔۔۔ج میں ان سب کانمونہ اورنقل موجود ہے۔

ان میں سے ہراداایی ہے جوانسانی تاریخ کی مقدس ترین ہستیوں سے منسوب ہے اور رب تعالیٰ کوالی پیند آئی ہے کہ قیامت تک کے لیے تکم ہے کہ جو ہمارے ابر کرم کے سائے میں آنا چاہتا ہے وہ یہاں آ کروہی پچھ کرے جو سچ عشق سے حصہ پانے والوں نے کیا۔ چونکہ پیشیوہ کاشتی نہیں کہ مجوب سے نبست رکھنے والوں کی لاج ندر کھی جائے اس لیے بقین کامل رکھنا چاہیے کہ ذائر حرم کی نیت تجی ہے تواس کی منزل کھوٹی نہیں ہو علی اور چونکہ یہ بادشا ہوں کی شان سے کم تر ہے کہ کسی کو در پر بلا کر بھی محروم رکھیں اس لیے اس بات میں شہر کی گئوائش نہیں کہ جو صاف ستھر آآئینہ قلب لے کر جج کے لیے جائے گابا مرادہ وکر آئے گا۔

"جبتم کسی حاجی ہے ملوتو اس کے گھر پہنچنے ہے پہلے اس سے سلام کرو، مصافحہ کرواوراس سے اپنے لیے دُعائے مغفرت کی درخواست کرواس لیے کہوہ بخشا بخشایا ہے۔ "(معارف الحدیث 2 / 142 بحوالہ منداحمہ)

فون کرنے والوں کو بھی بید کھے لینا چاہیے کہ کہیں یہ نماز کا وقت تو نہیں ،اگر جواب نہ آر ہا ہواور نماز کا وقت ہوتو بلا تامل گفنٹیاں دے مارتے رہنااچھی بات نہیں۔ حجاج کرام کوان چیزوں میں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے مرکزی دربار میں حاضری دینے جارہے ہوتے ہیں۔اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے جونمازِ مقبول اور عج مبرورکی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آمین۔

## باباجى كانج

''باباجی کیابات ہے؟ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟''

یہ تقریباً چندسال قبل کی بات ہے، بندہ ویش باڈ رپر طالبان کے سرحدی دفتر کے باہر کھڑا تھا کہ ایک عمر رسیدہ افغان بابا اور آفس کے عملے کے دوران دلچے ہات چیت من کرنچ میں مداخلت کرنی پڑی۔ بابا جی کے ہاتھ میں قدیم زمانے کا بوسیدہ سا پاسپورٹ تھا، اس کے شخول کارنگ اڑا ہوا اور کنارے مُڑے ہوئے تھے۔ خداجانے وہ کب سے بابا جی کی زئیبل میں دھرا ہوا تھا اوروہ اسے دکھا کر عملہ والوں سے اصرار کررہے تھے کہ آئیس تج پر جانا ہے وہ ان کی روانگی سے متعلقہ کارروائی پوری کریں۔ بابا جی کے مطابق وہ قانونی دستاویز کی اس رونمائی کا تکلف بھی عملہ کی دل جوئی کی خاطر کررہے تھے ورنہ آئیس جج پر ہمرحال جانا تھا اوروہ اس بارے میں کہی قاعدے قانون کی خاص پر واہ کے قائل نہ تھے اور بات صرف قانون تک محدود نہ تھی آگے چل کر معلوم ہوا کہ انہیں وسائل سفر کی فراہمی کی بھی مطلق پر واہ نے قائل خدا کی زیارت کو ان تکلفات کے اجتمام سے مکدر نہ ہونے و بیٹا چا ہے انہیں وسائل سفر کی فراہمی کی بھی مطلق پر واہ نہ تھی۔ وہ خانۂ خدا کی زیارت کو ان تکلفات کے اجتمام سے مکدر نہ ہونے و بیٹا چا ہے جا بلکہ کوئی اگر کا غذات سفر کی فراہمی کی بھی مطلق پر واہ نہ تھی۔ وہ خانۂ خدا کی زیارت کو ان تک مقدری کا اظہار کرتا تو وہ اس کی طرف ایک حروضہ جرت اورافسوں سے دیکھتے تھے گویاس نے کام نہ کفر کہ دیا ہو۔ اللہ کے مقدس گھر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سیحت تھے۔ خبر اید قصہ آگے چل کر ما بھی تو میں آپ سے ان کا حلیہ بیان کرتا ہوں۔ اس کو وہ محب اللی اور تو حید خالص کے خلاف سیحت تھے۔ خبر اید قصہ آگے چل کر ما بھی تو میں آپ سے ان کا حلیہ بیان کرتا ہوں۔

بابا جی سفیدریش ، نورانی صورت بزرگ تھے۔ چھریوں سے جھری ہوئی چوڑی پیشانی ، گول گول آ تکھیں ، ستواں ناک ، خوبصورت داڑھی ، متناسب اعضا اورا چھی صحت ، کمر خمیدہ تو نبھی کیکن خمیدگی کی طرف کچھ مائل نظر آتی تھی۔ بڑے سر پر بھامہ خوب سج رہا تھا۔ لباس مخصوص افغانی طرز کا تھا جس کے او پر گرم لمبا چغدان کے متناسب قد وقامت پر بہارد سے رہا تھا۔ ان کی کل کا ئنات وہ زنبیل نما گھڑی تھی جوانہوں نے بغل میں لئکار گھی تھی ۔ اس بوسیدہ گھڑی کو میں زنبیل اس واسطے بہد رہا ہوں کہ وہ حسب موقع ہاتھ وہ زنبیل نما گھڑی تھی جوانہوں نے بغل میں لئکار گھی تھی ۔ اس بوسیدہ گھڑی کو میں زنبیل اس واسطے کہد رہا ہوں کہ وہ حسب موقع ہاتھ ڈال کر اس میں سے ضرورت کی ہر چیز برآ مدکر لیتے تھے جبکہ باہر سے دیکھنے میں وہ آتی ' وسیع الظر ف' نگی تھی کہ اس سے نمودار ہونے والی برآ مدات اس میں ساسکیس۔ بابا جی جب دا کمیں ہاتھ میں عصا تھا ہے ، با کمیں بغل میں گھڑی کو لئکا کے ، سرکو ذراسا جھکا کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے قیلے قدم اٹھا کے چلتے تھے وان کاردھم دیکھنے والا ہوتا تھا۔ بہر حال بندہ کوان کی دلچ سپ شخصیت سے خھکا کے چھوٹے وغریب گفتگو میں مداخلت کر جیشا تھا اور ٹوٹی پھوٹی پشتو اور ملی جلی فاری میں ان سے گیسٹ کا آغاز ہو چکا تھا۔

'' میں جج پر جانا چاہتا ہوں اور بیلوگ بھی نیا پاسپورٹ بنوانے کا کہتے ہیں ،کبھی اخراجات کا پوچھتے ہیں۔ان کو سمجھاؤ کہ مین ایک مرتبہ پہلے بھی ان تمام چیزوں کے بغیر جج کر چکا ہوں۔اب بھی ان کود کھانے کے لیے کسی زمانے کا بنا ہوایہ پاسپورٹ

اٹھالا یا ور نہاس سے مجھے کوئی خاص مطلب نہیں۔''

باباجی کااستغنا، دنیاو مافیها سے بے نیازی اورخوداعتادی دیکھنے کے قابل تھی اور ہم پران کی دلچسپ اور تہہ درتہہ شخصیت کے پرت دھیرے دھیر کے کھل رہے تھے۔

''آپان چیزوں کے بغیر حج پر کیسے چلے گئے تھے؟''

'' یہاں سے ای طرح کے کیڑے پہن کر گیا تھا۔ جب عربستان پہنچا تو ان کے او پر عربی جبّہ پہن کیا پھر میقات سے احرام باندھ لیا۔''

باباجي كاجواب دلچسپ اور خاموش كن تقاليمين بھى ان مجذوبانه باتوں ميں مزا آ رہاتھا۔

''اب کی مرتبہ کیا پہن کر جائیں گے؟''

''وبی جو پہلی مرتبہ اللہ پاک نے نصیب کیا تھا۔''یہ کہہ کر باباجی نے'' زنبیل' 'میں ہاتھ ڈالا اورایک پراناعر بی جنہ نکال کر دکھایا۔ زنبیل کا منہ کھلتے دیکھ کر ہم نے اندر جھانکا تو اندر کی مختلف چھوٹی بڑی پرانی چیزیں دکھائی دیں جوسفر حج میں کام آتی ہیں۔ گویا باباجی کی تیاریاں کمل تھیں۔بس وہ رسمی طور پر پاسپورٹ آفس کا چکر لگانے اور رسمی سلام دعا کا تکلف کررہے تھے۔

اب ہمیں ایس باتیں کرتے کافی دفت گزرگیا تھا جن کا دفتری کارروائی ہے کوئی تعلق نہ تھا لہذا دفتری امور پر مامور طالب کی اکتاب فطری امرتھی۔اس نے بابا جی کوایک چرمرتبزی ہے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ پاسپورٹ پرانا ہو چکا ہے۔ آپ کوئی قو نصلیٹ میں جاکرنیا پاسپورٹ بنوالیں تا کہ آگے کی کارروائی آسان ہو۔

" كوئي قو نصليث كهال ہے؟"

"آئے! ہمارے ساتھ چلیے ،ہم آپ کووہاں پہنچادیں گے۔"

ہم نے چونکہ کوئٹہ کے لیے گاڑی بک کروائی ہوئی تھی اس لیے باباجی کوساتھ چلنے کی پیشکش کی ۔غرض پیتھی کہ ہزرگوں کی خدمت بھی ہوجائے گی،ان کی صحبت سے سفر خوشگوارر ہے گااور ممکن ہے معرفت کی پچھ باتیں سننے کوملیں۔ باباجی نے تھوڑی دیر ہمارے چبرے کی طرف دیکھا پھر ہمارا کندھا تھپتھیا کر ہولے:''چلو!ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔''

اس سفر کی روداد بڑی دلچسپ ہے اوراس مختفر سفر کو ہم زندگی کے یادگارا سفار میں شار کرتے ہیں۔ بابا جی خصرف پیکہ بولتے ہوئے موتی بھیرتے تھے بلکہ نہایت بلند حوصلہ اور متوکل وقا نع شخصیت کے مالک تھے۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ کئی روز قبل گھر سے نکل کھڑ ہے ہوئے تھے اوراب شوال کے آغاز میں افغان سرحد پار کررہے تھے تا کہ ذوالحجہ تک عربستان پہنچ جا کمیں جہاں ان کی امیدوں اورار مانوں کا مرکز ہے۔ ہم نے ان کے درویشا نہ صلیے اور فقیرانہ سامان کود کم پھر کرسو چا کہ نہ جانے اس سخت سردی میں راتوں کو بابا جی کہاں تھم ہرتے ہوں گے اور کیا کھاتے چیتے ہوں گے؟ ہم سے رہانہ گیا اور پوچھ بیٹھے:

''باباجی!آپ گزشترات کہاں مہرے تھے؟''

''مسجد میں ۔''

''اتنى سردى مىں نىندآ گئى تھى؟''

اس کے جواب میں باباجی نے جس جلالی انداز میں گھور کرد یکھاوہ ہمیں آج تک یاد ہے۔

"رات سونے کے لیے ہوتی ہے؟"

"نو کیا آپرات بحرنہیں سوئے؟"

"رات توملا قات کے لیے ہوتی ہے، ملا قات کا وقت شروع ہونے سے پہلے مصلے پر بیٹھ کراونگھ آگئی تو اونگھ لیے۔ د ماغ اورجسم کی ضرورت پوری ہوجاتی ہے۔ جب محبوب ہماری خاطر پہلے آسان پر آجا تا ہے پھرتو کوئی کم بخت ہی سوئے گا۔"

"اچھايە بتايئ! آپ كوئنەت آگے كيے جائيں گے؟"

"كيامطلب؟"

''مطلب بیرکهاخراجات، ذرائع، وسائل کیسے پورے ہوں گے؟''

اب کی مرتبه بابا جی کی جدت،استعجاب اور جلال میں کئی گنااضا فیہو گیا۔

"تم صورت سے تو صاحب ایمان لگتے ہوگر باتیں ساری بے ایمانی والی ہیں۔کیا ج کے لیے جاتے ہوئے بھی مؤمن کامل کو ان چیز وں کی ضرورت ہے؟ اس کا نئات میں کون ی چیز ہے جس کے بغیر اللہ ربّ العزت کسی مشاقی دید کواپنے در پر آنے نہ دیں یا کا نئات کی کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ بن سکے۔"

باباجی کا لہجہ بہت جماہوااور آ واز بارعب اور کہیں دور ہے آتی محسوس ہوتی تھی۔ان کی آئیس یوں تو خاموش خاموش مخص گر گفتگو کے دوران بھی ان میں ایک چک اکھرتی تھی کہ آ دمی کوان کی نظریں اپنے اندراتر تی محسوس ہوتیں۔راتے میں ہمیں خشک میوے کی دکان نظر آئی۔ضرورت تو نتھی لیکن اس خیال ہے کہ کچھ بابا کو پیش کردیں گے اور باقی ان کی زئیبل میں ڈال دیں گے تاکہ سفر میں کام آتا رہے،ہم نے گاڑی رکوائی اورہم سفروں کی ضرورت سے کافی زیادہ مختلف تنم کے خشک میوہ جات خرید لیے۔جب باباجی کومیوہ پیش کیا گیا تو انہوں نے زئیبل سے ایک شکترہ نکالا اور بندہ کودیا۔اس وقت باباجی کی آتکھوں میں ایسا تھم پوشیدہ تھا کہ ہم سے انکار نہ ہوسکا۔باباجی کہنے گئے: ''ہم رات کو کھانے پینے کی چیزیں بچا کرض کے لیے نہیں رکھتے لیکن یہ شکترہ شاید تہماری قسمت میں تھا۔سوچومت ،کھا جاؤ۔''

سفر کے دوران ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ گاڑی میں نموثی چھاجاتی ہے۔ سب دھیرے دھیرے او تکھنے لگتے ہیں۔ اس دوران بات بھی تاگوارگزرتی ہے۔ '' خلوت درا نجمن' کا منظر ہوتا ہے۔ بابا بی پر بھی غنودگی طاری تھی۔ میں نے چیکے ہے ان کی زمیبیل کھولی اور سارے میوہ جات اندر رکھ دیے۔ اپنی طرف ہے ہم نے بہت احتیاط کی تھی کیکن بابا نے چیکے ہے آ تکھیں کھولیں، ہماری حرکت دیکھ کر ہنکارا بھرا، گویا کہدرہ ہوں چل بچ ! تو بھی اپنی بی کی پوری کرلے۔ پھر دوبارہ آ تکھیں موندلیں۔ بابا بی کی ایک بات بھی کہ جلال و جمال کا حسین امتزاج تھے، مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ جب آپ گاڑی سے از کر باہر گئے ہوئے تھے ہم نے بہت سوچا کہ بابا ہے گی شپ لگا کیں گرنہ ہمیں ہمت ہوئی نہ انہوں نے بچھ بولا۔

کوئٹہ پہنچ کر بندہ نے قندہاری بازار میں ایک جگہ کچھ امانت سپر دکرنی تھی۔ میں نے ڈرائیورکو گاڑی رو کنے کا کہا اور ساتھیوں کواو تکھتے سوتے چھوڑ کر گاڑی سے اتر پڑا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کے اتر تے ہی بابا جی چونک کرنیند سے اٹھ بیٹھے اور مرر .... او چھا''مُوا صاحب كدهر گيا؟'' ساتھيوں نے بتايا كدابھى آتا ہے تو چرسو گئے۔امانت كى حوالگى كے بعد بم نے بابا جى ہے رخصت ہونا تھالبذاارادہ ہوا کہ کسی اچھی جگہ چل کراچھا سا کھانا کھایا جائے۔ ڈرائیورنے ایک طعام گاہ کے باہر گاڑی لے جاکر روی اوراس کے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ' یہاں نوازشریف اور دیگری شخصیات بھی کھانا کھانے آچکی ہیں۔'ہم نے فرثی نشست والی اس طعام گاہ میں محفل جمائی اورخود کھانے سے زیادہ باباجی کومختلف چیزیں پیش کرتے رہے جوانہوں نے رغبت ہے قبول کیں اور سیر ہوکر کھانا کھایا۔ کھانے سے فراغت پر جہاز کا وقت ہو چلاتھا واپس جانے والے ساتھیوں کوہم نے تیمیں سے رخصت کیا اور آخریس باباجی سے دعاؤل کی درخواست کے ساتھ اجازت جابی۔ بابا نے انتہائی شفقت سے گلے لگایا اورنم آ تکھوں ہے ہمیں رخصت کیا۔ مجھے اگر چہ بہت فکر لگی ہوئی تھی کہ اس اجنبی شہر میں باباجی کہاں رہیں گے؟ کیا کھا کمیں گے؟ آگے کاسفر کیے ہوگا؟ مگران کے سابقہ جلالی قتم کے جوابات کی وجہ ہے کچھ یو چھنے کی ہمت نہ پرٹی تھی۔ بادل نخواستہ ہم اس حال میں جدا ہوئے کہان کی شخصیت کا گہرانقش بندہ کے دل پرتھا۔ کرا چی پہنچ کر کافی دن گزر گئے۔ بات آ نی گئی ہوگئی۔ایک دن میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہواکسی کام میں مصروف تھا کہ انٹر کام پراطلاع آئی کوئی بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بندہ نے نام اور کام پوچھا تو جواب ملا کہنام کچھنہیں بتاتے اور کام کے بارے میں کہتے ہیں کہ فقط زیارت اور ملا قات مقصود ہے۔ بندہ کو کچھشبرگز را۔ جب نیجے پہنچا تو کیاد کچتاہوں کہ وہی باباجی اپنی مخصوص ہیئت میں استغنا کی ایک خاص کیفیت کے ساتھ رکشہ میں بیٹھے ہیں۔ بندہ نے علیک سلیک کی۔ خیر نیت بوچھی اور اندرتشریف لاکر بیٹے کوکہا۔ انہول نے منع کیا اور کہا کہ وقت کم رہ گیا ہے، جج کے لیے جلدی پہنچنا ہے۔ ماحضرنوش کر کے رخصت ہو گئے۔ بندہ نے رکشہ والے سے یوچھا کہ انہوں نے آپ سے کہاں جانے کا کہا ہے؟ اس نے بتایا کہ ساحل سمندر پر جانے کے لیے بیٹھے تھے۔ بندہ حیرت واستعجاب میں غرق ہوگیا۔ یہاں یہ بتا تا چلوں کہ کوئٹہ سے رخصت ہونے تک ندان کو بندہ کا نام پیۃ معلوم تھانہ میں نے بتایا ، پھرخبرنہیں وہ کیے سیدھابندہ کے پاس کراچی آ ہنچے۔

قار ئین کواس داستان میں شاید کوئی دلچیتی محسوس نہ ہولیکن بندہ نے جس بات کی خاطر بیقل کی ،اب اسے درج کرتا ہوں۔ بابا جی سے میں نے پوچھا: آپ جیسے لوگ حج کے اجتماع میں موجود ہوتے ہیں پھر مسلمانوں کی دعا کیں کیوں قبول نہیں ہوتیں؟ان کے جواب کا خلاصہ پیتھا کہ اجتماع کی کمیت (یعنی مقدار) ہڑھ گئے ہے، کیفیت باقی نہیں رہی۔

"اس کی کیاوجہ ہے؟"

"اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو حرام کی کثرت ہے، ناجائز ذرائع آمدن سے حاصل شدہ رقومات سے جج کیا جاتا ہے۔
احکم الحاکمین کے دربار میں پنچ کربھی بے دھڑک الیعنی باتوں اور کا موں میں مشغول رہتے ہیں۔ دوسر سے یہ کہ جج کے اعمال سکھ
کرٹھیکٹھیک ادائیس کے جارہ ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ خالص حلال آمدنی سے تھوڑ اتھوڑ ابچا کرجج کے لیے جمع کرتے تھے اور
چونکہ دور دراز سے آ کرمحنت مشقت جھیل کر جج کرتے تھے اس لیے ہر چیز میں نہایت احتیاط محوظ رکھتے تھے کہ خدا جانے پھر آنا
نصیب ہویا نہ؟ اب وہ بات نہیں رہی۔ ان وجوہ سے 'لبیک' کاوہ کیف جاتا رہا جسے من کرفر شتے بھی وجد میں آجایا کرتے تھے۔''
جاج کرام اور عامة المسلمین کی خدمت میں یہی دوبا تیں عرض کرنی مقصود تھیں۔ اللہ تعالی حرام غذا سے بچنے اور تمام
آداب جج کی رعایت کی توفیق دے تا کہ وہ جج مقبول ومبر ورنصیب ہوجس کا بدلہ صرف جنت ہوتا ہے۔

### دو پتحرا یک چٹان

اس وقت دنیا میں تین ایس متبرک چیزیں ہیں جو حدیث شریف کے مطابق جنت ہے آئی ہوئی ہیں۔ ان میں ہے دو پھر ہیں اورایک چٹان۔ ایک پھر کا ذکر مقصود ہے جے پھر ہیں اورایک چٹان۔ ایک پھر کا ذکر مقصود ہے جے ''جچر اسود'' کہتے ہیں یعنی کالا پھر۔ یہ پھر جب جنت ہے آیا تو سفید اور سچے سالم تھا۔ آج یہ سفید نہیں کالا ہے اور سچے سالم نہیں، تیرہ مگروں میں تقسیم ہے۔ اس کو کالا تو بنی آ دم کے گناہوں نے کیالیکن اس کو تو ڑاکس نے ؟ اس کے تیرہ مگڑ ہے کیوں ہوئے؟ اس مقدس پھر کو کو ڑاکس نے؟ اس کے تیرہ مگڑ ہے کیوں ہوئے؟ اس مقدس پھر کو کو ٹر کے کرنے والے'' مہر بان' آج پھر کس طرح ہم پر مسلط ہو کر تعلیم اور فلاح و بہبود کے نام پر ہمار نے نظریات کی دھیاں بھیر نے کی کوشش میں مصروف ہیں اور ہم ان کو بخوثی راستہ فر اہم کرر ہے ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم تاریخ کے اس ور ق کو کو خاصیت۔

ترندی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کی ایک روایت ہے: '' یہ پھر جب جنت ہے آیا تو دودھ سے زیادہ سفیدتھا، بنی آ دم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔' (ج1 ہس 107)

ترندی ہی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے:''حجرا سوداور مقامِ ابراہیم جنت کے دویا قوت ہیں ، اللّہ تعالیٰ نے ان کی چیک ختم کردی ورندمشر ق ومغرب ان ہے روشن ہوتے۔''

شاميه ميں علامه ابن عابدين نے قبر اسود كے متعلق نقل كيا ہے: "هو يسمب الله يصافح به عباده. " يعني بير كوياالله تعالى كاباتھ ہے جس كة ريع وه اپنے بندول سے مصافحه كرتا ہے۔ (مطلب في دخول مكة: 3 / 587)

مشہور حنی فقیہ علامہ کمال الدین عبد الواحد ابن الھمام السیوای (جن کو مجتبد کے درجہ پرتسلیم کیا گیا ہے) نے ہدایہ کی مایئہ نازشرح'' فتح القدیر' میں متدرک حاکم کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب حق تعالی نے تمام ارواح بن آدم سے اپنی خدائی کا عبد لیا اور تمام روحوں نے اقر ارکیا کہ وہ بندے ہیں اور حق تعالی ان کے رب ہیں تو اس عبد کو ایک ورقے میں لکھ کراس پھر میں ڈال دیا گیا۔ روز قیامت یہ پھر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے یہ عبد پورا کیا ہو۔ پس اس عبد نامہ کے حوالے سے یہ پھر اللہ تعالی کا امانت دار ہے۔ [کہ وہ میثاتی نامہ اس کے پاس امانت رکھوا دیا گیا ہے] ( 35) میں کا معامل کی باس امانت رکھوا دیا گیا ہے]

بیاتو بچر اسود کے فضائل، اس کی اہمیت اور اس کی اس چیک دمک وخوبصورتی ہے متعلق با تیں تھیں جو گنا ہوں کے سبب سیاہی میں تبدیل ہوگئی۔ اب آ یے دیکھتے ہیں کہ پیکٹی کلڑوں میں کیسے تبدیل ہوا؟

اساعیلیوں ( آغا خانیوں ) کی ، دنیا میں تین حکومتیں رہی ہیں۔ یہ نتیوں ان سے بالآخر چھن گئیں اوراب وہ چوتھی کی تلاش میں ہیں۔ پہلی افریقہ اورمصر میں جو 296ھ سے 567ھ تک تقریباً دوسوستر سال قائم رہی۔اس کو عام طور پرخلافتِ فاطمیہ کہاجا تا ہے جو جہالت اور بخت غلطی ہے۔ یہ نہ معروف معنوبی میں اسلامی خلافت تھی اور نہ اس کے بانی فاطمی یعنی سید تھے۔ اس کو دولت عبید یہ کہنا چا ہے کیونکہ اس کا بانی اول عبید اللہ مہدی تھا۔ علا مہ سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے ۔۔۔۔۔۔ اور بقیہ تمام تاریخ دان اور نسب دان حضرات نے ان کی تصدیق کی ہے ۔۔۔۔۔ کہ عبید اللہ مہدی نامی شخص مذہب ہے مجوی اور ذات سے لو ہار تھا۔ اس نے شالی افریقہ کے بر بروں میں جو نہ ہی اعتبار سے بختہ نہ تھے ، پہنچ کر فاطمی ہونے کا دعویٰ کیا مگر عرب جو غضب کے نسب شناس ہیں، انہوں نے اسے بھی ''سیّد' 'سلیم نہ کیا اور نہ اسے کوئی تاریخ دان سلیم کرسکتا ہے لہذا انہیں باطنیہ تو کہنا چا ہے ، فاطمی کہنا درست نہیں ۔ باطنیہ اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ بیا ہے نہ ہب کو چھپا کرر کھتے تھے، اپنے ارادوں کو کی پر ظاہر نہ ہونے وسے تھے اور اس کو اپنا امنیاز قر اردیتے تھے۔

ان کی دوسری حکومت ایران میں قزوین کے قریب مشہور زمانہ زیر زمین قاتل گروہ کے سربراہ حسن بن صباح المعروف بیشے الجبل نے قلعہ ''اَلَموت' میں قائم کی تھی جے فدائیوں کی سلطنت ، سلطنتِ اساعیلیہ اور سلطنتِ حثاشین بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ اَلَموت ہیں بلکہ ایک قلعے کا مقامی نام ہے جس پر 35 سال لفظ اَلَموت ہیں بلکہ ایک قلعے کا مقامی نام ہے جس پر 35 سال تک وہ محف حکمران رہا جو سلمانوں کا امام ہونے کا مدعی تھا ہے اس کے مرید ''سیدنا'' کہتے تھے (سیدنا ہر ہان الدین کی طرح) لیکن اس نے مولا ناروم کے شیخ و مرشد جناب شس تبریز رحمہ اللہ ، نظام الملک طوی اور فاتح ہند سلطان شہاب الدین فوری جیسے نامور لوگوں کو شہید کروایا اور فرزید اسلام سلطان صلاح الدین ایو بی اور امام فخر الدین رازی رحمہما اللہ تعالیٰ جیسی شخصیات کو تلکہ کرنے کی ناکام کو ششیں کیں۔

اس شیخ الجبل سیدنا کا پورانام حسن بن علی بن احمد بن جعفر بن حسن بن صباح الحمیر می تھا۔ یہ 90 سال کی عمر پاکر 28ر تیج الثانی 518 ھے کواس دنیا سے سدھارا۔ بندہ کو باوجود کوشش کے اس کے قلعے کی تصاویراور حدود ریاست کا نقشہ تا حال دستیا بنہیں ہوسکاور نہ قارئین کی ضافت طبع کا سامان ہوتا۔

اساعیلیوں کی تیسری حکومت موجودہ بحرین کے قریب'' ججز'' نامی جگہ اور موجودہ سعودی عرب میں'' الاحساءُ'' نامی مقام میں قائم ہوئی تھی (جہاں آج کل پیرول کے وہ چشمے ہیں جن پر امر کی وبرطانوی لٹیروں کی رال ٹیکتی رہتی ہے ) اور یہی اس مضمون کا موضوع ہے۔ بیچکومت ابوسعید حسن بن بہرام جنائی نامی ایک شخص کے ہاتھوں قائم ہوئی۔

اس نے بحرین کے گردومیش میں بدوؤں کو باور کرایا کہ وہ امام زمان المنظر کا نمایندہ ہے۔ جب اس کے گرداس زمانے کے لوگ (جنہیں قرامط کہا جاتا تھا) جمع ہو گئے تو اس نے ''ججز' نامی جگہ میں اپنی حکومت کی بنیا در تھی ، اس کے بعد اس کا بھائی ابوطا ہر سلیمان بن الحن اس سے ناراض ہوا اور اسے قبل کر کے خود'' قرامط'' کا حکمر ان بن گیا اور مسلمانوں کے خلاف خوب ہاتھ دکھائے اور دل کا بغض نکالا۔ 311 ھ میں اس نے بھرہ پر حملہ کر کے اسے اُجاڑ دیا۔ شہر کی جامع مسجد منہدم کردی۔ باز اروں کو لوٹ کر خاک سیاہ کر دیا۔

اس کے شرسے خدا کے مہمان بھی محفوظ ندر ہے جتی کہ 317ھ میں اس نے مکہ معظمہ پر جملہ کیا۔ بہت سے نہتے حاجیوں کو شہید کیا۔ مکہ مکر مہ کو بھی لوٹا۔ نہتے شہریوں اور حاجیوں نے کعبہ کی حفاظت میں جان لڑادی۔ بہت ساروں نے تبیعے وہلیل کرتے

ہوئے جان قربان کی۔ صرف بیت اللہ میں سات سوطواف کرنے والے حاجی شہید ہوئے۔ خانۂ کعبرکا دروازہ جہاں ماتھا ٹیکنا مسلمان اپنی خوش نصیبی کی معراج سیجھتے ہیں، اس بد بخت نے اسے اکھیڑڈ الا اور تجرِ اسود نکال کراپنے ساتھ' ججر'' لے گیا اور جاتے وقت اعلان کر گیا کہ آیندہ سال حج ہمارے ہاں ہوا کرے گا۔ انہوں نے '' دارالبجرہ'' کے نام سے اپنا کعبہ بنایا اور وہاں تجرِ اسود لئکا کر بہت کوشش کی کہ ججاج وہاں جانا شروع کردیں۔ جے کے دنوں میں مکہ کرمہ جانے والے راستے بھی انہوں نے بند کرد یے مگر لوگ خانہ کعبہ میں ججر اسود کی جگہ کو چوم لیتے تھے، وہاں نہ جاتے تھے۔

اس کی بڑی خواہش تھی کہ ہم مسلمانوں کے ہاں جج کرنے نہ جائیں، مسلمان ہمارے ہاں آیا کریں لیکن اس سے مسلمانوں میں بخت اشتعال پیدا ہوا۔ اساعیلیوں کی دہشت گردی کا انہیں اندازہ تھالیکن معاملہ فجرِ اسود کا تھاحتیٰ کہ مصر کے عبیدی عکر ان اساعیل عبیدی نے بار باراس سر پھرے کو لکھا کہ فجر اسود خانہ کعبہ واپس بھیج دو۔۔۔۔۔ ورنہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہوسکتے ہیں۔ تب یہ 339 مدیں فجرِ اسود واپس بھیجنے پر مجبور ہوا مگروہ ٹوٹ کرکئ کلڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا جن کو چاندی کی کیلوں سے جوڑا گیا تھا۔مسلمانوں نے اسے جاندی کے حلقے میں جوڑ کردوبارہ اپنی اصل جگہ نصب کیا۔

جن لوگوں نے جرِ اسود جیسی مقدس ومتبرک جنتی سوغات کا بیر حشر کیا آج انہی کے ہاتھوں میں ہمارے ہاں کا تعلیمی نظام سپر دکیا جار ہاہے۔ تاریخ کی روشنی میں اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس اقدام کے بھیا تک نتائج کیا ہوں گے؟؟؟

### سات ريال

''مولا ناصاحب! آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔'' محلے کے ایک معزز نمازی ،امام صاحب سے خاطب تھے۔ '' جی حاجی صاحب! ضرور'' حاجی صاحب مجد کے معاملات میں بہت ولچیں لیتے تھے اور نہایت وضع دار اور ملنسار انسان تھے۔

"میں نے پہلا جج 1972ء میں کیا تھا۔"

''الله تعالی قبول فرمائے۔''

''اس وفت میں دکا نداروں کی تنظیم کا صدر ہوتا تھا اور بازار کی محبد کی حسب توفیق خدمت کرتا تھا۔ وہاں کے حافظ صاحب کوبھی اس جج میں ساتھ لے گیا تھا۔''

''ماشاءالله!''

'' پھر 1984ء میں مئیں نے دوسرا حج کیا،اس وقت بھی مجھ سے اکیلے نہ جایا گیا، میں اپنی مجد کے امام صاحب کوساتھ کے گیا۔''

یہاں پہنچ کر حاجی صاحب خاموش ہو گئے .....وہ بات کرنا بھی چاہتے تھے لیکن امام صاحب کی خود داری اوراستغنا کا مجھی ان کو یاس تھا جس کی وجہ سے تجاہ محسوس کرر ہے تھے۔ آخر کار ہمت کر کے وہ گویا ہوئے:

''اب96ء میں میرا پھر حج کاارادہ ہے۔۔۔۔(تھوڑ اساٹھہر کر)۔۔۔۔ جی چاہتا ہے اگر آپ منظور فر مائیں تو میرے ساتھ حج پر چلے چلیں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔''

"آپ کی نیک نیمی اور خیرخواہی کا بہت شکریہ جاجی صاحب! اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے گھر ہاراور رزق وکاروبار میں برکت دے۔میرے لیے یہ بات بہت مشکل ہے۔"

'' مجھے ای کا اندیشہ تھا۔ بہر حال میری پیشکش ختم نہیں ہوئی۔ آپ جب چاہیں اپنا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ میرے پاس بھجوادیں۔ میں آپ کی خدمت کواینے لیے سعادت سمجھوں گا۔''

حاجی صاحب کے جانے کے بعد جب یار دوستوں کواس واقعے کا پیۃ چلاتو انہوں نے مولوی صاحب سے خفکی کا ظہار کیا کہا تنے نیک دل انسان کی پیشکش کیوں قبول نہ کی؟

" ان کی ارو! بات یہ ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے، نہایت عالم وفاضل، عوام وخواص میں بے حد مقبول ..... ج ان کی بری خواہش تھی لیکن وہ فر مایا کرتے تھے کہ میں کسی کی پیش کی ہوئی رقم سے ج کے لیے بھی نہ جاؤں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ اس کے گھر کی زیارت کا سفر کسی کے دیے ہوئے پیسے سے کروں ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری حاضری مقبول ہے تو وہ

ہمیں خودتو فیق دےگا۔'' میں چونکہ اپنے ان استاذ کی شخصیت ،علمیت اور عادات واخلاق سے بہت متاثر تھا اس لیے ان کی سی بات ایسی دل میں بیٹھی کہ میرے بس میں نہیں کہ فرض حج کے لیے اپنے جیسے کسی انسان سے رقم لے کر جاؤں ۔اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا تو حاضری نصیب ہوجائے گی ورنہ فقیروں کا کیا ہے، ہرنماز بھی تو حاضری ہی ہوتی ہے۔''

''لیکن اگرکوئی کسی کو حج پر بھیجتا ہے تو دونوں کوثو اب ملتا ہے۔کسی کو حاضری کا کسی کواس کی خدمت کا ،ایسے نیک بخت لوگوں کی بات ٹالنا بھی تو اچھانہیں۔''

''ہاں! یہ بات ٹھیک ہے بلاشہا لیے نیک مصرف پر پیے لگانے والے خوش قسمت ہیں۔ پر کیا کریں ان استاذ صاحب کی بات دل میں ایسی کھب گئی ہے کہ نکا لے نہیں علی چونکہ وہ جج کے بغیر فوت ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عین عالم جوانی میں شہادت کا مرتبہ عطافر مایا۔ اس لیے ہندہ کی نیت ہے کہ ایک جج ان کی طرف ہے بھی کروں۔ پلنے تو پچھ نہیں کیکن ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔''

حاجی صاحب کی پیشکش برقرار رہی ، وہ منتظر تھے کہ مولوی صاحب اپنے فلنفے ہے رجوع کرلیں تو ان کی خدمت کا موقع مل سکے پُر مولوی صاحب بھی اپنی بات کے پکے تھے۔ یہ شکش چلتی رہی حتیٰ کہ مولوی صاحب کی غیرت رنگ لائی اورغیب سے کچھ سامان ہو گیا اور حج پر جانے کا دن آگیا۔

#### ☆.....☆.....☆

"مولوی صاحب! سنا ہے آپ حج پر جارہے ہیں۔" ایک بڑھیا مولوی صاحب سے ملنے آتی ہے۔

"جى ہاں امال جى الله پاک كى مهر بانى ہے۔"

"توبیٹا!میراایک کام کردو گے؟"

" ہاں!اماں کیون نہیں؟اس میں یو چھنے کی کون ی بات ہے؟"

اس پراماں دو پے میں گلی ہوئی گرہ کھولتی ہیں اس میں سے سات ریال نکالتی ہیں۔ان کو دوبارہ احتیاط سے گنتی ہیں اور مولوی صاحب کے حوالے کر کے کہتی ہیں:''بیٹا یہ پورے سات ریال ہیں، میں نے سنجال کرر کھے ہوئے تھے۔ یہ آپ رکھلو، میری مرحوم بیٹی کی طرف سے عمرہ کر لینا۔''

مولوی صاحب وسات ریال کا قصہ مجھ میں نہیں آتا۔ ان کا اصرار ہے کہ وہ امال کی طرف ہے بھی عمرہ کریں گے اور ان کی مرحوم بیٹی کی طرف ہے بھی عمرہ کریں گے اور ان کی مرحوم بیٹی کی طرف ہے بھی ۔ لیکن ایک پائی اس سلسلے میں قبول نہ کریں گے مگر امال جی کوکسی نے بتا دیا ہے کہ سات یا گیارہ ریال کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا۔ اب اگر مولوی صاحب نہیں بڑخانا چاہتے ہیں۔ چارو نا چارانہیں بیریال رکھ کر امال جی کوئیل دینی پڑتی ہے کہ وہ ضرور ان کی خواہش کے مطابق ایک عمرہ کر کے اس کا تو اب ان کی مرحومہ بیٹی کے لیے بخشیں گے۔ یوں سر مایہ داروں کے سامنے ڈٹے رہنے والے مولوی صاحب بڑھیا مائی کے سامنے ہتھیار ڈال کر شکست قبول کر لیتے ہیں۔

بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مال جی کی بیٹی مدرسة البنات میں پڑھی تھی۔ نیک، سمھر اور خدمت گار۔ بس بیٹے بٹھائے

طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیموں کے پھیرے لگائے، پروقت آچکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کو بیاری ہوگئ۔
امال جی نے اپنے بیٹے کو کافی ساری رقم دی تھی کہ ریال میں تبدیل کرالائے۔ جے کے لیے تو وہ خود نہ جاسمی تھیں مگر عمرہ کے لیے تو
ہر حاجی کو کہا جاسکتا ہے۔ بڑی بڑھیاں کفایت شعار تو ہوتی ہی ہیں۔ بیٹا ذرا ماڈرن تھا اس نے بقیدر قم ٹھکانے لگائی اور سات
ریال مال جی کولا دیے کہ ان سے چھوٹا جے ہوجاتا ہے۔

مولوی صاحب حربین کی زیارت کر کے واپس آگئے۔سات ریال ان کے پاس یادگار کے طور پرمحفوظ ہیں۔اماں جی خوش ہیں کہ ان کی خوش ہیں کہ ان کی مرحوم بیٹی جنت ہیں اس ہدیے سے خوش ہوگی۔مولوی صاحب مطمئن ہیں کہ ان کا اصول بھی نہیں ٹو ٹا اور بیسات یادگاریں بھی محفوظ رہ گئیں۔ بیسب قدرت والے کے کرشیے ہیں۔اس کی مہر بانی شامل حال ، ہوجائے تو مشکلیں آسان ،رکاوٹیس دوراور بظاہر ناممکن نظر آنے والی چزیں بھی ممکن ہوجاتی ہیں۔

### جده ایئر پورٹ پر

احرام بھی بجیب لباس ہے۔ کہاجاتا ہے کہ لباس سے انسان کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، اس کا تشخص قائم ہوتا ہے گر احرام ایسالباس ہے کہا سے پہنتے ہی آ دمی ہر طرح کے دنیاوی تشخص اور تعارف کے جھنجصٹ سے آزاد ہوجاتا ہے۔ دویک رقمی بلکہ بے رنگی چا دریں اوڑھتے ہی تشخص کے تمام سابقے لاحقے ختم ہوجاتے ہیں اور انسان کو گمنامی، لاشخصی اور شناخت سے آزادی کی وہ نعمت میسر آ جاتی ہے جس کو تلاش کرتے کرتے ہوگی، پپی اور لا ما دنیا سے سدھار جاتے ہیں مگریہ انہیں ہاتھ لگ کے نہیں دیتے۔

تلبیہ کا معاملہ تو اس سے زیادہ عجیب ہے۔ یہ چندالفاظ لمحوں میں صدیوں کا فاصلہ طے کرادیتے ہیں اور انہیں زبان پر
لاتے ہی انسان براور است خالق کا ئنات کے حضور جا پہنچتا ہے۔ وہ طویل فاصلہ جونس اور شیطان نے عابداور معبود کے درمیان
قائم کررکھا تھا اور جے پا شتے پا شتے عام حالات میں عمر طے ہوجا تی ہے مگر وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، ایک جست میں طے ہوجا تا
ہے۔ یہ ایسے بابرکت جملے ہیں کہ گنہگار ہے گنہگار بندے کو بغیر کسی واسطے و سیلے کے براور است اللہ تعالیٰ سے ربط ضبط قائم
کرادیتے ہیں۔ یہ الفاظ زبان پرلانے کی دیر ہوتی ہے کہ بندہ کی رسائی فور آا تھم الی کمین کے دربار تک ہوجاتی ہے۔ اب یہ آگے
اس پر مخصر ہے کہ وہ اپنے معبود سے کس طرح کاراز و نیاز کرتا ہے، اس سے کیا مانگا ہے اور کس چیز سے دامن بھر کے لوشا ہے؟

مسلم امد نے جس طرح مشینی دور کے آغاز کے بعد سائنسی تحقیق اور ایجادات میں اپنا حصہ خاطر خواہ شکل میں نہیں ملایا
ای طرح ان سے استفادہ میں بھی قابل ذکر شعور یا تدبر کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کا ایک مشاہدہ جدہ ایئر پورٹ پر ہوتا ہے۔ جدہ
ایئر پورٹ کو ہر سال لاکھوں زائرین کے استقبال کا شرف حاصل ہوتا ہے مگر وہاں کا غذات کی پڑتال اور مسافر کو کلیر کرنے کا جو
نظام فی الوقت رائج ہے وہ اس اعتبار سے خاصا ''تسلی بخش' ہے کہ اس کوجدت پندی سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔
جہاز ہے اُتر نے کے بعد ایئر پورٹ کی گاڑی آپ کو لے کر ایک ممارت کی طرف بڑھے گی اور راستے میں گئی جگھ ہر کر سائس لیتے
ہوئے دھیرے دھیرے میلے گ

اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ممارت میں جاج کے کاغذات کی چیکنگ کے لیے جو کمرے ہے ہوئے ہیں وہ خالی نہیں،
اس لیے گاڑی بان آ ہت ہروی کا خصوصی خیال رکھنے پر مامور ہے۔ان کمروں کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں ایک فلائٹ کے حاجی داخل ہوجاتے ہیں تو اس وقت تک کوئی اور داخل نہیں ہوتا جب تک پوری فلائٹ رخصت نہ ہوجائے۔اب ایک فلائٹ کے حاجیوں کی تعداد کوئی اتنی زیادہ نہیں کہ ان کے کاغذات، سامان وغیرہ کی جانچ پڑتال اس کمپیوٹر اکرز ڈوور میں پچھے زیادہ وقت لئے گرخدا جانے کیوں اس مرطے کوطویل تررکھنے کے لیے کافی پچھے" انتظامات 'کیے جاتے ہیں۔

سب سے پہلے جاج کو ایک کمرے میں پہنچایا جاتا ہے جس کے دوسری طرف والے درواز سے پر دو اہلکار کھڑ ہے پاسپورٹوں پر انٹیکرلگاتے ہیں۔ بیاہلکار بالکل یوں کھڑ ہوتے ہیں جیسے سرکاری ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے نمایند ہے۔ ان کے لیے بیٹھنے کی باوقار مناسب جگہ ہوتی ہے ندان کے کام میں تیز رفتاری۔ انٹیکر بھی انہوں نے پینٹ کی جیب میں رکھے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے اطمینان سے انٹیکر نکالتے ہیں، تبلی سے پاسپورٹ کے صفحات کھو لتے ہیں اور سکون سے ان پر انٹیکر چپکاتے جاتے ہیں۔

اب میدکام کوئی اتنائیکنیکل نہیں کہ اس کے لیے ہنر مندافراد مناسب تعداد میں دستیاب نہ ہوسکیں نہ اتنا خطرناک ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ انجام دینے ہے کسی حادثے کا خطرہ ہے لیکن جو چیز چندمنٹوں میں ہوسکتی ہے اس کواوسطاً ڈیڑھ دو گھنٹے میں نمٹانے کی مصلحتیں سمجھ سے بالاتر ہیں۔

ایک فقیرمنش قتم کاعر بی دان حاجی است رفتاری ہے اُ کتا کر قریب جا کران دواہلکاروں کودیکھتا ہے اوران کے کام کی نوعیت سے واقف ہوکران سے یو چھتا ہے:

"آپ بیضنے کے لیے ایک جگہ کیوں نہیں بنالیتے جہاں سامنے میز پر پاسپورٹ رکھ کر آپ فافٹ انٹیکر لگاتے باکیں؟"

"حجاج كى خدمت بمارے ليے سعادت ہے۔" جواب ملتا ہے۔

'' شایدآپاس لیےا سے طویل تر بنار ہے ہیں کہ اس'' سعادت'' سے خوب جی بھر کے بہر ہ ور بول مگریہ سعادت سلیقے سے بیٹھ کرتیز رفتاری سے کا منمثانے ہے بھی حاصل ہو تکتی ہے۔'' حاجی زیراب بڑ بڑا تا ہے۔

است رفتاری سے حاجیوں کو بلاوجہ جودقت ہوتی ہے اس کاحل پرانے حاجی جن کو پہلے بھی ایسے سعادت مندخدام سے واسطہ پڑا ہوتا ہے، تلاش کر لیتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب نے پانی کی بوتل، بسکٹوں کا پیک اور دوائیوں کا ڈبہ نکالا اور ایک کونے میں چا در بچھا کر با قاعدہ ٹھیا بنالیا۔ ان کا کہنا تھا کہ'' تھوڑی دیر بعد ہمیں ترغیب و سے کر یہاں سے رُخصت کیا جائے گا کیونکہ جب تک ہم یہ کمرہ خالی نہیں کرتے اس وقت تک نئی فلائٹ کے حاجی اندر نہیں آ سکتے۔ وہ باہر بس میں کھڑ ہے دھواں سینکتے رہیں گئے۔''

کے قابل نہیں۔ حالا تکہ بیسب کچھاس کے لیے ہجایا گیا تھااور بیساری روفقیں اس کے دم سے تھیں۔

جج گروپ لے جانے والوں کواس کا چونکہ علم ہوتا ہے اس لیے وہ پہلے ہے جاجی کا ذہن بناتے ہیں کہ جدہ ایئر پورٹ پر کم ہے کم چھ گھنٹے گزارنے کی نیت لے کر جائیں ۔ سعودی حکومت ذرائ توجہ کر ہے تو اس صبر آ زمام حلے کو مختصراور مہل بناسکتی ہے۔ آج کے دور میں دنیا کے بڑے ایئر پورٹوں پر ہوائی ٹریفک کی اتن کثرت ہوتی ہے کہ ہوائی جہاز چیل کوؤں کی طرح چڑھتے اُترتے اور مسافر برساتی تکھیوں کی طرح ہجنبھناتے ہیں، وہاں کے حکام کوسیکورٹی کا مسکلہ سعودی عرب سے زیادہ در پیش ہے مگر انہوں نے مسافر وں اور ان کے کا غذات کی چیکنگ کا نظام نہایت مہل بنار کھا ہے۔ اگر اس سے استفادہ کرلیا جائے تو جاج کرام کے اولین استقبال کو پیزاری اور کوفت کا شکار ہونے سے بیایا جاسکتا ہے۔

ایئر پورٹ سے نکلیے تو مکہ مکر مدروانگی کے لیے بس کی دستیا بی بھی پھھاس قتم کی چیز بن گئی ہے جیے انسان قسمت پر چھوڑ نے اور صبر وتو کل کر کے راضی بدرضار ہے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ فلائٹوں کی آمد کا وقت اور ان میں سوار مسافروں کی تعداد طے ہے۔معلم کواچھی طرح معلوم ہے کہ آج کس فلائٹ سے اس کے کتنے حاجی پہنچ رہے ہیں جو بسوں کا پورا پورا کرابید دے چکے ہیں مگر جس سے پوچھیے کسی کومعلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون میں مشکل ہے جو 49 آ دمیوں کو لے کر چلنے والی بس کو در پیش آگئی ہے جس کی بنایروہ آنے اور روانہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔

آخر کاراللہ اللہ کرکے جب بس آنے کا اعلان ہوتا ہے تو اس کو اتنی بڑی خوثی کی بات سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی گم شدہ فیمتی چیز تلاش بسیار کے بعدا چا نک مل جائے۔ ہم لوگ اکیسویں صدی میں جی رہے ہیں تو آخرخود اپنے ساتھ بیسب پچھ کیوں کررہے ہیں؟

### فراخ دلى كاتقاضا

جدہ ایئر پورٹ پرآپ جیسے ہی داخل ہوں گے آپ کومسائل ج سے متعلق سرکاری طور پر چھپی ہوئی چند کتا ہیں ملیں گ اور پھر مختلف کتا بوں اور کتا بچوں کی تقسیم کا بیسلسلہ واپسی تک وقثا فو قثا جاری رہے گا۔ دیگر مسائل کی طرح جے سے متعلقہ احکام میں بھی ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے اور دیگر علمی و تحقیقی اختلافات کی طرح بیا جتہادی اختلاف بھی امت کے لیے سراسر رحمت ہے۔

ان حفرات کی طرف سے پاک وہند کے ذائرین میں جو کتا بچے تقسیم کیے جاتے ہیں ان میں درج مسائل واضح اور کھلے طور پر فقہ خفی کی مستند تحقیقات کے خلاف ہوتے ہیں۔ سعودی حکومت کو انجھی طرح علم ہے کہ پاک وہند و بنگلہ دیش اور افغانستان وترکی سے آنے والے حجاج کرام سوفیصد تک حفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور حفی فقہ میں سلطانی قوانین والی جوشان پائی جاتی ہے اور جیسا شاہی نظم وضبط اس کے مزاج میں ہے اس کے تحت بہت سے مسائل میں کو تابی یا ترتیب کی خلاف ورزی ہے 'دم' واجب ہوجا تا ہے یا جج ناقص رہ جاتا ہے لیکن پھر بھی نصرف سے کہ ان سرکاری کتا بچوں میں جو جا بجاتفتیم ہوتے ہیں ، ان مسائل کے برخلاف بتایا گیا ہے بلکہ منی میں حکومت کی طرف سے موقع بہموقع ایسے پوسٹر لگائے گئے تھے جو صراحة مسلک حنفی کے خلاف تھے اور ان بڑمل ہے جج کے ناقص رہ جانے کا شدید خطرہ تھا۔

یدطرزِعمل ایسے حضرات کو قطعا زیب نہیں دیتا جوسارے عالم اسلام کے میزبان ہیں اور جن کے پاس آنے والے مہمانوں کی اکثریت ان پراعتاد کرتی ہے اور انہیں اپنامخلص اور خیرخواہ مجھتی ہے۔ ان حضرات کا منصب ان ہے جس وسیع انظر فی اور فراخ دلی کا تقاضا کرتا ہے انہیں اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ ناچا ہے۔

مظبوعد لٹریچر کے علاوہ زبانی طور پر مسائل بٹانے یا بیانات کرنے کا جواہتمام حکومت کی طرف سے ہے اس میں بھی بیہ حضرات اپنے زائرین کی رعایت کرنے کے بجائے وہائی علاء کی تحقیقات پر زور دیتے ہیں اور امت کے اجماع عمل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسرے مسلک والوں کو اپنے مسلک کا مسئلہ بٹاتے ہیں۔ حرمین اور حجاز پر جب تک آل عثمان کی حکومت تھی جو حنی سلاطین تھے، انہوں نے بھی ایسانہیں کیا۔ ان کی روا داری ضرب المثل تھی۔ گرآل سعود ساری و نیا پر اپنا نظریہ مسلط کرنے جو حنی سلاطین تھے، انہوں نے بھی ایسانہیں کیا۔ ان کی روا داری ضرب المثل تھی۔ گرآل سعود ساری و نیا پر اپنا نظریہ مسلط کرنے

بولتے نقثے پہلاباب:عشقیات

میں جوفخر ومسرت محسوس کرتے ہیں بیان کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگا۔

جدہ ایئر پورٹ ہے ہیں پر سوار ہونے کے بعد ایک صاحب نے آگر عمرہ کا طریقہ اور دیگر مسائل بیان کیے۔ اول تو اب و لہج ہے ہی وہ عالم نہ لگتے تھے انہیں مسائل پر بیان کرنا ہی نہ چاہے ۔ دوسرے عمرہ کے علاوہ انہوں نے خواتین کے لیے تجاب کا جو مسئلہ بتایا وہ نہایت افسوسنا ک طور پر غلط تھا ۔ ۔ ۔ ایسے مسائل بیان کرنے کا نتیجہ بیہ ہے کہ وہ شریف زادیاں جن کا چہرہ ان کی پیدائش کے بعد ہے کہ وہ شریف زادیاں جن کا چہرہ ان کی بیدائش کے بعد ہے کی غیر محرم نے نہیں دیکھا، وہ بھی حریمین کی مقدس سرز مین پر پہنچ کر بے پر دہ چہرے کے ساتھ گھومتی ہیں۔ بیرائش کے بعد ہیانی پر چیس ہے جیس تھے لیکن وہ صاحب رئے رٹائے ہوئے الفاظ تھے تھے انداز میں بیان کر کے اپنی ذمہ داری یوری کرنے کی جلدی میں تھے۔ ان سے پچھ کہنا ہے سود تھا۔

ای طرح منی کے دنوں میں ریڈیواورٹی وی پر مسلسل اعلان کیا گیا کہ رمی چوبیس گھنٹے میں جس وقت چاہے کر سکتے ہیں حالانکہ آخری تین دنوں کی رمی کامتعین وقت ہے اور اس سے پہلے یا بعد میں رمی کرنا درست نہیں نجانے بیاجتہا وی فیصلہ کس بنیاد پر ہوا؟ اور اس کی مقامی ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس قدرتشہیر کیوں گئی؟ جس سے پوچھیے پچھ بتانے سے قاصر تھا۔ نجدی علماء تو ایسا لگتا ہے سر پڑھتی تلوار تلے دم سادھے بیٹھے ہیں۔ ساری دنیا کوعدم تقلید کا درس دیتے ہیں اور خودا یسے جامد مقلد ہیں کہ جو فرمان شاہی علماء کی طرف سے صادر ہوگیا، وہ ان کے لیے حرف آخر ہے۔

ا کثریا کتانی حجاج کود یکھا کہاس کے بیانات میں بیٹھنے کے بعد پریشان پریشان اور سعودی حکومت ہے شاکی نظرآئے

کہ ایسے ملا جی کوکس خاطر عین مطاف میں بٹھایا ہے جوتقریر کے آغاز واختیا میں توبیہ کہتا ہے کہ آپ لوگ بیت اللہ شریف سے میرا بتایا ہوانظریہ لے کر جائیں جواصل دین ہے لیکن خوداس کی دینداری کا بیعالم ہے کہ تمام سلف امت اورائمہ مجتهدین کے متعلق بے بنیاد باتیں اوران کی غیبت خانۂ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کرتا ہے۔

ایک مرتبہ جب ان محترم نے عثانی سلاطین کو امت کا '' خائن' اور حرم شریف میں چار مصلوں کو امت کی پیشانی پر '' کائک کا ٹیکڈ' بتایا تو ہے ساختہ دل چاہا کہ پوچھا جائے: آل عثان کی جب تک ججاز پرحکومت تھی انہوں نے ایک مشرک یا کا فرکو اس مقدس سرز مین پر قدم ندر کھنے دیا، اب حال ہے ہے کہ اس پاک سرز مین کا کوئی اہم حصہ، عالم اسلام کے بدترین دشمنوں کے محفوظ مورچوں سے خالی نہیں ۔ ذراارشا دفر ما ہے کہ حرمین سے متعلق اس خیانت کا شرعی تھی کہ اورامت کی پیشانی سے کلئک کا یہ ٹیکہ کس طرح ختم ہوگا؟ مگر ان عالم صاحب کی علمیت کی طرح ان کی ہے ہی واضح تھی کہ وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے ۔ دومسائل کو تو انہوں نے اس کثر ت سے بیان کیا گویا دیا گیا ہدف پورا کررہے ہیں ۔ جس پاکستانی زائر کو دیکھیے یہی دو مسائل پوچھتا نظر آیا۔ اگلے کی مضمون میں ان شاء اللہ ان کا تفصیلی ذکر ہوگا۔

تعصب سے بالاتر ہوکر پھنڈے دل سے سوچا جائے تو در حقیقت یہ بہت بڑا المید ہے کہ اردو سیحفے والے حجاج کی نوے پچانوے فیصد اکثریت کے لیے ہونے والے وعظ میں ایسی باتوں کو چھیڑا جائے جوان کے متفقہ عقیدے اور نظر یے کے خلاف ہیں۔ اختیارات کا بیہ جانبدارانہ استعال سعودی حکومت کو جو تمام مسلمانوں کی نمایندہ حکومت مجھی جاتی ہے، کسی طور زیب نہیں دیتا۔ انہیں تمام مسلمانوں کی رعایت کرنی چاہے اور کسی ایک نظر یے کے عالم کو دوسرے نظر یے کی اکثریت پر عقیدت کے لیادے میں ملبوس کر کے مقرر نہ کرنا چاہیے۔

پاک وہند کے علائے کرام اور زنما و نما کدین کوسعودی قو نصلیٹ، سفارت اور حکومت تک بیہ بات دوٹوک انداز میں پہنچانی چاہیے کہا گرام اور ایسے واعظین کے ذریعے اردو دان طبقے میں بے چینی اور تشویش اسی طرح پھیلتی رہی تو یہ سعودی مملکت کے لیے نہایت نقصان دہ بات ہوگی، اس سے جوشفی تاثر میز بان حکومت کے بارے میں پوری اسلامی دنیا میں سعودی مملکت کے لیے نہایت نقصان دہ بانوں کے لیے اور نہ مہمانوں کے لیے۔

حجاج کرام جس طرح سعودی حکومت کی خدمات کی تعریف کرتے ہیں ای طرح ان چیزوں سے شاکی رہتے ہیں اورا پیے شکوؤں کے فوری ازالے میں ہی سب کی بہتری ہے۔

### چھتریوں کے سائے تلے

جوحفرات پی آئی اے ہے جدہ جاتے ہیں ان کی پروازیمن والوں کی میقات 'دیلملم'' کی متوازی فضا ہے گزرتے وقت آتی ہے۔ (میقات کی تفریخ ،اس کی تین اقسام کا بیان اور اسلام کا پیظیم نظام اور انفراد کی اعزاز'' تین دائر ہے'' نامی مضمون میں پہلے آ چکا ہے۔ بعد میں خیال آیا کہ اس مضمون کا نام'' تین منطق'' ہونا چا ہے تھا) جولوگ سعود کی ایئر لائن ہے جاتے ہیں تو وہ چونکہ آبنائے ہر مزاور پھر امارات ہے ہوئے دمام جاتی ہے پھر وہاں سے نجد کے علاقے پر سے گزرتے ہوئے جدہ پہنچی ہے اس لیے ان کے راستے میں نجد والوں کی میقات'' قرن المنازل'' آتی ہے۔ میقات کے قریب آنے کا اعلان او تکھتے سوتے جہاز میں زندگی کی نئی اہر دوڑا دیتا ہے۔

یہ ابر زائرین پر بجل کے کرنٹ کی طرح اثر کرتی ہے اور دم بھر میں سب حاجی فضا ہے بھی آ گے کسی اور جہاں میں پہنچ جاتے ہیں۔ابیا جہاں جس میں بندے اور معبود کے درمیان فاصلے ختم ہوجاتے ہیں اور لبیک کا ترانہ بے اختیار زبان پر جاری ہوجا تا ہے۔ جیسے جیسے جہاز آ گے بڑھتا ہے، لبیک کے ورد میں سرور اور وجد کی آمیزش بڑھتی جاتی ہے اور سرز مین مقدس کے قریب آپنچنے کا سرورانگیز اور روح افز ااحساس رگ و بے میں سرایت کرجا تا ہے۔

جہاز کے درواز ہے نکلتے ہی جاز کی خوشگوار ہوا جاجی کا استقبال کرتی ہے۔اس ہوا میں نجانے کتنی مقدس ہستیوں کے انفاس قد سید کی برکات رچی بھی ہیں۔ ہوا کے دوش پر سوار محبت وعقیدت کے سند یسے جاجی کا مند چو متے محسوس ہوتے ہیں۔ بعض جاج زمین پر قدم رکھتے ہی سجدہ ریز ہوجاتے ہیں۔اس جگہ تک رسائی کاشکر انداس سے بہتر اور کس انداز میں ادا ہوسکتا ہے؟اس درویشانہ مجدے سے جولطف آتا ہے بیان سے باہر ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اُمت محمد بیسلی اللہ علیہ وسلم پرمہر بانی اور خاص فضل ہے کہ مسلمان کا سُنات میں جس جگہ ہو، اسے سحبدہ کی اجازت ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح پابندی نہیں کہ صرف عبادت کے لیے مخصوص جگہوں میں عبادت ہوگی لہذا انسان زمین پر ہویا فضامیں ،سمندر میں ہویا خلامیں جہاں جا ہے، بس سرجھ کائے اور رب کے قدموں میں سجدہ ریز ہونے کا مزہ لوٹے۔

ہمارے ایک دوست بیرون ملکوں کا سفر کرتے رہتے تھے،ان کوالی جگہوں پراذان وا قامت کہنے اور نماز پڑھنے میں خاص لطف آتا تھا جہاں قرائن سے یوں معلوم ہوتا کہ یہاں آج تک پاک پروردگار کو پوجانہیں گیا۔ان کا کہنا تھارو زِقیامت بی جگہ میرے حق میں گواہی دے گی تو کیوں نہ یہاں اپنے حق میں گواہی ثبت کروالوں۔

ایئر پورٹ کی ممارت کے باہر حن میں بلند وبالا دیو ہیکل چھتریاں نصب ہیں جن کے سائے تلے مختلف مما لک ہے آئے والوں کے لیے الگ انتظار گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں قسماقتم کے لوگ، طرح طرح کی بولیاں اور عجیب عجیب لباس (بعض حاجی اس وقت احرام میں نہیں ہوتے ) دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہاسلام کا معجزہ ہے کہ کلمے کے دشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے دامن سے وابستگی نے سب کوایک لڑی میں پرویا ہوا ہوتا ہے اور ان کو باہم اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ ان چھتریوں تلے زور دار ہوا چلتی ہے اور احرام میں ملبوس حجاج کوشٹر بھی لگتی ہے مگروہ یہ بچھ کرخوش ہوتے رہتے ہیں کہ حجازِ مقدس کی ہوا ہے، قسمت نے صیب ہوئی ہے لہذا جی بھر کے مزیلولو۔

انتظار بسیار کے بعد جب بیخبر ملتی ہے کہ مکہ مکر مہ جانے کے لیے بس آگئی ہے تو وہ لحے نہایت مسرت افز ااور فرحت بخش ہوتا ہے۔اس اطلاع کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ دیدار کے جس لمحے کی طلب میں گھرسے نگلے تھے، وہ قریب آپنچا ہے اور قسمت نے یاوری کی تو زندگی کا وہ خوش نصیب لمحہ بھی جلد آجائے گا جب بلد الحرام میں داخل ہوں گے اور بیت اللّٰہ کی دیدسے پیاسی نگاہوں کو ٹھنڈک ملے گی۔

'' مکتب نمبر ٹونٹی تھری، کرسی بیٹو (کرسی پر بیٹھو)، پاسپورٹ کدھر۔'' یہ چار پانچ لفظ تھے جو ہمارے معلّم کے کارندے نے یاد کیے ہوئے تھے۔ خیر'' کرسی بیٹے'' (کرسی پر بیٹھنے) کے تھوڑی دیر بعد پاسپورٹ ہاتھ میں لے کرلائن بنانے کا حکم ہوا۔ حاجی صاحبان پاسپورٹ لے کر جب دروازے کے قریب پہنچے تو وہ ان سے وصول کر کے جمع کرلیا جاتا اوربس میں سوار ہونے کا اشارہ ملتا۔

..... '' کیوں بھی ! پاسپورٹ ہم سے کیوں لیے جارہے ہیں؟''ایک نو وارد حاجی صاحب پاسپورٹ رکھ لیے جانے سے کچھا کھڑساجا تا ہے۔

.....''بس اب تویہ وطن واپسی کے وقت ہی ملیں گے۔''ایک واقف کار حاجی صاحب جواب دیتے ہیں۔

..... ''کیا مطلب! ہماری نگام کوئی اور تھام کرہمیں ہنکائے گا۔ یہ بات تو وحشت ناک معلوم ہوتی ہے۔ آخر ہمیں اس طرح بے دست و یا کرنے کا مطلب کیا ہے؟''

حاجی صاحب پاسپورٹ لے لیے جانے سے پچھ حواس باختہ سے تھے جیسے ان سے شناخت چھین لی گئی ہویا ان کی شناخت پاسپورٹ کے طوطے میں بند کر کے یہ پنجر ہ معلّم کے پاس رکھوادیا گیا ہو۔ ویسے معلّم کا یہ پنجرہ نہایت مضبوط ہے اور حاجی کو ہر لمحے احساس دلا تار ہتا ہے کہ آپ کسی کی نگرانی میں ہیں۔

گاڑی میں سوار ہونے اور گنتی کیے جانے کے عمل ہے گزرتے گزرتے مغرب کی نماز کا وقت قریب ہوجا تا ہے۔ پچھ حجاج بس ہے اُتر پڑتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ظہر ہے اس وقت تک یہاں انظار کیا تو تین چارمنٹ میں سورج ڈوب جائے گا تب نماز پڑھ کریہاں ہے روانہ ہوں گے کیونکہ رائے میں بس ندر کے گی اور مغرب کا وقت نکل جائے گا۔ بس کے مصری ڈرائیور سے بات کی تو اس نے معلم کے کارندے کی طرف اشارہ کیا کہان سے منظوری لو۔ اس کے پاس پہنچے تو اس کا کہنا تھا کہ آ ہے بس میں اشارے ہے نماز پڑھ کیس یا مکہ کرمہ بہنچ کرجمع بین الصلو تین کر لیں۔

'' یہ کیا بات ہوئی؟ جب ہم مغرب کے اصل وقت میں رکوع و تجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر بس میں اشارے سے کیوں پڑھیں؟ ایسا تو غیر مسلم ملکوں میں بھی نہیں ہوتا۔''ایک حاجی تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔

يه بحث من كرمعكم كاسينئرا يجن مهلما مواآ بينيما إدرساراماجراس كركهما عند المدين يسسر وليس معسو" "دين

میں آسانی ہے تگی نہیں۔"

''ہم نے اس بحث میں تین چارمنٹ لگادیے ہیں۔اگر دومنٹ اور تھہر کریہیں بس کے قریب نماز پڑھ لیں تو کون ی تنگی لازم آ جائے گی؟''

پاکتانی قافے کا ایک عالم معلّم کوعر بی میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر ساری بحث بے سود \_معلّم کا کارندہ اپنی بات پرڈٹار ہتا ہے۔ان حضرات کے مزاج میں یہ بات رچ بس گئی ہے کہ تو حیداورشریعت پر ہم قائم ہیں بقید دنیا (یعنی مسلم دنیا) شرک اور جہالت میں مبتلا ہے۔ان کو ہمار ن تحقیق پڑ مل کرنا چاہیے۔ یہ مزاج اچھانہیں ،اس سے خود پسندی کی ہؤ آتی ہے۔

جدہ سے روانہ ہوں تو راستے میں حدیبیکا گاؤں اور کنواں آتا ہے۔ بیگاؤں آدھاحرم میں ہے اور آدھااس سے باہر۔ بیو ہی تاریخی مقام ہے جہال سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انو کھے اور غیر متوقع طرزِ عمل سے امت کوایک خاص سبق دیا تھا گراس کواتنے مختلف معانی بہنائے جاتے ہیں کہ اصل بات اُلچے کر رہ جاتی ہے۔

### متبادل کی تلاش

جب آدمی حج کے لیے روانہ ہوتا ہے اور سلے ہوئے کپڑوں کی جگہ دو بے ملی چا دریں پہن لیتا ہے تو یہ فقیرانہ لباس... جے پہن کر بالآخر ہرمسلمان کوسفر آخرت پر روانہ ہونا ہے .... پہنتے ہی ایک ہلکا پن ،ایک عجیب طرح کی آزادی اور بے نام می بےفکری کا حساس انسان کے دل کی گہرائیوں میں جنم لیتااوررگ دیے میں سرایت کرجا تا ہے۔سال گزشتہ جب جدہ ایئر پورٹ سے روانہ ہوکر ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو شہر مقدس میں داخلہ ہے پہلے حجاج کے لیے بنائے گئے ایک مرکز میں پہنچے جہاں کچھ اندراجات وغیرہ اور ضا بطے کی کارروائی ہونی تھی۔ یہیں عشا کی نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ حجاج جو چپلیں پہنتے ہیں وہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ تقریباً نیساں ہوتی ہیں اس لیے جماعت کے بعد جب نمازیوں کاریلہ نکاتا ہے تو چپلیں عموماً تبدیل ہوجاتی ہیں۔ اب وہاں کائر ف(رواجِ عام) پیہے کہ آخر میں نگلنے والے نمازی بچی تھی چپلیں پہن کراپی راہ لیتے ہیں۔ یہ چپل اتنی کم قیمت اور بے حیثیت ہوتی ہیں کہ ہر کوئی اس تباد لے پرہنسی خوشی راضی ہوتا ہے اور مڑ کرسوچتا بھی نہیں۔ بندہ کواس عُر ف کا پتا نہ تھا اور اس پردل آ مادہ نہ ہوا کہالی چپل پہن لوں جس کے متعلق علم ہے کہا پن نہیں ،اس لیے مجد کے زم گرم قالین ہے اتر کرڈامر کی نئ نویلی سڑک پرچل پڑا۔۔۔۔۔اب صورت حال بتھی کہ سرتو پہلے ہے نگا تھا،اب پاؤل میں بھی کچھندر ہاتھا،سامان وغیرہ بریف کیس میں تھااورجسم پردو چا درول کے علاوہ کچھ نہ تھا۔تھوڑی دیر کے لیے اجنبیت اور پریشانی سیمحسوس ہوئی کہ اپنے میں وادی بطحا کی طرف سے چلنے والی خوشگواراور جانفزا ہوا کے جھو نکے آئے۔ان جھونکوں کا جسم سے مکرانا تھا کہایک نشہ ساپورے جسم پر چھا گیا اورایسی محرآ فریں سرشاری کی کیفیت طاری ہوئی کہ نہ پوچھیے! زندگی بھر بھلائی نہ جاسکے گی۔غم دنیا،غم جاں اورغم جہاں سے الیی آزادی، بےفکری اور بے نیازی پہلے تو تبھی نصیب نہ ہوئی تھی ، آیندہ خدا جانے ایسے کمجے پھرقسمت میں میں پانہیں؟ حج تربیت کے دوران معلّم حفزات کی طرف سے جوتوں کومحفوظ رکھنے کے مختلف طریقے بتلائے جاتے ہیں۔مثلاً: یہ کہ ا یک مخصوص قتم کی تھیلی میں جوتے رکھ لیے جائیں۔ پچھ د کان دار حضرات احرام کی چا دریں خریدنے پر جوتوں کی تھیلی اور طواف کی تبیجے مفت پیش کرتے ہیں ۔۔۔ لیکن اس تھلی میں پیمشکل ہوتی ہے کہ جب باہرنگل کر جوتے پہن لیے جا کیں تواس تھلی کو کہاں نمٹایا جائے؟ بعض نے اس کاحل بیز کالا ہے کہ پلاٹک کی عام تھیلی میں چپل کوجگہ دی جائے اور جب چپل تھیلی ہے برآ مدہوکر ا پنی جگہ پہنچ جائے تو تھیلی کو جیب میں جگہ دے دی جائے۔اس میں بھی بھی یہ مشکل ہوتی ہے کہ چپل گیلی ہوتو تھیلی نایا کہ ہوجاتی ہےاہے کہال لیے پھریں گے؟ چپل انسان کوسر دی گرمی ، کنکر کا نئے ، گندگی اورموذی چیز وں سے بچاتی ہے مگر استعال کے بعد اسے بچانا مسئلہ بناہوا تھا۔

آخراس کاحل''اباحتِ عام''(استعال کی عام اجازت) کیشکل میں نکالا گیا کہ جب حرم شریف میں داخل ہونے لگیں تو پاؤں کی چپل اُ تارکر قریب پڑے ڈھیر میں شامل کردیں اور واپسی کے وقت اسی ڈھیر میں سے حب ضرورت وحب موقع بولتے نقشے پہلاباب:عشقیات

چپل لے کر پاؤں کواس میں داخل کردیں۔ چونکہ اس ڈیھر میں چپل ڈالنے والا ہر شخص بیزیت کرلیتا ہے کہ اسے جو چاہے استعال کرے،میری طرف سے اجازت ہے، اس لیے اس میں سے ہر شخص جب چاہے استعال کے لیے ایک جوڑی بلاتکلف لے سکتا ہے۔ ایسے موج کہاں ہوں گے؟

وہ تو خیر گزری کہ گر نے نہیں ورنہ جنت المعلیٰ ( مکہ مکر مہ کے قبرستان ) سے پہلے ان کی خبر ہی نہ ملتی ۔ خیر یہ بھی خوش نصیبی ہی ہے، ہرایک کے نصیب میں کہاں؟ یہ ساتھی ہجوم میں سے بخیر و عافیت تو نکل آئے کیکن اب پریشانی بہتھی کہ پچھلے چکر نہیں یا دستھے اور چونکہ بھلکو بہت تھے اس لیے اس بات پر پریشان تھے کہ بقیہ چکر بغیر تھیج کے کیسے گئیں گے؟ قریب ہی ایک صاحب موجود تھے ۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ طوافوں کا تو کوئی حل نہیں ہوسکتا البتہ آئیدہ کی آسان ترکیب ہے کہ ہر طواف پر گریبان کا ایک بٹن کھولتے جاؤ اور جب سارے بند بٹن کھل جائیں تو انہیں بند کرنا شروع کر دو۔ اس'د کھل بند' میں بھول چوک کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ و یکھا آپ نے! کتنا آسان حل تلاش کرلیا گیا ہے۔

آج کل چونکہ سردی کے موسم میں جی کے دن آتے ہیں اس لیے جن زائرین کے کاغذات مکمل نہیں ہوتے اور انہیں کہیں رہائش دستیا بنہیں ہوتی وہ حرم شریف کے باہر تغییر شدہ تین منزلہ ''دود ات المسمساہ'' (اس لفظ کا مطلب کسی حاجی ہے بوچھ لیجھے، اور اگر آپ اشارے کی زبان سیجھتے ہیں تو ای مضمون میں تلاش کر لیجھے) کی خوبصورت سیر ھیوں اور کھلی راہداریوں میں ٹھکا نالگا لیتے ہیں، گر ما گرم فضامیں مفت رہائش کے علاوہ انہیں سیہولت بھی حاصل ہوتی سے کہ جس چیز کے لیے دوسروں کو با قاعدہ قطار بنا کرانظار کرنا پڑتا ہے وہ انہیں کروٹ بدلتے ہی سامنے چند قدموں پر دستیا بھوتی ہے۔

ان حضرات نے چٹائی یا کاٹن کے گئے بچھا کر آرام دہ بستر لگا یا ہوتا ہے اور بعض خوش مزاج تو موبائل بھی وہیں لگے ساکٹ سے چارج کر کے دنیا بجر سے مصروف گفتگور ہتے ہیں۔ بید عاجی صاحبان جب منی جاتے ہیں تو چونکہ کسی خیمے میں جگہ متعین نہیں ہوتی اس لیے چھوٹے چھوٹے موبائل خیمے ساتھ رکھتے ہیں۔ ان اینگلوٹائپ خیموں میں جو بید کی چار ڈنڈیوں کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں، دوڈ ھائی بندے آسانی سے گھس سکتے ہیں۔ جن کے پاس یہ خیمے بھی نہ ہوں وہ منی کے مرکزی شیڈ کے نیچے (جومرکزی راستہ پر بنا ہوا ہے) جگہ بنالیتے ہیں اور آ ہت آ ہت ہیم کرزی راستہ کھلے بمپ میں تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ آخری دنوں میں راستے کی جگہ پگٹرنڈی کی رہ جاتی ہے۔ ان حضرات کی رہائش کا مسئلہ تو یوں طل جو جات ہے جہاں تک بات خوراک کی ہے تو زمزم پینے اور '' وجب'' کھاتے ہیں۔ اللہ اللہ خیرسَلاً۔ '' وجب'' اس لیخ بکس کو کہتے ہیں جو سرکاری طور پر جاج کی کومفت ماتا ہے۔

اس کے بعدا گلام حلہ قضائے حاجت کارہ جاتا ہے۔اس نوع کے حاجی صاحبان ضرورت طبعی کے لیے بلاتکلف اس حد
بندی میں داخل ہوجاتے ہیں جومختلف گروپوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ا یہے میں ان کی کامیابی اس پرموقوف ہوتی ہے کہ
چہرے پرحاجت پوراکرنے کی عاجزی کے بجائے بھپ کے اصل رہائشیوں کی طرح خوداعتادی اور بے نیازی کا تاثر قائم رکھیں۔
بات متبادل کی ہورہی تھی ۔ ضرورت ایجاد کی مال ہے۔مردوخوا تین حاجی حضرات نے کی مشکلوں کا دلچسپ حل تلاش کیا
ہوا ہے۔ایسے ایسے ٹو شکے اور گرکی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جمع کریں تو شکڑے جم کا کتا بچہ بن جائے۔ان میں سے چندا یک آپ اسکے شارے میں ملاحظے فرما ئیں گے،ان شاء اللہ۔

### مشكلے نيست كه آسان نشود:

لیکن ایک چیز ایس ہے جو بہت تکلیف دہ ہے۔ اس کا متبادل آسانی سے دستیا ہوسکتا ہے لیکن اس طرف شاید کسی کی توجہ نہیں گئی۔ وہ بیہ کہ چھوٹے تقاضے کے لیے بھی'' دو دات السمیاہ'' کے ہا ہر لمبی قطار گئی ہے چونکہ سردی کے موسم اور کمزور طبیعتوں کے سبب اس کی ضرورت بار بار پڑتی ہے اور رش کی وجہ سے خاصا وقت قطار میں کھڑے رہاپڑتا ہے اس لیے ٹھیک ٹھاک بندے کا مثانہ بھی جلن برداشت کرتے کرتے ضعف کا شکار ہوسکتا ہے۔ منی اور عرفات میں چونکہ سارا مجمع ایک وقت میں ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے تو بیمسئلہ اور بھی گھمبیر ہوجا تا ہے۔ مزدلفہ میں تو بیت الخلا ویسے بھی کم ہیں، وہاں مجبور ہو کر بعض لوگ منرل واٹر کی خالی بوتلوں میں قضائے حاجت کرتے ہیں یا پھر پھر کی اوٹ پر اکتفا کر لیتے ہیں۔

پہلی صورت میں چھنٹے پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے دوسری صورت میں میدان میں گندگی اور یؤ پھیلنے کا خدشہ ہے۔ یہ مسئلہ واپسی کے دن تک جب تجاج کا رش ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے جبکہ اس کاحل بہت آسان ہے کہ جس طرح مریض کو پیشاب کی تھیلی لگادی جاتی ہے سے ملتی جلتی تلکی گئی ڈسپوزل تھیلی بنا کر مارکیٹ میں پھیلا دی جائے ۔ اس کی بناوٹ اور پیکنگ ایسی ہو کہ قضائے حاجت کے بعد ڈ بے میں پھیک دیا جائے تو بد بونہ پھیلے۔ اگر کوئی کمپنی ایسی کوئی چیز تیار کرد ہے تو بیزن کے دنوں میں بیت الخلا کے باہر بنے والی بی قطاریں آدھی رہ جائیں گی کیونکہ کم از کم چھوٹے تقاضے کے لیے انظار نہ کرنا پڑے گا۔

بعض زندہ دل لوگ اپنی جگہ کی دوسر ہے کو قطار میں کھڑا کردیتے ہیں اور جب وہ منزل مطلوب کے قریب پہنچ جاتا ہے تو موبائل پر گھنٹی مار کراصل امیدوار کو بلالیتا ہے۔ موبائل کا بیاستعال کا فی ولچیپ اور راحت افز اے کین' ایک شیلی کیا تھیڑ' (بیاس موبائل کا بیاستعال کا بی وقت تجویز کرتے ہیں) ٹائپ کی ایسی تھیلی بنالی جائے جو استعال میں اسان ہوتو خود' دورات المیاہ' ہی موبائل ہوجا کیں گے۔ سعودی حکومت کوئی سال تک نئے بیت الخلا بنانے کی ضرورت پیش نہ آئے گی اور زائرین کا دیریند مسئلہ بھی حل ہوجائے گا۔

## کرنے کا کام

یہ ج کے دنوں کا واقعہ ہے۔صفامروہ کے درمیان سعی کے دوران آتے جاتے دیکھا ایک باباجی کافی دریسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت تھے تھے مضمحل،اداس اورشکت دل۔ جب کافی دریاس حالت میں گزرگئی تور ہانہ گیا۔شکل وصورت سے معلوم ہوتا تھا كه يا كتاني بين اور پنجاب تعلق ركھتے ميں قريب جاكر يو چھا:

''حاجا!السلام<sup>علي</sup>م!خيرتوہ؟''

''وعلیکمالسلام پتر!خیرای خیراے۔''

چاچاٹھیٹھ پنجابی بولتے تھے۔اصل مزاتوان کےاپنے الفاظ میں ہے لیکن یہاں اردومیں ہی ترجمانی پراکتفا کیجیے۔

" كه يريثان يريثان لكته بن؟"

"بس پتر!نه پچھ!اتھ تے کوئی ہورای مخلوق اے۔"

(بس بیٹانہ پوچھو! یہاں تو کوئی اور ہی مخلوق ہے)

" كيول جاجا! كيا موا؟"

'' پتر میں گھیو پیتااے گھیو۔''

(بیٹامیں نے جوانی میں تھی پیاہے تھی)

"تو ٹھیک ہے جا جاللہ خیر کرے گالیکن اب کیا مسئلہہے؟"

آ گے کی گفتگوذ رالمبی ہے اور پنجابی سے ہماراتعلق کافی کمزوراور سطی ساہے اس لیے اردو میں ہی خلاصہ سنیے:

"بیٹا میں صبح آیا توبیسار بے لوگ بہاں چل رہے تھے۔ مجھے کی نے بتایاسعی بہاں کرنی ہے۔ میں ان کے ساتھ شامل ہوگیا۔ میں میلوں میل پیدل چلتا رہا ہوں اور اب بھی چل سکتا ہوں۔ میں چلتا رہا چلتا رہا بیہاں تک کہ ظہر کی اذان ہوگئی۔ نماز پڑھ کر دیکھا کہ لوگوں نے پھر چلنا شروع کر دیا ہے۔ میں جیران ہوا،عجیب لوگ ہیں تھکتے بھی نہیں۔ میں نے بھی چلنا شروع

کردیا۔عصر ہوئی،اب یہ پھر چل رہے ہیں۔میرا تو دم ختم ہو گیا ہے۔نجانے یہ پسی مخلوق ہےاور کب تک چلتی رہے گی؟''

'' چاچا! ية وچوده سوسال سے چل رہے ہيں اور قيامت تک چلتے رہيں گے، آپ گھی تو کيا يورينيم ملا ہوا کوئی محلول بي لو،

تو بھی ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔''

''یورینیم کی ہوندااے؟''

''چھڈ و جی! آؤ تساں کوتواڈ ی جاتے پہنچا آواں۔''

بات دور چلی گئی۔ ج کے دوران ناواقفیت کی بنا پر کی جانے والی غلطیوں کا تذکرہ ہور ہا تھا۔ ایک صاحب بڑے نخر سے بتایا کرتے تھے کہ آج انہوں نے اتنی مرتبہ جرِ اسود کا بوسہ لیا اور آج اتنی مرتبہ وہ اس امر پر تبجب کا اظہار کرتے تھے آپ لوگ استے محروم اور کم ہمت کیوں ہیں کہ اب تک مشکل سے ایک آ دھ مرتبہ ہی بوسہ لے سکے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ اتنی آسانی سے کیسے جَرِ اسود تک بَنی جاتے ہیں تو انہوں نے بتایا وہ جَرِ اسود تک تو نہیں پہنی سکے البتہ اس'ن شیشے'' کوروز چوم وہ اتنی آسانی سے کیسے جَرِ اسود تک ہو انہوں نے بتایا وہ جَرِ اسود تک تو نہیں پہنی سے البتہ اس'ن شیشے'' کوروز چوم لیتے ہیں جس میں ''جِرِ اسود' بند ہے۔ ایک اور صاحب شکوہ کررہ ہے لال رومال والے رضا کار بجیب ہیں میں جب بھی جَرِ اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتا ہوں وہ منع کرتے ہیں یہ بدعت ہے، سنت سے ثابت نہیں۔ بیصا حب بھی شیشے کے خول میں بند اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتا ہوں وہ منع کرتے ہیں یہ بدعت ہے، سنت سے ثابت نہیں۔ بیصا حب بھی شیشے کے خول میں بند ''مقام ابرا ہیم'' کو جَرِ اسود سے جے۔ ایک اور صاحب کا واقعہ تو بہت ہی المناک ہے۔ انہوں نے بڑی خوش سے بیان کی میں تھا۔ بس لال سفید رومال والے مقامی عرب بہت سارے تھے۔ امام صاحب نے خطبہ پر ھایا، نماز پر ھائی، پھرلوگ بھے موقع مل گیا جَرِ اسود کے قریب جانے کا سسرج کر بوسے لیے، دل شینڈا کی سساب کو کی ارمان نہیں۔ یہ قابل رحم صاحب جے کے دنوں میں منی وعرفات جانے کے بجائے مکہ مکرمہ ہی میں رہ گئے تھے اور دقوف کو کی ارمان نہیں۔ یہ قابل رحم صاحب جے کے دنوں میں منی وعرفات جانے کے بجائے مکہ مکرمہ ہی میں رہ گئے تھے اور دقوف

عر فہ بھی ان سے جھوٹ چکا تھا مگروہ ناوا قفیت کی بناپرا پنے حال میں مست شاداں وفر حال تھے۔

اس طرح کے دل دکھانے والے واقعات جمع کیے جائیں تو پوری کتاب بن جائے مگر کرنے کا کام یہ ہے کہ حاجی حضرات کو مناسک جج سکھا کر، تربیت دے کر بھیجا جائے تا کہ ان کے 'مقبول ومبر ورجح'' کی وجہ سے ساری امت کی مشکلات دور ہوں اور ہمیں بھی اس خیر و برکت میں سے بچھ حصال سکے جو حمین شریفین میں حاضری دینے والوں کے لیے رب تعالیٰ نے مقد دفر مایا ہے۔

### سبق چریڙھ....

اللہ کی حدود محفوظ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس مبارک کا تحفظ نہیں فلسطین کے تازہ زخموں کی کمک ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی کہ شمیر کے جانب سے دلدوز صدائیں آئی شروع ہوجاتی ہیں اور ابھی کشمیر کے مستقبل پر چھائے تاریک بادلوں کے درے سے اُمید کی کوئی کرن چھوٹے نہیں پاتی کہ وطن عزیز میں کوئی نیا فتنۂ کھڑا ہوجا تا ہے۔ کسی نئے شوشے کی بازگشت سافی دیے لگتی ہے۔

پھرساری آ زمائشوں اورخونخو ارفتنوں سے بڑھ کرسوالمیوں کا ایک المیدیہ ہے کہ عالم اسلام کے تقریباً پچاس ساٹھ لاکھ افراد حربین حاضری دیں گے مگرمیرے ان سادہ لوح بھائیوں کو خبر نہیں کہ حربین کے اردگر د طاغوتی طاقتوں کی کتنی بڑی قوت جمع ہو چکی ہے اورا گرمچاہدین کی بے مثال جانبازی نہ ہوتی تو خدا جانے ہمیں کیادن دیکھنا پڑتے۔

ارضِ حربین کے گردموجود یہودی وعیسائی افواج کے مراکز پرنظر ڈالی جائے تواندازہ ہوتا ہے کہ طاغوتی حصار کتنامضبوط اور کس قدر مکمل ہے مگراللہ پاک نے فدائی جانبازوں کے ذریعے اس کا زورتو ٹر رکھا ہے۔ بعض دانش وروں کا کہنا ہے کہ خلیج کا تیل اور بحیر ہُ عرب کا پانی صرف عربوں کا ہے، ہم اس کی فکر میں کیوں گھلیں .....مگریو فو جیس صرف ان پر قبضے کے لیے تو نہیں آئیں، بیتو معاذ اللہ حرمین کے گرد حصار بھگ کر کے عظیم تر اسرائیل کا قیام اور ارضِ حرم کے خلاف وجالی منصوبے کی پھیل جاہتی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ پریشانیوں، صدموں، اداسیوں اورغموں کے اس موسم میں دکھوں کے مارے کلمہ گو ہرا درانِ اسلام کے لیے بیت اللّٰہ کی حاضری اور دوضۂ اقدس پرسلامی دکھوں کا مداوا بھی ہے اور در دکا علاج بھی ۔۔۔۔۔لہٰذااس موقع پرخوفناک اسلح اور فوجوں کے اعدادوشار سے بھر پورنقشوں کے بجائے تربیت جج کا نقشہ ہونا چاہیے مگر ایمان کا تقاضایہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کوشوقِ زیارت کے ساتھ ذوقِ شہادت سے بھی آراستہ ہونا چاہیے لہٰذااس مرتبدای جنگی نقشے پراکتفا کیجیے۔

دوسال قبل اس عاجز کوبھی اللہ ربّ العزت نے حاضری کی دولت سے نوازا تھا۔ اس دوران حبشہ کے دوحاجیوں سے
ملا قات ہوئی۔ بندہ نے محسوس کیا کہ حبشہ کے لوگ بنسبت دوسرے کا لے بھائیوں کے زم مزاج اورخوش اخلاق ہوتے ہیں۔ شاید
اسی لیے اللہ نے ان کوصحابہ کرام رضی اللّه عنہم کی پہلی میز بانی کے لیے چنا۔ ان سے گپ شپ ہوئی تو انہوں نے حسرت کا اظہار کیا
کہ اگر ہم انصار مدینہ کی طرح ہمت دکھاتے اورا ٹیاروو فا کا مظاہرہ کرتے تو آج حضور صلی اللّہ علیہ وسلم ہمارے یاس ہوتے۔

بندہ نے عرض کیالیکن پھر ہم جیسے ناتواں بحراحمر پار کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو کیسے جاتے ؟ ہر کام میں اللّہ کی حکمت ہوتی ہے۔

آج کے مسلمانوں کو انصاری صحابہ جیسے ایمان وعزم اورغیرت ووفا کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جب ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرزبان دے دی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو پھر گھربار لٹادیا، بیوی بچے کٹوادیے مگر اپنی بات سے پیچھے نہ ہے۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ''انصار جیسی جانی قربانی کسی نے نہیں دی۔انہوں نے تین مرتبہ اپنے منتخب جوان سترستر کی تعداد میں شہید کروائے ۔ پہلے غزوہ اُصد میں ، پھر بئر معونہ کے واقعہ میں اور پھر جنگ بمامہ میں ۔'' بندہ عرض کرتا ہے کہ تاریخ عالم میں اپناقول وقر ارنبھانے کے لیے جتنی آز ماکشوں سے انصار صحابہ وگزر نا پڑاا تناکسی کی آز ماکش نہیں ہوئی کیکن آفرین ہے کہ انہوں نے جوعہد و فاباندھا تھا اسے ہر حال میں یورا کردکھایا۔

> جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی وفا کا وہ بدلہ دیا جوشایانِ شان تھا۔ آپ نے فتح مکہ کے بعدا پنے آبائی وطن میں رہنے کے بجائے انصار کے ساتھ رہنے اور وہیں جینے مرنے کور ججے دی۔ جواللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا سودا کرتا ہے اسے بھی گھائے کا سامنانہیں کرتا پڑتا۔ حرمین کے زائرین کو وہاں سے رسبتی تازہ کر کے لوٹنا چاہیے۔

دوسراباب



| انونکھی مثال                    | 4         |
|---------------------------------|-----------|
| أميدكى كرن                      | 4         |
| د ین مدارس میں اردوادب کی تعلیم | 4         |
| صديول كاقرض                     | 4         |
| گودڑی کے <del>عل</del>          | 4         |
| خوز پرتھیڑ                      | 4         |
| ایک عاجزانه درخواست             | <b>\$</b> |
| مبلی اینٹ                       | <b>\$</b> |
| بنگا می مکا تب کامختصر نصاب     | ф         |
| چاند تاروں کی دنیا              | 4         |
| ایک غلطنهی کاازاله              | <b></b>   |
| فضلائے کرام کودر پیش دومشکلات   | 4         |
| کوئی تو" کیے'ہو؟                | ф         |

### انوكھی مثال

قر آن شریف میں ایک جگه ایک'' تکوینی حقیقت'' بیان کی گئی ہے اور اگر تاریخ انسانی کا مطالعہ یا گردو پیش پرغور کیا جائے تو یہ''حقیقت''روزِ روثن کی طرح واضح ہوجاتی ہے۔'' قر آنِ حقیقت بیان' کے مجزانہ الفاظ اس موقع پر یہ ہیں:''پس حِما گُونو بنی اُڑ جا تا ہےاورلوگوں کوفائدہ دینے والی چیز زمین پریا قی رہتی ہے۔''

ضرب مؤمن کے مابیناز کالم نگار جناب یاسرمحمد خان کی تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا میں 921 نظام تعلیم چل رہے ہیں۔ان میں سر کاری بھی ہیں اور غیرسر کاری بھی۔ وہ بھی ہیں جنہیں اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے یا کروڑوں کا بجٹ رکھنے والی این جی اوز چلار ہی ہیں اور وہ بھی ہیں جن کے پیچھے دنیا کے ترقی یافۃ ترین ممالک کے بے تحاشا وسائل ہیں یا عالمی طاقتوں کی پشت پناہی انہیں حاصل ہے ....کین ان میں ہے ایک بھی نظام ایپانہیں جس پر بددیانتی ، بدعنوانی یا غلط بیانی وفریب دہی کا الزام نہ ہو۔اس کے برعکس وفاق دنیا کاواحد تعلیمی ادارہ ہے جوکسی حکومت یا عالمی ادارے سے امداز نہیں لیتا،اس کے پیچھے کوئی منظم طاقت ہے نہا ہے مستقل وسائل کا سہارا حاصل ہے لیکن پھر بھی اسے چند صاحبانِ عزیمت، اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو کل کرتے ہوئے اس خوبی اور سلیقے کے ساتھ چلارہ میں کہ بیادارہ دیانت داری اور نظم وضبط میں اپنی مثال آپ ہے۔ دوسر نظلموں کواینے اینے ممالک باحکومتوں کی طرف ہے کمل سر برتی ، حمایت اور حوصلہ افزائی اور طرح طرح کی قانونی وساجی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں لیکن یہاں عالم یہ ہے کہا ہے بھی خفا ہیں اور بیگا نے بھی نا خوش، غیروں کی جفا کاری بھی پورے زوروں پر ہےاورا پنوں کی بےاعتنائی بھی اکین چندمر دانِ خدامست وخدا آگاہ ہیں کہ ساری دنیا کی مخالفت، اعتراضات اور طعنوں کی بوجھاڑ کو سہتے ہوئے اپناسفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔اس وقت ہمارے ملک میں ایسا کوئی ادارہ نہیں جس کی ملک بھر میں اتنی کثیر تعداد میں شاخیں ہوں ،ان سب شاخوں میں ایک ہی نصاب ونظام ہو، وہاں کے مدرسین ایک ہی نظام تربیت میں ڈھلے ہوئے ہوں،ان سب کامشن،نظر بیاورمقصد زندگی ایک ہی ہو،وہاں ایک ہی دن امتحان شروع اورایک ہی دن ختم ہوتے ہوں، ہزاروں طلبہ وطالبات کے لیے ایک ہی پر چہ بنتا، ایک ہی وقت کھلٹااورایک ہی جگہ جوالی کا پیاں جع ہوتی ہوں ،ان کی چیکنگ اور نمبرنگ کا ایبانول پروف نظام ہو کمتحن کو بھی پند نہ کیلے یہ پر چیکس سوبے کے س مدرسے کے کس طالب علم کا ہے؟ ایساانو کھانظام پورے ملک میں، پوری تیسری دنیا میں، بلکہ کہنے دیجیے کہ پوری جدید دنیا میں کہیں اور نہیں ۔ بیہ سب وفاق المدارس کے اکابرعلمائے کرام کی کرامت ہے کہ وہ اس سمپری ،اس بے وسیلگی اور دنیا والوں کی اس بے زخی کے باوجودوہ تاریخ رقم کررہے ہیں جواہل حق کی قبولیت عنداللہ اورنصرے من جانب اللہ کی کھلی نشانی ہے۔

حقائق بلاشبه حقائق ہوتے ہیں، وہ خود بولتے ہیں اور اپنا آپ منواتے ہیں۔ انہیں پروپیکنڈے کی گرداُڑا کر دھندلا یا تو جا سکتا ہے چھیا یانہیں جا سکتا۔ کیونکہ پروپیگنڈے کی گرد جب بیٹھ جاتی ہے تواس کے پیچھے سے حقائق کا تابناک چېره پہلے ہے زیادہ روشن، پہلے ہے زیادہ اُ جلا ہو کراور پہلے ہے کہیں زیادہ ککھر کرسا منے آ جا تا ہے۔

ہر گز نمیرد آنکہ داش زندہ شد بعشق شبت است بر جریدہ عالم دوام ما

### اُمید کی کرن

اس کے سرکے بال سامنے ہے اُڑے ہوئے تھے۔ آئل میں جیب وغریب تھیں، کچھ اندراً تری ہوئی اور کچھ دورتک دیمتی ہوئی۔ باتیں وہ طبہ طبہ کر کرتا تھا اور آ دی کوسو پنے پر مجبور کردیتا تھا۔ اس کا چیر واتو بنور تھا ہی، اس کی آئکھوں ہے آئکھیں ملا تعین اتو بھی وہ بے جان معلوم ہوتی تھیں لیکن میر اخیال ہے بیبال بے جان کے بجائے ''غیرا ٹرینر پر'' کا لفظ زیادہ مناسب رہے گا کیونکہ نظر ہے نظر کراتے ہوئے کی قسم کے انسانی احساسات اس کی آئکھوں میں پیدا ہوتے تھے نہ چبرے پر پڑھے جاسکتے تھے۔ وہ کافی پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا لیکن ''تعلیم انسان کا مقصد زندگی متعین کرتی ہے''، اس مقولے کا کوئی اثر اس پر دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس کی وجہ میں آ گے چل کر بتاسکوں گا کہ دراصل آج کل مدارس کی تعلیم ہی وہ تعلیم ہے جو کر دارسازی کرتی ہے تعلیم کی وہ گیس معلومات اور فن تو نعقل کرتی ہیں، لیکن اخلا قیاست نام کی کی چیز کا تذکرہ وہ بال نہیں ملتا اور میہ موجودہ'' تعلیم یافتہ' وہ باللہ کے اس کی اردوہ لیکن زیادہ کر در سے اردوہ میں دنیا ہو تے والے انگش کے الفاظ ہے بہت زیادہ اگریزی لفظ اس کی گفتگو میں شامل تھے۔ عموماً ایسے لوگوں کی اردوہ میں انہوں کے دیے اس کی وجہ بھی میں تھوڑی دیر بعد آپ کو جو بالے وہ بہتی میں ایک افتار نے میں اپنا ہی ایک لطف ہوتا ہے گراس ہے گفتگو پچھوشگوار تج ہہ نہتی ۔ اس کی وجہ بھی میں تھوڑی دیر بعد آپ کو جو اول اس گفتگو کو جافظے کے بل او تے پلقل کر رہا ہونے والی اس گفتگو کو جافظے کے بل او تے پلقل کر رہا ہوں اور دیسی اردو میں اس لیے ڈھال دیا ہے کہ اس کی اینگھواردو جس درد سری کا باعث تھی ، قار کین کو اس میں مبتلائیس کرنا

«میں امریکی شہری ہوں، شکا گوکی ایک یو نیورٹی میں پڑھتا ہوں اور مدارس پڑھییس...."

''اوہ شکا گو۔۔۔۔ریاست الی نوائس کا صدر مقام ،مشی گن جھیل کے کنارے ،کینیڈا کے بچھواڑے میں۔''

" کمال ہے! آپ عجیب وغریب مولوی صاحب ہیں۔"

'' آپ کا شہر بھی تو عجیب وغریب ہے۔ کیااس میں ایک ٹیڑھی ٹیڑھی سڑک بہت ہی عجیب وغریب نہیں۔ ویسے آپ نے عجیب وغریب انسان کے بجائے عجیب وغریب مولوی صاحب کیوں کہا؟''

''اس لیے کہ میں جتنے پاکستانی علم سے ملاانہوں نے مجھے ہی ہو لئے کا موقع دیا اور میر سے سوالات کے جوابات پراکتفا کیا۔ آپ کی ہاتوں سے لگتا ہے آپ جوابا میر سے اور میرے ملک کے متعلق بہت کچھ بولیس یا پوچیس گے۔''

مہمان ذبین تھااوراعتاد ہے گفتگو کرتا تھا۔

''تو آپ مقاله لکھر ہے ہیں؟''

"میں پی ایج ڈی کررہاہوں،میر تے تھیس کاموضوع پاکتانی مدارس ہیں۔"

" آپ کے گران کا نام کیا ہے؟"

یہ سوال بھی اس کے لیے غیر متوقع تھا۔اس نے جونام بتایا، بندہ کو یادنہیں رہا،البتدا تنااجھی طرح یاد ہے کہ ان نگران صاحب کے نام کے بعدان کا شعبہ اوران کے پہندیدہ موضوعات وغیرہ پوچھنے سے اتنا میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ موصوف کڑ میاد دی ہیں۔کئر کا لفظ شاید ہے جا استعمال کر گیا ہول کیونکہ ہریہودی کئر بنیاد پرست ہی ہوتا ہے۔ان میں لبرل، روثن خیال وغیرہ اقسام ناپید ہیں۔احساسِ ممتری کی ماری پیشمیں صرف ہم میں ہی پائی جاتی ہیں۔

''پاکتانی مدارس یاد بی مدارس؟''

"کیامطلب؟"

'' دینی مدارس تو دنیا بھر میں تھیلے ہوئے ہیں اوران کا مثبت کردار اور باو قارحیثیت وہاں کے معاشروں میں مسلّم ہے۔ آپ صرف پاکستانی مدارس کا مطالعہ کیوں کرنا جا ہتے ہیں؟''

مہمان نے شایداس رخ پر پہلے سوچا نہ تھااس لیے کوئی وضاحت کرنااس کے لیے مشکل بور ہا تھا۔اس کواس مخصصے سے نکالنے کے لیے بندہ نے بات بڑھائی:''میرےاس سوال سے آپ کو مقالے کاعنوان اور اس کی حدود متعین کرنے میں آسانی ہوگی۔''

'' میں دینی مدارس کے نظام تعلیم کے متعلق کچھ جاننا جا ہتا ہوں۔''

"اس کے لیے آپ کتناوت لگائیں گے؟"

''میں بچھ دنوں کے لیے پاکستان آیا ہوں۔''

'' کچھ دن اوران میں ہے بھی چند گھنٹے؟''

میں نے'' کچھ' اور'' چند' کے لفظ پر زور دے کراس بات کی طرف توجہ دلائی چاہی تھی جو گورے صاحبان اور بابو لوگوں کی ایک بڑی مشکل ہے۔ پی ایک ڈی کے لیے تھیس لکھنے والے کو کیا چند گھنٹے میں اتنا کچھ معلوم ہوسکتا ہے جس کی بنیا دپر وہ والیس جا کراپئی قوم کو علی وجہ البھیرت کچھ بتا سکے؟ لیکن کچھ دنوں بعد جب بیموا دچھپ کرآئے گا تو اس کا ہر لفظ اس لیے مستند مانا جائے گا کہ بیاک کا خرکیا، علما ہے ملاقا تیں کیس مانا جائے گا کہ بیاک ایسے امریکی تحقیق کار کا لکھا ہوا ہے جس نے اس غرض کے لیے پاکستان کا سفر کیا، علما ہے ملاقا تیں کیس اور مدارس کا'' بغور'' مشاہدہ کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ سے جبکہ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے چند گھنٹوں کی واجبی محند کے علاوہ کچھ بیس

ہوتا۔ اس طرح کی دیگر سرکاری وغیر سرکاری رپورٹوں کا حال بھی ای سے ملتا جلتا ہوتا ہے کیونکہ خود ہمارے اہل وطن کی معلومات بھی مدارس کے اس بہت بڑے نظام کے بارے میں ..... جہاں تک ہمارا تجزیہ ہے ..... بالکل سطی ہیں ۔ آپ ہی خدا گئتی کہیے کیا مدر سے کا کوئی طالب علم امریکا جا کر چند گھنٹے وہاں کے کالجوں، یو نیورسٹیوں میں گزار نے کے بعداس چیز کا اہل مانا جا سکتا ہے کہ امریکی نظام تعلیم کے بارے میں کوئی معتبر تبھر ہ لکھ سکے ۔ اگر نہیں اوریقیناً نہیں تو چندھیائی ہوئی آئکھوں والے کسی نیم سنج گریجو یٹ کوئس طرح بیچق مل سکتا ہے؟

امر کی مہمان کے ساتھ گفتگواس لیے زیادہ اچھا تجربہ نہتی کہ آ دھا وقت اس کے سوالات کی تھیج میں گزر جاتا تھا۔

یہودی استاد نے اپنے شاگر درشید کو آتی '' دیا نت وابانت'' کے ساتھ' 'متند' 'معلو بات فراہم کرر تھی تھیں کہ یہود کی تاریخی روایت

اور مخصوص مزاج '' من اللذین ھادو ایسر فون الکلم عن مواضعہ'' (یبود کہلانے والے کچھلوگ لفظ کو اس کے موقع محل سے

پھیر لیتے ہیں) کا نقشہ آتکھوں کے سامنے پھر جاتا تھا۔ دانش ور حضرات عام طور پر تحقیق کا اصول یہ بتاتے ہیں کہ آپ خالی

الذہن ہوکر مطالعہ کریں، معلومات جمع کریں، غیر جانبداری سے مشاہدہ کریں اور پھر کسی نینج تک پہنچنے کی کوشش کریں [بظاہریہ
الفرہن ہوکر مطالعہ کریں، معلومات جمع کریں، غیر جانبداری سے مشاہدہ کریں اور پھر کسی نینج تک پہنچنے کی کوشش کریں [بظاہریہ
اصول بڑا منصفا نہ ہے لیکن کیا یو عملا کسی منصفا نہ نتیج تک پہنچا سکتا ہے؟ یہ انتہائی مخدوش بات ہے آلیکن ہوتا یہ ہے کہ اس اصول

پرزورد سے والے دانش وروں اور ان کے شاگر دان رشید کے طرز تحقیق کی جائے تو وہ اس کلیے سے قطعا متعادست میں

چوکڑیاں بھر تا نظر آتا ہے۔ بہر حال یہ گفتگو بندہ کے پاس قار کین کی امانت ہے، اسے مناسب موقع پر ضرور پیش خدمت کریں

گے۔ یہاں میں ان دوباتوں کی طرف اشارہ کرنا چا ہوں گا جواس کی گفتگو سے اخذ کیں اور داقعہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے بندہ کے

ڈ ہن میں جھلملاتی تھیں البتہ ان پر مزیدغور وفکر کا موقع اس مہمان کے جانے کے بعد ملا۔

و نیامیں سربلندی کے نقاضے کیا ہیں؟ روئے ارض پر کون ہی قوم غلبہ پاتی ہے اور کس قوم کا نظام غالب ہوتا ہے؟ فاتح عالم بننے پاس منصب پر فائز رہنے کے موضوعی نقاضے کیا ہیں؟اس سلسلے میں دوبا تیں بہت اہم ہیں:

(1) ......وہ قوم دنیا میں غلبہ پاعتی ہے جس کی قیادت ...... حکمران ،علاومشان خاور معاشر ہے کے زئما .....سابقہ تاریخ کا علم ،عصر حاضر کاعلم اور کثیر الفنون و کثیر الجبت معلومات رکھنے میں عامة الناس سے فاکق ہو۔ اب میں دوسر ہے طبقات کے بارے میں تو پچھے نہیں کہتا کیونکہ امت کے سب سے بیداراور باخبر طبقہ یعنی حکمرانوں کی وہنی ،فکری علمی و در ماندگی اور واماندگی کن حدوں کو چھور ہی ہے اس کا اندازہ صرف اس تجزیہ سے لگایا جاسکتا ہے جو ایک مشہور دانش ور نے کیا: ''ظہیر الدین محمد بابر محمد بابر (1530-1530) مسلمانوں میں وہ آخری حکمران گزراہے جو عصر حاضر کو جانتا تھا۔'' .... البتہ اہلِ علم اور از بابِ مدارس کی توجہ کے لیے عرض کروں گا کہ عصر حاضر کاملم اور کثیر الجبتی معلومات میں اضافہ ہمارے فضلا کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔

قوم یہود میں فکری علمی صلاحیتیں رکھنے کے اعتبار سے جو تر تیب قائم ہے وہ اس وقت ہماری تر تیب سے بالکل اُلٹ

ہاور پرتقریباً وہی ہے جو ہسپانیہ کے سقوط سے قبل مسلم معاشروں میں پائی جاتی تھی۔ یہود کے ہاں پوری قوم میں سب سے اعلی وارفع اور کثیر الفنون معلوماتی سطح علما ومشائ کی رہی ہے۔ اس کے بعد عصری علوم کے حامل دانش وروں کی اور اس سے کم تر زعما وکما کدین معاشرہ کی اور اس سے ماسرائیل کے بعد ) سب سے کم تر حکمر انوں کی ۔ گویا یہود میں حکمر ان نبتئا سب سے کم تر حکمر انوں کی ۔ گویا یہود میں حکمر ان نبتئا سب سے کم تر حکمر انوں کی ۔ گویا یہود میں حکمر ان نبتئا سب سے کم تر حکمر انوں کی ۔ گویا یہود میں حکمر ان نبتئا سب سے کم تر حکمر انوں کی ۔ گویا یہود میں حکمر ان نبتئا سب سے کم تر حکمر انوں کی ۔ گویا یہود میں حکمر ان نبتئا سب ہوتا ہو کہ اور ان مام کم کے ماہر "ہوتے ہیں ۔ تفکر ومذیر کا عمل علما ومشائ کے ہاتھوں میں ہوتا ہو اور امام محکم سے اس میں مقول عام مقولے: "من حہل باھل زمانہ فہو جاھل" (جو عالم اپنے زمانے کاوگوں اور ان کے احوال ومزاج کو تہیں جانتا وہ جائل ہے ) میں اشارہ کر چکے ہیں کہ خارجی مطالعہ (جے مدارس کی اصطلاح میں غیر نصائی مطالعہ کہتے ہیں ) اور حقائق کا مشاہدہ کس قدر ضروری ہے۔ مطالعہ کہتے ہیں ) اور حقائق کا مشاہدہ کس قدر ضروری ہے۔

ہمارے ہال فراغت کے بعد غیر مدرسین تو برکت کے لیے ہی مطالعہ کرتے ہیں، مدرسین حضرات بھی نصابی کتب سے باہر نہیں جاتے جبکہ ایک عالم کے لیے عصرِ حاضر کا سب سے فائق اورار فع علم انتہائی ضروری ہے اوراس کا حصول کچھ بھی مشکل نہیں ۔عربی، اردواورانگاش علمی زبانیں بھی ہیں اور عالمی بھی ۔ بالخصوص مؤخر الذکر زبان میں ونیا کے ہر خطے میں شائع ہونے والی علمی بخقیقی اور فنی کتابوں پر تبصر سے اور تلخیصات کم سے کم مدت میں دستیاب ہوجاتی ہیں ۔ مدارس میں ان زبانوں پر عبوراور مطالعہ کا ذوق پیدا کرنے کی از حدضرورت مطالعہ کا ذوق پیدا کرنے ، معلومات کو بڑھانے اور تحریر وتقریر میں انہیں برمحل استعمال کرنے کا سلیقہ پیدا کرنے کی از حدضرورت ہے۔

جامعة الرشيد ميں اساتذہ كے ليے عربی زبان كا اور درجہ بحمل كے فضلائے كرام كے ليے انگاش وكمپيوڑ كامكمل كورس اہتمام سے جارى ہے۔اگلے تعليمی سال ميں اس كومزيد وسعت دينے اور معيار كو بلندرّ كرنے كى كوشش جارى ہے۔ويگر مدارس كو اس پر بلاتا خيرغور كرنا چاہيے۔

(2) ۔۔۔۔۔ وہ قوم دنیا میں اپنے آپ کومنوا علی ہے جس میں تفکر و تد براور تغیل میں حصہ لینے والے اہل افراد سولہ ہے تمیں سال کی عمر سے تعلق رکھتے ہوں۔ انہیں اس عمر کے درمیان سرگر می سے تلاش کیا جاتا ہو۔ علماو مشانخ اور عما کدین علانے پیطور پرالیہ اہل افراد کی تلاش میں سرگر داں ہوں (میں نے سرگر داں کا لفظ جان ہو جھ کر استعمال کیا ہے ) اس جبتو کے لیے قوم میں ڈھانچہ اہل افراد کی تلاش میں سرگر داں ہوں (میں نے سرگر داں کا لفظ جان دی کے لیے باضابطہ ذرائع اور ادار سے قائم ہوں۔ ایسے نوعمر ذبین افراد سے بیگار نہ لیا جاتا ہو بلکہ ان کی خدمات وصلاحیتوں کا اعتراف اور بحر پورا کرام کیا جاتا ہواور گودڑی کے پلال تلاش معاش کی شختیوں سے ایسے بے جان نہ ہوجاتے ہوں کہ قوم کے کام کے نہ رہیں۔

عصرحاضر میں مسلم امد کی بدحالی کی انتہا کے باوجودامید کی جوکرن قائم ہے وہ محض اس بنیاد پر ہے کہ باربار کی ناشکریوں

کے باوجود عالم اسلام میں ایسے لوگوں کی پیدائش کم نہیں ہوئی جن پر توجہ دی جائے تو وہ قوم کا بیڑا پارلگا سکتے ہیں ۔خصوصاً پاکستانی قوم میں بیہ پوٹینشل اتنا جیران کن ہے کہ باید وشاید .....قتم بخدا ہماری قوم صرف اس سر مائے کوچیج استعال کر ہے تو سارے دلدّ ر دور ہوجائیں گے ہم جب وطن قو توں کو اس نعمت کی قدر کرنی چا ہیے اور اپنے اپنے میدان میں اس حوالے سے دل جعی کے ساتھ کام کرنا چا ہیے۔ مارس کی حد تک ماوشعبان میں شروع ہونے والی سالانہ تعطیلات میں نوجوان فضلا کے لیے قضا کورس، اسلامک بینکنگ، فلکیات، تاریخ وجغرافیہ، ٹیجر ٹریننگ اور انگش و کمپیوٹر کورس جیسی سرگرمیوں کو اعلیٰ پیانے پر منعقد کرنا جامعة الرشید کا ہم اقد ام ہے۔ ویگر مدارس اپنے اساتذہ کرام کو ان میں مبعوث کر کے ان کی اہلیت اور تجربے میں اضافہ کرواسکتے ہیں۔ اس سے وہ باسانی اس قابل ہو سکیس کے کہ اپنے ہاں سے چیزیں متعارف کرواسکیں۔

کوشش بندوں کی طرف ہے ہوتی ہے اور کامیا بی کی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے لہندا اپنی می کوشش کرتے رہنا جا ہے تا کدرب العزت کی عطا کا رُخ ہماری طرف ہوجائے۔

# دینی مدارس میں اردوادب کی تعلیم

مشققم وحسنم حضرت اقدس صدرو فاق المدارس دامت بركاتبم العاليه. السلام عليم ورحمة اللّه و بركانة

آج بتاریخ پیدرہ رمضان طلبہ کوچھٹی ہوئی ہے تو آپ کو پیعریضہ کھنے بیٹھا ہوں، تاخیر اورغفلت کی بہت بہت معذرت اورمعافی کے ساتھ ۔

حضرت اقدس نے بندہ کوسال بھر کے لیے جمعہ کے لیے خطبات کی تیاری کے متعلق جوتکم فر مایا تھااس کے بارے میں تفصیلی جائز ہبندہ پیش کر چکا ہے۔اس کے متبادل کے طور پرایک تجویز بندہ کے ذہن میں آئی ہے جس کو کافی سوچ بچار کے بعد آنجناب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔

جب ہمارے ہاں بیخواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے طلبہ اچھادیب، خطیب یا کم از کم سلجھی ہوئی گفتگو کرنے والے اچھے شہری بنیں اوران کے اظہار ما فی الضمیر میں اجنبی تجبیرات اور نامانوس اسلوب راہ نہ پکڑے تو اس کی ابتدا ہمیں شروع ہے کرنی چھے ہے۔ یعنی ہمارے طلبہ کرام کوار دوادب کے رائج الوقت محاورے، ضرب الامثال، روز مرے، متراد فات و متفادات، اساتذہ فن کے کلام میں استعمال ہونے والی تجبیرات، جملوں کی بندش، اس سب کچھی تعلیم درجہ بدرجہ شروع سے ملنی چاہیے بلکہ اس سے بھی پہلے انہیں مشکل الفاظ کے معانی، کثیر الاستعمال معیاری ادبی الفاظ، نہ کرمؤنث، واحد جمع ، قواعد جملہ سازی اورار دوصرف ونحو کی بنیادی تعلیم دی جانی چاہیے۔ یعنی ہم جس طرح عربی ادب کی تعلیم کے لیے صرف نحواور ادب کو طلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق شروع سے بنیادی تعلیم دی جانی چاہتے ہیں اس طرح کر اردوادب کا تعلیم و تعلیم بھی ان مقاصد عالیہ میں سے ہے کہ جس کے لیے اس طرح کی منصوبہ بند تعلیم ہونی جائے۔

مدارس دیدید، علوم دیدید کی تعلیم و تروی کے لیے قائم ہوئے ہیں اور علوم دیدید عربی بان میں ہیں لہذا ان کے حصول کے لیے ہمارے یہاں عربی کی معیاری اور بہترین تدریس ہوتی ہے مگر جب انہی علوم کو معاشرے میں پھیلانے اور ان کا مغز کشید کر کے جوام الناس تک ان کی ذہنی سطح کے مطابق پہنچانے کے لیے استے ہی معیاری اردوا دب کی تعلیم و تروی کا مرحلہ آتا ہے تواس سے کافی بہتو جہی برتی جاتی ہے۔ لہذا ہوتا ہے کہ ہمارے فضلاع صد در از تک عربی و فاری تراکیب کے استعال کے باعث ان کے معنی اولی کوفوراً اور بلاتو قف ہمجھے لگتے ہیں اور ان کا گمان سے ہوتا ہے کہ ہمارے سامعین بھی ان تراکیب، اسلوب اور تعبیرات کو ساعت کی حدود میں آتے ہی و یہ جھور ہے ہیں جیسے کہ وہ خود سن حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ایسانہیں ہوتا، علمائے کرام وطلبہ برادری کی تعبیرات جو ہمارے لیے مانوس اور قریب الی الفہم یا سریع الفہم ہیں، وہ ہمارے وام کے لیے آتی ہی اجبنی، نامانوس اور دور ازفہم ہیں جیسے کہ ہمارے لیے ان کے استعال کر دہ انگاش کے الفاظ یا بعض او قات ان کا مخصوص اسلوب۔

ای پربس ہوتی تو اتنی مشکل نہ ہوتی کیونکہ عربی و فاری الفاظ کے استعمال ہے علمیت کا بھرم پھر بھی رہ جاتا ہے،مشکل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سات آ محصال مدارس کے ماحول میں پشتو، پنجابی، بلوچی، بروہوی وغیرہ علا قائی زبانیں بولنے والےطلبہ کے ساتھ رہنے ہے ایک اردوبو لٹے والے طالبعلم کے ذہن میں بھی وہ الفاظ تبعیرات اوراسلوب پختہ اور جا گزیں ہو جاتی ہیں جو پیطلبہ اپنے علاقوں سے ساتھ لائے ہوتے ہیں اور معیاری ادب میں ان کی کوئی جگہ نہیں بنتی مختلف دیباتی اور مقامی تعبیرات کی آمیزش سے تیارشدہ بیلغوبۂوام کے لیقطعی نامانوس ہوتا ہے لبندارفتہ رفتہ ہمارےاوران کے درمیان حائل خلیج روز بروز وسیع ہوتی جارہی ہےاورای مناسبت ہے ہماری ان پر گرفت بھی کمز ور ہورہی ہے۔اس امر کا زیادہ واضح احساس اس وقت ہوتا ہے جب کسی عام آ دمی ہے سوال من کراہے مسئلہ مجھانے کی کوشش کی جائے ۔ سائل کسی اور دنیا کی زبان بول رہا ہوتا ہے اور ہم اسے کسی اور رنگ ڈ ھنگ اور لب و کہجے میں اپناما فی الضمیر مجھانے کی کوشش کررہے ہوتے ہیں۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام الناس مخصوص الفاظ کے تکرار اور نامانوس تر اکیب کے استعال کے باعث ہمارے بیانات اور گفتگو ہے وہ ذہنی ہم آ ہنگی نہیں پیدا کر یاتے نہانہیں اردوادب کی وہ قدرتی حاشنی ہمارے یہاں ملتی ہے جوانہیں مولا نا مودودی، امین احسن اصلاحی، نعیم احمرصدیقی، ڈاکٹر اسراراحد، ڈاکٹر طاہرالقادری، غلام احمد پرویز، جاویداحمد غامدی اور ڈاکٹر فرحت ہاشی جیسے لوگوں کے ہال ملتی ہے۔ایسے حضرات کی اکیڈمیاں ملک بھر میں جگہ جگہ کھل چکی ہیں اوران کے وابستگان' میسر فین' (معاشرے کے خوشحال لوگ) اور' ملا الـقـوم" كِقبيل سے ميں ان حضرات كوشيش علميت سے كياوا سط؟ مگر تقاضائے حال كےمطابق گفتگو كفن نے انہيں معاشرے میں پیمقام دلوایا ہے۔ہم نے نہ بھی اردو کے سکہ بنداستادوں کا کلام پڑھا، نہ کسی اد فی مجلس میں شریک ہوکرلب ولہجہ اور تلفظ واملا درست کیا، نہ مجھی الفاظ کی نشست و برخاست، باہمی ربط اورصوتی حسن پر توجہ دی تو ہمارے اور ان حضرات کے درمیان به فرق پیدا ہونا ہی تھا۔

جس طرح اردوادب اوراردوزبان کے قواعد کی تعلیم ہمارے یہاں رائج نہیں اسی طرح اس کے مطالعے کا ذوق بھی نہیں۔ اگر ہم دور نہ جا کیں ، اس وقت کے بڑے کالم نگاروں کواپنے طلبہ سے پڑھوا کیں تو بھی زبان و بیان کی در تنگی کی وقیع نعمت سے اپنادامن قدر ہے بھر سکتے ہیں۔ گراییا ذوق نہ ہونے کی وجہ سے ہماری طلبہ برادری کے لیے شستہ ، ہا محاورہ اور زبان و بیان کی صحت والی اردو بولنا مشکل ہو گیا ہے۔ جب ہمارا پشتون طابعلم سے کہتا ہے کہ 'آج میر سے سر پر درد ہے' یا''کیا تمہار سے ساتھ فلال کتاب ہے؟'' تو وہ اپنی دانست میں قطعاً کوئی غلطی نہیں کرر ہا ہوتا، پشتو میں بیدونوں جملے ایسے ہی ہیں ، ہم نے اسے اس کی مادری زبان کے حصار سے نکال کر ملک میں بولی جانے والی زبان کے معیاری لب و لہج ، درست تلفظ واملا، برمحل محاوروں اور ضرب الامثال سے روشناس ہی نہیں کروایا تولاز ما یہی محرّف زبان بول کراردودان ہم نشینوں یا اپنے مقتد یوں کی طبیعت اچاہ کرتار ہے گا۔

اس کے برعکس اسکول و کالجزمیں پہلی جماعت سے لے کرایم اے تک طالبعلم کی ذہنی سطح کے مطابق نصاب مروج ہے۔ عصری تعلیمی ادار کے ٹی اعتبار سے تباہ حال ہیں مگر اردو کے نصاب کی تدوین میں ان کے منصوبہ سازوں نے قوم سے کسی نہ کسی حد تک و فاکی ہے۔ ان کا استاد پہلے طالبعلم سے بلند آواز میں سبق کا املا کرواتا ہے پھر مشکل الفاظ کے معانی اور نئی

تراکیب کاحل ہوتا ہے، بعدازاں سبق کے متعلق سوالوں کا جواب ہوجائے کے بعد خالی جگہیں پُر کرنے اور جملے بنانے کا مرحله آتا ہے، پھرسبق کی تلخیص ہوتی ہے یا سے طالبعلم سے اس کے''اپنے الفاظ میں''لکھوایا جاتا ہے، پھرمضمون نولی کے اصول پڑھوا کرچھوٹی سی کہانی لکھوائی جاتی ہے۔ پھر کی مضمون کے نکات بتا کر اس پر'' کم از کم تمیں سطری''لکھنے کا کہا جاتا ہے۔ حضرت والامحسوس کریں گے کہ یہ س فقد رفطری اور عقلی و منطق تر تیب ہے۔ چنا نچھان کے یہاں تعلیمی معیار کے نا قابل بیان انحطاط کے باوجوداد بیوں اور مقرروں کی کھیپ پیدا ہوجاتی ہے اور جمارے ہاں اعلیٰ اور معیاری تعلیم کے باوجود کھیٹھاردوا دبول کے حوالے سے ایک ایسا خلا ہے جس کو صرف اور صرف آپ اپنی خصوصی توجہ سے پر کر سکتے ہیں۔

حضرت والااس موقع پرشایدفر ما ئیں گے کہ خوشامدانہ بقراطیت نہ بگھارو،سید ھے۔جیاوُ بتاوُ کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو میں عرض کروں گا کہ بندہ کے پاس بہت سے طلبہاورنو جوان آتے رہتے ہیں کہ''صحافی کیسے بناجا تا ہے؟''

یسب حضرات مضمون کاعنوان طے کرئے آئے ہوتے ہیں بس اتی راہنمائی چاہتے ہیں کہ پہلی سطر تھنچنے اور آخری سطر لیٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچ کے سارے مراحل بھی وہ ایک ہی جست میں طے کرنے پرمھر ہوتے ہیں۔ حضرت محسوں فرمار ہے ۔ ہوں گے کہ یہ س قدر غیر فطری اور غیر حقیقی روش ہے۔ گذشتہ دنوں جب ایسے پھے طلبہ ای غرض سے ملاقات کی خاطر آئے تو بندہ نے ان سے عرض کیا کہ آپ مضمون نو لیسی سے فی الحال صرف نظر کریں۔ آپ اردو کے ایک تجربہ کاراور کہ ہمشق استاد کی خدمات حاصل کریں اور ان سے اردو کی دسویں کتاب سبقاً سبقاً تمرین کے سوالات کے طلب کے ساتھ پڑھیں۔ تین ماہ بعد آپ دیکھیے گا کہ مضمون نو لیسی کا مرحلہ کتنا سہل ہو چکا ہوگا۔ پہلے بنیاد ڈالی جاتی ہے چرجیت رکھی جاتی ہے ساتھ ہی عرض کیا کہ اپنے مدرسہ میں اردوا دب کی معیاری کتا ہیں ۔ سبق ہفوات و شہوات کم ہوں ۔۔۔۔۔ لاکر کھیں اور ان کو پڑھیں بلکہ تھبر کھبر کھیے تحریر کو دھیرے جذب کریں اور کوشش کریں کہ ان کو اتنا پڑھ لیا جائے کہ حدیث نفس بھی اسی کلام میں ہونے گئے تب دیکھیے تحریر کو کیا گاتا ہے؟

حضرت والا! بات بہت کمی ہوگئی مگراتی اہم اور آپ کے تفویض کردہ کام سے اس قدر مربوط معلوم ہوتی تھی کہ بادل نخواستہ اس طوالت کی گہتا خی کرنا ہی پڑی۔ بندہ کے خیال میں ہمارے عزیز طلبہ کے لیے اردوادب کا صرف مطالعہ ہر گز کا فی نہیں ، اگر محض مطالعہ سے تلفظ و لیجے کی نجابت اور زبان و بیان پر مطلوبہ قدرت حاصل ہو سکتی تو و نیا بھر کے ماہرین تعلیم اپنے ملکوں کی قومی اور ماوری زبان کی تعلیم کو نتہی درجات تک لازم قر ارنہ دیتے۔ پھر صرف و نحو کے قواعد کی تعلیم و تمرین تو مطالعہ ہے ممکن ہی نہیں خصوصاً جبکہ ہمارے ہاں اس کا ذوق اور بنیا دی تعلیم ہی نہیں تو اس کے لیے مطالعہ (جس پر مداومت کی کوئی ضانت نہیں ) پراکتفا کے بجائے کافی کام کرنا پڑے گا۔ اگر ہم فی الحال اپنے مدارس کے لیے الگ سے اردو کا نصاب کی کوئی ضانت نہیں ) پراکتفا کے بجائے کافی کام کرنا پڑے گا۔ اگر ہم فی الحال اپنے مدارس کے لیے الگ سے اردو کا نصاب مرتب نہ کریں تو عصری اداروں کامروجہ نصاب ہی سہی ، آخر ' مساصلہ و لا صام و لا قبر أ القور آن قبط' جیسا کروار رکھنے والے ادیب کا مجموعہ کلام ہمارے یہاں پڑھا پڑھا یا جاسکتا ہے تو اردو کے عصری تعلیمی نصاب کے مدقر نمین میں صالح افراد کے تلاش کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک مدارس دینیہ کے لیے اپنانصاب تیار نہیں ہوتا اس وقت تک اگر مثلاً دسویں کی کتاب بعد کے درجوں میں آخر ہی طور پر پڑھائی جائے تو کیا حرج

ہے؟ اردوزبان کے قواعداور صرف ونحو کی مختلف کتب کا انتخاب بھی بآسانی کیا جاسکتا ہے تخصص فی الدعوۃ والارشادیا غیر وفاقی درجات میں ایسا تجربه نسبتا سہل اورزیادہ قابل عمل ہے۔

جہاں تک دین مدارس کے لیے الگ سے اردو کا نصاب تیار کرنے کا مسلہ ہے تو اس کے مواقع بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دی ہیں۔ سال بھر میں درجہ ثانیہ کی سطح کی کتاب تو بتار ہوہی جائے گی۔ تجی بات سے ہے کہ اگر حضرت نے اس پر توجہ نہ دی تو شاید کوئی اور اسے قابل النفات نہ سمجھے گا اور اگر حضرت اس موضوع پر سوچیں تو کئی راہیں نکل سمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر و صحت میں برکت اور ترتی عطافر مائے اور امت کے لیے آپ کا سائی رحمت تا دیر صحت وعافیت کے ساتھ قائم رکھے۔ صحت میں برکت اور ترتی عطافر مائے اور امت کے لیے آپ کا سائی رحمت تا دیر صحت وعافیت کے ساتھ قائم رکھے۔ دعاؤں اور جواب کا منتظر

ابولبابه

ضرب مؤمن كراجي

(پیغط لکھنے کے بعداللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اردوادب کی تدریس وتمرین کے لیے اردوتح ریر کے آ داب پرمشمل مفصل کتاب ''تح ریکھے سیکھیں'' مکتوب نگار کے قلم ہے تیار ہوکر شائع ہوگئی۔والحمد لله عالیٰ ذلک )

## صديوں كا قرض

بعض خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان انہیں حاصل زندگی سمجھتا ہے اور جب وہ پوری ہوجاتی ہیں تو اسے یقین نہیں آتا کہ وہ معرض وجود میں آپکی ہیں۔ بچھالیا ہی معاملہ بندہ کے ساتھ اس وقت ہوا جب مفکر اسلام شخ الحدیث حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب بارک اللہ فی حیاتہ کے للم معجز رقم سے لکھا ہوا قر آن کریم کا انگریزی ترجمہ چھپنے کی اطلاع سی۔ اطلاع سی۔

میراخیال ہے کہ آ پسمجھ نہ سکے ہوں گے کہ حفزت کے انگریزی ترجے سے بندہ کی دیرینہ خواہش کی پخیل کا کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ میں آپ کوزیادہ دیر سسپنس میں نہیں رکھوں گالیکن آپ کو مجھے تھوڑی دیر کے لیے میں سال پہلے ماضی میں جھا نکنے ک اجازت دینی ہوگی۔

یاس وقت کی بات ہے جب بندہ نو دس سال کی عمر میں قر آن شریف حفظ کررہا تھا۔ جس نسخ میں ہم حفظ کرتے تھے وہ
تاج کمپنی کا چھپا ہوا مشہور زمانہ سولہ سطروں والانسخہ تھا۔ اس کے آخر میں تاج کمپنی کی دیگر قر آنی مطبوعات کی فہرست بھی ہوتی تھی۔
اس میں ایک انگریز کی ترجے کے سامنے مترجم کا نام پچھ یوں درج تھا''مار مارڈیوک پکتھال۔''بندہ کی جب بھی اس لفظ پرنظر پڑتی تو
دوسوال ذہن میں اُ بھرتے لیکن بھی کسی سے بیسوالات یو چھنے کی جرات نہ ہوئی۔ پہلاسوال تو بالکل بچگا نہ تھا البتہ دوسر سے سوال کی
کمھی ہمت اس لیے نہ کی کہ ڈرلگتا تھا کہ ڈانٹ سنمی پڑے گی یا تحق سے جھڑک دیا جائے گا۔ لبندا بیسوال بندہ کے دل میں تقریباً ربع
صدی تک فن رہا۔ مقام شکر ہے کہ آج اس کا جواب مل گیا ہے اور صد شکر ہے کہ مرنے سے پہلے اس زندگی میں مل گیا ہے۔

جب بھی قرآن شریف کھولتے بند کرتے اس لفظ پرنظر پڑتی تو یہ سوال ذہن میں کا بلاتا کہ اس نام میں 'مار'' کا لفظ دو
مرتبہ کیوں آتا ہے؟ اب آپ جانبے کہ بچگانہ پن کے سوااس سوال میں کیار کھا ہے؟ دوسرا سوال یہ نگ کرتا کہ ہماری محدود ذہنی
سطح کے مطابق قرآن کریم کی دنیا''تاج کمپنی'' پرشروع ہوتی اور ای پرختم ہوتی تھی۔ اس لیے کہ ہماری مجداور مدر سے میں
سارے ہی قرآن شریف''تاج کمپنی'' کے چھے ہوئے رکھے تھے اور چونکہ اس عمر میں ہماری دنیا مجداور مدر سے جو تھا،
سارے ہی قرآن شریف''تاج کمپنی'' کے چھے ہوئے رکھے تھے اور چونکہ اس عمر میں ہماری دنیا مجداور مدر سے جو تھا،
سارے ہی قرآن شریف چھا ہے کہ جو اور ایک ہوئی اور ایک خواجی اللہ علی ہم بجاطور پر یہ بچھنے میں حق بجانب تھے کہ دنیا میں قرآن شریف چھا ہے گی توفیق (یا ذمہ داری) اللہ
میاں نے صرف تاج کمپنی کودی ہے۔ تب ہی تو وہ اسے خوبصورت ، من بھاتے اور اعلی خطاطی والے قرآن شریف چھا پی ہے جو
جلدی سے یا دہوجاتے ہیں اور ہمیں کھیلنے کا زیادہ سے زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ تاج کمپنی کے سولہ سطر والے قرآن شریف کے
علاوہ کسی قرآن شریف سے ہمارے فرسودہ ذہن کی مطابقت پیدا نہ ہو تکی ۔ نبا نہ میں کی بابت ہے؟ خیر! دیکھیے بات
در چلی گئی۔ ذکر دوسر سے سوال کا ہور ہا تھا۔ مار مارڈ یوک پکھال صاحب کا نام دیکھ کر بندہ کوشاک سالگاتھا کہتا جا کمپنی جو (بندہ
کے اس وقت کے ذہن کے مطابق ) مسلمانوں کی واحد نما پندہ اشاعتی کمپنی ہے، اسے دنیا بھر میں کسی معروف عالم وین کا لکھا ہوا

انگریزی ترجمہ نہیں ملا کہ وہ ایک نومسلم مترجم کا ترجمہ چھاپتی ہے۔ یقین مانے! اس بات سے خت کوفت اور بہت تعجب ہوتا کہ کیا ایک متند کمپنی کوکسی متند عالم یاانگریزی خواندہ مسلمان کا ترجمہ دستیا بنہیں کہ اس کا نام قرآن شریف کے آخر میں چھا ہے؟ بھی ایک متند کمپنی کوکسی متند عالم یاانگریزی خواندہ مسلمان کا ترجمہ کبھی یہ جواب خود ہے ذہن میں آتا کہ علماء کے تراجم ضرور ہوں گے الیکن پکتھال صاحب چونکہ انگریز ہیں اس لیے ان کا ترجمہ علماء کے تراجم ضرور ہوں بھی بہترین چیز چھاپتی ہے۔ لیکن اس جواب سے جو چوٹ دل کوگتی اور جو کسک علماء کے ترجم ہوتی وہ آج بھی بندہ کو یاد ہے اور اس ارمان کو لیے ہم دنیا ہے جاتے ، اگر گزشتہ دنوں '' The Meanings Of ''یرنظر نہ بڑتی ۔

یکسی متندومعتر عالم دین کے قلم ہے نکا ہوا پہلا اگرین کر جمہ ہے اور عالم دین بھی وہ جونہ صرف بیک وقت نکتہ رس مفسر ، متندمحد ہے ، فقیہ وقت ، اعلیٰ پائے کا ادیب وشاعر اور صاحب نسبت روحانی شخصیت وشنخ کا مل ہے بلکہ عالم اسلام کی الیمی نا مور اور ہمہ جہت شخصیت کہ اس کا نام ہی بذات خود سند ہے ۔ عبقریت ایسی صفت ہے جوخود اپنا آپ منواتی ہے ۔ یہاں بھی آپ ویکھیے کہ بیر جمع محض ڈھائی سال کی مدت میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ سے ململ ہوا جو گونا گوں عالمگیر مصروفیات رکھتا ہے اور جو بھی کسی عصری تعلیمی ادارے کے با قاعدہ طالب علم نہیں رہے ۔ ان کی تمام ترتعلیم انہیں ہے سرو سامان دینی مدارس میں ہوئی ہے جنہیں آج جہالت اور دنیا ہے نا واقفیت کا طعنہ دیا جارہا ہے ۔ لیکن جسیا کہ جینیکس لوگوں سے من کر پھھالی کیا میں جومفید بھی سامان دینی مدارس میں ہوئی ہے ، روایتی اصولوں سے ہٹ کر پھھالی چیزیں اس ترجمہ وتشریح میں اپنائی گئی ہیں جومفید بھی ہیں اور ممتاز بھی ۔ نیز میر جمہ ایسی سلاست ونفاست اور شتگی وشگفتگی لیے ہوئے ہے جود کیھنے سے تعلق رکھتی ہے۔

آپاس ترجے کی اہمیت اورا فادیت کو نہ بھوسکیں گے اگر آپ کو اہلِ علم کی اس حسرت اور تشنیتمناؤں کا اندازہ نہ ہوگا جو اب تک ان کو بے چین کیے ہوئی تھی اوران کے دلول کو تڑپاتی اس بے چینی کی شدت کا احساس ممکن نہیں جب تک ایک نظر آج تک لکھے گئے انگریزی ترجموں پر نہ ڈال لی جائے۔ لہٰذاازراہ کرم آئے! ذراا یک اُچٹتی می نظر آج تک قرآن کی انگریزی میں خدمت پر بھی ہوجائے۔

اس وقت بازار میں کی انگریزی تراجم دستیاب ہیں جن میں تین زیادہ مشہور ہیں۔ایک تو پہتھال صاحب کا ترجمہ ہے جو کہ حیدر آباد دکن کے فر مانروا نظام دکن کے ایما پر کیا گیا اور ریاست حیدر آباد ہی ہے پہلی دفعہ شائع ہوا۔ اس ترجمہ میں پچھ اشکالات ہیں جواہلِ علم پرمخفی نہیں نیز اس کے ساتھ تشریحی نوٹس بھی نہیں جس کی وجہ سے انگریزی خوال طبقے کے لیے قر آن کی مراد تک پہنچنا مشکل ہوجا تا ہے۔ دوسرامعروف بلکہ غالبًا سب سے زیادہ مشہور ترجمہ عبداللہ یوسف علی کا ہے۔موصوف چونکہ بو ہری داؤ دی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ان کے ترجمے کی ثقابت کا کیا عالم ہوگا ؟ یقینا تھتا جے بیان نہیں۔ ہم حال ان کی وکٹورین اشائل کی انگریزی اور زبان دانی کے حوالے سے ان کی غیر معمولی مہارت کی بنا پر اس ترجمے کو عالمگیر شہرت ملی اور عام طور پرلوگوں کے ہاتھوں میں یہی ترجمہ نظر آتا ہے۔ تیسرا ترجمہ عرب دنیا میں ہوا ہے۔مترجمین کی کمیٹی نے غالبًا پکتھال صاحب کے ترجمہ کوسا منے رکھ کر اس کے نقائص دور کرنے کی کوشش کی ہے۔

الغرض اس سے قبل جو بھی انگریزی ترجے ہوئے وہ یا تو غیر مسلموں کے تھے لہٰذاقلبی محبت کے اعجاز اور سوزعشق سے

بولتے نقثے دوسراباب:درسیات

جنم لینے والی بلندیا پیکاوشوں کی تو قع ہی فضول گھہری ..... یاان مسلمانوں کے جوعلوم دین میں رسوخ ہے محروم اورخصوصاً علم تفسیر کی باریکیوں سے نا آ شنا تھے۔اس لیےان سے ایسی غلطیاں بھی ہوئیں جن سے مطلب کچھ کا کچھ ہوگیا یامفہوم ہی الٹ گیا۔اس کی کئی مثالیں مجھ جبیباسادہ مولوی بھی دیسکتا ہے لیکن بیا یک مستقل مقالے میں جیس کی مختصرا خباری مضمون اس کامتحمل کہاں؟ پھرعلوم دیدیہ ہے گہری واقفیت کور بنے دیجیے کہ بیروہ بحث ہے جس کا فیصلہ ہمارے عصری تعلیم یافتہ دوست يول كرتے ہيں: "ارے صاحب! بس رہے ديجيا مولوي صاحبان ہے توكى كاكام ديكھا ہى نہيں جاتا " " البذا ہم اس بحث سے قطع نظر ٹھیٹھ زبان دانی کے لحاظ سے دوسرے تر جموں کو دیکھیں تو بعض میں بائبل کے تر جموں کی مخصوص زبان اور اسلوب ایسا گھا ہوا ہے کہ سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ عہدِ قدیم کی کتاب بیدائش یا خروج کا مطالعہ کررہے ہیں لیعض تراجم معاصر زبان میں ہیں لیکن یا مکمل طور پر تحت اللفظ کی جکڑ بندیوں میں مقید ہیں یا بالکل ہی آزاد کہ فاصلہ رکھ کر گذرتے محسوس ہوتے ہیں ۔بعض میں پیمسئلہ کہ علوم عربیت (صرف نحو، لغت؛ بیان، بدیع، معانی) کی باریکیاں نہ جاننے کی وجہ سے جہال قرآن کا زور بیان ،فصاحت و بلاغت کی معراج کوچھور ہا ہوتا ہے وہاں بیتراجم گنگ اور مجسمهٔ بے بسی دکھائی دیتے ہیں اور جہاں کلام اللی اپنی خصوصی شان وشوکت کی بلندیوں پر ہوتا ہے وہاں بیمتر جمین پرشکوہ الفاظ کے چناؤ سے قاصرو عاجز معلوم ہوتے ہیں۔حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہم کا ترجمہ.....جیسا کہ عنقریب دنیا گواہی دیے گی ......ایک طرف تواعتقادی ونظریاتی طور پرزیغ وضلال ہے یاک، دوسری طرف اسلاف کے مخصوص اور مبارک از پراختیاط واعتدال اور سلامت طبع کا مرقع ،خود بنی وخود رائے ہے اتنا اجتناب کہ کہیں ایک جگہ بھی کسی چیز کی نسبت اپی طرف نہیں کی ، نتحدیث نعمت کے لبادے میں اپنے اوصاف گنوائے ہیں۔ زبان کی طرف آ یے تو نہ پوری طرح لفظی ہے کہ پیچیدگی اور البحص محسوس ہو، نہ بالکل آزاد کہ دور دور سے حال پوچھتی گذر جائے ، بلکہ جیسا کہان کی ارد وتحریر سادگی وول نشینی اورشیرینی و حیاشنی لیے ہوتی ہے ای طرح گریزی بھی انتہائی سہل وسلیس ہے۔اس کی سادگی و پر کاری کاصحح لطف توانگریزی خواں طبقہ ہی اُٹھا سکے گا اور واقعہ بیہ ہے کہ بیتر جمہ عوام کے لیے ہی لکھا گیا ہے اور انہی کی ضروریات کو مدنظر ر کھنے کی برکت سے بیشا ہکارو جود میں آیا ہے۔قرآنی علوم پرحضرت کی دسترس اور گہری وابستگی کی ایک علامت بیجی و عکھنے کوملتی ہے کہ جابجا مفید حواشی اور نکات ہیں خصوصاً جہاں بھی قاری کو البحصٰ یا پیچیدگی محسوں ہونے کا اندیشہ ہو وہاں حضرت کے مخصوص دلنشین اسلوب پرمشتمل حواثی ذہن کی گر ہیں کھو لنے کا کام دیتے ہیں۔ پھر چھاپنے والوں نے طباعت کے عالمی معياركومد نظرر كھتے ہوئے حسن ذوق كاجو ثبوت ديا ہے وہ قابل ديد بھى ہے اور قابل داد بھى۔

چونکہ اگریزی زبان ہے ہم دیں لوگوں کی واقفیت قابل لحاظ نہیں نہ ہی اتنے بڑے علمی کام پر کسی تھرے کی اہلیت ہے لہذا اس ترجے کے حقیق فنی محاس اور معنوی خوبیوں کو تر آن کے ان شائفین کے لیے چھوڑنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے جو انصاف پیندی اور حقیقت شنائ کی رُوسے یہ سجھتے تھے کہ آج تک انگریزی میں قرآن کریم کی خدمت نشکی کا شکار اور ادھوری ادھوری ہی ہے ۔۔۔۔۔۔البتہ یہ کہنے میں ہمیں کوئی باک نہیں ہے کہ آج اس ترجے کی اشاعت سے کئی صدیوں کا بوجھ اُتر گیا ہے اور اب کسی کوخی نہیں کہ علمائے حق کو زمانہ ناشنائی یا عامة المسلمین کی

تو قعات پر پورانہ اُ ترنے کا طعنہ دے سکے۔

حضرت کی عبقریت کا اندازہ تو سیجے! ایک طرف اردودادب کے حوالے سے زبان وبیان پر ایک گرفت کہ''جہانِ دیدہ''اور'' دنیامیرے آگے'' جیسے شاہ کار آپ کے نوک قلم کے مرہون منت ہیں۔ دوسری طرف ارشادواصلاح کا بیعالم کا گلوق خدا آپ کے''اصلاحی خطبات' سے فیضابہ ہورہ ہے۔ تیسری طرف جب'' فتح الملہم'' کی تحییل ہوئی تو ہم سیجھتے تھے یہ قدرت کی طرف سے حضرت کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والاسب سے بڑااوراہم کام ہے۔ اس پراور نہیں تو کم از کم اس کی جلدوں کے بقدر شکرانے کے اونٹ ذیج ہونے چاہییں۔ فقد المعاملات یعنی جدید معیشت و تجارت اور اسلامی بینکاری کے حوالے سے حضرت کی خدمات کو بجاطور برتجد یدی کارنامہ کہا جاساتیا ہے۔

پھر جب معلوم ہوا کہ معارف القرآن کا انگریزی ترجمہ بھیل کے قریب ہے تو ہم نے جانا کہ بیتو حضرت کی حیات مجمع برکات کا اہم ترین سنگ میل ہے۔ اس دوران سنا کہ حضرت خود بھی انگریزی ترجمہ لکھ رہے ہیں تو ول نے کہا کہ اہل اللہ کی قبولیت کی ایک علامت بیر بھی ہوتی ہے کہ اللّٰہ رب العالمین ان کی تصنیفی وتبلیغی کاوشوں کے'' ختام مسک'' کے طوریرا بنی کتاب کی خدمت بھی لیتا ہے مگر یہاں ایک اورخوشخبری باتی ہے کہ خاکسر میں ایک اور خیرہ کن چنگاری چھپی ہوئی ہے۔وہ یہ کہ حضرت والا قرآن کریم کے اردور جمے پر بھی کام کررہے ہیں[ایریل 2009ء میں پیر جمہ شائع ہوکرمنظر عام برآ گیا]ای دوران بغیر کسی پیشکی اعلان کے '' فقاوی عثانی'' کے نام سے حضرت کے فقاوی کی پہلی جلد منصة شہود پر آئی اور اہل فتوی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔اعتدال،حزم واحتیاط اور باریک بنی کا مرقع '' فآویٰ عثانی'' مرتوں حوالے کی کتاب کا کام دی گی۔ کیا اتنے سارے لا فانی کاموں کے بعد بھی کوئی کہدسکتا ہے کہ سلم امدخدانخواستہ بانجھ ہو چکی ہے اورایسے سپوت نہیں جنتی جو ہرز مانے میں اس کا طرهٔ امتیاز رہے ہیں؟ کیا آج بھی مسلمانوں میں ایے سپر جینئس نہیں جوساری امت کی کوتا ہیوں کا کفارہ تن تنہا دے تکیس؟ فنهم دین کورس کے دوران عوام کو کسی اردوتر جے کی طرف راہنمائی کرتے ہوئے ہم پر جو گذرتی تھی وہ ہمارا حسرت زدہ دل ہی جانتا ہے۔اب نا آ سودہ تمناؤں ہے بھرے دل کواطمینان ہے کہاس کے کئی زخم بھر گئے ہیں۔ہمیں دنیا سے جاتے وقت بیرحسرت نہ ہوگی کہ سوسوا سوکر وڑمسلمان مل کر دنیا کی دو بڑی زبانوں کوایک ایک ترجمہ نہ دے سکتے تھے۔البتہ ایک اندیشہ ضرور ہے کہ ہم کہیں اپنی المناک روایت کے مطابق ان دوشاندار خدمات کی ولی قدر نہ کریں جیسا کدان کاحق ہے۔ ہونا توبیہ چاہیے کہ ونیا میں کئی علمی خدمت کے اعتراف اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جتنے بھی طریقے معروف اور رائج میں ..... تقریب رونمائی اورشاندار پذیرائی سے لے کرکسی مؤقر الوار و تک .....وه سب اداسیول کے موسم میں ملنے والی اس غیر معمولی مسرت پراپنا ہے جانے چاہمیں ۔ کرنے والے نے توایع حصے کا کام کر کے ایک برا ابو جھتن تنہا اتار دیا ہے اور ایک بروی ذمہ داری ہے ہم سب کو سبدوش كرديا ہے۔ د مكھنے كى بات يہ ہے كہ ہم اس كاسواگت كيے كرتے ہيں؟ حقيقت ہے كہ جب بك انگريزى زبان وبيان کے انداز میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی ان شاءاللہ بیمتندتر جمہ پڑھاجا تارہے گااور کسی بھی غیرمتنداور غیر ثقہ ترجے کی احتیاج ہے بچائے رکھ گا۔

# گودڑی کے عل

گزشتہ دنوں امریکا سے خبر آئی تھی کہ تین انجیئر دوستوں نے ال کر B-52 طرز کا ماڈل طیارہ ڈیز ائن کیا ہے اور اس طیار سے نے آز مائشی پرواز بھی مکمل کرلی ہے۔ ان دوستوں نے اس پروجیکٹ پرآنے والے اخراجات ذاتی ذرائع سے حاصل کیے اور اسے نجی ورک شاپ میں تیار کیا۔ میں اس طرح کی خبریں جب پڑھتا ہوں تو ہے ساختہ ذبمن ان دوستوں ، ساتھیوں اور ہم وطنوں کی طرف چلا جاتا ہے جوقدرت کی طرف سے ہے مثال صلاحیتیں لے کر پیدا ہوئے تھے۔ اگر ان کو موقع ملتا تو وہ بہتے کچھ کر سکتے تھے، ان کی اعلیٰ کوشیں ملک وملت سے ناکامی کا داغ مٹاکر کا میا بی کا تاج بہنا سکتی تھیں مگر اہل وطن نے ان کی قدر نہ کی ، اہلِ اختیار کو ان سے استفادہ کی پروانتھی اور اہلی شروت ان پرخرج کرنے سے کتر اتے رہے تی کہ زمانہ کی نیز گیوں نے ان کو نظروں سے او بھل کردیا۔

چندایک ہی ایسے تھے جو ہیرون ملک پہنچ گئے یا کسی غیر ملکی جو ہر شناس کی نظر میں آگئے وہ اس وقت مغربی دنیا میں کہیں نہ کہیں اہلِ مغرب کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ایسے قابل جو ہروں کے بغیر ہمارے چراغوں میں روشنی نہیں، دھواں ہی دھواں ہے۔ہمیں ان کی تخت ضرورت ہے لیکن سنگدلانہ ناقدری کے سبب وہ اہلِ وطن سے ایسے نالاں میں کہ وطن واپسی ان کے پروگرام میں شامل ہی نہیں۔

مثلًا: میں دوایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جن کوقدرت نے کمپیوٹر ائز ڈ دماغ دیا تھا۔کمپیوٹر جب نیا تا یا اور انہوں نے اسے چھوا تو انہیں یوں لگتا تھا کہ گویا کوئی مقناطیسی کشش انہیں اس کی طرف راغب کرتی اور اس سے کھیلنے پراکساتی ہے۔ چند دنوں میں انہوں نے اس نئی ایجاد کواندر با ہرا چھی طرح چھان پھٹک لیا اور مزید جاننے کی پیاس اتنی بڑھی کہ پاکستان میں جو پچھ دستیاب ہوسکتا تھاوہ سب پچھ جلد ہی گھول کریں گئے۔ ان کی آگے کی کارکر دگی بہت تیز رفتارتھی۔

ان میں سے ایک تو جب ملو پچھ کھویا کھویا معلوم ہوتا تھا۔ گویا اس پر پچھ دار دہور ہا ہے اور وہ اسے میٹنے اور صنبط کرنے میں اگا ہوا ہے جتی کہ انہوں نے پچھ ایسے پروگرام اور سافٹ ویئر بنائے جس سے دور دور تک ان کی شہرت ہوگئی۔ ایک ہم وطن سر مایہ دار سے ان کی بات چیت چلی کہ پیسہ وہ لگائے اور ایجا دات ان کی ہوں گی مگر ' بیل منڈ ھے نہ چڑھ کئی' حتی کہ بیرونِ ملک سے ان کو آفر ہوئی اور ایسادکش پیلیج پیش کیا گیا کہ ان کے لیے انکار ممکن نہ رہا۔ وہ دن اور آج کا دن نجانے کس ملک میں بسیرا کیے ہوئے ہیں؟

پچھے دنوں خبر آئی کہ ایک کم عمر پاکتانی طالبہ نے کمپیوٹر کی تاریخ میں نیار یکارڈ قائم کردیا ہے اوراس نے اس وقت ایم ہی فی (مائیکر وسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل) ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے، جب اس کی عمر صرف نوسال نوماہ اور گیارہ دن تھی۔اس انتہائی غیر معمولی کارکردگی نے جہاں ساری دنیا کو چونکادیا وہاں انفار میشن ٹیکنالوجی اور سافٹ وئیر کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بل گیٹس بھی ٹھٹک کررہ گیا۔اس نے اپنے کارندے دوڑائے اوراس انو کھی بچی سے ملنے کے لیے خصوصی طور پر اسے امریکا بلوالیا۔ جب بل گیٹس کے کارندے پاکستان آئے اورا خبار میں اس بچی کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں تو اس وقت دل میں ہوک اٹھی کہ کیا پاکستان

کی چودہ کروڑ آبادی میں ایسا کوئی صاحب دل اور صاحب حیثیت نہ تھا جواس نجی کی حوصلدافز انی کرتا، اس نعمتِ خداوندی کی قدر کرتا۔ مانا کہ مولوی ملا اور مدر ہے کے خیراتی روٹیاں کھانے والے طالب جان آپ جناب کی نظر میں حقیراور مبغوض ہیں، ان میں سے اگر کسی نے کم عمر ترین حافظ ہونے کا اعز از حاصل کیا تو کیا تیر مارا (پچھلے سال کراچی کے ایک بچے نے اس حوالے سے انوکھی مثال قائم کی تھی ) مگرید بچی تو آپ کی دنیا ہے تعلق رکھتی ہے، اس کا کارنا مدتو آپ بھے نزدیک بھی کارنا مہ ہے پھراس کی قدرافزائی مثال قائم کی تھی ) مگرید بچی تو آپ کی دنیا ہے تعلق رکھتی ہے، اس کا کارنا مدتو آپ بھے نزدیک بھی کارنا مہ ہے پھراس کی قدرافزائی سے بیشتی کے علاوہ اور کیا چیز مانع ہے؟ ارفع کریم نامی اس بچی کے متعلق مزید معلوم ہوا کہ فیصل آباد کے نواحی گاؤں سے تعلق رکھنے والی ہے چھوٹی میں بچی شاعر بھی ہیش کی تو دیکھنے والوں نے ان کی ملا قات پرتبھر دکیا: ''ارفع کریم بل گیٹس سے اتنی متاثر دکھائی نہ دیں تھی جتنا بل گیٹس اس ہونہار پاکستانی بچی ہے متاثر نظر آتا تھا۔''لیکن وطن میں اس کی حوصلہ افزائی کا کیا حال ہے؟ اس کی ذبانی سنیے:

'' میں نے نومبر 2004ء میں بیر ریکارڈ قائم کیا۔تمام دنیا کو پنة چل گیالیکن ہمارے ملک میں کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ جب بل گیٹس نے مجھے بلا کر ملاقات کی تو ایک دم میری اہمیت بڑھ گئی۔ گویا میرااصل کارنامہ کوئی کارنامہ نہ ہوا بلکہ بل گیٹس سے ملاقات اصل کارنامہ کھبرا کہ اس جیسے شخص نے مجھے بلایا اور ملاقات کا اعزاز بخشا۔''

اس بچی کے شکو ہے کو دوبارہ پڑھے۔ د کھ در داور رنج کی لہر دل پر چھریاں سی چلاتی محسوں ہوتی ہے۔ قتم بخدا! الله رحیم وکریم کی نعمتوں کا ناشکرا ہم یا کستانیوں سے بڑھ کرکوئی کیا ہوگا؟

چندسال پہلے کرا چی کی ایک یو نیورٹی میں تین طلبہ نے مل کر گاڑی بنائی۔طلبہ کے ایک دوسر ہے گروپ نے گاڑی کی حفاظت اور چھنے سے بچانے کے لیے عجیب وغریب آلہ ایجاد کیا۔ پشاور کے ایک طالب علم نے دونشتوں والاطیارہ بنایا اور خواہش ظاہر کی کہ اگر اسے اخراجات دستیاب ہوجا کیس تو وہ اس پر پورے پاکستان کا چکر لگانا چاہتا ہے۔ اس کا کارنامہ اور خواہش اخباروں میں چھپی لیکن مدارس کے طلبہ کو ناا بلی کا طعنہ دینے والے سی بااقتد ارجستی نے اس کے لیے پچھ کیانہ ''ناجی'' ٹائی میٹرک یاس کسی منہ پھٹ صحافی کوتو فیق ہوئی کہ اس باصلاحیت نو جوان کی زبانی کلامی تھیجے ،حوصلہ افزائی تو کرے۔

کینیڈا کے ایک اسکول میں پاکستان، صومالیہ اور موریطانیہ کے تین بچوں نے مل کرایک ایسی ایجاد کی جس سے کسی بھی انجن کی کارکردگی کوئی گنا بڑھایا جاسکتا ہے۔ کینیڈ اوالوں نے ان کے اعزاز میں شاندارتقر یب منعقد کی اور پرکشش اسکالرشپ کا اعلان کیا۔ گویا نہیں مقید کرلیا کہ وہ اب عمر مجرا نہی کے آگئن کوروشن رکھنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتے رہیں گے۔ کینیڈا میں متعین پاکستانی سفیر کوتور ہنے دیجے، ہمار ہوزیر تعلیم جاویدا شرف قاضی صاحب جب کینیڈ اگئے اورا یک بے ہودہ موضوع پر میں متعین پاکستانی سفیر کوتور ہے جس نے ایک بامعنی تقریر کرنے والے پاکستانی بچے کوبھی پچھ پیش کرتے جس نے ایک بامعنی کام میں حصہ لیا تھا اور شاندار اور قابل فخر کامیا بی حاصل کی تھی۔

پچیلے دنوں ایک صاحب کے ہاں جانا ہوا۔ وہ اپنے جھوٹے سے بچے کواس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ اس نے ایک مرتبہ پھران کی گھڑی کھول کر پرزے بھیردیے ہیں تفصیل پوچھی تو معلوم ہوا کہ یہ بچہ گھر میں آنے والی کسی مشینری کو جب تک کھول نہ لےاسے چین نہیں آتا۔ اس جھوٹی سی عمر میں پیچ کس پراس کے ہاتھ اور مشین کے پرزوں کی فٹنگ پراس کا دماغ اس

تیزی ہے نیلتا ہے کہ چھوٹا سا'' جن''معلوم ہوتا ہے۔

بندہ نے ان صاحب ہے عرض کیا: ''اس میں ناراض ہونے اور ڈا نٹنے کی کون تی بات ہے؟ آپ کوخوش ہونا چاہیے آپ کے گھر میں بھی دیا جل اُٹھا ہے۔ اس بچے کوسائنس کی تعلیم دلوا بے اور ساتھ ہی یہ بھی دماغ میں بٹھاتے رہے کہ جب کی کام کا ہوجائے تو خدارا ملک وملت کونہ بھو لے۔'' کچھ دنوں پہلے ایک صاحب اپنی بچی کو لے آئے کہ اسے دم کرد بجھے۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ ارشاد ہوا: ''پڑھتی نہیں ، ساراد ن کمرے میں گھسی ہاتھ میں کا غذ لیے پنسل منہ میں چباتی رہتی ہے۔'' اس پر بندہ کے کان کھڑے ہوگئے۔ بچی کو بلاکر پوچھا:'' بیٹا آپ کوسب سے اچھی چیز کیا گئی ہے؟'' بولی:'' مجھ کو کہانیاں لکھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔''

'' کہانیاں لکھنے میں، ذراد کھا ہے نوسہی کیا لکھا ہے؟'' بندہ نے جب سرسری تی نظر ڈالی تو یقین نہ آیا کہ ایسی جملہ بندی ومنظر نگاری اور الیسی مکالمہ نولیں سات آٹھ سال کی بڑی نے کی ہوگی لیکن''مجرم'' بھی سامنے تھا،'' جرم'' کا ثبوت (بچوں کی کہانیاں) اور آلۂ جرم (چہائی ہوئی پنسلیں) بھی ساتھ تھا اس لیے ان کے والد کو سمجھا نا پڑا کہ جب بھی یہ بڑی کوئی پنسل چہا کرختم کرے، اس کی کھی ہوئی کہانیاں جمیل بجوادیا تجھے۔ اس کے لیے دعا کریں گے ان شاء اللہ اسے شفاہو جائے گی۔

حضرات محتر م! ہمارے ملک میں جو ہر شناسی اور قدرافزائی کی ایسی مثالیں اگر مزید کھی جا کیں تو کاغذوں کے انبارلگ جا کیں گے گر چھوڑ ہے ہم نے تازہ تازہ بشن آزادی منایا ہے، موسیقی تھیٹر اور بسنت کورواج دینے کا عہد کیا ہے، ان باتوں میں پڑکر کیا مزا خراب کریں۔ یہ بات البت آخر میں کہنا جا ہوں گا کہ مذکورہ بالاتمام مثالیں اگر چی عسری علوم سے تعلق رکھتی ہیں گراس کا یہ مطلب نہیں کہ مدارس کی گودڑ یوں میں لعل نہیں پائے جاتے۔ مدارس میں ان کا تناسب تو کہیں زیادہ ہے۔ سردست ایک مثال کافی ہوگی۔

اسلام آباد میں مری روڈ پرایک مدرسہ ہے''ادارہ علوم اسلامی''اس مدرسے میں درس نظامی کے ساتھ بی اے تک مکمل تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے بچوں نے پاکستان کی تعلیمی تاریخ کا ایسار یکارڈ قائم کیا ہے جوامٹی ڈمٹی یا دکرانے اور پینٹ ٹائی کنے کاطریقہ سکھانے والے مہنگے ترین اسکول بھی نہیں تو ڑکتے ۔۔۔۔ بلکہ وہ غریب گھرانے کے ان بچوں کا ریکارڈ سنیں تو راتا ہوں بھی نہیں تو ڑکتے ۔۔۔ بلکہ وہ غریب گھرانے کے ان بچوں کا ریکارڈ سنیں اس طرح انہیں پسیند آجائے۔ بے سروسامانی کے عالم میں تعلیم حاصل کرنے والے یہ بچے فیڈرل بورڈ میں ہرسال ابتدائی تمام پوزیشنیں اس طرح سمیٹ لیتے ہیں جیسے کوئی ہیری کے درخت کے نیچ گزرتے وقت بک کرگرنے والے ہیراٹھا کر جیب میں بھرلیتا ہے۔ گزشتہ سال میٹرک کے علاوہ انہوں نے ایف اے میں چار پوزیشنیں مہنتے کھیلتے حاصل کرلیں مگر ہوا کی پہلی 14 پوزیشنیں مہنتے کھیلتے حاصل کرلیں مگر ہوا کیا ؟ بہدرسہ اب بھی کسمیری کا شکار ہے اور آئیدہ بھی امیرنہیں کہ ارباب اقتد اربالہان وطن اس کی حصلہ افزائی کریں گے۔

جو ہر شنای اور قدرافزائی میں ہم لوگ اسنے مستعد ہیں کہ اگر یہی حال رہا تو عالمِ اسلام سے بالعموم اور پاکستان سے
بالخصوص کام کےلوگ تھیج کر باہر جاتے اور مغرب کے چراغوں کا ایندھن بغتے رہیں گے۔قدرت ہماری جھولیاں بھرنے میں
بخل نہیں کر رہی ،مگر ہم بھی خاندانی منصوبہ بندی ، بھی قومی غفلت ولا پرواہی اور بھی دیدہ دانستہ خیانت وکام چوری کے سبب
قدرت کی ان نعمتوں کو سنجال نہیں رہے۔جس طرح سوراخ والا مٹکا بھی نہیں بھر تا اس طرح وہ قوم نہیں پنپ سکتی جواپنی جھولی کا
سوراخ رفونہیں کرتی ،اس سے گر کرضائع ہونے والے فیتی لعل وجواہر کی فکن نہیں کرتی۔

# خونرير بخفير

محتِ على آفريدي ، سوات

ضربِ مؤمن کے گزشتہ شاروں میں چھنے والے بولتے نقشے میں'' گودڑی کے بطل'' کو قار کین کے حلقے میں بہت پند
کیا گیا۔اس حوالے سے مختلف خطوط اور مضامین وصول ہوئے جن میں سے صرف ایک کو یہاں اس امید پرشائع کیا جارہا ہے کہ
ہمارے ملک کے اربابِ اقتد ار، صاحبِ حیثیت افراد اور اساتذہ ومر بی حضرات کو گودڑی میں چھپا ایسالعل ہاتھ لگے تو وہ اس کو
ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنی تی کوشش ضرور کریں گے۔

#### ☆.....☆.....☆

شارہ نمبر 36 میں مفتی ابولبا بہ شاہ منصور کامضمون' گودڑی کے لعل' پڑھا، بڑاا چھالگا۔ ویسے بچ بتاؤں تو مجھے اپناماضی یاد آیا۔ بچپن سے ایک تجسس ہوا کرتا تھا کہ جس چیز کود مکھتا، اس کواندر سے سبچھنے کی کوشش کرتا کہ یہ مشین وغیرہ اندرونی طور پر کس طرح کام کرتی ہے؟ اسکول میں سائنس پسندیدہ مضمون تھا اس لیے استاد جب کوئی سبق پڑھاتے تو گھر میں تجربہ ضرور کرتا جس کی وجہ سے بعض اوقات مار بھی پڑتی۔

مجھے اب بھی یاد ہے کہ ہمارے گھر میں اس وقت بجل نہیں تھی۔ ایک دوست کے گھر تجربہ کرنے گیا ( بجلی کی مدد سے کوئی گیس بنا ناتھی ) گیس تو بن گئی کیکن بجلی کی تاریس کمزور ہونے کی وجہ سے جل گئیں ، بھا گ کر جان بچائی۔

مجھےوہ دن بھی یاد ہے جب استاد ہے اس بات پر سخت مار کھائی تھی جب انہوں نے کہا کہ زمین سورج کے گردگول چکر لگاتی ہے تو میں نے پوچھا:''استاد جی! پھر موسم کس طرح تبدیل ہوجاتے ہیں؟''

اس پراستاد نے کہا:''بالکل گول نہیں بلکہ انڈے کی طرح چکردگاتی ہے۔''

اس پر میں نے پوچھا:'' پھرتو دوموسم ہونے چاہے تھے۔''اس پراستاد کو غصہ آیا اور ڈنڈے سے خوب پٹائی گی۔ وہ دن بھی یاد ہے جب استاد نے کہا:'' آسیجن آگ جلانے اور کاربن ڈائی آ کسائیڈ آگ بجھانے میں مدودیتی ہے۔'' پھر جب انہوں نے کہا:''ہم جب سانس لیتے ہیں تو آسیجن اندر کھینچتے ہیں اور کاربن ڈائی آ کسائیڈ ہا ہر نکالتے ہیں۔'' تو میں نے پوچھا:''میری ماں جب آگ کو پھونک مارتی ہے،وہ تو جل آٹھتی ہے۔''

اس پراستاذ نے میرے منہ پرتھپٹر مارا،ان کے ہاتھ میں قلم تھا جس کی وجہ سے میرے منہ سے خون بہنے لگا اور فرمانے گے: ''برا آیا سائنس دان!''

پھر میں کالج آیا اور ساتھ ہی ہمارا خاندان دوسری جگہ شفٹ ہوا۔ اس جگہ بجلی تو تھی مگر لوڈ شیڈنگ گھنٹوں رہتی تھی۔اس پر میرے ذہن میں ایک خود کار جزیٹر بنانے کا خیال آیالیکن اس کے لیے پیپیوں کی ضرورے تھی جو کہ میرے پاس تھے نہیں۔اس اثنا میں مجھے کالج سے ایک مرتبدا سکالرشپ ملاجو 1450 روپے تھا۔ اس پر میں نے ابتدائی سامان خریدا جس پر 13،12 سوروپے خرچ
ہوئے لیکن کچھ اور سامان تھا جس پر تقریباً 5000 روپے لاگت آنی تھی۔ میں اس تگ ودو میں تھا کہ ہیں ہے کچھ پیسے مل جا کیں تو
تھوڑ اتھوڑ اکر کے سامان خریدوں گالیکن جب میں نے اس کا ذکر چند دوستوں سے کیا کہ ایسی چیز بنار ہا ہوں تو انہوں نے یہ کہہ کر
مستر دکردیا:''اگر ایسامکن ہوتا تو جا پان امریکا وغیرہ کب کے بناچکے ہوتے لیکن یہ چونکہ مکن نہیں اس لیے وہ بھی نہیں بنا سکے۔''
یہ ایسا جزیر ہوتا کہ جس میں بھی نہ تیل نہ پیٹرول وغیرہ کی ضرورت پڑتی بلکہ یہ خود کا رنظام کے تحت بغیر کی رکاوٹ کے
بیاں جتا ہتا۔ بس میں نے ارادہ ہی ملتو ی کردیا، وہ ادھور اسامان اب بھی گھر میں پڑا ہے۔

پھر میں نے ایک ٹیکنیکل ادارے میں داخلہ لیا (ریفریجریش، ایئر کنڈیش، الیکٹرک اور ویلڈنگ) میں نے وہاں لکڑی سے ایک فرت جنایا جو کہ اب بھی وہاں موجود ہے اور نے لڑکوں کو اس پر پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں میں نے تینوں کلاسوں کو ٹاپ کیا، پھر حکومت کو قرض کی درخواست کی لیکن 19 فیصد سود کی وجہ سے چھوڑ دیا۔

بہر حال کچھ کرنے کی تمنائقی جوتشنہ رہی۔ میں نے کمپیوٹر میں داخلہ لے لیا۔ مجھے ایسامحسوس ہوا گویا یہ مجھے پہلے ہے آتا ہے کیونکہ میں نے پہلے سات دنوں میں تین کلاسوں کا کورس پڑ ھااور استاد نے مجھے چوتھی کلاس میں بٹھایا۔ پھراس ہے بھی آگ نکل گیا اور چھ مہینے کا کورس 2 ماہ میں ختم کر دیا۔ پرنسیل سے سند مانگی تو کہا کہ چھ مہینوں کی فیس دے دوسر شیفکیٹ مل جائے گا۔ میں نے سند چھوڑ دی اور دوسرے ادارے سے اور کورسز کر لیے۔

پھر مجھے نوکری مل گئی ، ادارے کے لیے میں نے بہت سارے پروگرام بنائے اور جوکام پہلے Manual طریقے سے ہفتوں میں کئی لوگ مل کرکرتے تھے اب کمپیوٹر کے ذریعے ایک بندہ ایک گھنے میں کرنے لگا۔ (ٹرائل بیلنس، جزل لیج ، پیکسلیشن اور کمپیوٹر سے چیک بناناوغیرہ) پھر ہمارے دفتر میں اسلام آباد سے ایک آفیسر آئے (ہماراادارہ بہت بڑا ہے پورے پاکستان میں 20 زون میں اور کرا چی میں ہیڈ آفس کے علاوہ ہیرون ملک بھی دفاتر میں ) انہوں نے جب میرا کام دیکھا تو انہوں نے کہا یہ پورے پاکستان میں ہمارے دفاتر میں ہونا چا ہے کیونکہ اس سے سالانداو در نائم کی مد میں تقریباً پندرہ لاکھروپے کی بچت ہوئی تھی ۔ انہوں نے کرا چی بات کی اور کمپیوٹرڈو ویژن کو میرے پروگرام بجوائے۔ اس پھر کیا تھا وہ باس سے لوگ میری جان کے بیچھے پڑگئے کہ یہ پروگرام کیوں استعمال کررہے ہو؟ ہری مشکل سے جان چھڑ ائی کیکن شوق ابھی تک تھا کچھ کرنے کا میں نے ایک اور پروگرام بنایا۔ وہ کام جو سینکٹروں آفیسر اور اسٹاف ہفتے لگا کر کرتے تھے، وہ کمپیوٹر خود بخو دایک گھنے میں کرتا (اس سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو سالا نہ 18 سے 20 اگھر کے کہ چھے پڑگئے۔

پروگرام بنایا۔ وہ کام جو سینکٹروں آفیسر اور اسٹاف ہفتے لگا کر کرتے تھے، وہ کمپیوٹر خود بخو دایک گھنے میں کرتا (اس سے ہمارے یان چھوٹی ۔ آپ کا مضمون پڑھر کرام اور تجو یز سے 100 فیصد اگر نہیں تو 99 فیصد کر پشن خم ہوجاتی۔ ہڑی مشکل سے خدا خدا کر کے جان کھوٹی ۔ آپ کا مضمون پڑھر کرام اور تجو یز سے 100 فیصد اگر نہیں تو 99 فیصد کر پشن خم ہوجاتی۔ ہڑی مشکل سے خدا خدا کر کے جان کے دونر پر تھیڈ،'' کی یا دیں کلھر کرآ ہوں۔ جب بیار می کھر آئی کو ان تا ہوا محسوں ہوا۔ یہ چند سطریں ۔ ان دونر پر تھیڈ،'' کی یا دیں کلھر کرآ ہوں۔

## ایک عاجزانه درخواست

### ( 'دشہیل بہشتی زیور' کی پہلی جلد کے مقدمے کے طور پر لکھا گیا)

بہتی زیورسب سے پہلے ویکھنے کا موقع ہمیں اس وقت ملا جب ہم نے ہوش بھی نہ سنجالاتھا۔ ہمارے والدصاحب کے پاس ایک موٹی ہی کتابتھی۔ چرئے کی جلد میں کے پاس ایک موٹی ہی کتابتھی۔ چرئے کی جلد میں ملفوف اس کتاب تھی۔ چرئے کی جلد میں لپیٹ ملفوف اس کتاب کو والدصاحب انتہائی عقیدت واحترام سے اُٹھاتے۔ انہوں نے اسے قرآن کریم کی طرح غلاف میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ اسے عقیدت سے اُٹھاتے ، بہت احترام سے غلاف سے نکالتے ، احتیاط سے اس کے بوسیدہ اور اَق اُلٹے اور جلد ہی مطلوبہ جگہ ایسے تلاش کر لیتے جیسے اس کا صفحہ صفحہ انہوں نے بڑھ رکھا ہو۔

میں سمجھتا ہوں کہ اوران کو بلٹنے میں والد صاحب کی غایت درجہ احتیاط میں کتاب کی بوسید گی کا اتنا دخل نہ تھا جتنا کہ عقیدت واحترام کی وارفگی انہیں اس آ ہستہ روی پر مجبور کرتی تھی۔ بہتی زیور متعدد المقاصد کتاب تھی۔ والد صاحب نے ہم سب بہن بھائیوں کی تاریخ پیدائش اور دیگر اہم واقعات کی مختصریا دواشتیں اس پرتحریر کررکھی تھیں۔ اس کے لیے انہوں نے بچ تھیں آ دھے سَوائے خالی صفحات یا حواثی کو منتخب کررکھا تھا۔

کوئی مسکدد کیھنا ہوتا یا تعویذ دینا ہوتا تو بھی بہتی زیور ہی پہلا اور آخری مرجع تھا۔ تعویذ لکھنے میں کام آنے والے کاغذ کے لمبے یا مربع مستطیل ککڑ ہے بہتی زیور میں رکھے ہوتے تھے۔ یہ ککڑ ہے کچھتو لکھے ہوتے اور کچھان لکھے، کیکن بوقتِ ضرورت برآمداسی کتاب سے ہوتے تھے۔ بہتی زیور کے حوالے ہے بچپن کی یا دوں کو جتنا بھی کریدا جائے، گہرے عقیدت واحترام کے رویوں کی تہیں ہٹتی چلی جاتی ہیں۔

قر آن مجید کے بعدای کا مقام ومنصب تھا اور بیہ بات ایک ہمارے گھرانے پر ہی کیا منحصر، برصغیر میں کون سا گھر ہوگا جس کی دینی وروحانی ضرورت کا مرجع ومنبع اورعقیدت کامحور بیہ کتاب نہ رہی ہو۔

حضرت تھیم الامت مجد دالملت حضرت مولا نا شاہ محمد اشرف علی تھا نوی نور اللہ مرقدہ کی کیا عجیب شان رہی ہے۔اللہ تعالیٰ نے مسلما نانِ برصغیر پر خاص نظر رحمت فر مائی تھی کہ انہیں دیو بند جیسے علمی ادارہ اور اس ادار ہے سے وابستہ دیگر متبرک شخصیات کے ساتھ حضرت تھا نوی جیسی جامع الکمالات علمی وروحانی شخصیت سے فیض اُٹھانے کا موقع دیا۔ ظاہری علم کی طرف جائیں تو کون سافن ہے جس میں آپ کا شاندار شخصی کا منہیں اور علم باطن کی جانب نگاہ دوڑا کیں تو اصلاح وارشاداور تربیت و تخرکیہ کی کون ہی جہت ہے جس میں حضرت کی محیر العقول خدمات صدفتہ جاریہ کے طور پر چہار سوچھلی نظر نہیں آئیں ۔ تفسیر وحدیث ہویا فقہ وفتو کی ، سیرت طیبہ کا دل گداز موضوع ہو یا منطق وفل فد کی سنگلاخ زمین ، کوئی فن ایسا نہیں جس میں آپ کے عبقر ی الصف قلم نے وقع نگار شات یا دگار نہ چھوڑی ہوں۔

ان بلند پاییلمی کامول کی کشرت اور تنوع کود کیھر آپ کومجد دملت کا خطاب بھی دیا گیا اور بیبھی کہا گیا کہ اگر آپ کے علمی کامول کوآپ کی زندگی کے باہر کت دنوں پر تقسیم کیا جائے تو فی دن کئی صفحات بنتے ہیں۔ بیتمام تبعرے بجاطور پر درست اور برکل ہیں لیکن بہتی زیور کی شکل میں عوام الناس کو جو تخفہ آپ نے دیا وہ بلا شبدایک منفر دشاہ کار اور لاز وال یادگار ہے۔ علماء ہوں یا عوام ،سات پر دول میں رہنے والی گھر بلوخوا تین ہوں یا جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے روشن خیال حضرات ....سب کے سب اس سے کیساں طور پر مستفید ہوتے رہے ہیں اور اس کتاب نے گھر داری کے اُصولوں اور گھر بلو چھا جائے: وہ کون می کتاب ہے جس نے گزشتہ میں محقق اور مستندا قوال تک راہنمائی میں وہ بے مثال کر دار ادا کیا ہے کہ اگر پوچھا جائے: وہ کون می کتاب ہے جس نے گزشتہ صدی میں اُر دوخواں طبقے کوسب سے زیادہ متاثر کیا؟ تو جواب میں بہتی زیور کا مقابلہ شاید ہی کوئی کتاب کر سکے نے

بہتی زیور بنیادی طور پرخوا تین اور بچیوں کی تعلیم وتربیت کے لیے کھی گئی تھی لیکن اس کی مقبولیت اور اس سے استفادہ اس درجہ کا تھا کہ رفتہ رفتہ ''عوامی دینی نصاب''بن گئی۔ برصغیر کا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوجواُر دو پڑھ سکتا ہو، اسے دین کی شکہ بدہو اور اس نے اس کتاب کا مطالعہ نہ کیا ہو۔''وقت بدل جاتا ہے مگر کتابیں زندہ رہتی ہیں۔''اس مقولے کا مصداق بہتی زیور سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ خدا جانے اس کے کتنے ایڈیشن چھے؟ کہاں تک یہ کتاب پینچی اور کب تک اس کا فیض پہنچتار ہے گا؟

بہتی زیوراُردوجیسی زندہ تابندہ زبان میں ہے اور زندہ زبانوں کوتعبیرات، محاورات اوراسلوب بیان کی تبدیلی نیارنگ وروپ عطا کرتی رہتی ہے۔ یہی تبدیلی اور تغیر بولیوں اور زبانوں کا حسن ہے۔ اردو نے پچھ عرصے سے خصوصاً جب سے عربی وفاری کی جگہ انگلش نے لے کی اور مختلف بولیاں سٹ کر قریب کرآئیں، بھیس بدل کر نیاروپ دھارلیا ہے لیکن پچھ کتا ہیں ایس لازوال ہوتی ہیں کہ ذمان و مکان کی تبدیلی ان پراٹر نہیں کرتی۔ وہ فنی معیار اور قدرتی قبولیت کی ایسی آ فاقی بلندیوں پر ہوتی ہیں کہوفت ان کی گردنہیں یا سکتا چہ جائیکہ ان پراٹر انداز ہو۔

بہنتی زیوربھی ایسا ہی لا زوال شاہ کار ہے البتہ چونکہ یہ بنیادی طور پرعوام کے لیے کبھی گئی ہے اورعوامی دینی نصاب کی پہلی اینٹ ہے اس لیے بہت سے علائے کرام نے خصوصاً جن کومعاشرے میں دین تعلیم عام کرنے اور عامۃ المسلمین کو دینی معلومات سے روشناس کرانے کا ذوق ہے، اس پرمختلف انداز سے سہیل واضافات کے کام کیے۔ ان میں جناب مفتی عبدالواحد صاحب کی ''مسائل بہنتی زیور''اور بیت العلم کراچی والوں کی'' دری بہنتی زیور'' قابلِ ذکر ہے۔

دراصل ان کوششوں کے پیچے بیذ بن کارفر مار ہا ہے کہ حضرت حکیم الامت قدس سرۂ نے خوداس کی تسہیل وتر تیب کی اجازت دی تھی۔ دیکھیے: اصلاح خواتین: ص: 428 بحوالہ وعظ اصلاح الیتائ ملحق حقوق وفرائض: ص 402\_مطبوعه ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان ۔ پھریہ بات بھی ہے کہ علائے کرام پریہ چیز فرضِ کفایہ کا درجہ رکھتی ہے کہ ہرمسلمان کو کم از کم ایک مرتبہ دین کے تمام مسائل از اول تا آخر پڑھادینے چا جمیں تا کہ اسے جائز ونا جائز ، حلال وحرام کاعلم ایک مرتبہ تو ہوجائے۔

دین کا اتنا بنیادی علم حاصل کرنے کے بعد بے دینی اور بڈملی کا وہ اندھیر نہیں مچتا جوآج جہالت کی وجہ سے مچا ہوا ہے اور نہ دین کی بنیادی اصطلاحات اور لازمی احکام سے واقف آ دمی ہے عملی اور بے راہ روی کا ویسا شکار ہوتا ہے جسیا کہ آج کل ہمار نے نسل اپنا حلیہ بگاڑ چکی ہے۔ تقریباً ایک عشرے سے اس بات کا احساس شخت ستا تا ہے کہ ہم نے اپنے عوام سے وفانہیں گی۔ ہمارے مسلمان بھائی مساجد و مدارس پر بے در یغ خرچ کرتے ہیں لیکن ہم ان کی بنیادی دینی ضروریات بھی ان کوفرا ہم نہیں کررہے۔اگر ہر مسجد میں در پر قرآن کے ساتھ بہتی زیور کا درس شروع ہوجائے تو کم از کم ہر مسلمان اپنے پروردگار کے فرامین اور شریعت کے قوانین کو ایک مرتبہ تو پڑھ کے گاس کے بعد پھر ہر فرد کا نصیب ہے کہ اس کومل کی گئی تو فیق ملتی ہے۔

کم از کم علائے کرام کوروز قیامت عامۃ المسلمین کی طرف سے اس شکوے کا سامنا نہ کرنا پڑے گا کہ وہ ان کی بیم معصوم سی خواہش پوری نہیں کر سکے کہ اللہ کا فر مان اور اس کے دین کا خلاصہ ایک مرتبہ ان کی نظر سے گزروا دیتے تسہیلِ بہتی زیور کا کا م '' فہم دین کورس'' کے نقاضوں کے تحت شروع کیا گیا تھا اور اس پر جامعۃ الرشید کے اہلِ افتاء، اسا تذہ کرام نے تین سال تک بڑی محنت اور عرق ریزی سے کام کیا ہے۔ بندہ نے اس کو دومر تبہ اول تا آخر بالاستیعاب دیکھا ہے محض اس جذبے اور دلسوزی کے تحت کہ وہ فرض ادا ہو سکے جو حضرت تھا نوی رحمہ اللہ جیسی عظیم شخصیات کی اس عظیم کتاب اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہم پر ہے۔ اگر اس میں کوئی فیر ہے تو وہ جمارے فیوس المت رحمہ اللہ سے نبیت کی برکت سے ہے اور اگر کوئی کی ہے تو وہ ہمارے نفوس امتارہ کی کہ نصیبی ہے۔

کتاب کی جلداق آپ کے ہاتھ میں ہے، دوسری جلد پرکام تیزی ہے جاری ہے۔ اس کے بعد ہرجلد کی ورک بک بھی جدیدا نداز میں تیار کی جائے گی ان شاء اللہ العزیز۔ جلداول پرکام کی نوعیت پشتی سرورق پر دی گئی ہے جے تمام قار کین طاحظہ فرماسکتے ہیں۔ اہلِ اسلام میں ہے جس کے ہاتھ میں یہ کتاب پہنچے، ہمارے معزز علائے کرام ، محترم دانش ورحضرات، عام قار کین، سب سے ہماری وست بستہ عاجزانہ درخواست ہے کہ اس کی خوبیوں اور خامیوں کے حوالے ہے ہمیں خیرخواہانہ مشوروں اور ناصحانہ تنقید ہے محروم ندر کھے تا کہ اگلی طباعتوں میں اس کی اصلاح اور بہتری ممکن ہواور ہم سب مل جل کرا یک نیک مقصد کے لیے پیش رفت کرسکیں۔

# ىپىلى ايىنە<u>.</u>

### ( 'دسہیل بہشتی زیور' کی دوسری جلد کے مقدمے کے طور پر لکھا گیا)

قرآن وحدیث سر چشمه کیدایت اورمنبع روحانیت ہیں۔جوان سے چمٹار ہے گااس کو گمراہی کی وادیوں میں چلنے والی شیطانی موائیں بھٹکانہیں سکتبل قرآن وسنت کے احکام کا نچوڑ' فقہ' ہے۔علمائے اسلام نے جبعوام الناس کی آسانی کے لیے کتاب وسنت سے اخذ کیے گئے احکام کومرتب کیا تو علم فقہ وجود میں آیا فقہی مسائل پانچ بڑے عنوانات کے تحت جمع کیے گئے ہیں: عقائد، اخلاق،عبادات،معاملات (لین دین)اورعقوبات (جرم دسزا) علم فقه کی تدوین کے پہلے دور میں چونکہ وہ ان پانچوں عنوانات پر مشتمل تها،اس ليےاسے "الفقة الاكبر" بھى كہا گيا۔ بعد ميں ديكھا گيا كه پيلے دوعنوانات اس قدراہم ہيں كهان پرمستقل كام كرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچدان دونوں شاخوں نے ترقی پاکرمتفل علم کی حیثیت اختیار کرلی۔عقائدے متعلقہ مسائل''علم الکلام'' کے نام ہے اوراخلاق کی تربیت ہے متعلق احکام' معلم تصوف' کی شکل میں مدون ہو گئے ۔اب فقہ میں آخری تین عنوانات نیچ گئے ۔ان تنوں میں سے ہرایک کی پانچ یا پچ اپنچ قشمیں ہیں۔ گویا کہ ذیلی عنوانات پندرہ ہو گئے جن برآج تک علم فقہ کی بنیاد کی حیثیت سے تحقیق کام ہوتا چلاآیا ہے۔زمانہ کی تبدیلی اور ساج کے بدلنے سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کی تلاش کا کام جاری وساری ہے اور فقہائے اُمت اپنی تحقیقی کاوشوں کے ذریع مسلمانوں کی راہنمائی کے ساتھ اس عظیم ذخیرے میں مسلسل اضافہ کررہے ہیں۔ اچھے وقتوں میں بیروایت ہوتی تھی کہ ہر پڑھالکھامسلمان''قدوری، کنز'' (فقہ کی ابتدائی دو کتابوں کا نام ہے ) تک پڑھا ہوا ہوتا تھالہٰذاا سے فرائض وسنن اور حلال ،حرام کی اچھی طرح تمیز ہوتی تھی گرمغلیہ سلطنت کے زوال اورانگریزی استعار کے برصغیر یر قبضے کے ساتھ ہی بیشاندار تاریخی روایت ختم ہوگئی۔انگریز وائسرائے اورافسران کی شکل میں آئے ہوئے یہودیوں نے ہندوستان تھر کے اسکولوں کے لیے نصابِ تعلیم وضع کیا جس کی رُو سے مذہب کومعیشت وتجارت اور سیاست وعدالت میں کوئی دخل ندر ہے۔ چنانچے آپ پہلی جماعت کی اسلامیات سے لے کرایم اے تک کی کتابیں کھنگال ڈالیے آپ کوعبادت کے علاوہ فقہ کی دواہم شاخوں: معاملات (بعج وشراء، مشاركه ومضاربه، مرابحه واحاره وغيره نيز نكاح وطلاق، وصيت ووراثت وغيره) اورعقوبات (حدود وقصاص، دیات وتعزیرات) کاایک لفظ بھی نہیں ملے گا۔ یہ غیر شعوری طور پراس بات کوتسلیم کر لینے کے مترادف ہے کہ مذہب کو ہماری تجارت، معیشت،عدالت اورسیاست میں کوئی خل نہیں۔ ہارے عائلی قوانین (نکاح،طلاق، وراثت وغیرہ) دیوانی قوانین (لین دین کے تنازعات کاحل )اورفو جداری قوانین (جرم وسزائے متعلق تعزیراتی دفعات ) کی بنیاد قر آن وسنت اوراس سے ماخوذ احکام یعنی''فقه'' پرنہیں بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے من گھڑت اُصول وضوابط پر ہوگ ۔ چنانچہ اس نظام تعلیم کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اسکول و کالج کے طلبکو چندسورتیں اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سیرت کی چند باتیں (جن میں جہاد، نیکی کے نفاذ اور برائی کے خاتمے کی کوشش کا کوئی ذكرنه مو) كے علاوہ كچر معلوم نہيں موتا كملى زندگى ميں دينِ اسلام ايك مسلمان سے كيا جا ہتا ہے؟ چنانچد جس طرح كثر عيسائى مما لک میں بھی عیسائیت کوسیاست اور عیسائی پادر یول کوعدالت اور معیشت ہے دلیں نکالا دے دیا گیا ہے اور وہاں عیسائیت صرف چرچ تک اور چرچ اتزار کے دن کی''سروس'' تک محدود ہے، یہی حشر مسلمان مما لک کا بھی ہوتا جارہا ہے۔

مثلاً: جب کوئی نوجوان یو نیورشی سے فارغ ہوکر ملازمت شروع کرتا ہے اسے ملازمت کے شرعی قواعد (احکام اجارہ) معلوم ہونے چاہمیں مگرآپ صبح کسی سڑک کے کنار ہے کھڑ ہے ہوجا کمیں اور سوٹ بوٹ میں کسے ہوئے ، تازہ شیواور جیکتے سوٹ کیس کے ساتھ دفتر جانے والے کسی نوجوان سے پوچھیں کہ آجر ومتا جرکے لیے شریعت میں کیا ہدایات ہیں۔ان کے باہمی تعلق کواسلام کیسے سنوارتا ہے؟ تو ہُؤنگوں کی طرح آپ کا منہ تکنے کے علاوہ کچھنہ کرسکے گا۔

آپ کوا ہے ایسے لوگ ملیں گے جو چھ چھ،آٹھ آٹھ بچوں کے باپ ہوں گے مگریہ نہ بتا سکیں گے کہ نکاح کن چیزوں سے قائم ہوتا ہےاور کن باتوں سے ختم ہو جاتا ہے؟ ایسے معروف تاجروں اور برنس مینوں کی بھی کمی نہیں بلکہ دین داری میں معروف بہت سے حاجی صاحبان بھی ایسے ملیں گے جو تجارت کے جائز و ناجائز ہونے کے موٹے موٹے اُصول نہ بتا سکیں گے سوداور جوا کیا چیز ہے؟ کن وجوہ سے سود حرام ہوجاتا ہے؟ مسجد کمیٹی کے صدرصا حب بھی ان سوالوں کا جواب نہیں جانتے۔ سیسارا کمال لارڈ میکالے نامی اس یہودی دانش ور کے ترتیب دیے ہوئے نصابِ تعلیم کا ہے جس نے فارمی مسلمانوں کی کھیپ پیدا کر کے ایس مقدنہ ،عدلیہ اور انظامیہ ہم پر مسلط کر دی ہے جن کے اندر کی اسلامی روح فنا ہو پیکی ہے اور وہ سامزاجی استعار کی خدمت کے علاوہ کسی کام کے نہیں۔اس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ انگریزی سلطنت کو چلانے والے بابو (انگریز میں بیبون، لنگورکو کہتے ہیں ہمشہ در ہے کہ اس سے بابو بنایا گیا ) مہیا کیے بلکہ نظام تعلیم کو مادیت پرتی پر استوار کر کے روحانیت کی بنیا دوں پر تيشه چلاديا \_ سامراج كي اس شيطاني بلغار كے سامنے دين مدارس آخرى چثان بيں ، جنہوں نے علوم قر آن وسنت كا چراغ روثن کررکھا ہے لیکن مدارس کی تنظیم وتر قی کی کوششوں کے ساتھ عوام الناس کو بھی بنیا دی دینی علوم سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔اس کا آسان طریقہ بیہ ہے کہ مساجد میں قرآن وحدیث کے دروس کے ساتھ طریقۂ طہارت سے تقسیم میراث تک شریعت کے احکام آسان انداز میں سبقاً سبقاً پڑھائے جائیں ۔مسلمانوں کوحرام وحلال کی پیجیان کروائی جائے اوران میں جائز ناجائز کی تفریق کاشعور پیدا کیا جائے۔ایک زمانہ تھا کہ عام مسلمان ہوش سنجا لئے تک اسلامی احکام کے کئی مجموعے پڑھ لیتا تھا اور زندگی کے ہرشعبے متعلق مسائل سے واقف ہوتا تھا۔ آج فقهی مسائل کی آسان تعبیر وتشریح پرمشمل عوامی درسی نصاب مر وّجہ اسلوب میں تیار کرنے کی سخت ضرورت ہے ورنہ اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والے اور سیرت پر کتاب کی تصنیف کا اعزاز یانے والے بھی نہ بچھکیں گے کہ موجودہ بینکنگ میں سوداور مرقبدانشورنس میں جواکیوں ہے؟ مشارکہ ومضارب کے کہتے ہیں اور سلم واستصناع جاری بہت ی معاشی ضروریات کس طرح اپورا کرتے ہیں؟ اُمید ہے کہ بیکتاب اس ضرورت کو اپورا کرنے کے لیے پہلی اینٹ ثابت ہوگی۔اللہ تعالی علمائے کرام کواس میدان میں مزید معیاری اور اعلیٰ درجے کے مثالی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بارت العالمین \_

## ہنگا می مکا تب کامخضرنصاب

جھی بھی بیوسوسہ بھی آتا تھا کہ مدر سے والوں سے امت کو فائدہ کیا ہے؟ بس پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ عوام کوتوان سے پچھے حاصل وصول ہوتا نہیں۔ اللہ کاشکر ہے کہ مرنے سے پہلے ان وساوس سے '' تو بنصوح'' کی تو فیق بل گئی اور اس کا ظاہری سبب بدین کے وہ اسفار ہوئے جوگڑ شتہ دنوں علمائے کرام کی رفاقت میں رفقائے کار کی کار کر دگی دیکھنے کی غرض سے پیش آئے۔ جہالت زدہ دیمہاتی علاقوں میں پہنچ کراندازہ ہوا کہ دعوت وا قامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہور ہی ہیں ان میں مدارس کا قیام ریڑھی کہ ٹری کی حثیت رکھتا ہے۔ یہاں دی جانے والی تعلیم پر دین کا قیام اور بقاموتو ف ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ان مراکز میں پڑھڑ وانا، خدمت و تعاون کرنایا کی درج میں تعلق نصیب ہے۔ آپ خوداندازہ لگاہے کہ بدین کرا چی سے دور ہی کتنا ہے؟ چند گھنے کی مسافت ہے مگر وہاں مدارس و مکا تب نہ ہونے کے سبب حال ہی ہے کہ دیمہاتی باشندوں کی اکثریت پہلاگلہ بھی درست طریقے نے بیس پڑھ کئی۔ ایک صاحب آئے کہ ہمارے گوئی کاسروے کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ امام صاحب ہیں۔ عنسل کے فرائض سنانے کی خواہش کی گئی۔ فرمایا: 'دعشل میں پانچ فرائض ہیں۔'' ان میں سے ایک وہ تھا جوشر یعت اسلام میں ہے بھے جود بین سے ناوا قف عوام سے سنے میں آئے رہتے ہیں۔ ایک باباجی اپنے چار بیٹوں کو ختنہ کرانے لے کر میں ہے۔ تھے جود بین سے ناوا قف عوام سے سنے میں آئے رہتے ہیں۔ ایک باباجی اپنے چار بیٹوں کو ختنہ کرانے لے کر میں ہے۔ تھے جود بین سے ناوا قف عوام سے سنے میں آئے در ہے ہیں۔ ایک باباجی اپنے چار بیٹوں کو ختنہ کرانے لے کر میں۔

20000

یہ بدین اور کڈھن کے درمیان ایک نہر کے پشتے پر قائم الرشید خیر بستی نمبر 3 ہے۔ اس نہر کے ساتھ جو گاؤں آباد تھا اس کی کھوشکل وصورت اب آ ہت آ ہت است اس پانی میں سے نمودار ہورہی ہے جو نہر کا پشتہ ٹوٹے نے سے گاؤں پر چڑھ دوڑا تھا۔ سڑک سے گاؤں کی طرف د کھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پانی کس فوٹاک صد تک چڑھارہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کی آمدور فت گاؤں میں شروع ہوگئی ہے لین ابھی کچڑ کے سبب وہ اس میں رہ نہیں خوٹاک صد تک چڑھارہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کی آمدور فت گاؤں میں شروع ہوگئی ہے لین ابھی کچڑ کے سبب وہ اس میں رہ نہیں سے نہر کے کنار سے بیٹھ کرا ہے گھروں کو تلتے رہتے ہیں کہ چور، ڈاکوگلی سڑی چیزیں اور لکڑیاں وغیرہ اٹھانہ لے جا کیں۔ خیمہ بتی میں داخل ہوں (یعنی نہر کے بند پر چڑھیں) تو قطار سے لگے ہوئے خیموں کے درمیان سے گزرتے ہوئے دیمہاتی زندگی کے مختلف مناظر نظر آتے ہیں۔ چھوٹی نسل کی خوبصورت بریاں اٹھکیلیاں کررہی ہیں۔ ایک بچی سر پر '' آتوں'' میک کوسر پر جمانے کے لیے بنایا گیا گول کڑا) رکھ کراس پر گاگر دھر سے چلی آرہی ہے۔ ایک خیمے کے باہر دوٹیاں پکانے کے کے چواہیا جل رہا جو لیکٹریاں معاف کی ہوئی رکھی ہیں جو اسپے خیمے میں سے بیٹھ کرشکار کی گئی ہیں کیونکہ نہر خیمہ کے لیے چواہیا جل رہا جو کی گور رہ بی ہے۔ کنڈی ڈال کر چار پائی پر بیٹھے رہو، چھی لگ گئی تو بسم اللہ، نہ گئی تو بھی پروانہیں، کروٹ کھو نے سے جڑی ہوئی گر دعوں کے خیموں کے خیموں کے خیموں کے خیموں کے خیموں کی خیمیں ایک جگہ چار کیا کی کو بھی اڈال دیا گیا ہے، ینچے چائی کے کھڑے ہیں، کو ط

لیجے ملت تیار ہو گیا۔ وہاں گوٹھ بھر کے بچے جمع ہوجاتے ہیں اور'' ذکر بالجبر'' کے علقے قائم کر کے سکھنے سکھانے کاعمل شروع ہوجاتا ہے۔ قاری صاحب کے پاس سونٹی کے بجائے ٹافیاں اور بسکٹ دھرے ہیں۔ جوجلدی یا دکر ہے گا انعام پائے گا جودوسروں کو یاد کرائے گا اسے دگنا انعام دیا جائے گا۔ جونصاب مکمل کرےگا۔ (وضوعنسل ،کممل نماز ، دعائے قنوت ، نمازِ جنازہ اور آخری دس سورتیں )اسے خوراک کے کممل پہلے کے ساتھ کیڑوں کا جوڑا بھی ملے گا۔

وفد کے ارکان ایک بچے کی طرف اشارہ کر کے چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں عنسل کے فرائض سنائے۔ بچے کی پوری بات توسیجھ نہیں آئی ، میہ چندالفاظ یاد ہیں جگوڑی کوٹ (کلی کرنا) نے ہر پاٹی ڈیٹ (ناک میں یانی ڈالنا)

گاؤں کے مُلاً ں صاحب بھی گاؤں والوں کے ساتھ نہر کے بند پر پناہ گزیں ہیں۔ 35 سال سے اس گاؤں کے امام ہیں لیکن ڈاڑھی کو ابھی 35 دن پور نے نہیں ہوئے۔ یہ معلوم نہیں کہ خود انہیں پڑھنا آتا ہے یانہیں، مگر اتنا معلوم ہے کہ بچوں کو پڑھا نہیں سکتے لیکن ہم ان سے انتہائی عقیدت سے ہاتھ ملاتے ہیں اس واسطے کہ اس شخص کی ہمت سے گاؤں کی مسجد کا دروازہ اب تک کھلا ہے اور ابھی اس کے فرش پر گھاس اور دروازے پر تالانہیں پڑا۔ اس کا بیاحسان بہت ہے کہ اس نے گاؤں والوں کو اذان اور نماز سے مانوس رکھا ہے ورندان کی نئی نسل ان آوازوں سے بھی آشانہ ہوتی۔

واپسی پرگاؤں کا پٹیل (سرداراوررئیس کوپٹیل کہتے ہیں) ملا۔'' سائیں! ہمارے بچوں سے بھی سبق سنو۔'' ''پہلے آیخود سناؤ۔''

''چلوہم سے س لولیکن یہاں الگ خیمہ لگا کردو، ہمارے بچے اس میں سبق پر مھیں گے۔''

"الگ خیمه کیون؟ نهر پر جا کر کیون نہیں پڑھتے؟"

"سائيں! سمجھا كرو! ہم وہاں نہيں جائے ـ"

معلوم ہوا کہ کسی قدیم دشمنی کے سبب ان کا وہاں جاناممکن نہیں لیکن بیھی کیا کم تھا کہ گاؤں کا وڈیرہ نماز کا سبق یا دکرر ہاتھا اورا پنے بچوں کو یا دکروا کے مُلَّا ں لوگوں کو سنوا کرا جرائے مکتب کی درخواست کرر ہاتھا۔اس کی بیپنواہش پوری کرناالرشیدٹرسٹ کے نو جوان اور باہمت ساتھیوں کا فرض تھا جوانہوں نے اگلے دن پورا کردیا۔

#### \*\*\*

بدین پاکستان کا واحد ضلع ہے جس میں چھشوگر ملیں ہیں،اس واسطے اس کو''شوگر اسٹیٹ'' بھی کہتے ہیں۔اس کی ایک بردی شوگر مل جو ملک کے ایک معروف سیاسی خاندان کی ملکیت ہے، کے مرکز می درواز ہے کے سامنے الرشیدٹرسٹ کی کچی مسجد بن رہی ہے جو راہ گزر پر ہے۔ یہاں کی کچی مسجد گر چکی ہے اور الرشیدٹرسٹ کی تغییر کردہ مسجد اب چھت تک جا پہنچی ہے۔وفد کے ارکان یو چھتے ہیں:

" يهال كشاده اور يكي مسجد كي ضرورت سمجين بين آئى ؟"

'' دراصل جب گنے کا سیزن ہوتا ہے تو ٹرکوں کے ساتھ پٹھان لوگ آتے ہیں۔وہ پکے نمازی ہوتے ہیں۔پھراس مسجد میں قدم رکھنے کی جگہنییں ملتی۔ بیمسجداب بھی چھوٹی ہے۔ پیچھے نہر نہ ہوتی تواسے اور بھی کشادہ بنانا چاہیے۔'' پٹھانوں کی بھی کیابات ہے؟ انگریز کے دور میں تحریکِ مجاہدین کے مراکز ، پھر طالبان کی حمایت ، پھرمجلس عمل کے ووٹ، پھر شوگرمل کی مسجد جواُن پرتنگ پڑ جاتی ہے۔

#### 

اب ہم بڑھمی گاؤں جا پہنچے ہیں۔ یہ وہی گاؤں ہے جس کی رودادگزشتہ سے پیوستہ شارے میں '' قارئین کی نشست' میں چھپ چک ہے۔ ہم مرکزی جامع مسجد پہنچتے ہیں جوتمام علاقے والوں کے لیے پانی کے دنوں میں واحد پناہ گاہ تھی۔ سامنے وہ کھمباہے جس سے جب کرایک عورت بہت دیرتک مدد کے لیے پکارتی رہی لیکن اسے بچانے جانے کی کی کوہمت نہ ہوتی تھی۔ جب اس نے وہ مجبور ہوکر تھمبے کوچھوڑ اتو قریب ہی وہ چکی ہے جہاں جاائی اوراس کی جان بچی مصحد کے سامنے سڑک پارتین قبریں ہیں۔ایک میں میاں بیوی ہیں۔ تیسری میں نامعلوم قبریں ہیں۔ایک میں ماں بیٹا فن ہیں ، ماں نے بیٹے کوجسم سے باندھ لیا تھا۔ دوسری میں میاں بیوی ہیں۔ تیسری میں نامعلوم آدمی۔گاؤں والوں کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ انہیں قبرستان تک لے جاتے یا الگ الگ قبریں کھودتے کیونکہ نیچے سے پانی نکل آتا تھا۔ سویمبیں فن کردیا۔'' یوجرت کی جائے تماشانہیں ہے۔'

بڑھی سے پہلے کی ایسے دیہاتوں میں جانا ہوا جہاں الرشیدٹرسٹ کی چھپرا مساجد تغییر ہور ہی تھیں۔وفد کے ارکان دیر تک اس کے طرزِ تغییر کو بیجھتے رہے ۔ یہ کچی مسجدیں بعض پہلوؤں سے پکی مساجد سے زیادہ مفیداور آ رام دہ ہوتی ہیں۔گرمی میں ٹھنڈی اور سردی میں گرم ۔ ایک مستری صاحب کے پاس ککڑی کا بڑا ''کوا'' تھا جس میں رسی ڈال کر دیوار کو''سی' رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ جوش وخروش سے مستری جی کا ہاتھ بٹار ہے تھے۔

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

اس کوسنجالنا انہی کا کمال تھا۔ رفقا کا کہنا تھا کہ اخبار میں اعلان کر کے مدارس کے نوجوان فضلا سے چلہ یاعشرہ کا وقت مانگاجائے تاکہ وہ یہاں آ کر کم از کم ایک جماعت کو نصاب یاد کروادیں۔ جامعۃ الرشید کے بڑے درجات کے طلبہ کو جمع کر کے ترغیب دی گئ تو 45 طلبہ نے چھٹیوں میں ایک ماہ کا وقت دینے کا ارادہ کیا ہے جوعلاقے میں پھیل کر بچوں اور بڑوں کو مخضر ہنگامی نصاب یاد کروائیں گے۔

#### \*\*\*

اور په منظرتو د کھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ الرشیدٹرسٹ کی طرف سے کی پکائی روٹی پر وجیکٹ میں کھاناتھیم ہونے کا وقت ہوگیا ہے۔ سب بچے دائیں طرف قطار سے بیٹھی ہیں، ان کے پیچھے مرد ہیں۔ سب بچیاں بائیں طرف قطار سے بیٹھی ہیں، ان کے پیچھے گھونگھٹ اوڑ ھے خواتین ہیں۔ کھانے کے ٹوکن تقییم ہونے سے قبل قاری صاحب بچ میں کھڑ ہے ہوکر کلمہ پڑھتے ہیں۔ سب بچے اور بڑے ان کے ساتھ مل کرکلمہ پڑھتے ہیں۔ ان میں ہندو بھی شامل ہیں۔ انہوں نے پہلے پہل عذر کیا: ''سائیں! ہم تو ہندو ہیں۔''سائیں! ہم تو ہندو ہیں۔''ساٹھیوں نے کہا: ''تو کیا ہوا؟ کلمہ پڑھنے میں بڑی برکت ہے۔''ایک بچی سے ملوایا گیا جو ہندوقو م سے تعلق رکھی تھی۔ اس نے بڑی خوبصورت آواز میں کلمہ سنایا۔ اب بیتو علائے کرام ہی بتائیں گے کہ اس سے کوئی مسلمان ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن ہمیں اتنا سمجھ میں آیا کہ جو آواز مین والوں کو بھلی لگ رہی تھی وہ آسان والے کو بھی یقینا اچھی لگ رہی ہوگی۔

رخصت ہونے سے قبل ہم الرشید ٹرسٹ کے کنٹرول روم میں آتے ہیں۔ دیواروں پرالگ الگ قتم کے چارٹ لگے ہیں۔ بین جن میں مختلف شعبہ جات کی تازہ تفصیلات درج ہیں۔الماری میں دھری فائلوں میں سروے فارم ترتیب سے لگے ہوئے ہیں۔فراہمی خوراک کا الگ ،تعمیر مساجد و مکانات کا الگ، ہنگا می امداد، روٹی پر وجیکٹ اور طبی مراکز کا فارم الگ ہے۔ رجٹروں میں اب تک کے کامول کی تمام تفصیلات منضبط انداز میں درج ہیں۔ ذمہ دار بتاتے ہیں اگلے دن ایس ایس پی صاحب ملے میں اب تک کے کامول کی تمام تفصیلات منضبط انداز میں درج ہیں۔ ذمہ دار بتاتے ہیں اگلے دن ایس ایس پی صاحب ملت سے ۔ کہدرہ سے تھے مولوی صاحبان جو کام کرتے ہیں خوب جماکر کرتے ہیں۔ ہماراعوام سے رابطہ رہتا ہے۔ ہمیں سب خبر ملتی رئتی ہے۔ بھارت کی سرحد کے رخ پر آخری بڑی آبادی علی بندر کے پاس ٹرسٹ کے وفد کو دیہا تیوں نے بتایا کہ پاک فوج نے امداد کا اعلان کیا ہے اور فوج کے گئے سروے کے علاوہ وہ شخص بھی مستحق سمجھا جائے گا جس کے پاس'' الرشید ٹرسٹ' کی سروے ٹیم کا فراہم کردہ کا رڈ ہوگا۔

لوگ کہتے تھے کہ مولوی لوگ حکومت نہیں چلا سکتے ۔اب پہ نہیں کہ یہ حکومت چلا سکتے ہیں یانہیں؟ لیکن جو کام انہیں مل جائے اسے ضرور چلا کر دکھا دیتے ہیں ۔

# حیا ند تاروں کی د نیا

فلکیات اس علم کا نام ہے جس میں اجرام فلکیہ کے احوال سے بحث کی جائے۔ اجرام فلکیہ میں ستار ہے، سیار ہے، جارہ چ ، چاند، دُمدار تار ہے، شہاب ثا قب اور نیزک شامل ہیں۔ ستارہ اسے کہتے ہیں جس کوقد رت نے اپنی ذاتی روشنی عطا کی ہواور سیارہ وہ ہے جو دوسر سے روشن جسم سے روشنی عاصل کر سے جبکہ چاندوہ فلکی جسم ہے جو کسی سیار ہے گر دگھومتا ہو۔ چونکہ سورج کی روشنی قد ، ت کی طرف سے اسے بخشا ہوا عطیہ ہے اس لیے وہ اصطلاحی زبان میں ستارہ تھ ہرا اور ہماری زمین چونکہ سورج کے گردگھومتا ہے لہذا زمین کے باشندوں سورج کے گردگھومتی ہے لہذا زمین کے گردگھومتی ہے لہذا زمین کے باشندوں کا چاندا کی ہی ہے جبکہ بعض سیاروں کے گرد چار چار چانہ کی چکر لگاتے ہیں اور وہ منظر ہزاد کچسپ اور دکش ہوتا ہے لہذا زمین والوں کا یہ بھی ایک ہی چا ند ہے جوان کی زمین سے عاشقا نداگا و رکھتا ہے ، شاعری کی حد تک درست ہے ، حقیقت کی دنیا میں اسے شیح نہیں مانا حاسکتا۔

### ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں زمیں اور بھی آساں اور بھی ہیں

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوجن عبادات کی ادائیگی کا تھم دیا ہے وہ دوطرح کی ہیں: ایک یومیہ جیسے نماز اور دوسری سالا نہ جیسے روزہ، جج، زکو ہ ، فطرہ ، قربانی ، جباد ۔۔۔۔۔۔۔۔ جم عربر میں ایک مرتبہ فرض اور باتی نفل ہے لیکن اداسال میں ایک ہی مرتبہ کیا جاتا ہے۔۔ ای طرح اقدا می جباد کے بارے میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ سلطان اسلمین پر لازم ہے کہ سال میں کم از کم ایک لشکر جہاد کے لیے دوانہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یومیہ عبادات کے اوقات کوسورج ہے متعلق کیا ہے۔ سورج کی کئیے کا مشرقی افتی ہے ابھر نا طلوع ہے ، مغربی افتی میں چھپنا غروب ہے اور دونوں افقوں کے بچ میں آسان کے وسط میں پہنچ جانا نصف النہار ہے۔ نصف النہار ہے جتنا پہلے فجر کا النہار سے جتنے گھنٹے پہلے طلوع ہو تے ہے جتنا پہلے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے استی حاصل کے مقابلے میں سالا نہ عبادات کے اوقات چاند سے وابستہ کر وقت مروع ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سالا نہ عبادات کے اوقات چاند ہے وابستہ کر وقت ہوتا ہے ان البدار ہو ہے دوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سالا نہ عبادات کے اوقات چاند سے وابستہ کر اوردہ سوال کا چاندہ کھے کرعید ، ذی الحج کے چاند کے نویں دن مج کا کرکن اعظم وقوق عوق اس واردہ ہوتا ہے۔ اور دول کے اختیا میں برز کو ہوق ف عرفات ہے اور دوروں کے اختیا م پر فطرہ کی ادا میگی لازم ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے چونکہ مخصوص وقت کوشر طقر اردیا گیا ہے اس لیے جاس لیے تبارے اور جاد کے لیے کر کا رکن اعظم وقون کے کے حالہ کے لیے کر کن اعظم وقون کے لیے کہ کا کہ کا رکن اعظم وقون کے لیے کہ کا رکن کا حماب اور اس سے استفادہ مسلمانوں کے لیے ضروری قرار پایا ہے۔ پھر چاند متاروں سے چونکہ متوں سورج اور چاند کی گر دش کا حساب اور اس سے استفادہ مسلمانوں کے لیے ضروری قرار پایا ہے۔ پھر چاند میں اور جہاد کے لیے کر کا رکن وقت کوشر وقت کوشر وال کی میں دون کے اس کے متار کی سے انہائی شغف رکھتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے کر کول وعرض میں آنے والے مسلمان ' فاکیا ہے' میں اس علم سے انہائی شغف رکھتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے کول وعرض میں آنے والے والے مسلمان ' فاکیا ہے میں اس کے انہائی شغف رکھتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے کول وعرض میں آنے والے والے مسلمان ' فاکیا ہے کہ کی اس کے انہائی شغف رکھتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے کول وعرض میں آنے نے والے مسلمان ' فاکیا کی اس علم کے دوروں کے ان کے کی میں کول کے کول کول

بولتے نقثے

گرال قدر تحقیق اورا کتثافی خد مات انجام دی ہیں۔

علم فلکیات، کی دو قسمیں ہیں: نظری (تھیوروٹکل اسٹرانوی) اورعملی (پریکٹیکل اسٹرانوی) نظری سے مرادا جرام فلکیہ کا تجم، وزن، سورج سے ان کا فاصلہ، ان کی محوری اور مداری گردش اور اس سے پیدا ہونے والے اشرات وغیرہ کا مطالعہ ہے۔ اس مطالع سے ایک اہم مقصد بیا حاصل ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آیات، احادیث کی چندروایات اور فقہ کے پچھ مسائل کو علی وجہ البھیرت سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً: وہ آیات جو سورج چاند کی گردش اور دن رات کے آنے جانے سے پیدا ہونے والے انقلابات اور موسمی تغیرات سے متعلق ہیں اور جن میں ان نشانیوں پڑ غور کر کے اس خالت و مالک کو پہچانے کی دعوت و ترغیب دی گئی ہے، ان کو سمجھا ناسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ احادیث جن میں او قات نمازیا رؤیت ہلال کی مباحث ہیں، یا وہ مسائل فقہتے جن میں سایۂ اصلی ، اختلاف مطالع یا سمت قبلہ سے 45 در ہے انحراف کے باوجود نماز ہو جانے کا ذکر ہے، ان کو ملاح ہو اسکتا ہے۔

عملی فلکیات میں مقاصد ثلثہ سے بحث کی جاتی ہے یعنی تخ یج اوقات صلوٰ ۃ ، تخ یج سمت قبلہ اور مباحث رؤیت ہلال۔ ان میں سے رؤیت ہلال کی مباحث'' نظری فلکیات'' کی تعلیم کے دوران''فصل فی القمز'' یعنی جاند کے موضوع کوفلکی مباحث کے ساتھ شرعی مسائل کو جوڑ کر پڑھانے سے بخوبی سمجھ میں آسکتی ہیں اور علمی حلقوں میں اس بحث کے فنی اور شرعی دونوں اعتبار ہے متعارف ہوجانے کے بعداس نزاع کا کافی حد تک حل نکل سکتا ہے، جو ہرسال رمضان کے آغاز وانفتیام پردیکھنے میں آتااور عامة المسلمین کی تشویش کا باعث بنتا ہے۔اوقات صلاٰ قاورست قبلہ کی تخریج در حقیقت نماز کی دوشرطوں کی تکمیل ہے۔نماز کے ورست ہونے کے لیے سات شرطیں ہیں: نمازی کے جسم، کیڑوں اور جگہ کا یاک ہونا اور ستر کا ڈھانینا۔ بیرچار شرطیس نمازی خود یوری کرسکتا ہے۔ای طرح ساتویں شرط نیت کرنا بھی اس کےایے بس میں ہے لیکن یانچویں اور چھٹی شرط بغیرا یے عالم دین کے جوفلکیات کا ماہر ہو،خود سے معلوم نہیں کی جاسکتیں۔اس سے اس فن کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدارس میں اس فن کی طرف رغبت اور اس کے حصول کا شوق بہت زیادہ پایا جاتا ہے کیکن چونکہ عرصہ ہوا کہ وہ دوفن جواس علم کے لیے مبادی اور لازمی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اوران میں خاطرخواہ دسترس کے بغیر فلکیات کے مقصودی مباحث کواچھی طرح سمجھا نہیں جاسکتا، ناپید ہو بچے ہیں اس لیے یفن آہتہ آہتہ ' عقدہ لانیخل'' بنتا جار ہاہے۔فلکیات کی کئی ایسی باتیں جوفی الواقع اتنی مشکل نہیں ہوتیں مگر دو بنیا دی علوم ہے ناواقفی کی وجہ ہے الجھن اور گنجلک پیدا کردیتی ہیں اوراس فن کی تحصیل کے دوران بہت می باتیں تشندرہ جاتی ہیں اور ہمارے طلبہ اور فضلائے کرام چونکہ اس طرنے تدریس کے عادی نہیں جس میں ڈگری کے شوق میں فیس جمع کروائی جائے، پھرامتحان کے دن پستول میز پرر کھ کر بینٹ کی پچپلی جیب سے ''امتحانی چابی'' نکال کراہے جوابی کا پی پر''پوری دیانت' کے ساتھ' لفظ بلفظ' منتقل کردیا جائے، بلکہ وہ ہر بات کو تمجھ کرآ گے چلنے کے عادی ہوتے ہیں اور ادھوری تمجھ ان کو مطمئن نہیں کرسکتی، ہیں لیے وہ فلکیات پڑھنے کے دوران وہ اس چیز سے تسکین نہیں یاتے جس کی تلاش اور شوق میں آئے تھے اورزبانِ حال سے "نشہ بانداز اَخمار نہیں ہے" کاشکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یددونن جوفلکیات کے لیے "مبادی" کی حیثیت رکھتے ہیں جغرافیہ اور ریاضی ہیں۔ ریاضی سے اس کی متنوں شاخیں حساب، الجبرااور جیومیٹری مراد ہیں جبکہ جیومیٹری میں ذیلی

شاخ ٹریکنومیٹری (علم المثلث ، تکونیات) اور اسفر نیکل ٹرینگومیٹری (علم المثلث الکروی ، کروی تکونیات) پڑھنی بھی ضروری ہیں۔ جغرافیہ کے بغیر فلکیات پڑھنااہیا ہی ہے جیسے زمینی حقائق ہے آگاہ ہوئے بغیر خلاکی وسعتوں کی پیائش شروع کردی جائے اور ریاضی کے بغیران دونوں علوم کے درمیان کی کڑی گم ہوجاتی ہے۔ لہذا ہی تینوں علوم ایک دوسرے سے مربوط اور ایک دوسرے کے لیے خادم ومعاون ہیں۔

جس طرئ شریعت کے علوم عالیہ مقصود ہے سے پہلے علوم آلیہ پڑھنے ضروری ہیں۔ای طرح فلکیات سے قبل جغرافیہ اور ریاضی از حدلاز می ہیں۔ان کے بغیر فلکیات کا آغاز الیے ہی ہے جیسے کہ صرف نحواورا دب وبلاغت کے بغیر جلالین اور صحاح ستہ یا مشکلا ہ شریف شروع کردی جائے۔اگر یہ دونوں فن مناسب حد تک آتے ہوں تو '' تخریخین' بعنی تخریخ تا اوقات صلو ہ اور تخریخ تا کہ سمت قبلہ میں استاد کی راہنمائی کی ضرورے محض اتنی پڑتی ہے جتنی شرح جا می اور مختص المعانی تک پڑھے ہوئے طالب علم کوقر آن کر کیم کے کسی مشکل سیخیا یا قابل ذکر ترکیب ، لغوی تحقیق اور استعارہ و تمثیل کے سمجھاتے وفت اشاراتی بیان کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ان دونوں تخریخوں کا فن جس کتاب میں سب سے زیادہ تحقیقی اور تھوس علمی رسوخ کے ساتھ پایا جاتا ہے وہ فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ''ارشاد العابد الی تخریخ الاوقات و تو جیہ المساجد'' ہے ، اس میں اوقات صلو ہ معلوم کرنے اور نماز وں کا نقشہ تیار کرنے کے 10 اور قبہ معلوم کرنے کے 20 طریقے ہیں لیکن جغرافیہ اور ریاضی میں بھیر سے کا نماز وں کا نقشہ تیار کرنے کے 10 اور قبہ معلوم کرنے کے 20 طریقے ہیں لیکن جغرافیہ اور ریاضی میں بہترین استعداد کے بغیر بھی کی چند سطریں پڑھنے کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے مگر جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کتاب نہ کورہ بالا دونوں میں بہترین استعداد کے بغیر بھی خبیں جاسمتی اس لیعلمی طلقوں میں بہترین استعداد کے بغیر بھی

شنید ہے کہ وفاق المدارس العربیہ کے اکابر نے جغرافیہ اور فلکیات کونصاب میں شامل کرلیا ہے، بیا نتہائی خوش آینداور
قابل مبار کہا و فیصلہ ہے۔ اگر وہ دسویں جماعت کی سطح کی ریاضی کوبھی کسی درجے میں شامل کرلیں تویہ ' مثلث' 'پوری ہوجائے
گی۔ سرحداور سندھ بورڈ کی دسویں جماعت کی ریاضی کتابیں بالکل ایک جیسی ہیں، پنجاب اور بلوچتان کی کتابیں و کیھنے کا
ناحال اتفاق نہیں ہوا، لیکن وہ بھی اس کے قریب ہول گی۔ بہرحال کسی بھی ایک کوداخل نصاب کیا جاسکتا ہے اور اس سے
ناحال اتفاق نہیں ہوا، کیکن وہ بھی اس کے قریب ہول گی۔ بہرحال کسی بھی ایک کوداخل نصاب کیا جاسکتا ہے اور اس سے
ایک اہم غرض پوری کی جاسکتی ہے۔ البتہ ان کتابوں میں کروی تکونیات کی ابحاث نہیں لیکن ان کو ایم ایس سی میتھ میں گسکت سے تعلق اہم مقاصد کما ھئہ حاصل کرنے کے لیے ریاضی کی کم از کم
دسویں کی سطح تک تعلیم لازمی ہے ور نہ مطلوبہ مقاصد ھئے۔ بھیل رہیں گے۔

الغرض مدارس سے علم ہیئت وہندسہ کی تدریس مفقودہونے کے بعداب دوبارہ ان فنون کا احیااوران سے متعلقہ فوائد کا حصول لازمی ہو گیا ہے کیونکہ یہ بات انتہائی نا مناسب ہے کہ نماز تو امام صاحب پڑھا ئیں لیکن متجد کا قبلہ رکھنے کے لیے سرو ب ڈپارٹمنٹ کے افراد کو تلاش کرتے پھریں، اذان تو مؤذن صاحب دیں لیکن وقت معلوم کرنے کے لیے جونقٹے پیشِ نظر رکھیں وہ غیر علماء کے تیار کیے ہوئے ہوں، یہ تینوں فنون اپنی تمام شاخوں کے ساتھ ہماری جدی پشتی میراث تھے مگر افسوس کہ آج وہ دن آگیا ہے کہ نماز سب مغرب کی طرف منہ کرکے پڑھتے ہیں کیونکہ قبلہ جومغرب میں ہے لیکن کسی مبتدی سے بوچھا جائے کہ

# ایک غلط ہی کاازالہ

اسلام نے مسلمان کو جواعلی اقد اراور صفات سکھائی ہیں ان میں سے ایک ''حسن انظن باللہ'' ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے اچھا گمان رکھنا اور انسان کے ساتھ جو کچھ پٹی آئے اس میں سے بچھنا کہ ای میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے۔ ای میں بہتری کا کوئی پہلو تلاش کر کے دل کوشلی دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان سے ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ جو کچھ کریں گے ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا مگرانہوں نے جب ہمیں اتنا نواز اہے تو ایک آ دھ آز مائش پرصبر اور ہمت سے اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔

سلطان صالح الدین ایوبی رحمه الله کے تقریباً تمام سوانخ نگاروں نے ان کی ایک مخصوص صفت کو بیان کیا ہے اور بندہ کا گمان ہے کہ ان ہے اللہ تعالی نے جوا تنابڑا کام لیا اور ان کو بے مثال کا میابیوں سے نواز ااس میں ان کی اس صفت کا بڑا دخل تھا۔ وہ صفت بھی '' حسنِ ظِن'' ہے یعنی اپنے خالق و مالک کو مشفق و مہر بان سجھنا اور اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا کہ وہ ہم سے محبت اور تعلق رکھتا ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سلطان کو اللہ تعالیٰ پر جولا زوال اعتاد تھا اور وہ کسی حال میں حوصان نہیں ہارتا تھا اس کے پیچھے اس کے فنافی الاسلام اور فنافی الجہاد کے بعد اس اعلیٰ سوچ کی قوت کار فر ما معلوم ہوتی ہے۔

زوال کے جس دور ہے ہم گرزر ہے ہیں اس میں محروی کا عالم یہ ہے کہ اپنے ذاتی احوال تورہے ایک طرف، اسلام کے احکام کے بارے میں ہمیں وہ اعتاد اور حسن ظن نہیں ہے جوایک سچے اور کھر ہے سلمان کو ہونا چاہیے۔ اُصولی طور پر اس بات کا تعلق ہمارے ایمان ہے ہے کہ ہم شریعت کے ہم حکم کو بلاچوں و چراما نیں ، چاہے وجہ بچھ میں آئے یا نہ سے اس کی علت و حکمت تک ہماری عقلیں پہنچ سکیں یا نہ سے برحق اور حرف آخر بمجھیں اور اس بات پر ہمار ااعتاد لازوال ہواور ہرقتم کے شک وشبہہ سے پاک ہوکہ اس ہے بہتر کوئی حکم ، کوئی طریقہ کارہے نہ ہوسکتا ہے سے بیا یک بنیادی اور بدیمی ہی بات ہے ، مگر ناس ہواس احساس کمتری کا جس نے ، میں کہنیں چھوڑ ااور برقتمتی ہماری ہے کہ ہم اللہ تعالی اور اس کی شریعت سے لا فانی تعلق کی دولت سے محروم ہیں ۔ اس برقینی کا مظاہرہ مختلف مواقع پر ہوتار ہتا ہے۔

رویت ہلال کے مسئلے ولے لیجے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی عبادات کو مشی حساب سے جوڑ دیتے کیونکہ قمر
کی طرح مشمس بھی اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ شریعت میں عبادات دوطرح کی ہیں: یومیہ اور سالانہ۔ یومیہ عبادات کے اوقات کو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذریعے ظاہر ہونے والے مختلف حالات سے جوڑ رکھا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد مختلف مراحل کے دوران نمازیں اداکی جاتی ہیں۔ مراحل نے بعد، سورج کے بلند ہونے ، زوال پذیر ہونے کے بعد مختلف مراحل کے دوران نمازیں اداکی جاتی ہیں۔ سالانہ عبادات کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے وابستہ کردیا ہے اور پیشمی کے بجائے قمری مہینوں کے حساب سے دن کا شرعی وقت طے کیا گیا ہے۔ مثلاً: روزہ ، زکوۃ ، تح ، قربانی۔

اب ذراایک نکته ملاحظہ کیجیے: سورج ہے مربوط عبادات میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ مشاہدے کے بجائے حساب

کومدار بنالیاجائے چنانچہآپ دیکھیں گے کہ تمام مساجد میں اوقات نماز کے نقشے گے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے نمازی سورج کا اتار چڑھاؤ دیکھ کراذان نماز کے بجائے نقشوں میں لکھے گئے گھنٹے ومنٹوں پر چلتے ہیں۔اس پرشرعاً کوئی اشکال نہیں کہ سورج کی چال سے مشاہدے کے بجائے اس حساب کو کیوں بنالیا گیا ہے۔البتہ چاند سے وابستہ عبادات کو چاند کے حساب سے ادا کرنے کو شریعت نے قطعاً تسلیم نہیں کیا اور واضح حکم دیا کہ چاند کے اُفق پر وجود کے بجائے آنکھوں سے دیکھنے کومدار بنایا جائے۔ یہاں دوشم کے شبہات خلجان پیڈا کرتے رہتے ہیں:ایک تو یہ کہ اس طرح کرنے سے روزہ اور عید وغیرہ کا وقت پہلے ہے متعین ہوسکتا ہے۔ دوسرے چاند کی پیدائش اور وجود کی نفی کرنے اور رویت کومدار بنانے سے وہ انتشار اور تشویش کھیلتی اور جگ ہنسائی ہوتی ہے جس کا اہلی وطن کئی برسوں سے مشاہدہ کررہے ہیں۔ دونوں اشکالات کے متعلق چندمعروضات ترتیب وارسنیے:

(1) چھوٹی اور بڑی عید جے پیٹھی اور نمکین عید بھی کہتے ہیں ، ہمارے سالا نہ تہوار ہیں۔ان کا وقت پہلے ہے متعین نہ کیے جانے ہے ان کے متعلق جوسنسی خیزی اور بیجان پیدا ہوتا ہے اور بیچھوٹا بڑا چاند دیکھنے کی کوشش کرنا اور عید کی گھڑیاں جلد یا بدیر آتے کی خوش سے جسسنسنی اور لطف میں مبتلا ہوتا ہے ، بیانو کھالطف اس صورت میں قطعاً نہیں اُٹھایا جاسکتا جب کوئی چیز پہلے ہے متعین ہو۔رمضان کی ابتدا اور روز ہوتر اور کی کا اہتمام بھی اس عدم تعیین کی بناپر منفر وقتم کا بیجان خیز احساس پیدا کرتا ہے۔ ہشمی حساب میں یا چاند کی ولا دت اور وجود والے حساب میں بیسنسی خیز کیفیت کہاں؟ معلوم نہیں بندہ یہ بات قار کمین کو سمجھا سکایا نہیں لیکن حقیقت اس کے قریب قریب ہے۔

(2) اس تتولیش ناک اور بنظی وافر اتفری کاتعلق چاندگی افق پرموجودگی کا عتبار ندگر نے اور رویت کولازی قرار دینے تعطمی اور بالکل نہیں ہے۔ اس اختلاف اور المناک صورتِ حال کا تعلق ہمارے ہاں علم فلکیات کے عام نہ ہونے اور شر گی اہمیت و حکمت واضح نہ ہونے ہے ہے۔ اگر اسلامی مہینے کی اہما کو چاند کی ولاوت (اپنے مدار پر بخ چکر کے گئة آغاز تک رسائی ) یا و چود ( بخ چکر کی اہما ) سے مر پوط کر دیا جائے تو پوری اللہ کی عبادات چند حساب دانوں کے ہاتھوں میں محدود ہوجا ئیں گی۔ وہ جو چاہیں کرتے چریں۔ سال میں ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت کی اہمیت کے پیش نظر میہ بات ضروری ہوجا ئیں گی۔ وہ جو چاہیں کرتے چریں۔ سال میں ایک مرتب کی جانے والی عبادت کی اہمیت کے پیش نظر میہ بات ضروری ہوجا کیں عبادات کے اوقات شرعیہ تک رسائی ہرا کی کو مرتب میں ہواور چند نجومیوں یا فلکیات دانوں کے بجائے عامہ المسلمین کی آئھوں کا حباب کیوں درست اور قابلِ اعتماد ہے اور روزہ و غیرہ کے لیے کیلنڈر پر مدار کیوں غلط ہے؟ موری ایکی چیز نہیں جس شقوں کا حباب کیوں درست اور قابلِ اعتماد ہے اور روزہ و غیرہ کے لیے کیلنڈر پر مدار کیوں غلط ہے؟ موری ایکی چیز نہیں جس کے متعلق کوئی حساب دان کی ان پڑھ مسلمان کو بھی دھو کا دے سکے۔ اس کی کر غیں چگادڑ ہے بھی اپناو جود متواتی ہیں۔ بیا لگ مین میں میں میں ہوگا ہوتا اور اپنے پورٹ ہے ہم کے ساتھ پورا دن روشنیاں بھیرتا چاتا ہے۔ چاند میں اس کی روشنی بھی کم ہوتی ہوتا ہے اور جم تو مجبوری رہنی ہوگا در سے بھی اپناو جود متواتی ہیں۔ بیا تھیرے دین منوں کی بیاتھیں حساب دانی کا دعوی کرنے والے مسلمانوں کو اپنی کی ٹھنڈی چھاؤں اور پیٹھی چاندنی کی دیا تھیں کی این کو بوری کرنے جانے جانے کی کس اند چرے عار میں نا کہ ٹو گیاں مارنے کے لیے چھوڑ دیا دہ ہوگا۔ اس کے متعلق حساب دانی کا دیو گی کرنے جانے جانے کی کس اند چرے عار میں نا کہ ٹو گیاں مارنے کے لیے چھوڑ دیے اور اگر دو ایسانہ بھی کرتے تو عام مسلمانوں کو اپنی آئھوں سے کس کس اند چرے غار میں نا کہ ٹو گیاں مارنے کے لیے چھوڑ دیے اور گیوں کو کیاں مارنے کے لیے چھوڑ دیے اور گیاں مارنے کے لیے چھوڑ دیے اور گیاں مارنے کے لیے چھوڑ دیے اور گیاں مارنے کے لیے چھوڑ دیا تو اور گیاں مارنے کے لیے چھوڑ دیا تو اور گیاں مارنے کے لیے چھوڑ دیا تو اور گیاں مارنے کے لیے کیور کی کسلور کیا کی کو کسلور کیاں کی کسلور کی کسلور کی کسلور کیاں

عاندد مکھنے اورخوشی دمسرت کے احساس سے محرومی تو بہر حال ہوہی جاتی۔

اس انتشار اور انقلاب کے خاتمے کاحل فلکیات کے علم شرعی کو پھیلا نا اور رائج کرنا ہے۔ افسوں کہ دینی مدارس جوعلوم دینیہ کے واحد محافظ اور امین ہیں ، ان میں بھی اس علم کی گرم بازاری نہیں۔ جامعۃ الرشید کا شعبہ فلکیات اس حوالے سے اپنی سی کوشش کررہا ہے اور ہرسال علمائے کرام کے لیے ایک جامع اور کھمل کورس کا انعقاد کرتا ہے۔ یہ محض موہوم اُمید یا خوش خیالی نہیں کہ اس کورس میں ' فصل فی القمر' اور' فصل فی رویت الھلال' پڑھنے کے بعد شریعت کی اس اہم ہدایت ( آنکھوں سے رویت ضروری ہے ) کی افادیت کے متعاقب کی تم کاشک و شبہ باتی نہیں رہتا۔ بلکہ بیالی حقیقت ہے جو بارہا کے مشاہدے سے درست خابت ہو چکی ہے۔ یہ کورس جامعہ کے اپیشل کورسز کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی جامعہ کی اس اہم خدمت کو قبول و منظور فرمائے اور اس کو تازع کے خاتمے اور فتنے کے تدارک کا ذریعہ بنائے۔ آئین

# فضلائے کرام کو درپیش دومشکلات

محترم استاد جی! السلام علیم ورحمة الله د بر کامة

امید ہے آپ خیریت ہے ہوں گے، بندہ بھی اللہ کے فضل وکرم ہے خیر وعافیت ہے ہاور آپ کی دعاؤں ہے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی کاشکر ہے کہ مقامی اوگوں کے ساتھ آ ہت ہ آ ہت موافقت پیدا ہوتی جارہی ہے اور دروس قر آن و صدیث کی طرف ان کار جوع بڑھ رہا ہے۔ شروع شروع میں بندہ بعد نماز فجر'' معارف الحدیث' ہے ایک حدیث اور اس کے فائد ہے کہ خواندگی کرتا تھا اور مغرب کی نماز کے بعد درسِ قر آن کا اجتمام کیا جاتا تھا۔ اب بیر تیب بنالی ہے کہ بعد نماز مغرب دو دن قر آن کریم ، دو دن حدیث شریف اور ایک دن مسائل فقہ کے لیے متعین ہے جبکہ جمعرات جمعہ کو ناغہ کیا جاتا ہے۔ آپ کے مشور ہے کے مطابق تینوں موضوعات درس کے طور پر نہیں بلکہ سبق کے طور پر پڑھائے جارہے ہیں۔ ہر نمازی کے پاس کتاب موجود ہوتی ہے اور لفظ لفظ المعنی سمجھا کر آگے پڑھا جاتا ہے۔ نیز ہر سبق کے بعد دس منٹ سوال وجواب کے لیے رکھے جاتے ہیں جس سے بہت دلچہی پیدا ہور بی ہو اور اوگوں میں دین سیمنے کے شوق کے ساتھ ساتھ ممل کی طرف رغبت بھی پیدا ہور بی ہے۔ دعافر ما نمیں کہ اللہ تعالی اس ٹوٹے بھوٹے کی موقول فر مائے اور فتن وشرور سے بیائے کہ کے رکھے۔ آمین۔

 سب ہے کار ہیں،ان لوگوں کے لیے میری پیصلاحیت جوہیں نے بہت جان مارکر حاصل کی، قطعاً کسی طرح مفیرنہیں، یہ قوجھ سے شیئر زکی خرید وفر وخت، کرنی کے تباد لے،انشورنس کے علم اوراس کے عدم جواز کی وجہ پوچھتے ہیں اوراس دوران الی مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کہ میری ساری لغت شنای اور فنون میں مہارت دھری رہ جاتی ہے۔ زیادہ کیا لکھوں بس ان دو باتوں نے اپنی کمزوری کا اس شدت سے احساس دلایا ہے کہ وہ خوداعتمادی جورفتہ رفتہ مجھ میں پیدا ہوگئی تھی،ختم ہوتی جارہی ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ اس کی تلافی کیسے کروں؟ از راہِ کرم راہنمائی فرما ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس عاجز پر مزید احسانات کا شایا بِ شان اجرد ہے گا۔

باقی آپ کی دعاؤں سے یہاں سب خیریت ہے۔ مجھ عاجز کواپنی خصوصی دعاؤں میں یا دفر مانے کی التجاہے۔ والسلام آپ کا نالائق شاگرد

یاس خط کامضمون ہے جو پچھروز پہلے موصول ہوا۔ اس میں فضلائے کرام کودر پیش ان دواہم مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے، جو دعوت دین کے راشتے میں حائل ہیں۔ ایک اگریزی زبان پردسترس نہ ہونا اور دوسر ہے جد بیسا ہی و محاثی مسائل سے عدم واقفیت۔ اس خط کواس غرض سے شائع کیا جارہا ہے کہ قابلی صداحتر ام ارباب بدارس ان دوا مور پرغور فرما نمیں کہ کیا واقعی بید دو کمزوریاں ہمارے مشن اور مقصد زندگی میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو ان کے ازالے کا کیا طریقہ ہوسکتا ہے؟ جہاں تک اگریزی سے ناواقفیت کا مسلہ ہے تو کیا پی طریقہ مفید ہوسکتا ہے کہ جس طرح مغلیہ سلطنت کے زمانے میں فاری کے سرکاری زبان ہونے کی وجہ سے مدارس میں فاری کی تعلیم وتعلم پرزور دیا جاتا تھا، اس کے نتیج میں فاری میں دینی واصلاتی اوب کا شاندار ذخیرہ وجود میں آیا، ای طرح آج کل عرفی وفاری کے ساتھ انگریزی پرولی ہی توجہ دی جائے۔ ہر درجہ میں یا کم از کم غیروفاتی درجوں میں 45 مین آبادی طرح آج کل عرفی وفاری کے ساتھ انگریزی پرولی ہی توجہ دی جائے۔ ہر درجہ میں یا کم از کم غیروفاتی درجوں میں 45 مین آبادی طرح آج کل عرفی وفاری کے ساتھ انگریزی پرولی ہی توجہ دی جائے۔ ہر درجہ میں یا کم از کم غیروفاتی درجوں میں 45 منٹ کا گھنٹ اس زبان کے لیختی ہو، عصر تا مغرب یا دیگر خارجی اوقات میں اس کے تین چار ماہ خصوصی کورس کروائے جائیں، سالا نہ تعطیلات میں مدارس میں اس کے تین چار ماہ خصوصی کورس کروائے جائیں، بونے کی تو بیا یک گھنٹ اس نہ بیں مدارس میں اس کے تین چارہ کی دوجہ کے دوصدیاں پیچھے جانا ہوگا جب کو اسلام پر یور پی استعادا اس طرح ٹوٹ پر اتھا جیسے مفت خور ہے تکم پرست لوٹ کے دسترخوان پر ٹوٹ جیں۔ مسلمان بے ملمی اور میں کے مسلمان بے ملمی اور میں کے مسلمان بے ملمی اور میں کے مسلمان بے ملمی کار میں جو دور ان کارگروں کو میں اس کے تین دوال کا شکار ہور ہے تھے اور پور پر خوار آبی انگر ہور ہے آ رہے تھے۔

پھرغضب یہ ہوا کہ ہماری مغلوبیت اور پورپی استعار کے غلبے کے دنوں میں''مشین'' ایجاد ہوگئ۔اس نے تو قیامت ہی ڈھادی۔جوکام مہینوں اور سالوں میں ہوتا تھا، دنوں اور لمحوں میں ہونے لگا، پھر جب پہیرکو بھی مشین نے گھما ناشروع کیا اور ہوائی، ذھادی۔جوکام مہینوں اور مختصر ہونے لگے اور عسکری آلات کی کارکردگی خود کار مشینوں کے سبب طوفان خیز تک حد تک بڑھ گئی اور بید مینی اور بحرکی سفر تیز تر اور مختصر ہونے لگے اور عسکری آلات کی کارکردگی خود کار مشینوں کے سبب طوفان خیز تک حد تک بڑھ گئی اور بید ساری ایجادات یورپ کے ہاتھوں اور د ماغوں سے انجام پائیس اور اس نے انہیں اپنے استعاری مقاصد اور ہوپ ملک گیری کے لیے استعاری مالک پر اس استعاری بلغار کا آغاز ہواجس کے اثر ات سے نکلنے کے لیے آج وہ سیاسی آزادی کے بعد

بولتے نقثے دوسراباب: درسیات

بھی ہاتھ پاؤں مارر ہے ہیں لیکن کامیابی کی منزل تا حال کافی دور ہے۔ بیالمیداس وقت اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا جب خلافتِ عثانیہ کا استعاد کے غلبے اور مسلمانوں کی مغلوبیت کے اس دور میں ستوط ہوگیا، مسلم مما لک کا کوئی مرکز خدرہا اور وہ ہے آ مراہو گئے۔ یور پی استعاد کے غلبے اور مسلمانوں کی مغلوبیت کے اس دور میں ایک بہت بڑا نقصان بیہوا کیا تھی اور تحقیقاتی سرگرمیاں اور سرکاری سطح پر اسلامی احکام کا نفاذ تعطل کا شکار ہوگیا۔ دین صرف عبادات سک محدود رہ گیا اور سیاسی ومعاشی میدان میں غالب اقوام کے نظریات کا چلن ہوگیا۔ مقتنہ، عدلیہ اور انظامیہ الہی قوانین کے بجائے کفر بیقوانین سے مانوس ہوگئی اور مسلم مما لک کے دستور بھی وہی الہی اور خدائی ہدایت سے اعراض پر بنی قرار دادوں کے تحت تشکیل پانے لگے۔ تجارت ومعیشت کا حال اس ہے بھی براہوا۔ ہروہ نیا معاملہ اور عقد رائح ہوتا گیا جس کا یورپ کے بازاروں میں شہرہ تھا اور آج تک حال بیہ ہے کہ مغربی مما لک میں لین دین کا جو بھی نیا طریقہ رائح ہوتا ہے یا جو بھی نئی اسکیم نظتی ہے تو وہ کنڈ کی مسلی ہوئی پتلونوں کی طرح ہماری طرف بھیلاتے جاتے ہیں۔ سود، جوا، سے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، راتوں رات رائح کرتے ہیں اور حال ورسودوں میں داخل ہو بھی کہ ان کی ہو ہے شاید ہی کوئی چیز نگی ہو۔

اس موضور ع پر آپ کی دواعلی پانے کی کتب شائع ہو چکی ہیں:

(1) اسلام اورجد يدمعيشت وتجارت\_

(2) اسلامی بینکاری کی بنیادیں۔

مقام اطمینان و تشکر ہے کہ وفاق المدار س العربیہ کے اکابرین نے پہلی کتاب کو وفاق کے نصاب میں شامل کرلیا ہے (اوراب ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کرا چی اس کاعر بی ترجمہ شائع کررہا ہے) لیکن اس پرغورہ ونا چا ہے کہ اس میں بینکاری کی ابتدائی اور بنیادی مباحث ہیں، گویا وہ اس فن کی نحو میر ہے؟ اس موضوع پر کماھنہ کلام تو حضرت نے مو خرالذکر کتاب میں فرمایا ہے۔ مثلاً بہویل کی تین اقسام کے لیے پہلی کتاب میں عقود دار بعد، مشار کہ مضار بہ، مرا بحداورا جارہ بیان کیے گئے ہیں جبکہ دوسری کتاب میں ان چاروں کی مکمل بسط و شرح کے ساتھ دو مزید عقود ''سلم واستصناع'' کا ذکر ہے۔ نیز شروع میں کچھ تہمیدی مباحث اور آخر میں اسلامی ایکو پڑ فنڈ کی بحث کا اضافہ ہے۔ کتاب کے اختتام پر ''اسلامی بینکوں کی کو رکر دگی کا جائزہ'' کے عنوان سے جو بحث ہے وہ بڑے خاصے کی چیز ہے۔ اس میں جس متوازن انداز میں اسلامی بینکوں کی خوبیاں اور خامیاں گنوائی میں وہ حضرت ہی کا حصہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ بینکاری کی ''شرح جامی'' ہے۔ اگر پہلی کتاب کو درجہ سابعہ کے نصاب میں شامل کرلیا گیا ہے تو دوسری کو بھی اس ور جے میں یا پھر بھی تضص فی الافتاء کے نصاب میں شامل ہونا چا ہے۔ اگر درسانہ ہواور شامل کرلیا گیا ہے تو دوسری کو بھی اس در جے میں یا پھر بھی تضمی فی الافتاء کے نصاب میں شامل ہونا چا ہے۔ اگر درسانہ ہواور مطالعہ کے طور پر بھی رکھی جائے تو بیاتی جائدار کتاب ہے کہ فضلا اور تصصین کو اس موضوع سے بہت اس تھے طریقے سے متعار ف کروادے گی۔ اس کے بغیر بات او تھوری رہتی ہے۔

بات جب چل پڑی ہے تو یہ بھی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ دینی مدارس کی دری گئیب کی تسہیل ہنچے میں ہوشتے اور تفہیم

کے سلسلے میں استاد محتر محضرت مولانا محمد انور بدخشانی صاحب دامت برکا تہم نے گرال قدر کام کیا ہے۔ ان کی پھی دستہ یات '
تو بڑے پائے کی چیز ہیں ۔ حضرات مدرسین اور طلبہ کرام کے لیے ان کی افادیت آ زمائش تجربے سے گذر نے کے بعد تکھر کر
سامنے آ چکی ہے۔ دینی نصاب کی جدید تشکیل میں ان سے استفادہ کیا جائے تو بہت می تدر ای مشکلات کاحل نکل سکتا ہے۔
وفاق المدارس العربیہ کے محتر م اکا برین حضرات نے ان کی چند کتب کو نصاب میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے۔ اگر ان سے
سی موضوع پر فرمائش کر کے درجی مواد تیار کرنے کو کہا جائے تو بھی بہترین مجموعے تیار ہو سکتے ہیں۔ جن مدارس میں ''معہداللغۃ العربیہ'' کے عنوان سے عربی زبان میں تعلیم کا آغاز ہو گیا ہے ان میں حضرت کی تیار کردہ تفیر مصطلح الحدیث ، عقائد، فقہ، اصولِ
العربیہ'' کے عنوان سے عربی زبان میں تعلیم کا آغاز ہو گیا ہے ان میں حضرت کی تیار کردہ تفیر مصطلح الحدیث ، عقائد، فقہ، اصولِ
ہوسکتی ہیں۔ منطق اور فرائص وغیرہ کی تسہیلات ، توضیحات اور تفہیمات بہت مفید اور آ موزش کے عمل میں زثابت

# کوئی تو'' کیسے'ہو؟

محتر م مفتى صاحب،السلام عليم ورحمة الله وبركاته

آپ سے ملاقات کو خاصے دن گزرگئے۔مورخہ 26 اگت تک آپ کے موبائل پر رابط کیا لیکن رابطہ نہ ہوسکا۔ مجھے آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے۔ان سطور کے لکھنے کا باعث ''ضرب مؤمن' کا شارہ 10 تا 16 شعبان 1428 ھے بنا ہے۔ پہلے صفحے پر حضرت مولا ماسلم شیخو پوری صاحب کا مضمون'' کوئی تو ہو'' موجود ہے۔اس مضمون کوایک ہی نشست میں پڑھ ڈالا۔ پھر ای وقت سے داعیہ تھا کہ اس مضمون کے حوالے سے اور علماء ویدارس کے ساتھ گزارے گئے وقت اور تجربے کی روشنی میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں لہذا ہے خطار سال خدمت ہے۔

مولانا شیخہ پوری صاحب نے اپنی تحریمیں جن باتوں کا ذکر فر مایا ہے ان میں بالخصوص یہ بات کہی گئی ہے کہ لاکھوں روپینے خرچ کرنے کے باوجود میڈیا کے میدان میں ذی استعداد نوجوان علاء حسب تو قع نہیں آرہے۔ اس نکتے پرایک دوبار آپ کے ساتھ بالمشافہ ملا قاتوں میں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ آپ کو یا دہوگا آپ نے ایک نشست میں الیکٹر ونک میڈیا کے حوالے سے پچھ تقاضوں اور رکاوٹوں کا اظہار فر مایا تھا۔ میں اس سلسلے میں اتناعرض کرنا چاہوں گا کہ مسکد تصویر کے جوازیا عدم جواز سے زیادہ شدیدا سے رجال کار کا ہے جوا کی پلیٹ فارم یا چینل خواہ الیکٹر ونک میڈیا کا ہو یا پرنٹ میڈیا کا سسمہیا ہونے کے بعد بھر پوراور مؤثر ترین موادا سے قارئین وناظرین تک پہنچا سیس۔

اس وقت جوصورت حال ہے، میرے خیال میں اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ در سِ نظامی کے دوران ہی طلبہ کے اندرائی فکری تبدیلی کا نیج ڈالا جائے کہ وہ خود کو عام ڈگر ہے ہٹ کر پچھا چھوتا کرنے کا سوچیں اوراس کی کوشش کریں۔
ہمارے مدارس میں بیرسم بن چکی ہے کہ فراغت کے بعد درس وقد ریس ہی کرنی ہے۔ بیمزاج اس فقد ررچ بس گیا ہے کہا گر کوئی نوجوان فراغت کے بعد میڈیا یا کسی اور متعلقہ شعبے کی جانب جانے لگے تو اسے کہا جاتا ہے کہتم نے تو مدرسے کی تعلیم ضا کع کردی۔ حالانکہ جب مقصد دین کی دعوت اور خدمت ہے تو وہ یہاں بھی حاصل ہے پھر تعلیم ضا کع کرنا چے معنی دارد؟

اس صورت حال کی ایک اور وجہ طلبہ میں منزل سفر اور مقصد زندگی کے شعور کا فقد ان ہے جیسا کہ ای مضمون کے پانچویں پیراگراف کے نصف آخر میں بھی تحریر کیا گیا ہے: ''اکثریت ایسوں کی ہوگی جنہیں خبر ہی نہتی کہ ان کی منزل کیا ہے اور سفر کا نتیجہ کیا نکے گا؟''لیکن حقیقت یہ ہے کہ فراغت کے بعد بھی اکثر فضلا کو منزل کا شعور نہیں ہوتا ۔ گزشتہ دنوں آپ کے صحافت کورس کے طلبہ میں F Habits کی نشست کے دوران میں میں نے طلبہ سے The Creat Discovery کی نشست کے دوران میں میں نے طلبہ سے جھے کہ دوران میں میں خود بخو دمحسوس ہوتار ہتا کے دوران ہیں مطلوبہ شعور ہوا کہ یورے نیج میں چند ہی طلبہ ایسے ہیں جنہیں مطلوبہ شعور ہوا کہ یورے نیج میں چند ہی طلبہ ایسے ہیں جنہیں مطلوبہ شعور

حاصل تھا۔ اس طرح ایک اور مشہور جامعہ میں ایک مرتبہ میں نے منزل اور مقصد کے حوالے سے بات کی تو معلوم ہوا کہ طلبہ کے اندراس کاشعور ہی موجو ذہیں ہے۔

میں بینیں کہتا کہ بیہ سکلہ صرف مدارس کے طلبہ میں ہے۔ عصری علوم پڑھنے والے طلبہ وطالبات بھی ان مسائل سے بری طرح دو چار ہیں۔ تاہم اہم کتہ یہ ہے کہ عصری علوم پڑھنے والے طلبہ کے پاس دیگر بے شار ذرائع ہوتے ہیں جن سے وہ یہ شعوراوراعتا دآیندہ رندگی میں حاصل کر لیتے ہیں۔ خاص طور پر انٹر یا پھر گریجویشن کی سطح پر انہیں المحالہ ایسے مضامین کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ جوان کے مستقبل کی منصوبہ بندی میں اہم کردارادا کرتے ہیں لیکن ہم چونکہ مدارس کے طلبہ کے حوالے سے بات کررہے ہیں اور آپ کے دل میں بیدردموجود ہے کہ سی طرح جمود کی یہ کیفیت دور ہو، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ درسِ نظامی کے آخری برسوں میں طلبہ وطالبات کی شعوری، فکری اور شخصی تعمیر کا بھی بندو بست کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ بہت سے میدان ایسے ہیں جن میں علاء کی غیر موجود گی وجہ سے زبر دست اور خطرنا ک ظایا یاجا تا ہے۔

مجھے اکا برعلمائے کرام کی نگرانی میں قائم شدہ ایک جدید مدرسے میں بعض ذمہ داریاں سنجالنے کا حکم فرمایا گیا توان میں سب سے اہم کام بیتھا کہ میں The School of Succes کے درسز کے ذریعے پاکستانی نوجوانوں میں تغییر شخصیت سب سے اہم کام بیتھا کہ میں Personality Develop) کا جو کام کررہا ہوں، اسے مدارس سے فارغ ہونے والے ان حفاظ کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ اس قتم کے Inspirational Course طلبہ میں آگے بڑھ کر پچھ کر گزرنے کی تح یک پیدا کرتے ہیں۔ الحمد للہ! بیہ سلمان مدرسے میں جاری ہے۔

ایک اور بات جواس حوالے ہے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تبدیلی کی ہوااس وقت چلتی ہے جب کی لوگ متحرک ہول۔ جامعۃ الرشید کے سوااور ادارہ میرے علم میں نہیں ہے جواس انداز کی فکرر کھتا ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ دیگر احباب مدارس بھی آپ کے تجربے سے فائدہ اُٹھا ئیں اور اس قتم کے کور سز شروع کریں مگر اس کے لیے سب سے پہلی شرط Passion ہے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ آپ اگلے سال جب انگاش اور صحافت کے لیے طلبہ کو داخلہ دیں تو اس کا کوئی خاص Criteria مقرر سیجیے اور انٹرویو میں کوئی ایسا خود شخیصی جائزہ (Self Assesment) بھی لیجے کہ جس سے معلوم ہو سیمے کہ طالب علم واقعی دل سے اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے یابس' ایک اور سند' کا خواہش مند ہے۔

حضرت مولا نااسلم شیخو پوری صاحب کے صنمون کے حوالے سے یہ چند ہا تیں تھیں جواحقر کے ذہن میں تھیں۔ یہ دل کی باتیں ہیں جن کا ذکر کرنا آپ سے مناسب سمجھا کہ شاید کسی ایک ہی نکتے ہے آپ کوکوئی نیا خیال ،کوئی نئ تحریک جائے اور آپ کے ذریعے سے اُمت کے مفاد میں کوئی بڑا اور مؤثر کام ہوجائے اور میرے لیے بھی اللہ تعالی کی رضا کا سبب ہوجائے۔ تفصیلات تو بہت ہو علق ہیں لیکن فی الحال ای پراکتفا کرتا ہوں۔ یہ ایک ذاتی خط ہے، تا ہم اگر آپ اسے ضرب مؤمن میں مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کے مضمون کے سلسل میں شائع کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ تمام حضرات کو اظلامی، عافیت اور استقامت کے ساتھ مرتے دم تک دین کی محنت کے لیے قبول فرما کیں ۔ آمین

والسلام .....سيدعر فان احمه

محتر می جناب عرفان صاحب وعلیم السلام ورحمة اللّٰدو بر کانته

صحافت پڑھانے والے اساتذہ کی بھاری بھر کم تخواہیں۔دوسری ان کی وجہ سے مدر سے کے ماحول میں تبدیلی۔اس میں شک نہیں کہ یہ دوسکے فی الواقع مسلے ہیں لیمن الحمد للہ جامعہ الرشد نے ان مسائل کو حل کر کے مدارس کے لیے آسانیاں پیدا کردی ہیں۔ جامعہ نے یہ بوجھ خود پر اُٹھایا اور ان مسائل کا سامنا کر کے ایسے ساتھی تیار کرنا شروع کردیے ہیں جو مدارس کی اپنی برادری کے لوگ ہیں اور تخواہ سے زیادہ خدمت اور جذبے سے کی جانے والی محنت پر یقین رکھتے ہیں۔اپنے اساتذہ تیار کرنے کے بعد اگام م حلہ اپنا نصاب تیار کرنے کا ہے۔انگلش کے نصاب پر کام ہورہا ہے جبکہ صحافت کے لیے ایک حدتک کام ہو چکا ہے۔راقم کی اس سے مرادوہ کتاب ہے جوگز شتہ سات سال کی عرق ریزی سے وجود ہیں آئی ہے۔ اس میں تو اعدانشا، تو اعداملا، علامات کی اس سے مرادوہ کتاب ہے جوگز شتہ سات سال کی عرق ریزی سے وجود میں آئی ہے۔ اس میں تو اعدانشا، تو اعداملا، علامات وقف ووصل یعنی رموزاو قاف اور مختلف اصناف صحافت کے اصول وضوا بطر پر نفسی گفتگو گی گئے ہے۔ آخری باب میں ہیں عنوانات ہیں۔ منظر عام پر آچکی ہے۔ آخری باب میں ہیں عنوانات اندازہ ہو سکتا ہے کہ یصحافت کے طالب علم کی ضرورت کو س حد تک پورا کرتی ہیں؟ الحمد للہ! یہ کتاب تیاری کے مراحل سے گزر کر منظر عام پر آچکی ہے۔ ویون راہنمائے خطاب ن کی اس حد تک باتھ ساتھ بندہ فن تحریر کی طرح فن تقریر پر بھی ایک کتاب سے دستیا ہے جو'' راہنمائے خطاب ن کو بار میں میں چھپ کر منظر عام پر آچکی ہے اور اس کے خطاب کی میں حج سے کہ طلبہ کو کتاب وخطابت سکھنے میں ثابت ہوگی ہاں شاہ اللہ۔

جہاں تک مقصد زندگی کے تعین کی بات ہے تو المحد للہ مدارس میں پہلے دن سے بیا تھا ہم دی جاتی ہے کہ علم دین اللہ تعالیٰ کی رضائے کے حصول کا بڑا ذر لیعد دین واہل دین کی خدمت ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اور خالق ومخلوق کے درمیان تر جمانی کا فرض ادا کرنا انبیائے کرام کے بعد سب سے بڑا منصب ہے۔ ہمار سے طلبہ بیسب پچھا چھی طرح جانتے ہیں۔ یہ بات ان کے اندرکوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بس مسئلہ بیہ ہے کہ انہیں بیہ خطرہ مہار سے طرح جانتے ہیں۔ یہ بات ان کے اندرکوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بس مسئلہ بیہ ہے کہ انہیں بیہ خطرہ مہار ہتا ہے کہ وہ معروف اور روایتی طریقوں سے ہٹ کرکوئی طریقہ اختیار کریں گے تو کہیں اس مقصد سے ہٹ نہ جا تھیں۔ ان کی بیہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نیک مقصد کے لیے جو ذرائع بات اختیار کیے جاتے ہیں وہ بھی نیک اور خیر ہوتے ہیں بلکہ بعض مرتبہ ان کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ فرض کفا یہ کے در ہے کو پینی جاتے ہیں اور اللہ کی قسم! جس نے قلم کو پیدا کیا ، اس دور میں متذکرہ بالا دونوں شعبوں میں فرض کفا یہ کی حد کہ بھی رجال کار موجود نہیں۔ اب اس کی وجہ سے سب فرض کفا یہ کے تارک ہیں یا نہیں؟ اس کا فیصلہ ہرفاضل اور دینی مدرسے کے ذمہ دارخود کر لیں۔

پھر بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے بہت ہے شرکا کو تھن اس لیے درسِ نظامی کی تدریس مل گئی کہ ان کے پاس صحافت یا انگاش کا اضافی فن تھا۔ اب وہ مختلف مدارس میں درسِ نظامی کی کتب کے ساتھ دینی رسالہ نکال رہے ہیں یا انگاش لینگو تک پڑھارہے ہیں۔سال کے آخر میں مہتم صاحبان ہم سے تقاضا کر کے ایسے فضلا کو اپنے مدارس میں لے جاتے ہیں۔حال ہی میں پڑھارہے ہیں۔حال ہی میں بیرون ملک ہوئی تبلیغی جماعت کے نقاضے پرانگاش کورس کے ایک ساتھی کی ہیرون ملک امامت وخطابت کے لیے تھکیل کی گئی۔ گویا ہمارا انگاش کورس الحمد للہ تا ہے جو ہیرون ملک جاکر

انگلش زبان میں خطابت، تدریس اور افتاء کی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ بیہ ہمارامشاہدہ اور آنکھوں دیکھا تجربہہ۔ الغرض بیچزیں ہمارے فضلا کے محبوب مشغلے (امامت و تدریس) میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس کے حصول کا آسان اور مؤثر ذریعہ ہیں۔ اگر وہ بیچزیں ہمارے فضلا کے محبوب مشغلے (امامت و تدریس) میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس کے حصول کا آسان اور مؤثر ذریعہ ہیں۔ اگر وہ بیچزیں سکھ لیتے ہیں تو ہر مدرسہ انہیں خوش آمدید کہنے میں فخر اور خوشی محسوں کرے گا۔ اب آیندہ سال گریجو بیٹ حضرات کو بھی صحافت کورس میں داخلہ دینے کا فیصلہ کرلیا گیا ہے۔ بیہ ہمارا اگلام ف تھا جو الحمد للداس سال میں ہی حاصل ہو گیا ہے۔ اس کی غرض کی ہے کہ اس دائر کے کورسیع کیا جا سکے اور کا لمجز و بو نیورٹی کے وہ طلبہ جودین کی خدمت کے جذبے سے بہرہ ور ہوں، وہ بھی اس میدان میں اپنی صلاحیتوں کے جو ہرد کھا سکیس۔

قلم کی زبال سے بیہ چند باتیں آپ کے دل کی باتوں کے جواب میں اس لیے ہوگئیں کہ بیاس وقت آپ کی تو کیا ہر باشعور اہلِ ایمان کے دل کی آواز ہیں کہ اگر اب بھی ہمارے فضلا نے عصر حاضر میں اپنی ذمہ داریوں کی نئی جہتوں کو ختہ مجھا تو پھر مستقبل میں ایماوقت آنے والا ہے کہ وہ کام جوآج ہنتے کھیلتے ہوسکتا ہے کل پلکوں سے کا نٹے چن کر کرنا چاہیں تو بھی نہ ہوسکتا کا داللہ تعالیٰ ہم سب کوا بنی رضا کے حصول کی گئن اور اُمت مسلمہ کی خدمت کی تڑپ نصیب فرمائے۔ آمین ۔

والسلام ..... شاه منصور

تيسرابأب



| اسسسسس پاکتان سے پاکتان تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ф  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| كه يحيا الماسيجية الماسيجي | ф  |
| ا الله وطن!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ò. |
| 🕸 نداق نه کریس جی!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 🚓 كام چل گيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| ي عيب بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| بار الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| اور یا د کرواس عبد کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Q. |
| نثار میں تری گلیوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ф  |
| یوم آزادی ہے یوم غضب تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ф  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¢  |
| مئى1857ء سے 2007ء تك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ф  |
| آئے! آزادی کی تھیل کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ф  |

## پاکستان سے پاکستان تک

نام تو ان کا نجانے کیا تھا مگر کہتے ان کوسب''باباجی'' تھے۔ چھوٹا بڑا، اپنا پرایا سب ان کو اس نام سے پکارتے تھے۔
باباجی اپنی من موئی شخصیت اور با کمال ہستی کے سبب ہرایک کے لیے معزز، قابل احترام اور واجب العقیدت تھے۔ ان کا بنیا دی
پیشہ کیا تھا؟ بیتو ہمیں معلوم نہیں لیکن اتنا پہتہ ہے کہ وہ ہرفن مولا تھے۔ بھی گھڑی سازی کے ذریعے روزی کماتے تھے اور بھی تالا
چابی کا کام کر کے۔ بھی خطاطی سے شغل کرتے تھے اور جب اس سے دل جرجاتا تو حکمت سے وقت گذارتے۔ (یہال میں
حکمت کو ذو معنی استعمال کر گیا ہوں) مشین کسی طرح کی بھی ہو، سلائی مشین ہو یا موٹر سائیکل یاریڈیو وغیرہ، ان کے ہاتھ میں
آتے ہی ایسا معلوم ہوتا تھا گویا مریض کی نبض مسیحا کے ہاتھ میں آگئی ہے۔ وہ جھٹ سے مشین کی خرابی تا ڈیلئے۔ لو ہے ک
پرزے ان کے ہاتھ میں موم کی مانند ہوجاتے اور مشین کے مختلف صے کھلنے کے بعدا پنی اپنی جگہ پریوں فٹ ہوجاتے جسے ان میں
کوئی مقاطیسی شش ہے جو ان کو اصلی جگہ پرفٹ کرتی جارہی ہے۔

خطاطی میں ان کے کمال کا بیاعالم تھا کہ قریب کی متجد تغییر ہونے گئی تو اس کی دیواروں پر آیات کریمہ کی خطاطی انہوں نے اپنے ذمہ لے لی اور اس خوبصور تی اور مہارت سے بڑے بڑے حروف میں خوشخط کتابت کا مظاہرہ کیا کہ آج تک دیکھنے والے ان آیات کریمہ کو دیکھ کرایمان تازہ کرتے ہیں۔ باباجی دم درود بھی کرتے تھے لیکن اس کوشغل نہیں بناتے تھے۔ کسی نے بہت اصرار کیا تو اسے دم کردیایا مقدس کلمات لکھ دیے گرمستقل اس کے لیے بیٹھتے تھے نہ کسی سے نذرانہ وغیرہ لیتے تھے۔

بابا بی صحیح معنوں میں برفن مولا تھے۔ اوپر بندہ نے چند چیزیں بطور مثال ذکر کی ہیں، آپ دکھ سے ہیں کہ یہ ایک دوست ان دوسرے سے قطعاً متضاد ہیں اوران سب میں سے کسی ایک میں مہارت حاصل کر لینا ہی بروی بات ہے لیکن بابا بی بیک وقت ان سب میں دسترس رکھتے تھے۔ بابا بی کے پاس ایک عجیب ساخت کی موٹر سائنگل تھی۔ دیکھنے سے ہی پتہ چاتا تھا کہ طبعی عمر پوری کرچک ہے لیکن یہ بابا بی کے کمال فن کا اعجازتھا کہ وہ پوری روانی اور جولانی کے ساتھ چاتی تھی۔ بندہ نے خودد یکھا کہ چھٹی کے دن بابا بی نے اس کے تمام پُرز سے کھول کر اس طرح بچھار کھے ہیں جسے سرد یوں میں کوئی گرم کیٹروں کو دھوپ لگا تا ہے اور پھر انہیں جوڑ کر موٹر سائنگل کا ڈھانچہ یوں کھڑ اکر دیا جیسے بچوں کے جوڑ تو ڑ والے کھلونوں کے حصے بکھیر نے کے بعد چند کھوں میں دوبارہ اصل حالت میں آ جاتے ہیں۔ جہاں تک بابا جی کے فن حکمت کی بات تھی تو ایسا لگتا ہے فن طب کے روایتی اصونوں سے زیادہ ان کا وجدان کا م کرتا تھا۔ وہ مریض کا (بلکہ آنے جانے والے افراد کا) چبرہ دیکھر کی کر قدر تی حس کے ذریعے بھانپ لیتے تھے کہ اصل مسئلہ کہا ہے؟

علامات کچھاور ہوتیں مگروہ بیاری کچھاور بتاتے اور بعد میں وہی بات درست ثابت ہوتی جوانہوں نے کہی تھی۔ان کے دم میں بھی غیر معمولی اثر تھا اور برسوں کے مریض معمولی ہی توجہ سے شفایاب ہوجاتے تھے۔ دراصل بیسب ان کے خلوص اور

تقوی کا کمال تھا۔ وہ کسی سے پائی پیسے لینے کے بجائے اپنے ہاتھ سے محنت کرکے کمانے میں فخر اور راحت محسوس کرتے تھے۔
مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بچنے کا انتہائی اہتمام کرتے تھے اور ساری زندگی پاک صاف گزار کراس دنیا سے جانا چا ہتے تھے۔
بابا جی کو دو چیزوں سے بڑی محبت تھی: قرآن اور پاکتان۔ جس کسی کے متعلق معلوم ہوتا کہ قرآن اچھا پڑھتا ہے یا اچھا یا دہتواس کی بے حد قدر کرتے تھے۔قرآن سے انہیں صحیح معنوں میں عشق تھا۔ تراوت کی میں انچھے قاری کی تلاش میں سرگردال یا دہتے اور کمی کمی رکعتیں مزے لے لے کر پڑھتے۔ مدرسے کے طلبہ سے ویسے ہی بہت شفقت کا برتاؤ کرتے تھے لیکن جس طالب علم کے متعلق معلوم ہوتا کہ اس کی منزل پختہ ہے یا پڑھتا اچھا ہے اس پران کی عنایات اور اس کے لیے دعا یا انعام کا اہتمام و کیھنے والی چیز ہوتا تھا۔ سفید ٹو پی اور سفید کپڑے والے طالب علم کود کھنے ہی کھل اُٹھنے تھے۔

صاف معلوم ہوتا تھا کہ مدر سے کے طلبہ کود کھ کران کو دلی خوثی اور مسرت محسوس ہوتی ہے۔ بھی بھی مدر سے میں استاد محترم کے پاس آ کر ہیٹھتے۔ ان کے ہیٹھنے کامخصوص پُر وقارا نداز تھا۔ استاد صاحب ان کو چائے پیش کرتے ۔ وہ چائے کی چسکیاں لیتے جاتے اور ہرطالبعلم کے بارے میں پوچھتے جاتے کہ اس کے کتنے سپارے ہوئے ہیں؟ کیسا جارہا ہے؟ وغیرہ وغیرہ ۔غرض قرآن اور اہل قرآن سے ان کا گہراقلبی تعلق قابل رشک تھا۔ اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈ ہر کسی کے پاس نہ ہوتا تھا۔ باباجی کے کان میں اگر راہ چلتے ہوئے تلاوت کی آواز آجاتی تو دیر تک کھڑے سنتے رہتے تھے۔

قرآن کے بعدان کی دوسری محبت پاکستان تھی ، بلکہ یوں کہناچاہیے کہان کی دنیا ہی اول وآخر پاکستان تھی۔ کوئی چیز کسی بھی حوالے سے پاکستان یا پاکستان بیا پاکستان بیا پاکستان بیا پاکستان بیا پاکستان بیا پاکستان بیا کہ مورت و و قار سے تعلق رکھتی ہو، وہ اس بارے میں جذبا تیت کی حد تک دلچیں لیتے تھے۔ 65ء کی جنگ کے دنوں میں بندہ پیدا نہ ہوا تھا، 71ء کی جنگ میں چھوٹا ساتھا اس لیے زیادہ کچھ یا دنہیں ، البتہ لوگ باباجی کی پاکستان سے محبت اور پاکستانی فوج سے وارفنگی کے حد تک تعلق کے حوالے سے جو پچھ سناتے تھے وہ سب کھا جائے تو کئی صفحات ہو جا کمیں ، اس لیے صرف چیٹم دیدوا قعہ سنانے پراکتفا کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ جاپان کے پہلوان انوکی اور پاکتان کے اسلم پہلوان کا مقابلہ ہوا۔ بابا جی یہ مقابلہ د کیھنے کے لیے ایک دو چورنگیاں دورایک بیکری کے تعلقے پر گئے ، جہاں بیکری کے مالک نے ایک چھوٹا سابلیک اینڈ وائٹ ٹی وی مہیا کیا تھا۔ اس زمانے میں محلے بھر میں ایک آ دھٹی وی ہی ہوتا تھا۔ ہر گھر میں اور گھر کے ہر کمرے میں ڈش میسر ہونے کی ترتی سے پاکتانی قوم آشنانہ تھی اس لیے پاکتانی ثقافت سے بیزار بھی نہھی۔ اب تو غیر ملکی ثقافت کی بلغار نے پاکتان سے محبت باتی چھوڑی نہ پاکتانیت پر نخر ۔ حب الوطنی کا لفظ تو مضحکہ بن کے رہ گیا ہے۔ (یہاں میلوظ رہے کہ ٹی وی کے درست و نا درست ہونے کا ذکر قطعاً مقصود نہیں ، فقط ایک واقعہ ذکر ہور ہا ہے کہ عمر بھر ٹی وی نہ دد کی بھو والے شخص نے یہ اصول توڑ دیا تھا۔ اس اصول شکنی کی تا بید بھی نہیں کی جار ہی ۔ ) خیر بات اسلم پہلوان اور انوکی کے مقابلے کی ہور ہی تھی۔ بابا جی کا جوش وخروش د کی بھنے والا تھا۔

حاضرین نے بتایا کہ جوانی میں وہ چونکہ خود بھی پہلوانی کرتے رہے تھے اس لیے مقابلے کے داؤ پیج کوخوب سمجھتے تھے اور حاضرین کو بھی اپنے تبصروں سے مستفید کرتے رہے۔ اسلم پہلوان کا کندھااتر گیا تھا اس لیے جوابی مقابلے میں اس کا بھتیجا حجمارا پہلوان آیا۔ باباجی کی مجلس میں تبصرے ہوتے تھے کہ اسلم پہلوان کی جگہ گوگا پہلوان کومیدان میں اتارنا چاہیے تھا کیونکہ وہ دیسی کشتی کی طرح فری اطائل ریسکنگ بھی جانتا ہے۔ادھرا کی شخص لا ہور میں جھارا پہلوان کی تیاریاں دیکھ کرآیا۔دن رات اس کا تذکرہ ہوتا کہ جھارا پہلوان دریائے راوی میں زنجیریں پہن کرکشتی پار تھنچے لے جاتا ہے،اکھاڑے کی مٹی میں لیٹ کرلو ہے کے گرز کی ضربات سہتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔اس مقابلے کے لیے بابا جی اور محلے کے دوسر بے بڑے بزرگوں کا جوش وخروش ایسا ہی تھا جیسا آج کل پاک بھارت بھی کے دوران برمیوڈ اشائس (لمبی نیکر) پہنے والے من موجیوں کا ہوتا ہے۔فرق یہ ہے کہ بابا جی اور دوسر بررگ زیرلب آیتیں اور دُعا کیں پڑھتے تھے اور آج کی اچھلتی کو دتی اورادھ لباسی رنگ برنگی مخلوق ناچتی گاتی ہے۔ دوسر برزگ زیرلب آیتیں اور دُعا کیں پڑھتے تھے اور آج کی اچھلتی کو دتی اورادھ لباسی رنگ برنگی مخلوق ناچتی گاتی ہے۔ الغرض پاکستان کے حوالے سے ہرچیز سے ان کو بے ساختہ اور والہا نہ محبت تھی ۔ ان کی دنیا پاکستان سے شروع ہوکر پاکستان پرختم ہوتی تھی ۔ آزادی کے وقت دی گئی قربانیاں اور 65ء کی جنگ میں پاک فوج کے کارنا سے ان کا خصوصی موضوع تھے ۔مشہور جنگی میں بار بابا جی کی حقائی میں دیکھی تھیں ۔

افسوس کہ اسلام اور پاکستان سے محبت پیدا کرنے والی ایسی تحریریں اب نایاب ہوتی جار ہی ہیں اور حب الوطنی اور قومی غیرت وافتخار کا جذبہ ایسامفقو د ہوتا جارہا ہے جس کے سبب ہر طرف بیز اری اور مالیوی ہے اور ہاہا کارمچی ہوئی ہے۔ نئی نسل میں وطن سے محبت اور قومی روایات پرفخر کا جذبہ اس قدر کمزور پڑتا جارہا ہے کہ سمجھ نہیں آرہا کہ نئی بود د نیا میں الگ شناخت کس طرح پیدا کرے گی اور ملتی غیرت کا پاس ، قومی و قار کا تحفظ اس سے کیونکر بن پڑے گا؟

میں معذرت خواہ ہوں کہ دور چلا گیا۔''باباجی کا پاکستان''ان کے لیے اس قدر معزز و محبوب تھا کہ بقیہ چیزیں اس کے آگے بیچ تھیں۔اکثر کہا کرتے تھے:''پاکستان کا اللہ دارث ہے۔اس پر اللہ کی رحمت کا خاص سابہ ہے۔ پاکستانی لوگ اگر اللہ سے کو لگائے رکھیں تو بھی کسی میدان میں ناکام نہ ہوں گے۔''پاکستان کے قومی دنوں پر افواج پاکستان کی پریڈد مکھنے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ پریڈاوراسلے کی نمائش سے ایسے خوش ہوتے جیسے ان میں سیروں خون بڑھ گیا ہے یا نئی روح وَ رَ آئی ہے۔

اب توبیقو می تقریبات بھی حوادث زمانہ میں کہیں گم ہوتی چلی جارہی ہیں حالانکہ سال کے بیا یک دودن پاکتانیوں کو اپنا آپ پہچا نے میں وہ کردارادا کرتے ہیں جوآب حیات بھی کیا کرے گا؟ آج کل باباجی جیسے لوگنہیں رہے جو حب الوطنی اور غیرت قومی کی زندہ علامت ہوں۔ ایسے لوگ قوم کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔افسوس کہ ہم اس حوالے سے تہی دست ہوتے جارہے ہیں۔

### چھتومدادا <u>کیجیا</u>

جس طرح دنیا 11 ستمبر کونہیں بھول عتی ،ای طرح یا کتانی قوم 6 ستمبر کو بھی فراموش نہیں کر سکتی ..... یہ وہ دن ہے جس کی یادہمیں ہمیشہ ایک نئی زندگی عطا کرتی ہے۔وہ ایمانی اورروحانی زندگی جے چھننے کے لیے دنیا بھر کا طاغوت جمع ہوکرز وراگا تار ہاہے لیکن اسے ہم سے چھین نہ سکا اور جب تک رب العزت جو پاکستان کا والی وارث ہے، ہمیں سر بلندر کھنا چاہے گا کوئی بدنیت بیر مائی فخرہم سے نہ چھین سکے گا .....اورکوئی پیصفت ہم ہے چھین بھی کیسے سکتا ہے جبکہ ہم میں قمر بھائی اور لالہ جان جیسے لوگ موجود ہیں۔ لالہ جان کا قصہ میں پھرکسی وقت سناؤں گاء آج کی مختفر تحریقر بھائی کے نام ہے قمر بھائی کہنے کوتو محلے کے ایک رہائثی تھے لیکن در حقیقت وہ سارے محلے کی آبرو تھے۔کسی کا کوئی بھی کام ہو،کسی قتم کی مشکل ہو،شادی بیاہ ہویا فوتگی، جنازہ یا اورکسی قتم کی تقریب وغیرہ .....وہ ہرموقع پر پیش پیش ہوتے تھے۔اسپورٹس سے لے کراسکاؤ ننگ تک ہر چیز میں محلے کے نوجوانوں کے لیڈر وہی تھے۔قمر بھائی کابس ایک ہی ذوق تھا کہآ گے چل کروہ کسی طرح فوج میں بھرتی ہوجا ئیں۔اس خاطر وہ طرح طرح کی ورزشیں کرتے بغوجی امتحانات کے سوالات بمعلومات عامہ وغیرہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ۔اکثر کہا کرتے کہ مجھےتو خواب میں بھی کپتان کی وردی اور کندھے پر گئے بیج نظر آتے ہیں۔انہوں نے اپنی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کامدار ہی بھرتی کے امتحان میں کامیابی کو بنارکھا تھا۔ان کے کمرے میں جاکیں تو دو چیزیں نمایاں نظر آتی تھیں۔ایک وہ کی جوانہوں نے تقریر وغیرہ اور کھیلوں کے مقابلے میں جیت کرلائے تھے اور دوسرے جہازوں ٹمینکوں اور تو پوں وغیرہ کی تضویریں جوانہوں نے اخباروں اور رسالوں سے کاٹ کاٹ کرجمع کررکھی تھیں۔6 ستمبریا 23 مارچ کے دن کی پریڈ دیکھنے کے لیے محلے کے بچوں اورنو جوانوں کا جم غفیران کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ قم بھائی بے مُو دہوکر پریٹراورمظاہرہ وغیرہ دیکھتے اور ہر دفعہ بیعزم لے کرلو سنتے کہ جیسے بھی ہوفوج میں بھرتی ہونا ہے۔ آج جبكه امريكا جيسے ملك ميں فوج ميں بحرتى ہونے كے ليے حيثرى يہننے والنو جوانوں كوطرح طرح كى تر غيبات كے ذریعے آمادہ کیا جاتا ہے، یا کتانی قوم میں قمر بھائی جیسے لوگوں کا وجود ہم لوگوں کے زندہ اور بیدارقوم ہونے کی علامت ہے..... لیکن تشویش کی بات بیہ ہے کہ آج کل نہ تو پاکستان کے تو می دنوں کے موقع پر عسکری نمائش اس زوروشور سے ہوتی ہیں جیسا کہ یہلے ہوا کرتی تھیں (ان کی جگہ بھارتی ٹھمکے ماروں کے کرتبوں نے لے لی ہے ) نہنو جوانوں میں فوج کی وہ عزت وعظمت اور اس میں شمولیت کا وہ شوق وجذبہ باقی رہاہے جو ہماراسر مایۂ افتخار وامتیاز تھا۔ جسے دیکھو مائکل جیکسن بننے کے شوق میں نیم برہنہ بھوتنا بنا پھرر ہاہے۔ یمنفی رجحان بہت خطرنا ک ہے۔اس کا مداوا کیے بغیر ہمارے ہاں یولیو کے قطرے کی کرجوان ہونے والی ٹوٹ بٹوٹ زنخانمانسل توپیدا ہوتی رہے گی قمر بھائی جیسےلوگوں کوہم ترستے ہیںرہ جا کیں گے۔

# ا ہے اہلِ وطن!

بزرگوں نے لکھا ہے کہ آ دمی جب کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے تو دیکھنا چا ہے کہ اس سے اس کی طبیعت میں پشیمانی اور عاجزی پیدا ہوئی ہے یا غفلت، شکوہ شکایت، مایوی و بیزاری؟

اگراللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نصیب ہوگیا اور نظر حادثے کی شدت کو قدرت کی طرف منسوب کر کے شکوہ شکایت پر جانے کے بجائے اپنے گنا ہوں اور کوتا ہیوں کی طرف گی اور غصہ اپنے نفس پر نکالا یا اے اللہ کی طرف ہے آز مائش سمجھ کراس پر صبر کیا تو ان شاء اللہ!" (کوئی حرج نہیں صبر کیا تو ان شاء اللہ!" (کوئی حرج نہیں صبر کیا تو ان شاء اللہ!" (کوئی حرج نہیں اللہ نے چاہا تو یہ گنا ہوں کا بو جھ اور آلود گی ختم ہونے کا ایک بہا نہ ہے ) اور اگر خدا نخو استہ پی غلطیوں، کوتا ہیوں اور بے احتیاطی پر نظر جانے کے بجائے بس یہی تذکرہ ہو کہ ایسا کیوں ہوا؟ اتنی شدت سے کیوں ہوا؟ اللہ کی بندوں سے محبت، ستر ماؤں سے کیوں ہوا؟ اللہ کی بندوں سے محبت، ستر ماؤں سے بات کا خیال ہی وہ تھے رحمت کا تصور ہی نہ کیا جائے اور دل ود ماغ پر بس یہی سوار رہے کہ میر سے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس بات کا خیال ہی نہ آئے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو جب آز مائش میں ڈالٹا ہے تو یہ اس کی محبت کا ایک انداز ہوتا ہے تو پھر میں اس خالے حد بات و خیالات نہ ہوں تو پھر یہ خطر سے کی سوار ہو جائے اور مہلت دے دی وہ اگر کہ اس کی حد تک جانے سے پہلے جھوٹا عذاب تھا۔ اصلاح حال کا موقع دے دیا، ایک مرتبہ اور مصیبت آز مائش نہیں، سرز اتھی ۔ تعبیہ نہیں، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب تھا۔ علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ مشکل اور مصیبت آز مائش نہیں، سرز اتھی ۔ تعبیہ نہیں، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب تھا۔ اصلاح حد بیا بیل وطن! پی بتاؤ! تم کون تی بات سوچھ اور محموں کرتے ہو؟ حدیث شریف میں آتا ہے:

''اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی بھلائی چاہتے ہیں تو اسے دنیا میں ہی تھوڑی بہت سزادے دیتے ہیں اوراگر (بندہ اپنے آپ کواس بھلائی کامستحق ثابت نہ کرے وہ علانیہ فتق و فجور کرے پھر اس پر فخر ودکھلا واکر تا پھرے) اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہ فرما کیں تو اس کے گناہوں کے باوجود اس پر گرفت نہیں کرتے یہاں تک کہ قیامت کا دن آئے گا پھر اس سے پورا پورا ورا سالہ حساب لے لیس گے۔اور مصیبت جتنی بڑی ہوا جرا تناہی زیادہ ہوتا ہے اور یا درکھو! جب اللہ کی قوم سے محبت کرتا ہے تو (اس کی محبت کا ایک انداز رہبھی ہے کہ) اسے آز مائش میں مبتلا کرکے ٹولتا ہے۔ پس جواللہ کی رضا پر راضی ہو گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رضا کا انعام ہے اور جو ( کم نصیب اپنے رب کے اس امتحان پر ) ناراض ہو گیا اس کے لیے پھر دب کی طرف سے بھی رضا کا انعام ہے اور جو ( کم نصیب اپنے رب کے اس امتحان پر ) ناراض ہو گیا اس کے لیے پھر دب کی طرف سے بھی ناراضگی ہے۔''

(رياض الصالحين: 1 /52 بحوالد ترمذي)

اے میری قوم! یہ آزمائش واقعثا بڑی سخت ہاور جیسے جیسے موسم شدید ہوگا مزید سخت ہوتی چلی جائے گی۔الائی میں بعض متاثرین کا حال ہیہ کررات کو جب بارش ہوجاتی ہے تو ان کے پاس سرچھپانے اور سامان بچانے کا کوئی ذریعینہیں ہوتا

سوائے اس کے کہ گائے بکری کی طرح درختوں کے بنچے یا جھاڑیوں کے پہمیں جاچھییں اور جیسے تیے بارش کے رکنے کا انظار تھٹھرتے ہوئے کرتے رہیں۔جس بچے کواس دوران نمونیہ ہوجا تا ہے پھراس کا پچنا مشکل ہے ..... جبکہ شہری بھائیوں کی طرف سے امداد کی تربیل دھیمی پڑتی جارہی ہے۔ دوائیاں حب حال وحسب ضرورت نہیں ہیں۔ڈاکٹر صاحبان کے لیے رہائش وغیرہ کا معقول انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دن نہیں تھہرتے۔ پچھ برادران تو جاتے ذوق وشوق سے ہیں لیکن میج پہنچتے ہیں تو شام کو کہتے ہیں:''ہم یہاں کب تک رہیں گے؟ آپ ہمیں واپس لینے کِ آ و گے؟''

برادرانِ اسلام! صبر وہمت کے ساتھ حالات کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چند کارکن طلبہ کی طرح جنہوں نے
دس دس دن تک کپڑ نہیں بدلے۔ ان کا رنگ بدل گیا تھا لیکن اندرونی جوش ومسرت سے چہرہ تمتمار ہا تھا اور عب سے بڑی
ضرورت اس وقت یہ ہے کہ مادی تعاون کے ساتھ دینی نفرت و مدد بھی کی جائے۔ متاثرین کو کسی طرح احساس دلایا جائے کہ
زلزلہ صرف زمین کی پلیٹیں مبلنے سے نہیں آتا، یود کھنا چا ہے یہ پلیٹیں کس وجہ سے ہلیں؟ کس بوجھ تلے دب کر ہلیں؟ اگر ہم نے اب
مجھی اللہ کوراضی نہ کیا تو آیندہ ایسے مبلنے سے اور ہمیں لڑھکنے سے کون بچائے گا؟ ناس ہواس مادہ پرست، عقل پرست میڈیا کا جس
نے قوم کو باور کر ارکھا ہے کہ آیندہ سوسال تک اب پھی نہیں ہوگا۔ چلیے مان لیاوہ بیتو کہہ سکتے ہیں کہ اب زلزلہ نہیں ہوگا گیکن سے کسے
کہہ سکتے ہیں کہ اب کچھاور بھی نہیں ہوگا ؟؟

میرے دوستو! متاثرہ علاقوں کے دینی حالات قابلِ اطمینان نہیں۔ وہاں دینی رفاہی کاموں کی زبردست ضرورت ہیں۔ جہتی جاعت کے سانچے میں ہے۔ تبلیغی جماعت اور خدمت کے سانچے میں اور سلطے جاتھی اور مدارس کے طلبہ مخصوص نظم وضبط کے پابند ہوتے ہیں۔ اطاعت اور خدمت کے سانچے میں اور مطلح ہوئے ہوتے ہیں۔ محنت ومشقت بھی ہر داشت کر سکتے ہیں اور لوگوں کی حقیقی معنوں میں خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ حقیقی معنی کامفہوم ہیہے کہ ان کی حب حال مدودیا نت کے ساتھ کرنے کے علاوہ انہیں اللہ طرف، آخرت کی طرف اور قبر وحشرکی تیاری کی طرف متوجہ کیا جائے۔

ایک آدمی نے جانا تو بہت دور ہے لیکن آپ اسے چنداشاپ تک کا کرایہ خرچہ دے کر رخصت کردیں، یہ بھلائی تو نہ ہوئی۔انسان کا اصل سفر تو آئکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہوگا۔ہم اسے صرف چند دنوں کی زندگی کا تھوڑا سا سامان مہیا کردیں، یہ خیرخواہی تو نہ ہوئی۔

متاثرین کو حقیقی خیر خواہی کی ضرورت ہے، تچی اور حقیقی خیر خواہی کی! فائبر اور لکڑی کے زلزلہ پروف مکانات بنادیے
سے قبر کے جھٹکوں اور حشر کے زلزلوں سے تو آدمی نہیں نئے سکتا اور پھر بات یہ ہے کہ آفات کیا محض زلز لے کی شکل میں آقی ہیں؟
گوروں کے بیل بند کنٹینز سخت حفاظت میں شمیر کی وادیوں میں پہنچ چکے ہیں۔ امریکا کی ''ہموی'' نامی مشہور زمانہ بکتر بندگاڑی
ایمبولینس کے طور پر چل رہی ہے۔ نمیو کی افواج کور یلیف ایکسپر نیس بالکل نہیں، تو وہ وارا یکسپر نیس رکھتی ہیں کی نامی رکھی ایک نام پر پانچ سال کے لیے پاک دھرتی پر آپکی ہیں اور پکی کی آپکی ہیں۔ نمیو کے رضا کا رئیس آگے فور سرز آئی ہیں۔ وھڑ لے کے ساتھ یاؤں جماکرآئی ہیں۔

غیرملکی بیلی کا پٹر چکا ایدائیز بیں ہے اڑتے ہیں۔ کہوٹہ کے قریب سے ہوکر گزرتے ہیں۔ زمین پرموجود کھی مچھر کو بھی

تاڑیتے ہیں تو پھرکون میں راز کی چیز راز میں رہ جائے گی؟ پاک فوج کا اصول تھا کہا ہے افسروں اور جوانوں کوغیروں کے ساتھ براہِ راست تعلقات نہیں بنانے دیتے۔اب گورے فوجی عام جوانوں کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کر پھرتے اور د کانوں سے موبائل خریدتے نظرآتے ہیں۔ کشمیرے لے کر چتر ال، گلگت، دیوسائی ....سب جھیلی پررکھے چاول کے دانے ہیں۔رو کا بی بی (محتر مہ کرسٹینا روکا) پاکتان میں تین دن رکی ہیں لیکن خلاف وستوران کی مصروفیات کا شیڈول جاری نہیں کیا گیا۔ شالی علاقہ جات میں وہ پوراا یک دن کس شغل میں بسر کر کے گئی ہیں؟ اللہ ہی رحم کرے میصالات کس طرف جارہے ہیں؟

ا یبٹ آباد، ہری پور، مانسہرہ میں تمام گیسٹ ہاؤس وغیرہ غیر ملکیوں کے لیے بک ہوچکے ہیں۔ان کے اخراجات کون پورے کرے گا؟ اور والپسی کا راستہ کون دکھائے گا؟ جبکہ قدرت کی غضب نا کی کا حال ہے ہے کہ تشمیر بارڈر پرانڈین فورسز کے مورچ قائم تھے۔ ہماری فوجوں کے گرچکے تھے یا جنس چکے تھے جبکہ بھی میں تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ادھر ہماری اخلاقی گراوٹ اس درج کو پہنچ چکی ہے کہ (بیان ریکارڈ پر ہے) جب زلزلہ آیا تو ہمارے ایک صاحب ناشتہ کرر ہے تھے جس کے بارے میں کہا گیا کہ بیان کی ذاتی مجبوری ہو سکتی ہارے میں کہا گیا کہ بیان کی ذاتی مجبوری ہو سکتی ہے لیکن اس بات کا بے ساختہ اظہار تو کچھاور ہی بتا تا ہے۔ چلیے ان کی ذاتی مجبوری ہی سہی لیکن مارگلہ ٹاور سے صرف و ہی ٹاور کیوں گرا جس میں بیوٹی پارلز، مساج گھر اور غیر ملکیوں کے آئم غلم کے علاوہ عجیب حالت میں لاشیں مارگلہ ٹاور سے صرف و ہی ٹاور کیوں گرا جس میں بیوٹی پارلز، مساج گھر اور غیر ملکیوں کے آئم غلم کے علاوہ عجیب حالت میں لاشیں مرآمہ ہوئی ہیں۔

مظفر آباد کے مشہور زمانہ فائیواسٹار ہوٹل کے ٹاپ فلور پر لگی ہوئی خوبصورت ٹائلیں اور برقی قبقے، یعنی بلند ترین بالا خانے کی حیجت زمین پر کھڑے ہو کر بھی یوں نظر آرہی تھی جیسے تجاوزات والوں نے لکڑی کے کیبن کو دھا وے کر گرادیا ہوجبکہ میسات منزلہ بمارت تھی۔ساڑھے چھ منزلیں بشمول تہہ خانے کے زمین میں غائب تھیں۔ پڑوس میں متصل واقع پیڑول بہپ کے شیشے بھی نہ چٹنے تھے۔

بالاکوٹ کے ایک مشہور ہوٹل کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں ناظم صاحبان نے (اللہ کی پناہ! سومرتبہ پناہ!) جشن مناتے ہوئے افطاری میں شراب بھی مہیا کی تھی۔ (بندہ کو تو یہ کہا گیا کہ افطاری شراب سے کی تھی لیکن میں نے اس جملے کو بدل دیا ہے) ایک ہپتال والوں نے بتایا کہ یہاں ہارہ چودہ سال کی پچیاں اہار شن کے لیے آتی تھیں۔ان کے والدین کے پاس ہپتال کی فیس نہ ہوتی تھی لیکن فحاثی نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑ اتھا۔ یہ ہپتال بھی زمین میں دھنس چکا تھا۔ ہم قریب سے ہوکر آئے۔

تفریخی مقامات میں ہائیگنگ کلب بے ہوئے تھے۔نو جوان کڑ کیاں مخلوط گروپ بنا کر کیمپنگ کرتے تھے۔کاک ٹیل پارٹیاں ہوتی تھیں \_ کیبل ہی ڈیز کوتور ہے و یجیے کہ فیل شدہ فارغ نو جوانوں کا مشغلہ ہی پچھاور نہ تھا۔ سیاحت کوتر تی دیۓ کے نام پروہ ہولتیں فراہم کی جارہی تھیں جوہمیں بھی بھی راس نہیں آسکتیں ۔ بے بس عورتوں کی زمین پر قبضے کے کیس بہت زیادہ تھے۔

اے میرے مسلمان بھائیو! قلم میں ایسی تمام باتیں درج کرنے کی ہمت نہیں۔ یہ دل خراش واقعات اس لیے لکھنے پڑے کہ خدارا! اب بھی وقت ہے سدھرنے کا سنجلنے کا ، کوتا ہیوں کے ازالے کا ، زیاد تیوں کی تلافی کا ۔۔۔۔۔قدرت کی بے پناہ طاقت کے سامنے کوئی چیز پروف نہیں ہوتی۔ پھر ہم کیوں سننے اور سجھنے پر آمادہ نہیں؟ ہم کیوں نہیں مان لیتے کہ ہمارا معاملہ کچھاور

ہے۔ہم''اہلِ میثاق''ہیں۔ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کے تحت یہ ملک لیا تھا۔اس عہد کی تنجیل کے بغیر ہمارے وجود کی صانت نہیں۔ہم نے اپنی تاریخ کا سخت ترین جھٹکا کھا کربھی ہوش نہ سنجالا تو ہمارے خاتے کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گا۔

☆.....☆.....☆

#### نداق نه کریں جی!

زلز لے کے بعدایے ایے لوگ بنگلوں سے فٹ پاتھ پراورفٹ پاتھ سے خیمہ ستی میں آپکے ہیں جس کاعام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ ہی ان کی مشکل آسان فرمائے۔ ہم ایک خیمہ ستی میں گشت کررہے تھے۔مسلم ایڈ، الخدمت فاؤنڈیشن،الرشیدٹرسٹ سب نے حب حیثیت سوسودوووسو خیمے لگار کھے تھے۔ایک خیمے کے باہر کھڑے بچکو خیمے کے اندر سے انگلش میں پکار پکار کچھ کہا جارہا تھا۔ ہم قریب سے گزررہے تھے۔ایک نوجوان کو بلا کر پوچھا:

"نبستی والے آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں یابس خیمہ دے کر بھول گئے؟"

'''نہیں جی!ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔بس ہماری عزت نفس کی خاطر قریب نہیں آتے ۔کھاناوقت پرملتا ہے۔ڈاکٹر بھی بٹھار کھا ہے۔زیادہ زخمی کوا بمبولینس میں ہپتال لے جاتے ہیں۔''

'' کھانا کتنے وقت ملتاہے۔''

''صبح اورشام، دن کو بچوں کے لیے بھی دیتے ہیں۔''

''بروں کونہیں دیتے ؟''

"نمذاق نهكرين جي! برون كاتوروزه موتا ہے۔"

"اچھا! ہم کوشش کریں گے عید کے بعد ایک دن آپ لوگوں کو انگلش فوڈ زپیش کریں۔"

''انگلش فو ڈز!وہ کیوں؟''

"اس ليے كه آپ انگلش جو بولتے ہيں۔"

''اوه چھوڑیں جی!بس دعا کریں ہم جلدا پنے گھروں کو چلے جائیں۔''

☆.....☆.....☆

#### كام چل گيا

اسلام آباد کی خیمہ بستی کے سرکاری پورٹن میں بہت ہے تھکموں کے آفیسرز جمع ہیں۔اپنے اپنے حصوں کی ذمہ داریاں نبھار ہے ہیں۔فوجی بھی غیرفوجی بھی۔وزیر حضرات بھی اپنے سیکرٹریوں کے ساتھ چکرلگاتے رہتے ہیں۔ایک آفیسر،مولویوں کا جھمکنا دیکھ کرگپ شپ کے لیے آتا ہے۔ایک اونچے لمجاگورے چٹے ساتھی سے پوچھاہے:

" آپ پڻھان ہيں؟"

اس کی جگہد دسرا کہتا ہے:''شکل اور وضع قطع میں توبیہ پٹھان ہے بھی آ گے ہیں لیکن ہے نیم پٹھان۔''

"نيم پڻھان؟ کيامطلب؟"

''یه چائے پیتا ہے نسوار نہیں کھا تا۔''

''اوہ!'' آفیسر،مولوی صاحب کی خوش طبعی پر دل کھول کر ہنتا ہے۔ بیتو وہی غالب والی بات ہوئی جواس نے انگریز ہے کہی تھی:

''ہم آ دھامسلمان ہے،شراب پیتا ہے خزیز بیں کھا تا۔''

"بال تقريباوى بات ہے۔آپ دهرؤيو أي ديتے بين؟"

" ہاں! جب سے خیمہ ستی گل ہے میں ادھر ہوں۔ جب شروع شروع میں آیا تھا تو یہاں چیٹیل میدان تھا۔ پہلے ادھر تبلیغی اجتماع ہوتا تھا۔ میں ایک مرتبہ اس میں آیا تھا۔ میں نے سوچا کیا کروں؟ استے میں آپ جیسے مولوی لوگ آگئے۔ کوئی خیمہ لے آیا کوئی کمبل، کوئی دوائیاں، کوئی خوراک، آہتہ آہتہ پورا شہر بس گیا ہے۔ ہم نے بس اتنا کیا تبلیغی اجتماع والی سہولتیں فراہم کردیں۔ بس کام چل گیا۔''

## 

شد یدطور پرمتاثرہ علاقوں میں بہت سے خاندان ایسے ہیں جن میں خاندان کا کوئی نہ کوئی فردفوت ہو چکا ہے۔ کسی کی مال ہے تو بہن نہیں ۔ بہن ہے تو بیٹا نہیں ۔ بہت سے خاندانوں میں تا کوئی بچاہی نہیں سوائے اس کے جودوسر سے شہروں میں کام کاح کرتا تھایا اور کہیں گیا ہوا تھا۔ بیٹیم بچوں کی تو بحر مار ہے۔ این جی اوز ان علاقوں میں پہلے سے تھیں نو جوان بچیوں کو دستگاری سکھانے کے نام پر گھروں سے نکالنا اور انہیں مخصوص ذہن دے کر، آزاد مزاج کا عادی بنا کر دوسر سے گھرانوں کی بچیوں پر ''محنت' ان کا خاص مشن تھا۔ ان با کمال تنظیموں نے بیلا جواب کام کر دکھایا تھا کہ ایسے ایسے گھرانوں کی بچیوں کو خطیر شخواہ کالا لچ در کے تو کر چارد یواری سے باہر نکالا جن کی نسلوں میں کسی نے بے پردگی نہ کی تھی اور مبالغہ نہ ہوگا اگر کہا جائے کہ جن خوا تین کی سات در دوں میں عفت وعصمت والی زندگی گز ار کر اس دنیا سے گئیں ، ان کی اولا دوں کے بھی دین وایمان کو گھن لگانے مسلیں سات پر دوں میں عفت وعصمت والی زندگی گز ار کر اس دنیا سے گئیں ، ان کی اولا دوں کے بھی دین وایمان کو گھن لگانے والی ان سنڈیوں نے چھلوگ ان کی پیش کشوں کے آگے گھنے فیک گئے ۔ علمائے کرام ان کو سمجھاتے رہ گھرلالی نے نے ان کی آئکھوں پریٹی بندھ دی تھی۔

اب ينتيم بچوں كى بارى ہے۔ اين جى اوز ايک مرتبہ پھران علاقوں ميں منڈلار ہى ہيں۔ ينتيم بچوں پران كى خصوصى ''نظرِ
شفقت' ہے۔ یہ بچے بڑے ہوكر يہودى استادوں سے اسلام كاعلم حاصل كريں گے تو ''مستشرق'' بنیں گے۔ عیسائی پادر يوں كے
ہتھے چڑھيں گے تو پا پائيت كے مبلغ بنیں گے يا پھركسى رضا كار فوج میں شامل ہوكر'' بدى كى طاقتوں'' كے خلاف ايکشن میں حصه
لیس گے اور آخر میں ان كی لاشیں كى اندھيرى رات میں كى اندھے۔ مندر كے بپر دكر دى جائيں گی۔ یہ سب پچھوا كمانِ وقت كے
سامنے ہے مگران كا تھم ہے كہ متاثرہ علاقوں میں مدرسے نہ کھولے جائيں۔ شخ سعدى نے ایک اجنبى مسافر كاشكو فقل كيا تھا:''اس

☆.....☆....☆

#### نانگایایا

ایب آباد شہر کے مرکزی بازار تھانہ کین چوک میں نانگا بابا کا کیبن بھی دیکھا۔ موصوف ستر ڈھانگنے کا تکلف نہیں کرتے۔ ہروقت ویسے رہتے ہیں جیسے اس دنیا میں آئے تھے۔ انگریز لوگ اس حالت کوفطری لباس کا نام دے کرشرم حیا، اعتراض واشکال سے فارغ ہوجاتے ہیں مگر بابا کے مریدا تنے ایڈوانس نہیں ، انہوں نے یہ عذر گھڑا ہے کہ بابا ایک رات جلوؤں سے ایسے مدہوش ہوئے کہ ہرطرح کا تکلف بھول گئے۔ اگریہ بات درست ہے تو ایسے لوگ سب سے پہلے گرمی سردی ، بہار خزال کے اثرات سے بے نیاز ہوجاتے ہیں مگر جب ہم پہنچ تو بابا جی رنگین لحاف اوڑ ھے ہوئے تھے۔ کیبن کے باہر آگ جل ربی تھی۔ یہ عذر دونوں ٹا گلوں سے لنگڑ امحسوس ہونے لگا۔

باباجی ایک وقت میں گولڈ لیف کے چھ چھ سگریٹ بڑے اسٹائٹش انداز میں انگیوں میں تھا متے ہیں اور ایسا جھوم جھوم کر پھو نکتے ہیں کہ پرانے موالیوں کو بھی رشک آ جائے اور ان کی ایک خصوصت یہ بھی بنائی جاتی ہے کہ 35 سال سے پانی اور شلوار کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بابا کے مریدوں میں 80 فیصد عور تیں ہوتی ہیں جوان کی اس اعلیٰ اخلاقی ہیئت کے باوجود انہیں کر شاقی قشم کی روحانی شخصیت بھی ہیں۔ ایک مشہور شخصیت جو وزیر بھی رہے ہیں، کی اہلیہ بھی ان کے طقے میں شامل ہیں۔ وہ دس ہزار روپ ایک ڈرائیور کو ہر ماہ محض اس لیے دیتی ہیں کہ گاڑی لے کرنگی زیارت گاہ کے قریب کھڑا رہے۔ تعجب ہے! باباجی دور بیٹھے مریدوں کے احوال جاننے کے لیے وہیں بیٹھے بیٹھ پرواز کر لیتے ہیں مگرسگریٹ لینے کھو کھے تک جانے کے لیے انہیں گاڑی کی ضرورت بیڑتی ہے۔ کہاں وہ بلند پروازی اور کہاں یہ پستی وہتا ہی!

تو ہم پرئی چیز ہی ایس ہے کہاتنے کھلے تضادات کے باوجود جب ذہنوں پرمسلط ہوجاتی ہے تو چنگے بھلے لوگوں کواندھا کرچھوڑتی ہے۔

اے خدا! ہماری قوم کو ہدایت دے کہ وہنیں جانتی الی تو ہم پرتی کا انجام کیا ہے؟

### اور یا د کرواس عهد کو .....

سور ہُ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں اللہ پاک نے قوموں کی تقدیریں بدلنے اور زمانے کی گردش کوان کے حق میں پلٹنے کا قانون بیان کیا ہے۔ یہ قانون درحقیقت عروج وزوال کا تکوین قانون ہے اور اس میں قیامت تک کے لیے افراد اور اقوام کے بلندی و کمال تک پہنچنے کے اسباب اور پستی وزوال کا شکار ہونے کی وجوہ بیان کردی گئی ہیں۔ آج کی مجلس میں اس آیت کا مطالعہ اور اس میں بیان کی گئی کسوٹی اور قانون پراپنے آپ کو پر کھنا مقصود ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے:

''اور پھر پلٹادیا ہم نے زمانے کی گردش کوتمہار ہے قق میں دشمن کے خلاف اور دیے تہمیں مال واولا داور بنادیا تم کو بہت سی تعدا دوالا 10 اگرتم بھلا کرو گے تم اپنے حق میں کرو گے اورا گر بُر اکیا تو وہ بھی اپنے لیے ہی کرو گے۔'' (آیت:7،6)

تحریک پاکستان کے دوران زمانے کی گردش بھارے تق میں ایک عہد کے تحت پلی گئی تھی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقاعدہ عہد باندھ کرا پناوجود حاصل کیا تھا۔ وہ عہد بیتھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دُہری غلامی (انگریزوں کی عسکری ساسی اور ریاسی غلامی اور ہندووُں کی معاشی غلامی) کی لعنت ہے آزاد کر کے خود مختار نظائر زمین دے دیتو ہم دنیا کے سامنے ایک حقیقی اسلامی معاشر کا نقشہ پیش کر کے دکھا نمیں گے اوراس ملک کوتما م خلق خدا کے لیے روشنی کا مینار بنا نمیں گے۔ ہمارا بیع عہد بارگاوالہی میں ہمارے کچھ بزرگوں کی اس بے لوث قربانی کی برکت ہے قبول ہوگیا جو سرحد کے کہاروں میں انہوں نے اپناسب پچھ داؤپرلگا کر دی تھی ، جبکہ انہیں اس کے بدلے ملنا پچھ نہ تھا۔ سید بادشاہ کے قافے کے ہاتھ عالم اسباب میں پچھ نہ آیا لیکن بیقوم خدا کی نگاہ میں اگئی اور آنے والے سالوں میں جبرت انگیز طور پر حالات اس قوم کے سیاسی افتدار کے تی میں ہموار ہو گئے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان تو م سید نا حضرے موکی علیہ السلام کی اس تنبیہ کی مخاطب بن گئی جوانہوں نے اپنی غلام قوم کو آزادی ملنے سے قبل کی تھی ۔ ' قریب ہے کہ تمہارار آبتہ ہمارے دشمن کو ہلاک کرے اور تم کو ملک کا حکمران بنائے تاکہ دیکھے تم کیاروش اختیار کرتے ہو۔' (الاع اف ، 2017)

زمین میں قوموں کا مقتر ہونا قدرتِ خداوندی کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔قوموں کا مقتر ہونا عطیہ ہے اور افراد کا مقتر ہونا عطیہ ہے اور افراد کا مقتر ہونا عطیہ ہوتا ہے۔ قوموں کا مقتر ہونا عطیہ ہے اور افراد کا مقتر ہونا عرب کے بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ آغاز ہی میں ایسی غلطی سرز دہوگئ کہ اس کا از الہ ہی ہونے میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہام ، نظام کے وعدہ پر حاصل کیے جانے والے نظر کرم فرماتے رہتے ہیں مگر بدعہدی سے صرف نظر عہدی کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اپنے بندوں کی بدا تمالیوں پر تو اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتے رہتے ہیں مگر بدعہدی سے صرف نظر سے بیتی تو ہے بغیر سے بیتی فرماتے سورة البقرہ میں ارشادِر بانی ہے: ''و او فوا بعہدی اوف بعہد کم و ایای فاد ھبون '' (سورہ البقرہ)

ترجمه: ''اور پورا کرواس عہدوا قرار کو جوتم نے مجھ ہے کیا تھا، میں اس عہدوا قرار کو پورا کروں گا جومیں نے تم ہے کیا تھا

اورصرف مجھ ہی ہے ڈرو۔''

ہم روزِ اول ہے آج تک دنیا میں ہر چیز ہے ڈر لے کین اللہ تعالیٰ ہے اور اس ہے کیے گئے عہد کوتو ڑنے کی سزا ہے بھی نہ ڈرے۔ سب سے پہلی بڑی تاریخی غلطی اور اس کے نتیج میں ہاری بدبختی کا آغاز اسی روز سے شروع ہو گیا تھا جب 11 / اگست ڈرے۔ سب سے پہلی مجلس آئین سازی کے ارکان اس تھی کوئلجھانے میں جان ہلکان کررہے تھے کہ' پاکتان میں طرزِ حکومت کیا اور کیسا ہو؟' حقیقاً وہ جس نکتے پرغور فرمارہ ہے اس پر توغور کی گنجائش ہی نہھی۔ یہی وہ بنیا دی غلطی تھی کہ ہم آج تک جس کی سزا کا منتے ہیں، کفارہ اوا کرتے ہیں مگر ہماری سیاہ بختی کا زورہے کہ ٹو ثما ہی نہیں۔ پچھ غلطیوں کا کفارہ نسل اور سال بہسال اوا کیا جا تا ہے مگر پھر بھی اوا نہیں ہوتا۔ جس خطر کر میں کولا الہ الا اللہ کی اساس اور نظریا تی نعروں کے زور پر حاصل کیا گیا تھا وہاں پو پھٹتے ہی اندھیرا چھا گیا۔ ابھی 14 / اگست کی ضبح آئی بھی نہھی کہ ہماری سیاہ بختی ،گم راہی اور سز اور سز اور سز اکا ممل شروع ہو چکا تھا۔

ہمیں اتھ مالحا کمین سے باندھے گے عہد کا کس قدر پاس رہا ہے؟ اس کا اندازہ اس شرمندگی سے لگایا جاسکتا ہے جوہمیں اپنے ملک کے نام کے بارے میں تھی۔ ہمارے ایک نجات دہندہ اور فحر پاکتان صدر نے اقتد ارسنجالتے ہی اسلا مک ری پبلک آف پاکتان سے اسلا مک زکال کرصرف ری پبلک آف پاکتان کو ہی رائج کرنے کی کوشش شروع کردی۔ جب ہم اسلا مک ری پبلک آف ری پبلک آف پاکتان سے ری پبلک آف پاکتان بن جانے سے بال بال بچے تو فحر ایشیا اور قائد عوام نے ریپبلک آف پاکتان کے ساتھ جوحش ہم نے کرنا چا ہا، اس سے معلوم پاکتان کے ساتھ سوشلسٹ کالاحقد لگانے کا ارادہ باندھ لیا۔ اپنے ملک کے نام کے ساتھ جوحش ہم نے کرنا چا ہا، اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ آئین کے ساتھ کو بھی ماننے اور لکھنے سے کتر اتے ہیں اور اس طرف کن آکھیوں سے دیکھنا بھی گوارانہیں کرتے۔

نام کے بعد کام کی طرف آ ہے! اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام سے اخلاص کا بیعا لم ہے کہ ہر نے آئین کی بنیا دمجہ علی بوگرہ آئین فارمولا پر رکھی جاتی رہی ہے اور اس فارمولا کی سدا بہارشق جوسب کے لیے کیساں اکسیرکا کام دیتی ہے، وہ یہ ہے: '' ملک میں کوئی بھی قانون قرآن وسنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔' لیکن دورُ ٹی اور بد نیتی کا معیاریہ ہے کہ اسی فارمولا میں یہ بھی موجود ہے: '' 25 سال کے لیے مالیاتی امور پر اسلامی قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا۔' (حالانکہ ہمارے ہاں کسی بھی امور پر اسلامی قوانین کی اس شق سے ایسا تاثر اُبھارا گیا کہ جیسے باقی تو اسلامی قوانین کا نفاذ بھی ہونے ہی نہیں دیا گیا ) مالیاتی امور کواس سے بچایا جائے ۔ یہ سب لفاظی ہروف کی ہیرا پھیری اور نیتوں کا کھوٹ تمام اموراسلام کی زد میں آ چھے ہیں مگر مالیاتی امور کواسلامی قوانین سے بچائے رکھنے کی 25 سالہ مہلت قریب نصف صدی پر پھیل بالآخر رنگ لاکر رہا۔ 1954ء میں مالیاتی امور کواسلامی قوانین سے بچائے رکھنے کی 25 سالہ مہلت قریب نصف صدی پر پھیل بھی ہو اور ہم آج بھی اسی آئی منافقت کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ مالیاتی امور شرع کے مطابی کروتو کی ہتا بھی ہے کہ مالیاتی امور شرع کے مطابی کروتو اس راہ میں ہماری عدلیہ ہی پہلی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ گزشتہ سال اس روح فرسامنظر کا ہم سب نظارہ کر چھے ہیں کہ پاکستان کی اس اس عہد معزول کردیا گیا کہ دہ اس فیا اس پا دائی معاشیات میں مہارت پوری دنیا میں مسلم ہے، اسے محفن اس پا دائی میں شریعت ایک عہد ساز عالمان شخصیت جس کی اسلامی معاشیات میں مہارت پوری دنیا میں مسلم ہے، اسے محفن اس پا دائی میں شریعت ایک کوئیت سے معزول کردیا گیا کہ دہ اس فیدا کانام لیتا اور مود کے خاتے کی باتیں کرتا تھا۔

پاکتان کے دستور میں قرار دادِ مقاصد پہلے ایک دیباچہ کی شکل میں تھی اور اب وہ دفعہ 2۔الف کی حیثیت سے دستور کا حصہ بن چکی ہے۔ پھرایک موقع پر دفعہ 227 آئی تھی جس کے الفاظ ہیں:

"No Legislation will be done repugnant to the Quran and Sunnah"

یعنی'' پاکستان میں قرآن وسنت کے خلاف نہ کوئی قانون نافذر ہے گا نہ مزید ہے گا۔'' گویا Existing قوانین بھی اگر

ہمیں نہیں بھولنا جا ہے کہ ہمارے ہاں آزادی کی تحریک صرف اور صرف ندہب کی بنیاد پر چلی تھی۔اس کے علاوہ ہمارے

ہمارے ندہب کے عین مطابق ہے، پر متنفق سے اورای کے نفاذ کے وعدہ پر ہی انہونی، ہونی میں بدل گئ تھی لیکن پھر ہماری نیت بدل
گئ اورہم اپنے عہد سے وچھر گئے ۔ اب ہم جس عہد واقر ار سے بھا گے ہوئے ہیں اس کی سز اسلسل ہمارے تعاقب میں ہے۔ اگر
اس کے وبال سے بچنا ہے تو بالآ خرہمیں وہ عہد واقر ار پورا کرنا ہی ہوگا جس کا عہد ہم نے بیسویں صدی کے پہلے نصف میں باندھا
تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم وعدہ شکنی کی سز اسے بچ جا کیس یا وعدہ پورا کرنے کی ذمد داری سے بھا گر ہیں اور وہ بھی تو ہی مقہار ، جبار اور
ذو الجلال سے کیے گئے وعد سے ۔ آج کل تو اگر کسی نائب پٹواری سے بھی 100 روپے دینے کا قول باندھا ہوتو وہ ٹھڈ سے مار مارکر
درواز ہو تو ڈ دیتا ہے، جی کہ 100 روپے بھی دیں اور تاخیر پر معذر سے بھی کریں ۔ عہدشکنی کی سز اسے بھا گئے ہم ناڈ ھال، اور
درواز ہو تو ڈ دیتا ہے، جی کہ 100 روپے بھی دیں اور تاخیر پر معذر سے بھی کریں ۔ عہدشکنی کی سز اسے بھا گئے ہم ناڈ ھال، اور
لیر ہموچکے ہیں مگر بھی بین اس کے اس سے سے اس کے کیا ہونے والا ہے؟ ہم سنجھنے کے بجائے بحیثیت بجوئی دنیا کی منافق ترین تو م بن
کے ہیں ۔ تنبیہ، بشار سے اور نشانیاں ہے اگر ہو چھی ہیں اور تاخیر کی سز اسے کم پر کام چاتا گئانہیں ۔ اگر سز ا کے بغیر کام چاتا گئانہیں ۔ اگر سز ا کے بغیر کام چاتا گئانہیں ۔ اگر سز ا کے بغیر کام چاتا گئانہیں ۔ اگر سز ا کے بغیر کام چاتا گئانہیں ۔ اگر سز ا کے بغیر کام چاتا گئانہیں ہو جے جو ہو ہو گئی ، خیانت اور منافقت سے تو بہ نہ کی اور یہاں اسلام کا عادلا نہ نظام قائم نہ کیا تو بھی نہ ہو بھی نہ ہوں گئان کا وجو دخطرے میں پڑ چکا ہے۔ اس کی تقسیم کے نقشے بنا ہوں تو تو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہوں تو وہ جو ہو ہو چو کہ ہے ہونکہ مید نیا اس اصول پر قائم ہے کہ ہواز چیز قائم نہیں بندی تو ہو گئی ہورہ تھیے نہ ہوں گئی ہورہ تھی نہ ہوں گئی ہورہ تھیا تھی ہو کہ دوسری تو م لے آئی گورہ تھیے نہ ہوں گئی۔ ''اور اگر تم منہ موڑ و گئو وہ مگر دوسری تو م لے آئی گورہ تھیے نہ ہوں گئی۔ ''اور اگر تم منہ موڑ و گئی وہ میں دورہ تھیے نہ ہوں گئی۔ ''اور اگر تم تم ہورڈ و گئی وہ می گئی دورہ کی تو وہ گئی دورہ تو تو تو خورہ کی ہورہ کی دورہ کی تو تو کہ ہورہ کی اس کی کے دورہ کی تو تو کہ کی دیا تو اس کو کی کی دورہ کی تو تو کہ کی دورہ کی تو کو کی کی دورہ کی تو کی کی دورہ کی تو کی کی دورہ کی تو کی کام کو کی کی کی کو

یہ ہاتیں اپنی قوم کو وہ عہد یا دولانے کے لیے کھی گئی ہیں جواسے یا دنہیں رہا، گریا دوہ ہائی ہی ہمارا کام ہے۔ یا دوہ ہائی رہا تنظیر ) نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں کی ریت ہے کہ الی با تیں کہنے والے کا ایمان، حب الوطنی اور ملک وملت سے وفا داری بھی مشکوک ہوجاتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں و نیا پرتی اور ذاتی مفاد نے ہرانسان کو بے حس بنادیا ہو، جہاں اندھے راہ دکھانے والوں کا راج ہو، جہاں چونا پھری قبروں کا میلہ لگا ہو، جہاں علما قبل ہوتے اور فنڈے کھلے پھرتے ہوں، وہاں اندھے راہ دکھانے والوں کا راج ہو، جہاں چونا پھری قبروں کا میلہ لگا ہو، جہاں پھر چھانے اور اونٹ نگلے جاتے ہیں، وہاں جہاں 'دوینداری'' تو بہت ہے مگر'' دین دار'' ڈھونڈ نے سے بھی نہیں ملتے، جہاں پھر چھانے اور اونٹ نگلے جاتے ہیں، وہاں خاموثی ہی میں عافیت ہے۔ اور ہم اس عافیت سے ضرور لطف اندوز ہوتے، اگر قیامت کے دن نے نہ آنا ہوتا۔ اگر ہمیں اپنے خاموثی ہی میں عافیت ہے۔ اور ہم اس عافیت سے خرور لطف اندوز ہوتے، اگر قیامت کے دن نے نہ آنا ہوتا۔ اگر ہمیں اپنے کہنے والوں کرنہ جانا ہوتا۔ البندا چوتی سمجھا کہد یا اب تو بہی دعا ہے:

کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب! اِک آبلہ یا وادی پُرخار میں آوے

## شار میں تری گلیوں کے .....

یہ 6 ستمبر 1620ء ہے۔ برطانیہ کی بیلے متھ نامی بندرگاہ پر معمول سے زیادہ گہما گہمی اور روئق ہے۔ گودی میں 120 ٹن وزنی مئے فلاور نامی جہاز اپنے مسافروں کو ایک ایسے سفر پر لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے جس کی منزل غیریقینی، راستہ اعتبار اور سفر مصائب سے بھر پور ہے۔ ان مسافروں کا مستقبل مخدوش، ماضی مشکوک اور حال بے حال ہے۔ زاوراہ ناکافی، جسمانی صحت ناموزوں، حالات ناگفتہ بہاور دل افسر دگی سے بھر ہے ہوئے ہیں۔ اپنے وطن اور مٹی سے فراق کی افسر دگی، عزین واقر باسے جدائی کا دکھ، آنے والے نامعلوم دنوں اور انجانی منزلوں کے خوف سے دل ہراساں اور نظریں سراسیمہ ۔ مئے فلاور کے 102 مسافروں میں جہاز کے عملے کے سوا 38 مرد، 23 عور تیں، 15 نو جوان خدمت گارلڑ کے اور 26 بیچے شامل ہیں۔

ان مسافروں کے سامان میں کاشتکاری کے آلات، لکڑی کے کام کے اوزار، آریاں، آرے، رسیاں، کنڈے اور
کاخے، مچھلی کپڑنے کے جال، جانوروں کی چر بی سے بھرے پیچے، کھانے پکانے کے لوہ کے بڑے بڑے برتن، شراب کے
منکے، اجناس کے بیجوں کی بوریاں، بائبل کے بوسیدہ نشخوں سے لبریز صندوق، اشیاے خورونوش کی پوٹلیاں، عورتوں کے کھلے
گھیرے والے لیے لیے فراک نما قمیصوں سے پھولے ہوئے تھلے، دوہری کھال سے بنے ہوئے مردانہ پیش بند، بھیڑ، کتے اور
کچھتوڑے دار بندوقیں شامل ہیں۔

روانگی کا منظرخاصارقت آمیز، بنجیده اور کسی حد تک جبراورلا چارگی ہے معمور ہے۔ ماحول اور منظر پر نذہبی رنگ غالب ہے اور رنگ بھی ایسا کہ جس پر رجعت پسندی کی چھاپ صاف نظر آتی ہو۔ بچے سم ہوئے اور عورتیں خاموش ہیں۔ پچھ عورتیں مسلسل گریدوزاری کر رہی ہیں اور پچھرونے دھونے سے فارغ ہو چکی ہیں۔ جو فارغ ہو چکی ہیں وہ قدر سے پُرسکون گئی ہیں جیسے مسلسل گریدوزاری لذت پرسکونی والی کیفیت طاری ہو۔ مردول کے احکام کی چیخ و پکاراور مسلسل تکرار سے عاجز، ستائی ہوئی اور سے ہوئے چہرول والی لڑکیول نے چھوٹے بچول کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بیشدت سے روانگی کی منتظر ہیں کہ جہاز روانہ ہوتو ان کا بوجھ بھی اثر ہے۔

روائلی سے قبل مذہبی رسوم کی اوا نیگی شروع ہو چکی ہے اور لیڈن (ہالینڈ) چرج کے سربراہ و مذہبی راہنما جان راہنسن کا الودائلی پیغا م اور ہدایت نامہ پڑھ کر سنادیا گیا ہے جس سے ماحول میں مزید نبخیدگی اور مسافروں میں خاموثی چھا گئی ہے۔ واضح طور پر نظر آنے والی خستہ حالی اور بے بقینی کے پیش نظر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ افراد کی پیخضری جمعیت اور انتہائی غیر منظم جماعت ایک ایسی قوم اور ملک کی بنیا در کھنے جارہی ہے کہ جو محض قریب سوادو سو برسوں (1776ء تا 2000ء) میں ہی اس کرہ ارض پر ایسی قوت بن کر انجرے گی کہ جے اقوامِ عالم میں نمایاں امتیاز حاصل ہوگا۔ شکستہ، بُرے حال اور بالحک میں بھا ہر تو ایسا کوئی وصف نظر نہیں آتا تھا کہ ایسی انہونی ان کے ہاتھوں ہوجائے۔ خوبی تقدیر، جفائشی

اور بقائے ذات کی شدید فطری جبلت کے سوایدا فراد تھی دست و تنگ داماں ہی نظر آتے تھے۔

مئے فلا ور جہاز کے 102 مسافروں میں سے 35 افراد ہالینڈ کے شہرلیڈن سے آئے ہیں۔ یہ لوگ مذہبی علیحد گی پیند
کیج جاتے ہیں اور 67 مسافر برطانوی باشندے ہیں۔ انہیں بھی مذہبی انتہا پیند خیال کیا جاتا ہے اور یہ'' پیور پیٹز'' کہلائے گئے۔ حقیقتا پیسب مسافر وہ معتوب لوگ ہیں جنہیں 1609ء میں چرچ آف انگلینڈ کے خلاف مذہبی تحریک چلانے کے جرم میں برطانیہ سے جلاوطن کردیا گیا تھا اور کچھ کے خلاف پکڑ دھکڑ ،مقد مات ، پھانسیاں اور عرصۂ حیات نگ کردیا گیا تھا۔ لیڈن سے آئے ہوئے 135 فراد بھی سرکردہ مذہبی علیحد گی پیندرا ہنما ہیں جنہوں نے برطانیہ سے جلاوطنی کے بعد ہالینڈ میں ایمسٹرڈ میں کے یاس لیڈن میں اپنا علیحدہ چرج قائم کرلیا تھا جو بعد میں لیڈن چرچ کے نام سے بہت مشہور ہوا۔

انہوں نے اس خیال سے اپنا چرج تغییر تو کرلیا کہ وہاں انہیں اپنے نہ ہی عقید ہے کے مطابق زندگی گزار نے کی آزاد کی ہوگی لیکن برطانوی حکومت اور بادشاہ نے ہالینڈ کے شاہی خاندان پر اپنا دباؤ ڈالے رکھا کہ ان لوگوں کو ہالینڈ سے نکال دیا جائے۔ ویٹی کن شی (روم) میں ابھی تک ایسی دستاویز موجود ہیں جن میں ان غریب الوطنوں نے ان مصائب کا ذکر کیا ہے جو برطانیہ اور ہالینڈ کی حکومتوں نے ان پر روار کھے۔ ہالینڈ میں برطانوی سفیر کی ایک ذمہ داری لیڈن میں مقیم ان بادشاہ مخالف افراد کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا اور بادشاہ کو مطلع رکھنا تھی تھی۔ 1600ء سے 1620ء تک ان جلا وطنوں نے کڑے مصائب بھرے دن گزارے۔ ناموافق بدلتے ہوئے حالات اور برطانیہ کے ہالینڈ پر بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کے پیشِ نظران ندہبی پناہ گڑیؤں کا مزید ہالینڈ میں رہنا قریب قریب ناممکن ہو چکا تھا۔ لیڈن چرچ کے سربراہ جان راہنسن نے 1618ء میں ہی ہیہ طے کرلیا تھا کہ مزید ہالینڈ میں رہنا قریب قریب ناممکن ہو چکا تھا۔ لیڈن چرچ کے سربراہ جان راہنسن نے 1618ء میں ہی ہیہ طے کرلیا تھا کہ اب ہالینڈ سے رخت سفر باندھ لیا جائے لیکن جا کیون جائیں کہاں؟ وطن یعنی برطانیہ واپسی ناممکن ، کہیں اور امان نہیں ، کوئی لینے کو تیار نہیں۔ آخرطویل بحث مرباحث اور سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ نئے دریافت شدہ براعظم میں قسمت آز مائی کی جائے۔ نہیں۔ آخرطویل بحث مرباحث اور سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ نئے دریافت شدہ براعظم میں قسمت آز مائی کی جائے۔

ادھر 1617ء میں برطانیہ کا بادشاہ اور برطانوی حکومت بیاصولی فیصلہ کر چکے تھے کہ نے دریافت شدہ براعظم امریکا میں ان لوگوں کو آ بادہونے کی اجازت دی جائے گی جو برطانوی حکومت اور بادشاہ سے متصادم رہتے ہیں، نا قابلِ اصلاح ہیں، علیحد گی پند،شورش آ مادہ اورسازش فطرت ہیں ۔طویل مذاکرات کے بعد جلا وطنوں کے ہم خیال سرکردہ برطانوی خاندانوں نے بالآ خرلیڈن کے جلاوطنوں کو بادشاہ سے نئے براعظم میں آ بادکاری کا پروانہ لے دیا۔ برطانوی حکومت کے فکھ نظر سے تو بیالیکن حقیقتا بیلوگ انتہائی تعلیم یا فتہ ،رجعت پہند اور اپنے عقائد ہیں امریکا میں برطانوی آ بادکاروں کی شرائط پر پورااتر تے ہیں لیکن حقیقتا بیلوگ انتہائی تعلیم یا فتہ ،رجعت پہند اور اپنے عقائد ہیں راتخ ہیں ۔ برطانوی آ بادکاروں کی پیختری جماعت جو آج آ مادہ سفر ہے حقیقتا آج کے امریکا کی معمار اول ہے۔جد امجد ہے اور مائی باپ ہے۔ آ بادکاری کی اجازت کا شاہی پروانہ جب اس جماعت کے حوالے کیا گیا جواب زائرین کہلائے جاتے ہیں تو اور مائی باپ ہے۔ آ بادکاری کی اجازت کا شاہی کی کا غذ کا بیا کی کی کا غذ کا بیا گیا جواب زائرین کہلائے جاتے ہیں تو کسی جاتے ہیں تو کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کے کہ کر ایک کے دہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کا غذ کا بیا گیک خوار ماظ قور قوم کوجنم دے گا؟

6 ستبر 1620ء کو برطانیہ سے روانہ ہونے والا مے فلاور نامی جہاز برطانوی مذہبی انتہا پسند جلاوطنوں کو لے کر 11 نومبر 1620ء کو اسی نو دریافت دنیا لیعنی امریکا کے ساحل پر آن لگا۔ 65 دنوں کے پُرمصائب سفر کے بعد جب مے فلاور امریکی

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مئے فلاور پیک کو قرار داد مقاصد کی دستاویز سمجھا جانے لگا اور اس پیک کو اولین امریکی آئین کے متر ادف قرار دیا جانے لگا۔ اس پیک کو مرتب کرنے والے برطانو کی جلاوطنوں پر برطانو کی جمہوریت اور انسانی حقوق کی مشہور برطانو کی دستاویز 'ممیکنا کارٹا'' کا گہرااثر تھا۔ 1215ء میں برطانیہ کے کنگ جان کے شاہی مہر اور دستخطوں سے جاری ہونے والے میکنا کارٹا میں تعین کردہ انسانی و جمہوری حقوق کے امین ، ان برطانو کی نو آباد کاروں نے میکنا کارٹا اور برطانو کی جمہوریت سے اخذ کردہ جس جمہوری عمل کے روح مئے فلاور پیک میں سمودی تھی ، وہ خوب پروان چڑھی۔ 1787ء میں امریکی آئین کے بینے تک مئے فلاور پیک عمہوری بنیری ایک تناور درخت میں بدل چکی تھی۔

آج کرہ ارض پرامریکا ایسا ملک ہے کہ جس کی اصل آبادی ناپید ہے اور باہر سے آنے والے آباد کارامریکی زمین پر قدم رکھنے سے پہلے ہی ایک معقول ضابطہ تہذیبی روبیا ورانسانی میثاق پر شفق ہو چکے تھے لیکن اس کے برعس جب ہم اس افتاد کا تجزیہ کرتے ہیں جو آئین ، قانون ، انسانی حقوق اور جمہوریت کے حوالہ سے قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمارے اوپر مسلط چلی آتی ہے تو ہم آزردہ ہوجاتے ہیں۔ اس افتاد نے ہمار اپنڈ اجھلسادیا ہے۔ یہی افتاد مملکت خداداد کودولخت ، نظریہ پاکستان کودو فیم اور ہمارے تو می شخص کو گئے تھے۔ ایک نظام جے اسلامی کہا جاتا ہے اور ایک ضابطہ حیات جو ہمارے ند ہب کے عین مطابق ہے ، قیام پاکستان کی تحریک کے دوران اس پر شفق تو ہم بھی تھے اور اس کے نفاذ کے وعدہ پر انہونی ہونی میں بدل گئی اور ہم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اب ہم اسی نیت کی خرابی اور بدعہدی کی سزا کا شتے ہیں۔ مقی اور لیکن پھر ہماری نیت بدل گئی اور ہم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اب ہم اسی نیت کی خرابی اور بدعہدی کی سزا کا شتے ہیں۔

زمانے کی گردش اب ہمارے خلاف ہوگئ ہے۔ اہلِ عبرت اور حق آگاہ جانے ہیں کہ گردش پلٹنے میں اتنی ہی دیر گئی ہے جتنی کہ
''کن فیکو ن' کہنے میں \_معتوب وسوختہ برطانوی جلاوطنوں کے حق میں یوں گردش پلٹی کہ سب دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہ جاتے
ہیں مگر ہمیں بہ نظر دگر دیکھا جاتا ہے۔ ہم نہ تو کسی ایک طرف ہیں اور نہ ہی کسی ایک کی طرف \_ بدعہدی کی سز انہمی ہمارے خلاف
گردش بن کر پلٹتی ہے، بھی راستہ روکتی ہے اور بھی راستوں کو مصائب بھر ااور منزل آزار بنادیتی ہے مگر ہم سیجھتے اور سنجلتے ہی نہیں
ہیں۔

الله کنام، نظام کے وعدہ پر حاصل کیے جانے والے نطائز مین میں ہم اپنی بدا عمالیوں سے زیادہ بدعہدی کی سزا کا ث رہے ہیں۔ اپنے بندوں کی بدا عمالیوں پر تو الله تعالی نظر کرم کرتے رہتے ہیں مگر بدعہدی پر گرفت ہوکررہتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشادر بانی ہے: ''واو فوا بعهدی اوف بعهد کم و ایّای فار هبون. " (سورہ البقرہ)۔ ترجمہ: ''اور پورا کرواس عہدواقرار کو جوتم نے جھے سے کیا تھا، میں اس عہدواقر ارکو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا اور صرف مجھے ہی سے ڈرو۔''

ہم جس عہد واقر ارسے بھا گے ہوئے ہیں اس کی سزامسلسل ہمارے تعاقب میں ہے۔ بالآخر ہمیں وہ عہد واقر ارپورا کرنا ہوگا جس کا عہد ہم نے بیسویں صدی کے پہلے نصف میں باندھا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم وعدہ شکنی کی سزا سے نئج جا کیں یا وعدہ پورا کرنے کی ذمہ داری سے بھا گے رہیں اور وہ بھی قوتی ، قبّار ، جبّار اور ذوالجلال سے کیے گئے وعدہ پر ۔ آخ کل تو اگر کس نائب پٹواری سے بھی سورو پے دینے کاقول باندھا ہوتو وہ ٹھڈے مار مار کر دروازہ توڑ دیتا ہے جتی کہ سورو پے بھی دیں اور تاخیر پر معذرت بھی کریں۔

ہماری تختی ، ہزیمت ، رسوائی اور جنگ ہنسائی کا سبب صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے باو جود بھی ہماری زمین پر
اللہ کے نام ، نظام کے بجائے امریکا اور یورپ کی خوشنودی مروح ہے بلکہ اس میں بدعہدی اور قول سے پھر جانے کی سزا بھی
شامل ہے۔اللہ تعالیٰ کا بر تاوانا فر مانوں کے مقابلہ میں بدعہدوں سے کہیں زیادہ تخت لگتا ہے۔ نافر مانوں کے لیے تو درازری کی
سہولت اور مہلت میسر ہے مگر وعدہ کر کے پھر جانے والوں کے لیے یہی درازری بھی پھند سے میں بدل جاتی ہے ، بھی طوق میں ،
کبھی اس میں گرہ پڑتی ہے اور بھی کڑکی لگ جاتی ہے۔جس عہد کو پورا کرنے کی پرسش کڑی اور شد مید ہوگی اس کو پورا کر لینا ہی
بہتر ہے۔اس سے پہلے کہ ہمارا گروہ معین میعاد اور مہلت کی زدمیں آ جائے ، ہماری زمین میں اللہ کا نظام ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی شریعت اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ساجی عدل نافذ کردینے سے بی ہماری مختی کا بارٹل سکتا ہے۔ ہمارا وعدہ بھی یہی تھا اور عہد بھی بھی با ندھا گیا تھا۔ ہماری بقاء سرفر ازی اور شحفظ اسی بنیاد میں پوشیدہ ہے۔

ہمارے مقتدر طبقے مانین یا نہ مانیں، کانوں میں روئی لگائے رکھیں یا نکال لیں لیکن ندائے غیب آ رہی ہے: ''عذاب وہاں ہے آتا ہے جہاں ہے تم اس کی تو قع بھی نہیں کرتے۔''

لین اگر ہم آج بھی .....اگر چدد ہر بہت ہو چکی ہے .....ا پنا قبلہ درست کریں، عہد کو پورا کرنے کا عزم کریں تو قیاس اغلب اورامید قوی ہے کہ خیر ورحمت، نضرت، فتح مندی اورغلبہ بھی کسی الی طرف ہے آسکتا ہے کہ جس طرف ہے قع ہی نہیں ہے۔ جیران کردینے کی صفت اور متحیر کردینے کے وصف والا رب جب بھی چاہے شوریدہ سرلہروں کے درمیان راستہ بنادے۔ کبھی پانی شق ہو کبھی قمر، ہوائیں حق میں ہوجائیں اور کبھی ابائیلیں لشکر کا رخ پھیردیں۔ ہمارے حق میں خیرور مت اور غلبہ و نصرت کی نہ کوئی ست معین ہے نہ حدمقرر۔خواہ ابائیلیں آئیں کہ لہریں شق ہوں، آگ میں پھول تھلیں، نارگلزار ہے، پانی چڑھے کہ اترے ۔۔۔۔۔ظلم مٹ کرہی رہے گا۔جس وطن کی گلیوں کے لیے خدار سیدہ بزرگوں نے قربانی دی ہےوہ ان شاء اللہ ایک دن عروج یا کررہے گا۔

باطل کے اجزائے ترکیبی اور پر چہ استعال' مطر تنہے'' میں لکھا ہے۔ یہ فق سے ستیزہ کارتو رہ سکتا ہے، اسے ختم نہیں کرسکتا۔ یہ قدرت کا اُٹل قانون ہے، پہلے بھی پورا ہوتا آیا ہے آج بھی پورا ہوگا، چاہاں کی زدمیں امریکن تھنگ شینکس کے قیافے آئیں یاسی آئی اے کے تجزیے یا پور پی حکومتوں کی اسلام اور پاکستان کے خلاف بدخوا ہیاں۔ باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے کہ بالآخر مشیت ایز دی یہی ہے اور یوں ہوکر ہی رہے گا۔ ان شاء اللہ! بس بات آئی ہے کہ اسے مٹانے کے لیے استعال کون ہوگا؟ اے میری قوم! توحق کی امین ہے، منتخب گروہ ہے، جان لے کہ اللہ تجھ پر کرم چاہتا ہے، ہرگز ایسا کام نہ کر کہ وہ تیری جگہ کسی اور کو منتخب کر لے۔

(نوٹ: زیرنظراوراس سے ماقبل مضمون کی تیاری میں میر ہے کرم فر مادوست ڈ اکٹر حق حقی کی کتاب''سورہ بنی اسرائیل گواہی دے'' سےان کی اجازت سےموادلیا گیا ہے۔)

# یوم آزادی سے یوم غضب تک

🖈 شاہ صاحب!14 اگست ہے، یوم آزادی پر پچھکھیں۔

٥ ..... يار! ہم لوگوں كى پيمادت اچھى نہيں۔

☆ کون ی عادت!؟

0....ساراسال پاکستان کولوٹے کھسوٹے ہیں۔حب الوطنی کی دھجیاں بھیرتے ہیں۔پھرایک دن علامتی جوش وخروش دکھا کر ایک سال تک کے لیے فارغ ہوجاتے ہیں۔ یوم آزادی کے الگلے دن پر چم کی سرسبزی وشادا بی کی فکررہتی ہے نہ اس کے ستارہ وہلال کی معنویت کے تحفظ کی۔

الك تو آپ كافلسفداتنا كار ها موتا ب كم يحف كى كوشش ميں بوراد ماغ لتھ را جاتا ہے۔

٥ ..... يفلفنهين، ايمان اورعقيد ح كى بات ہے۔

☆وه کیسے؟

0 ...... پاکتان دنیا بھر میں اسلام کا مینارہ ہے۔ مسلمانوں کا سہارا ہے۔ مظلوم مسلمانوں کی اُمیداوران کے خوابوں اورار مانوں کا محد تک قائم ہے اس پر طلوع ہونے والا ہرنیا سورج صرف اہلِ پاکتان کے لیے نہیں، دنیا بھر کے حسرت زدہ مسلمانوں کے لیے آزادی کی کرن اور زندگی کا پیغام ہے۔

🖈 تو يوم آ زادي پر کچھکھيں نا۔

o ......ہم سارا سال جو کچھ کھتے ہیں،اس کی آزادی، وقار کے تحفظ اور تغییر وتر قی کے لیے ہی تو ہوتا ہے۔ایک دن جھنڈ الہرانے اور پھر سارا سال اس کی جڑیں کھود نے والی عادت ہمارا دھڑن تختہ کر چھوڑ ہے گی۔

🖈 پچھلے یوم آزادی پرآپ کامضمون'' پاکستان سے پاکستان تک'' خاصے کا تھا۔

o.....اراد ہتواس دن بھی فلسطین کے یوم آزادی یا سرائیل کے یوم غضب پر لکھنے کا تھا۔

🖈 كيون؟ آخرايخ وطن پردوسرون كوتر جيح كيون؟

0 ..... دیکھیے صاحب!اس روئے زمین پر پاکتان یا اسرائیل میں سے ایک کور ہنا ہے۔اگر آپ اس بات کونہیں سجھتے تو نہ مجھیں، صہونی راہنما تو اس کی قتم کھائے بیٹھے ہیں۔ پاکتان کو بچانا ہے تو اس کے دشمنوں پر نظرر کھیے۔اس وقت پاکتان کا سب سے بڑا دشمن بھارت نہیں اسرائیل ہے۔

المنظم المستحقة بين؟ المستحقة بين؟

0 .... شکست خورد ہلوگوں کی باتیں نہ کیا کریں۔ بھارتی عوام خود بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں سے متھالگاناان کے بس کانہیں۔

دنیا کا کوئی میدان ایبانہیں جس میں اس نے ہم سے مند کی خدھائی ہو۔ اسرائیل سے ہماری دشمنی از لی ہے اور ابد تک رہے گی۔ بیاس دن شروع ہوگئی تھی جب مدینہ کے یہودیوں نے نبی پاک سلی اللہ علیہ وسلم کوز ہر دیا تھا اور اس دن تک رہے گ جب اس کا نئات کا سب سے بڑا فتند د جال اکبر، سچے سے موعود سید نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اور اس کی فوج ، مجلبد اعظم حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہلاک ہوگی۔

الماريم كوتو بماري سرزمين سے بہت دور موكا بميں اس سے كياواسط؟

o .....وہ سرز مین تو ہم ہے بہت دور ہے لیکن اس معر کے والے دنو ل میں ہم اس کے بہت قریب ہول گے۔

اليي مبهم باتين نه کيا کريں۔

ہ۔۔۔۔ نہیں نہیں! خدائے واحد کی قتم! ہم میں سے جو بھی تقویٰ اور جہاد پر ثابت قدم رہاوہ (یااس کی نسل کے پاکیزہ لوگ)اس دن وہاں بہت قریب ہوں گے۔

ئ بہت قریب۔

٥ ..... بال بهت قريب!

اغدا!یکیارازے؟

o ...... بدراز تو ہے لیکن ایسامعتما بھی نہیں کہ حل نہ ہو۔ آپ مطالعہ کیا کریں اور مشاہدہ بھی۔

☆ وہ تو کرتے ہیں۔

o ....نہیں ویسے نہیں!وہ تو اوورلوڈ انفار میشن ہوتی ہے۔

الم تو پيمركياد يكها كريں؟

٥ ....مثلًا: آپ بنتِ جبيل كامطالعه كريں-

كبنت جبيل كامطالعه؟؟؟

0..... بی ہاں! اس مشہور لبنانی شہرکا، جہاں زینون کے جنگل اورا نجیر کے باغ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ آئے! میں آپ کواس طرح کی چیزوں کے مطالعے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ویسے ضرورت اس وقت حزب اللہ کے طریق کار کے مطالعہ کی ہے لیکن ہم فی الحال بنتے جبیل چلتے ہیں جہاں زیتون کی شاخوں سے نگرا کر سرگوشیاں کرتی ہوا ہم سے پچھ کہدر ہی ہے۔

☆.....☆....☆

''بنتِ جبیل''لبنان کے مشہور شہروں میں شار ہوتا ہے۔ چھوٹی بڑی پہاڑیوں سے ڈھکے اس شہر کے آغوش میں ''صلحا'' نامی دیہات خوبصورتی اور دلفر بی میں اپنی مثال آپ ہے۔ قدرتی مناظر سے بھر پوریہ پُر فضا مقام اب تک کیسی قیامتیں دکھے چکا ہے، جب تک دنیا س کی ایک جھلک ند دیکھے اسے اندازہ ندہوگا کہ فوج کے ہوتے ہوئے حزب اللہ جیسی تنظیمیں کیوں وجود میں آتی ہیں اور جب چھ چھ عرب حکومتیں مل کر بھی اسرائیل کا مقابلہ نہ کرسکیں تو بے وسیلہ اور بے سہارا کارکن کس طرح بدمت دیوکو مکیل ڈال لیتے ہیں؟ دنیا بھر کے دائش وروں کو اس امر کا جائزہ لینا چاہیے اور پھر حدسے نگلتے یہودیوں کو باور کرانے کی کوشش كرنى جا ہے كدانہيں كھال سے باہر نكلنے كاشوق مهنگا يرسكتا ہے۔

بات بنتِ جبیل کی ہور ہی تھی۔ بیعلاقہ اپنے قدرتی مناظراور فطری خوبصورتی کے سبب جتنامشہور ہے، اسرائیلی فوج کی درندگی کی بناپر اتناہی مصیبت زدہ اور الم انگیز داستانوں کا موضوع ہے۔ بیداستانیں اس غضب، قبراور انتقام کوجنم دے رہی ہیں جوا یک دن پوری دنیا کواپی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔

یہ وہ بی بہتی ہے جہاں 1948ء کی ایک دلگداذہ ہے کو اسرائیلی وردیوں میں ملبوس اوگوں نے یہاں کے رہنے والوں کو صلحا کی جامع مسجد میں جمع ہونے کا کہا۔ لوگ بھا گم بھا گ مسجد کو چلنا شروع ہوئے اور لمحہ بھر میں مسجد سانس لیتے لوگوں سے بھری تھی۔ وردی والوں نے انہیں کھڑے ہونے اور دیوار کی طرف رُخ کرنے کو کہا اور اس کے ساتھ ہی گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی اور پیک جھیکتے ہی مسجد کی خوبصورت اور وسیع صحن خونی تالاب کا منظر پیش کررہا تھا۔ اسرائیل بننے کے بعد لبنان کی سرزمین پر اسرائیلیوں کی یہ پہلی دراندازی تھی اور اس کے بعد ظلم وستم کی داستان رکنے نہ یائی۔

ا گلے سال 1949ء کولبنان کے شہز''خولہ'' نے بھی ایسی ہی خون آشام صبح کا نظارہ کیا۔ جب اسرائیلی فوج نے لوگوں کوایک مکان میں جمع کر کے اسے بلڈوز کیا اور یوں لمحہ بھر میں 90 فیمتی جانیں نوچ کر اسرائیل کے خونخو ارفوجی''خولہ'' سے واپس جارہے تھے۔1967ء کواسی خولہ نے پھرایک خونیں دو پہر کا مشاہدہ کیا اور'' ہدنہ'' معاہدے کے پر نچے شہرخولہ کی فضا میں اُڑاڑ کرا قوام متحدہ کے پطرس غالی کے منہ پر بدنام نشان بن کر پڑر ہے تھے۔

ای سال شہر'' حاتین'' کے قصبے'' حرام'' کو 3 ماہ محصور رکھنے کے بعد غاصب اسرائیلی فوجیوں نے پوری آبادی کومسمار کر کے اس پر بلڈوزر دوڑائے اور سوائے ایک غیر آباد کمرے کے کوئی سابید بوار بھی ان کے تشدد سے نہ پکی ۔لوگوں کو کلہاڑیوں اور برچھیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مٹی تلے دبا کراسرائیلی فوج کے پاگل دیوکو پچھآ رام آیا۔

خونخواراسرائیلی فوجی لبنان کے مکینوں کا خون چاشا اور کھو پڑیاں چباتا رہا کہ 1982ء کا سال طلوع ہوا اور دنیا نے ''صابرہ'' اور''شتیلہ'' کیپیوں میں اسرائیلی مظالم کو سنا، دیکھا اور اخبارات میں پڑھا کہ جب800 زندہ اور سانس لیتے افراد کو مکڑے ٹکڑے کیا جارہا تھا۔ یہ معاصر تاریخ کا در دناک ترین واقعہ ہے اور اسرائیلی فوجیوں نے بیٹ کین ظلم کسی اور کی نہیں، گینڈا صفت ایریل شیرون کی قیادت میں انجام دیا تھا جے بعد میں اس سنگ دل قوم نے اپناوز براعظم بنایا۔

118 کتوبر1996ء کوشہز' قانا'' کامحاصرہ کر کے دیوانہ وار بمباری ہوتی رہی۔ جب'' قانا'' کی فضاؤں سے گردودھواں حیٹ گیا تو 105 افراد بارود کی آ گ میں بھسم ہو چکے تھے ۔۔۔۔لیکن پھر بھی اسرائیلی مظالم کی داستان کا بیشتر حصہ پردہ خفا میں ہے۔۔۔۔۔صحافی خاموش اور تجزیدنگار مہر بدلب ہیں۔

30 جولائی 2006ء کی وہ تاریک صبح اب تک چیخ رہی ہے اور'' قانا'' کی پہاڑیاں ایک بار پھراپناسر ککرارہی ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے 35 معصوم بچوں کی جانیں بدبخت اسرائیل فوجی نے کیوں نوچ لیں؟ یہ پہاڑیاں خوبصورت سبزے سے ڈھکی ہوئی ہیں لیکن دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سبزہ آتش فیثال لاوے کی طرح دمک رہا ہے۔

☆.....☆.....☆

قار کین کرام! کچھ چیزیں دور ہوتے ہوئے بھی قریب ہوتی ہیں اور بظاہر کوئی باہمی تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی ان میں گہراتعلق ہوتا ہے۔ پاکستان کی آزادی اسرائیل کی بربادی سے تھی ہوئی ہے اور اسرائیل کی بربادی پر دنیا کا امن وامان موقوف ہے۔ کسی کواس میں مبالغہ نظر آتا ہے تو نیٹ پروہ نقشہ دکھے لے جس میں صبیونی منصوبہ سازوں نے جہاں سعودی عرب کے مکڑے کے ہیں، وہیں خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے جھے بخرے کرکے دل ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ جسے بچھنا ہے وہ سمجھ لے اور جے نہیں سمجھنا وہ بھی سن لے پاکستان کی آزادی کا شحفظ القدس کی آزادی سے ویسے بی مربوط ہے جیسے کہ یہود وہنود کا آپس میں گھ جوڑ ہے۔ ہم جیتو خود دکھے لیس گے، رخصت ہوئے تو آنے والی نسلیں وہ کچھ دیکھیں گی جوہوکر رہنا ہے۔

### جڑیہ کلہاڑا

کے خلطیوں کا کفارہ نسل درنسل ادا کیا جاتا ہے مگر پھر بھی ادانہیں ہوتا۔ بیدوہ غلطیاں ہوتی ہیں جن کی مرتکب کوئی قوم یا گروہ ہوتا ہے۔ قدرت افراد کی غلط فہمیوں سے تو چشم پوشی کر لیتی ہے کہ بید دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزانہیں .....لیکن قوم کی غلطیوں کی سزا''عذاب ادفیٰ'' (بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب) کی شکل میں اس دنیا میں ہی دے دیتی ہے تا کہ تنبیہ ہوسکے اور تو بہور جوع کی کیفیت پیدا ہواور پھر جب بیتنبیہات کا منہیں دیتیں تو ''عذاب اکبر' (چھوٹی چھوٹی تنبیہات کے بعد ہمدگیراور بڑاعذاب) دھاڑتا، چنگھاڑتا ہوا مسلط ہوجاتا ہے۔

ہماری بناہ کن اور ہولنا کے غلطیوں کی ابتدا پاکستان بنے سے تین دن پہلے 11 اگست کو ہوگئ تھی جب پاکستان کی پہلی آ آئین سازمجلس کے معزز ومعتر شرکا اس بات پر سرجوڑ ہے بیٹھے تھے کہ''نوزائیدہ مملکت خداداد میں طرز حکومت اور نظام ملکی کیا ہو؟'' ذراسوچے! جس ریاست کا نام اسلام کے نام لیخر نہ لیا جاسکتا تھا، جس کا وجود صرف اور صرف اسلام کے نام پرتحریک چلائے جانے کا مرہون منت تھا، جس کے لیے 1905 سے 1945ء تک نصف صدی کے عرصے میں بار باراسلام کا داسطود سے کروُ عائیں ما تکی گئیں اور باصرار، بوضا حت اور بانداز مختلف بیہ طے کیا گیا کہ اس خطرز مین کا حصول صرف اور صرف اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اور اسلامی طرز حیات اور شرقی نظام حکومت کا نمونہ بنانے کے لیے کیا جارہا ہے، وہاں یہ بحث مباحثہ بالکل لا حاصل اور بیدوانش وری بالکل ہے معنی تھی کہ پاکستان میں نظام مملکت کیا ہو؟ یہ بات نصف صدی میں پوری مباحثہ بالکل لا حاصل اور بیدوانش وری بالکل ہے معنی تھی کہ پاکستان میں نظام مملکت کیا ہو؟ یہ بات نصف صدی میں پوری مباحثہ بالکل لا عاصل اور بیدوانش وری بالکل ہے معنی تھی کہ بیا تھی تھی کہ یہ خطرز مین لا الدالا اللہ کی نظریاتی اساس مباحث میں ہوگئی کی کہ یہ خطر نمین لا الدالا اللہ کی نظریاتی اساس میں کوسلے میں باللہ معروف ہوگئی کہ پاکستان میں طرز حکومت کیا اور کیسا ہو؟ یہ انتہائی خوفاک اور تباہ کی خطری تھی چنا نے ہیا ہوا کہ کیا ہے۔ بہلے بی اے گربان مباحث کیا ہوا کہ بیا ہوا کہ اگر جسے سے پہلے بی اے گربان مبادئی ہوا کہ اگست کی جو آئی کھی نہیں تھی کہاری برتھیں اور مکا فات عمل کا آغاز ہو چکا تھا۔

لگ گیا اور نتیجہ بیہ ہوا کہ ایک 11 گست کی جو آئی نگی نہیں تھی کہاری برتھیں اور مکا فات عمل کا آغاز ہو چکا تھا۔

اس دن مجلس آئین ساز نے صرف اور صرف ایک نقط (میں دُہرا تا ہوں: فکتے نہیں نقطے پر) پرغور کرنا تھا کہ اللہ کا نظام
اور رسول پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شریعت کس قدر جلدی اور کتنی شفاف طور پر بلا تا خیر اور بلا جل و جحت نا فذکر دی جائے،
مگر ایک طے شدہ بنیا دکو ڈھاکر اور اللہ تعالی سے کیے گئے عہد و میثاتی کو جھٹلا کر اُصول و قانون اور آئینی تجاویز کے نام پر ایسے
عیر ضروری مباحث اور ایسی قانونی موشکافیاں اور قیاس آرائیاں شروع کر دی گئیں جو خیر سے آج تک جاری ہیں اور اس وقت
علی جاری رہیں گی جب تک ہم پر کلمہ کت پورانہ ہو جائے ۔ آپ پر یہ لفظ گراں گزرے گا مگر اب تکلفات بجالا نے اور لگی لپٹی
بات کہنے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔

اس الهناک قصے کی ابتدا 11 اگست 1947ء کو ہوئی تھی۔ اس دن پاکستان کی مجلس آئین ساز کا پہلا اجلاس تھا۔ نصف صدی کی جہد مسلسل کے بعد بیدن دیکھنے کو ملاتھا کہ اسلامیانِ برصغیوعہد جدید کی پہلی نظریاتی ریاست قائم کرنے جارہے تھے۔ اللّٰہ رب العالمین نے تقریباً دوسوسال بعد زمانے کی گردش کو ہمارے حق میں پلٹا دیا تھا۔ پاکستان کا وجود جو محض ایک خواب اور تصورتھا، حقیقت بننے جارہا تھا۔ ہم نے اللّٰہ رب العزت سے جوعہد و پیان کیے تھے، باری تعالیٰ نے اس کے صدقے ہمیں ترقی تصورتھا، حقیقت بننے جارہا تھا۔ ہم نے اللّٰہ رب العزت سے جوعہد و پیان کی جھے، باری تعالیٰ نے اس کے صدقے ہمیں ترقی کے بہا امکانات سے بھر پور ملک عطا کر دیا تھا اور اب فرشتوں سے لے کر نظام تکوینی چلانے پر مامور اللہ کے نیک بندوں تک کی نظریں ہم پرتھیں کہ ہم اس عہد کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح پورا کرتے ہیں یا بنی اسرائیل کی طرح عہد تکنی کے مرتکب ہوکر دنیا میں بی اس کی سزایا تے ہیں؟ یہ 24 رمضان 1366 ھاور 11 اگست 1947ء کی تاریخ تھی مگر ہم نے پہلی اینٹ بی ایک غلط رکھی اور زمانے کی گردش جو ہمارے حق میں بلیٹ گئی تھی اسے اپنے خلاف بلٹانے میں ایسے مصروف ہوئے کہ آج تک اس بدعہدی کی سزاکاٹ رہے ہیں لیکن ہماری سیاہ بختی ، نامرادی اور سزاکا زور ہے کہ ٹوشنا ہی نہیں۔

اس افسوس ناک آغاز کا المناک اختنام 3 دیمبر 2006ء کواس وقت ہوگیا جب عزت آب عالی جناب صدر پاکستان نے بقائمی ہوش وحواس بلا جبروا کراہ پوری دلجمعی اور مکمل رضامندی ہے اس بل پرد شخط کردیے جواللہ ورسول سے صریح بغاوت، قرآنی احکام کے خلاف کھلی جنگ اور اس تاریخی عہدو میثاق سے یکسر پھر جانے کے مترادف ہے جوہم نے قیام پاکستان سے قبل پچاس سال تک روروکر اللہ رب العزت سے باندھا تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہم زنجیر کی کڑیاں ملاتے چلیس تاکہ دیمذاب اکبر' سہتے وقت ہمیں اپنی' فروجرم' نغیر مربوط اور نامکمل ہونے کا حساس ندہو۔

پہلی مجلس آئین ساز کا حشر گورز جزل ملک غلام محد کے ہاتھوں 24 اکتوبر 1954ء کو ہوا۔ بیصاحب بذات خود ہماری تاریخ کے معتوب ترین افراد میں سے ہیں اور ہماری قومی بدیختی پران کے اعمال کی ٹوست کی چھاپ کافی گہری ہے۔ انہوں نے اس پہلی مجلس آئین ساز کو ٹھیک سات سال بعد برطرف کر کے ٹھیکا نے لگا دیا۔ ان سات سالوں میں ہمیں بیا عزاز حاصل رہا کہ وطن عزیز ، ملک خداداد، عصر جدید کی اولین اسلامی ریاست کا نظام حکومت گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ مجربیہ 1935ء میں ترمیم واضافہ کر کے آزاد کی ہندا کیٹ 1947ء کے تحت چلایا جاتار ہا۔ اس طرح دشمنانِ خداور سول کا مرتب کردہ دستور ہمارے ابتدائی سات سالوں تک ہم پرسائے گئن رہا اور اسلامیانِ پاکستان کونشان منزل کی تلاش کے دوران مشعل راہ کا کام دیتار ہا۔

1956ء ہی کوسرز مین پاکستان کو پہلا آئیں نصیب ہوالیکن .....جس آئین کو بنانے میں 9سال گے، اسے توڑنے میں ہم نے صرف ڈھائی سال لگائے اور 18 کتو بر 1958ء کوصدرا سکندر مرزانے پارلیمانی نظام کا خاتمہ، آئین کی تعنیخ اور مارشل لاکا ہم نے صرف ڈھائی سال لگائے اور 18 کتو بر 1958ء کوصدرا سکندر مرزانے پارلیمانی نظام کا خاتمہ، آئین کی تعنین پاکستان کا جز نظاف کر کے ہمیں ایک اور مجلس آئین سالم کرتے ہوئے سے بات طے ہوئی کہ پاکستان میں قرآن وسنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا مگر ہماری نیتوں کے کھوٹ نے یہاں بھی رنگ لا یا اور قانونی بازی گروں اور آئینی بچے جمہوروں نے بچھالیا چکر چلا یا کہ آج تک کی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے وے رہی کہ اگر پاکستانی آئین وقانون کوقر آن وسنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا تو پھر موجودہ آئین وقوانین وقوانین قرآن وسنت کے منافی کیوں ہیں؟ کیا ہے بات بالکل سامنے کی اور سیدھی بی نہیں کہ جو ضابطہ عین

قرآن وسنت نہیں ہےوہ یقینا اور صریحاً قرآن وسنت کے سراسر منافی ہے۔

یہ کیسا کھلافریب اور چھپی منافقت ہے کہ آئین کے مطابق تو ملک میں کوئی قانون قر آن وسنت کے منافی نہیں ہوگالیکن مملکت کے ہرقانون کو بہر حال اسلامی قوانین سے دوراور محروم رکھا جائے گا؟؟؟ کیااس مکروہ اور بھونڈی منافقت کے بعد بھی ہم قانون الٰہی اور عذاب تکوین کی گرفت میں آنے سے بچ سکتے ہیں؟اس سے قبل تو شایدا پیاممکن ہو مگر اب ایساہو تا نظر نہیں آتا،اس کی وجہ بھی سمجھ لیجے ۔

اس سے قبل ہماراطریقۂ واردات ذرامختف تھا۔ ہم ذراڈ ھے چھپے اورشر ہے شرمائے انداز میں گلشن کا کاروبار نفاق کی بنیاد پر چلاتے تھے۔ وہ اس طرح کہ'' قرآن وسنت کے منافی آئین سازی نہیں ہو عتی''اس جملے کو ہم نے دستور میں کھوتو لیا تھا لیکن اس چیل بندی کے ساتھ کہ بیآ ئین کا جز تو ہولیکن آئین پر حاوی اور برتر نہ ہو سبحان اللہ!'' رند کے رندر ہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی۔''اس طرح کی ایک اور سم ظریفی ملاحظہ بجھے جے ہمارے ہاں'' محمعلی بوگرہ آئینی فارمولا'' کا نام دیا گیا۔ اس فارمولے کے تحت جہاں آئین میں بیسدا بہارشق رکھی جاتی:'' ملک میں کوئی قانون قرآن وسنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔'' فارمولے کے تحت جہاں آئین میں بیسدا بہارشق رکھی جاتی:'' ملک میں کوئی قانون قرآن وسنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔'' کو ہاں اس طرح کی بخ بھی لگادی جاتی کہ '' کے مالیاتی اُمور پر اسلامی قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا۔''اس سے اس طرح کا تاثر اُبھارا جانا مقصود تھا کہ گویا بقیہ تمام اُموراسلامی احکام کے مطابق اور تابع بیں صرف مالیاتی اُمور ناگز پر وجوہ کی بنا پر الیک محدود مدت کے لیے بخت مجبوری کے تحت غیرشر کی اُصولوں کے تحت چلیں گے۔ اب سادہ لوح عوام کیا جانیں کہ بیسب الفاظ کی شعبہ بی عادلا نہ اسلامی قوانین کا نفاذ الفاظ کی شعبہ بی عادلا نہ اسلامی قوانین کا نفاذ الفاظ کی شعبہ بی عادلا نہ اسلامی قوانین کا نفاذ الفاظ کی شعبہ بی خادل نہ اسلامی قوانین کا نفاذ الفاظ کی شعبہ بی عادلا نہ اسلامی قوانین کا نفاذ الفاظ کی شعبہ بی عادلا نہ اسلامی قوانین کا نفاذ الفاظ کی شعبہ بی نہ اگیا۔

 اپنے لیے اعزاز سمجھااور سود کے خلاف جدو جہد میں پہلے سے زیادہ محویت کے ساتھ بُت گئے۔ دوسری طرف حکومت نے اپنی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے اس پربس نہ کی بلکہ اس علمی شخصیت کے بنخ سے اخراج کے بعد'' ماہرین' کی موجودگی میں 6 جون 2002ء کو''سود کے خلاف'' فیصلے کے'' خلاف'' با قاعدہ ساعت شروع کر دی اور بالآخر جولائی 2006ء کی ابتدا میں وہ سیاہ دن آگیا جب اللہ ورسول کے خلاف اعلانِ جنگ کے مترادف گناہ عظیم کے بارے میں قانونی طور پر قرار دیا گیا کہ اگر ہم اس سے دستبر دار ہوئے اور غیر سودی نظام اپنایا گیا تو ملک میں انار کی چیل جائے گی۔ اس دن ہم نے جس بغاوت کی کھلی ابتدا کی تھی اس کی انتہا گزشتہ دنوں اس وقت ہوئی جب اللہ کی متعین کردہ حدود کونا قابل عمل قرار دیتے ہوئے ایک ایسے بل کو آمبلی کے کھلے اجلاس میں با قاعدہ طور پر منظور کر کے قانون پاکتان کا جزبنایا گیا جو بدیمی طور پر قرآن وسنت کے منافی ہونے کے علاوہ نظام عفت وعصمت کو تباہ و بر باد کر کے آیندہ نسلوں کو فیا شی وعربانی کی داغ دار بیداوار بنا چھوڑے گا۔

ممکن ہے کچے دانش وراس کومنفی سوچ یا قنوطیت زدگی کا نام دیں لیکن ہم گہرے دردورنج کے ساتھ وہ کچھ عرض کرنے پر مجبور ہیں جو بخت نصر کے ہاتھوں عظیم سلطنت اسرائیل اور مقدس شہر پروشلم کی کامل تباہی سے قبل انبیائے بنی اسرائیل نے اپنی قوم کومتنبہ کرتے ہوئے کہا تھا:''ہوش میں آ جاؤ!ور نہ جان لو کہ درخت کی جڑوں پر کلہاڑ ارکھا جاچکا ہے۔''

#### مئى1857ء سے2007ء تک

20 مئی 1498ء کو برصغیر ہند کے جنوبی ساحل میں مالا بارنا می جگہ کی چھوٹی می بندرگاہ کالی کٹ کے سامنے ایک سمندری جہاز آ کر رُکا۔ اس میں پُرتگیزی جہاز راں واسکوڈی گاما سوارتھا۔ اس کے ساتھ مسلمان ماہر بحریات احمد بن ماجد بھی تھا۔ کہنا تو یوں جہاز آ کر رُکا۔ اس میں پُرتگیزی جہاز راں واسکوڈی گاما بھی تھا۔ کہنا تو یوں جہاز میں مشہور ماہر بحریات احمد بن ماجد سوارتھا اس کے ساتھ ہسپانیہ کے لائی حکمرانوں کا ہرکارہ واسکوڈی گاما بھی تھا لیکن پرو پیگنڈے کا زور جس طرح 1857ء کی جنگ آزادی کو' 1857ء کا غدر'' کہلوا تا ہے ای طرح مورخ یوں کہتا ہے کہ پرتگیزی جہاز راں کے ساتھ مسلمان ماہرین سوار تھے۔ حالانکہ 1498ء تک مسلمانوں کو سمندروں پر حکمرانی کرتے ہوئے قریباً پرتکیز یوں کواس وقت تک پینٹ بہن کرسیدھا کھڑا ہونا بھی ندآتا تھا لیکن پرو پیگنڈہ اور وہ بھی جھوٹ اور فریب کی عادی زبانوں کا پرو پیگنڈہ ویر بی الی ہے کہ دہشت گردوں کوامن پینداوراستعار کو جمہوریت کانام دے دیتا ہے۔

مئی 1498ء کی اس گرم سے پہر جب شاخم جیسی پھیکی سفیدی اور داغی سیب جیسے چھوٹے لال دانوں والے پہلے پسۃ قد یور پی نے ہندوستان کے ساحل پر قدم رکھا تو سادہ اور جہندوستانیوں کے لیے بدایک عام سامعمولی واقعہ تھا۔ اتنامعمولی کہ کالی کٹ کی بندرگاہ کے باہر کسی نے اس کی طرف منہ کر کے پان تھو کئے کی ضرورت بھی نیجسوس کی ہوگی لیکن حرص وہوں اور طبع ولا کی کہ درے ہوئے لوٹ کھسوٹ کے عادی اور متعصب مزاج یور پیوں کے لیے بیہ بہت بڑی بات تھی۔ ان کے تئے بسۃ مما لک کو ہندوستان کی شکل میں سونے کی چڑیا ہاتھ آگئی تھی اور سلطان مجمد فاتح (اے پروردگار!ایساایک اور اولوالعزم سپہ سالار مسلمانوں کو دے دے سے سطرف ایک ہیں ) کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ کے بعد ان کے لیے پہلی مرتبہ ممکن ہوا تھا کہ وہ بجیرہ کروم کے پانیوں سے گزرے بغیر بجیرہ عرب میں سوار ہیا نیہ کے عرب ملاحوں کو پیۃ بھی نہ تھا کہ سقوط ہیا نیہ کا سانحہ ہوئے ابھی چھ سال بھی نہیں گزرنے پائے کہ متعصب اور جنونی ہیانوی عیسائیوں نے سقوط ہندوستان کے سانح تھلی کی پہلی اینٹ رکھ دی سال بھی نہیں گزرنے پائے کہ متعصب اور جنونی ہیانوی عیسائیوں نے سقوط ہندوستان کے سانح تھلی کی پہلی اینٹ رکھ دی سے دواضح رہے کہ پرتگال اس زمانے میں ہیانیے کا ایک ساحلی علاقہ تھا اور اس! یہ مستقل ملک نہ تھا۔

پندر ہویں صدی عیسوی مسلمانوں کی تاریخی عظمت کے زوال اور بورپ کے عروج کے آغاز کی صدی تھی اوراس عروج کی بنیاد دوواقعوں پر ہے۔ اتفاق تونہیں شامت اعمال ہی کہیے کہ دونوں کا تعلق ہسپانیہ کے سقوط اور وہاں کے فاتح عیسائیوں کی طرف ہے صلمانوں کی بحری تحقیقات کو استعال کرنے ہے ہے۔

1492ء میں ہیانیہ کے مسلم حکمرانوں کی خودغرضانہ مفاد پرتی اوراُمہ کے اجتماعی مفاد کے حصول کی آڑ میں ذاتی سفلی خواہشات کی تنجیل کے بنتیج میں مسلمانوں کے پاس موجود آخری شہر غرناطہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہا۔اس کے بعد مراکش تک بچ میں سمندر تھایا موت مشہور مسلمان جہاز راں خیرالدین بار بروسانے کوشش کی کہ لئے پے مسلمانوں کو بحفاظت سمندریار مراکش کے مہینے میں ہرسال ہیانیہ جاکراپی

آبائی مکانات کی زیارت کرتے ہیں اور ان مکانات کی چابیاں اور دستاویز ات نسل درنسل سنجال کرر کھتے ہیں بہیں بھول سکتے۔
بار بروسا بحیر ہ روم میں اس نقل وحمل میں مصروف تھے جبکہ ہسپانوی فاتحین (بادشاہ فرڈی نینڈ اور ملکہ از ابیلا) مسلمانوں
کی کتابیں تو جلا چکے تھے لیکن مسلمانوں کے بحری تجربات کے نتیجے میں نئی دنیا کی دریافت اور وہاں کی دولت سے اپنادیوالیہ ملک
بربادہونے سے بچانے کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے یہودی اشرافیہ کی ترغیب اور چندے کی بدولت جب اطالوی یہودی
جہاز راں کرسٹوفر کو کمبس کی بحری مہم کا میاب ہوتے اور نئے دریافت شدہ براعظم (امریکا) سے سونا چاندی بتمباکو، خوشبودار لکڑی
اور یڈانڈیز لونڈی غلام آتے دیکھے تو دوسری بحری مہم بھیجنے کے لیے بھی آسانی سے تیار ہوگئے۔

ہیانوی یہودیوں کا کام تو ہو چکا تھا، انہیں نئی دنیا کے ایک ساحلی شہر (امریکا کا موجودہ شہر نیویارک جے''جیویارک' بھی کہا جاتا ہے ) میں ٹھکا نامل گیا تھا۔ البتہ عیسا ئیوں کے منہ کوتو حرام کی دولت اور حیوانی ہوس لگ ٹی تھی ۔ انہوں نے ہندوستان کی دریافت کی ٹھانی ۔ اس زمانے میں ہندوستان کی پُر اسرارالف لیلوی کہانیاں یورپ کے قصہ گواس طرح سنایا کرتے تھے جیسے آج کل ہمارے ہاں امریکا اور یورپ کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ہیانیہ کے بادشاہ وملکہ نے ہندوستان کی طلسماتی دولت سے اپنی حرص کی تسکین کے لیے واسکوڈی گا ما کو بھی سرکاری سریرسی میں چار نئے جہاز، بے تحاشا خوراک وشراب، وافر خرچہاور ماہر مسلمان ملاح دے کرروانہ کیا۔ اس کے یاس وہ قیمتی نقشے موجود تھے جومسلمان جہاز را نوں نے تیار کیے تھے۔

اب واپس چوصدیاں پیچھے مئی 1498ء کی اس اُو گئی سے پہر کی طرف چلتے ہیں جب مسلمان جہاز رانوں اور ملاحوں کی مدد سے ہندوستان کی دریافت کا اعزاز اپنے نام کرواتے ہوئے واسکوڈی گاما نے اپنے منحوس قدم ہندوستان کی سرز مین پر رکھے۔ پندرہویں صدی کی آخری دہائی غیر معمولی طور پرعیسائیوں کے حق میں کا میابیوں کی نوید لائی ہے۔ براعظم امریکا کو دریافت ہوئے ابھی محض پانچے سال ہوئے تھے کہ ہیانوی دادا گیروں نے ہندوستان کی دریافت میں کامیابی حاصل کر لی ۔ پانچے سال ہوئے تھے کہ ہیانوی دادا گیروں نے ہندوستان کی دریافت میں کامیابی حاصل کر لی ۔ پانچے سال کے قلیل عرصے میں دوانتہائی اہم اور دوررس نتائج کی حامل، تاریخی کا میابیوں نے یور پین کے دل چھیراور د ماغ خراب کردیا ۔ کون کہ سپانیہ کے بہ بخت مسلم حکمران ، فوج اورعوام کولڑنے دینے سے روک کرنام نہاد جری خرخواہی ان پر مسلط نہ کرتے توید دوکا میابیاں مسلمانوں کے جھے میں آجا تیں اور آج دنیا کا نقشہ پچھاور ہوتا۔ اس واقع سے پنہ چاتا ہے کہ بھی مسلط نہ کرتے توید دوکا میابیاں مسلمانوں کے جھے میں آجا تیں اور آج دنیا کا نقشہ پچھاور ہوتا۔ اس واقع سے پنہ چاتا ہے کہ بھی دری گئی کی خال کوخود بھی محدوں نہیں ہوتا کہ اس کی قبر میں اتناعذاب سمٹنے کی گنجائش ہے بھی یا نہیں ؟

کولمبس نے ہوس ملک گیری،حرص، مال وزراورجنسی خواہشات کی پخیل اورا پنے مقصد کے حصول کے لیے ہرطرح کے دھو کے اور وعدہ خلافی کی جوطرح امریکا میں ڈالی تھی واسکوڈی گامانے اس سفلی روایت کوآ گے بڑھایا اور ہندوستان میں بھی تن کے گورے من کے کالے یورپی کئیروں نے وہی کچھ کیا جوامریکا کی اصل آبادی ریڈانڈینز کے ساتھ کیا گیا تھا۔

یہ تاریخ کا المیہ ہے کہ عیسائی فاتحین کے سامنے سے مسیح سید نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کی تبلیغ کے بچائے مال وزر کی ہوس طح نظر رہی ہے جبکہ مسلمان فاتحین جہاں بھی گئے وہاں کا چید چیدان کی وسعت ظرفی ، بلنداخلاقی ہمغو ودرگز راور مقامی لوگوں ہے حسن سلوک کا گواہ ہے ۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بھی مسلم حاکمیت قائم ہوئی ، روادار معاشرہ و جود میں آیا اور سلم اقتدار کا دید بختم ہوتے ہی وہی نہ ہی جنون اور حیوانی جبلت پروان چڑھی اور جوان ہوئی ہے جے اعتدال میں رکھنے کے لیے سلم حاکمیت و جود میں آئی تھی اور جس کا مقابلہ ایک ہی ذر سعے ممکن ہے۔ وہی ذر بعہ جس کا نام لینے پر پابندی رسم چلی ہوئی ہے۔ تاریخ کے ورق گردانی کرتے ہوئے مسلم کی ذرار میں شاکتنگی اور رواداری کی جھلک تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کا لےکوئلہ کی کان میں سفید نمک کی ڈلی کی عیسائی فاتحین کے کردار میں شاکتنگی اور رواداری کی جھلک تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کا لےکوئلہ کی کان میں سفید نمک کی ڈلی کی تلاش ہے سود ہوتی ہے۔ ہیپانوی عیسائیوں (موجودہ امریکی انہی کی آل اولا دہیں ) کی کار بٹ بمبنگ ، شادی کی دعوتوں میں شریک بچوں اور عورتوں پر بے تحاشا بارود باری اور بھارتی ہندوؤں میں انتقام کی شدت ، خون آشامی اور اقلیت کے ساتھ غیر انسانی سلوک کوائی تناظر میں دیکھنا چا ہے۔ اور اسلام کی زم دلی اور جہاد کی حقانیت کواس پہلوسے سمجھا اور سمجھا یا جانا چا ہے۔

واسکوڈی گاما کے ساتھ ہواتھا۔ میزبان پراُترتے ہی وہی کچھ ہونا شروع ہوگیا جوام ریکا میں مقامی قبائل کے ساتھ ہواتھا۔ میزبان وسیع انظر ، فراخ دل اور سادہ مزاج تھے جبکہ مہمان نفاتی فطرت ، حرص کی ماری طبیعت اور ہوس نے ناکوں ناک بھرے ہوئے عیارانہ سرشت کے حامل تھے۔ جس طرح ریڈانڈین قبائل نے کو کمبس کا شانداراستقبال کیالکین نتیج میں وہ دس کروڑ سے صرف ڈھائی لاکھرہ گئے۔ ان کے آبائی علاقے ان کے ہاتھ سے جاتے رہے اور آج وہ اپنے ہی وطن میں اجنبی ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے سادہ لوح باسیوں نے عیار فرنگیوں کو کھلے دل سے خوش آ مدید کہا۔ اپنے ملک میں ان اجنبی مہمانوں کو ہرطرح کی سہولت فراہم کی لیکن شاید ہی کوئی الگریز ہوجس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رینگے اور اس کی تجوریاں ہندوستان کی لوٹی ہوئی دولت سے بھری ہوئی نہ ہوں۔

میر مما ثلت بعتنی جرت انگیز ہے، اتن المناک بھی کہ آج جبہ بھارت میں 1857ء کی جنگ آزادی کی ڈیڑھ سوسالہ تقریبات منائی جارہی ہیں ہمارے پاس اس ولولہ خیز واقعہ کا تذکرہ بس اتناہی ہے جتنا کہ امریکا میں ریڈانڈین کا تذکرہ فلموں میں ۔ بلکہ اب قوہم نے آپس میں وہ بچھ کرنا شروع کردیا ہے جوانگریز نے بھی نہیں کیا ہوگا ۔ مئی 2007ء میں کرا چی کی سر کیس مگی میں ۔ بلکہ اب قوہم نے آپس میں وہ بچھ کرنا شرویا ہے جوانگریز کے دور میں ندان ظالما نداور کرزہ فیز واقعات کوکوئی میں ۔ 1857ء میں دبلی کی سرکوں سے زیادہ خونِ ناحق سے رنگین ہیں ۔ مانا کہ اگریز کے دور میں ندان ظالما نداور کرزہ فیز واقعات کوکوئی کیے نہیں کہ آج کے بعد کیا ہوا ہے کہ کلھے نہ سکتا تھا جن کوس کر آج آزادی کے بعد کیا ہوا ہے کہ ہمارے آباوا جدد اے ان عظیم کارنا موں اور بے مثال قربانیوں کے تذکر کے کاباز ارسرد پڑا ہے ۔ ہمارے ملک میں چھپنے والی الیمی کہا جواب جن میں جارے آزادی کی مخبری اور وطن کتا ہیں موجود ہیں جن میں 1857 کی جنگ آزادی کو نفر'' کہا گیا ہے ۔ یہاں ایسے جاگیردار مسلط ہیں جن کے پہنے ہے تیلی کو آبلی کو اس کی گو آئی ہے جواس بات کی گواہ ہے کہان کے پاس موجود جاگیر یں 1857ء کے جاہدین آزادی کی مخبری اور وطن کی آزادی کی تخبری اور عن خواب کی تا اور کی تعربی اور وہ ٹو نے ٹو ان فرائی اور عن کی تا موبی کی تو تو میں اپنے محسنوں کی قدر وعزت افزائی اور خداری کی تھوڑی ہوئی مصدقہ دستاویزات کے حوالوں کے ساتھ درج ہیں کہ وہ ناوٹ بیا در نے میں اور وہ ٹو نے ٹو ان ملک پر اقتد ارکوا پنا پیدائش جن جمعتے ہیں ۔ اے میرے موانا بیاست کے بیرنگ تربیلی کی درن تک بہارد سے میں گو؛

# آ ئے! آ زادی کی تھیل کریں

اس نقشے میں ان مسلمان ممالک کی آزادی کی تاریخ وار جھلک دکھائی گئی ہے جو جنگ عظیم اوّل و دوم کے بعد عالمی استعاری طاقتوں کے پنج سے آزاد ہوئے۔(دیکھیے: کتاب کے آخر میں دیے گئے نقثوں میں سے پہلانقشہ)جب دنیا میں مشینی ایجادات ہوئیں صنعتی انقلاب آیا اور جدید حربی علوم اور آلاتِ حرب ایجاد ہوئے تو عیسائی اقوام نے جو جہالت اور پیماندگی میں اپنا ثانی ندر کھتی تھیں ، ان علوم کی طرف توجہ دی اور رفتہ ان میں کمال حاصل کیا۔ انہوں نے زمین کے پیٹ سے معدنیات نکال کرانہیں کارآ مد بنانے پر تحقیق کی اور سمندروں کے سینے چیر کر بحری راستوں سے واقف ہوئے اور اپنے آلاتِ حرب وضرب کو جدید سے جدید تر بنایا۔ان کے مقابلے میں مسلمان اینے اعمال واحوال کی در تنگی اور جہاد کی تیاری سے غافل تھے،اس کے لیے درکاراسباب ووسائل کے مہیا کرنے ،اپنی معیشت کومشحکم کر کے فنون حرب میں ترقی کرنے اوراینے عقائد و اعمال کو کتاب وسنت ہے موافق کر کے انہیں دنیا پر غالب کرنے کی فکر سے بے بہرہ تھے۔ان کے عقائد میں تو ہم پرستی اور فلسفیانه موشگافیال ،اعمال میں رسوم وعبادات اور کردار میں نا قابل بیان کمزوری اور پستی آ چیک تھی ۔ دنیاوی علوم وفنون میں جستجو و تحقیق کی جگہ جمود اور نقل نے اور شجاعت و بلند کرداری کی جگہ بہت ہمتی اور دنیا پرسی نے لے لی تھی۔ چنانچہ وہ یورپی طاقتیں جو بھی طارق بن زیاداوراس کے جانشینوں کی تلوار ہے بہی رہتی تھیں اور بھی تر کانِ عثانی کی بلغاران کوخوفز دہ رکھتی تھی۔ وہ ایشیا وافریقہ کے اسلامی ممالک پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے ۔مسلمانوں میں جذبہ جہاد ناپید تھا اور جہاد کے لیے در کار جدید آلات وسامان کی ایجاد و تیاری کی طرف ان کی خاص توجه نتھی ، باہمی نزاع اور تفرقے اور اخوت اسلامی کے بےلوث جذیج ہے محرومی کا بیاعالم تھا کہ جنوبی ہندمیں انگریزوں سے برسر پیکارسلطان ٹیپوشہیدر حمداللہ نے عراق ،ترکی ،ایران وافغانستان ہر طرف کے مسلمان بادشاہوں کو تعاون کے لیے سفارتیں اور خطوط بھیجے۔ان کے جواب میں فرانسیسیوں نے تو انگریزوں کے خلاف ان کا ساتھ دینے کی حامی بھری اور سلطان کی فوج میں ایک دستہ فرانسیبی فوج کامستقل رہتا تھا،کیکن کسی مسلمان حکومت نے لفظی آ داب والقاب ہے آ گے بڑھنا گوارانہ کیا۔عقا کدواعمال کی کمزوری،عیش و آ رام پیندی کےرجحان اوراخوت اسلامی و غیرت دین کے فقدان نے یہ نتیجہ دکھایا کہ رفتہ رفتہ یورپ کے بدباطن، کم ظرف اور ہوس ملک گیری کے مارے ہوئے جنگ آزما ایک ایک کرے مسلم ممالک پر قابض ہوتے چلے گئے۔

میدان اور بند کمرے:

چونکہ اسلام قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے اور حدیث شریف کی پیش گوئی کے مطابق''مسلمانوں میں ایک جماعت ہمیشہ الیی رہے گی جوحق کی سربلندی کی خاطر جانیں دیتی رہے گی۔''اس لیے غیرمکی استعار کے خلاف جلد ہی تحریکیں چلنا شروع ہوگئیں۔ علاء ومشایخ کی سر پرستی میں جہادی تنظیمیں جا بجا وجود میں آنے لگیں اور انہوں نے یور پی طاقتوں سے اسلامی مقبوضات میں دخل اندازی کی بھاری قیت وصول کرنا شروع کی۔ بعض نے تو بیرونی قابضین کے خلاف جدوجبد کی ایسی شاندار تاریخ رقم کی جس پر
مسلمان جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ اس سلسلے میں مثال کے طور پر ہندوستان میں اگریزوں کے خلاف سید احمد شہید رحمہ اللہ گی تحریک مسلمان جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ اس سلسلے میں مثال کے طور پر ہندوستان میں اگریزوں کے خلاف شیخ عمر مختار کی شاندار جدوجبداور جباد ماطالوی طالع آزماؤں کے خلاف سوڈان میں سنوی تحریک اور لیبیا میں افالوی استعمار کے خلاف شیخ عمر مختار کی شاندار جدوجبداور ایسی و الجزائر میں سید باوشاہ کی قیادت میں فرانیسیوں کے خلاف زور دار جہادی تحریک کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ عیسائی میدان میں انہیں ہمارت حاصل تھی۔ چنا نچہ جب انہیں پاؤں اکھڑ تے محسوس ہونے لگے تو انہوں نے حکوم مسلمانوں میں ہے اپنے مطلب کے آدمی تلاش کرنا شروع کیے اور حکومت انہیں پر د کرے والیں اپنے ممالک میں مسلم کے مطلب کے آدمی تلاش کرنا شروع کیے اور حکومت انہیں پر د کرے والیں اپنے ممالک میں مسلم کے بیات بہت سے لوگوں کونا گوارگذر ہے گی کیونکہ جش آزادی کا دلولہ کمال کی کو بظاہر تو آزادی کا دلولہ کمال کی کو بظاہر تو آزادی کا دول کے سے بیسی بدل سکتا جب تک وہ تکی جھائی کا سامتا کرنے کا کہاں کچھ سوچے دیتا ہے؟ مگر انسان اس وقت تک حالات کی تکی کوشیر بنی سے نہیں بدل سکتا جب تک وہ تکی جھائی کا سامتا کرنے کا جگر نہ پیدا کرلے اس لیے ہم کو کھلے دل سے اس امر کا جائزہ لیت جیں تاکہ اگر اس میں کوئی تھی ہوتا ہے۔ اگر ذہن کی اور کا حکوم کی آزادی کو گئے جیں تاکہ اگر اس میں کوئی تھی ہوتا ہے۔ اگر ذہن کی کوشش کریں۔

مملک سے جار ستون :

مگریه نه بھولیے!

آزادی بلاشبرایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت پر خوشی منانے کا مسلمانوں کوخت ہے۔ لیکن یہ یا در کھنا چاہیے کہ اس موقع پر ایک حتی اللہ تعالیٰ کا بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اس کا شکر ادا کیا جائے ۔ خوشی جب ہی پائیدار اور دیر پا ہوتی ہے۔ جب وہ شکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ ہمارے ہاں بیر واج چل پڑا ہے کہ ہم آزادی کا جشن تو بڑے جوش وخروش سے مناتے ہیں لیکن شکر نعمت کی فکر نہیں کرتے ۔ جب شکر وہ چیز ہے جس سے نعمت بڑھتی اور پھلی پھولتی ہے جبکہ خوشی منانے اور محفل جشن ہجانے سے نفس پھولتا ہے اور پھولے ہوئے نفس مزید نعمتوں کے حصول کے لائق نہیں رہتے ۔ ہم لوگ آزادی ملنے کے بعد نہ صرف یہ کہ خوشی اور مسرت سے پھول کر شکر کی ادائیگی بھول بھے ہیں، بلکہ بدع ہدی کے مرتکب ہور ہے ہیں۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا اور ہم انگریز کے تکوم تھے۔ اس وقت ہمارے بڑے جھولیاں پھیلا کر آزادی کی دُ عاما نگتے تھے۔ اور یہ عبد کرتے تھے کہ ہمیں الگ ملک مل جائے تو ہم اس میں شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ گر آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ کیا الگ خطۂ زمین مل جائے کو بھر ہم نے اللہ تعالی سے بہا ہوا یہ وعدہ پورا کیا ہے؟ کیا ہم نے اسے مثالی اسلامی ریاست نہیں تو مثالی مسلم ریاست بنانے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں ناشکری کے عذاب سے ڈرنے کے ساتھ برعبدی کے وبال سے بھی پناہ ما گئی چاہیے۔ کوشش کی ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں ناشکری کے عذاب سے ڈرنے کے ساتھ برعبدی کے وبال سے بھی پناہ ما گئی چاہیے۔ گوشش کی ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں ناشکری کے عذاب سے تھی پناہ ما گئی چاہیے۔

تو آئے! برصغیر میں دنیا کی ایک عظیم اسلامی مملکت کے وجود میں آجانے پر اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرتے ہیں۔ زبان سے بھی اور ممل ہے بھی۔ زبانی شکریہ تو یہ بم بارگاہ الہی میں سر بھیو وہوکرول کی گہرائیوں سے ربّ تعالیٰ کی حمد وستائش کریں کہ اس نے وسائل سے مالا مال یہ ملک ہمیں دیا اور مملی شکریہ کہ ہم اس کو ہرا عتبار سے مضبوط و مشحکم بنا کیں اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کی فکر کریں جو آج بھی ہندوؤں کی غلامی میں ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں انہیں آزاد کروانے کے لیے مملی جدو جہد شروع ہے اس کا ساتھ دیں۔ اگریہ علاقے آزاد ہو گئوان شاء اللہ بقیہ بھی رفتہ رفتہ آزاد ہو جا کیں گے۔

آئے! اللہ تعالیٰ ہے اس عبد شکنی کی معافی ما نگتے ہیں جوہم نے پاکستان مل جانے کے بعد کی۔ قومی اموال میں خیانت اور اجتماعی امانتوں میں بددیانتی ہے تو بہ کرتے ہیں۔ ملکی وسائل کو ذاتی مفاد کے لیے استعال کرنے کے بجائے ملک کی ترقی کے لیے وقف کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ اپنے فرائض کی صحیح سمجھ بجا آوری اور حقد اروں کو ان کاحق پہچانے کا عبد کرتے ہیں۔ ملک کے نظام کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی جدو جبد کرنے اور اس جدو جبد کرنے والوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، تا کہ ہماری آزادی مکمل جقیقی اور بامعنی ہوجائے اور ہم صحیح معنوں میں عالم اسلام کی سریرستی، قیاد ہاور شحفظ کا وہ فریضہ اور کہ کیس دیا تھ عائد ہو گیا ہے۔

جوتهاباب

شخصیات

| 9,000            | کچھ یادیں کچھ ہاتیں (حضرت مفتی رشیداحمه صاحب رحمہ اللہ)             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ф                | شجرسامیددار ۱۱ ۱۱                                                   |
| ₩                | شهبیدراهِ وفا (حضرت مولا نامحمه بوسف لدهیانوی شهبیدر حمدالله)       |
| ф                | پیرعلم وحلم ( حضرت مولا نامفتی شامز کی شهبیدر حمدالله)              |
| ф                | مسكراتے چبرے كاپيغام (حضرت مولا نامفتى عتيق الرحمٰن شهبيدر حمدالله) |
| Ф                | سيد بادشاه کی رخصتی                                                 |
| ₩                | استاد جی کی باتیں                                                   |
| Ф                | بے ریاست باوشاہ                                                     |
|                  | شیرمیسور کی یاد میں                                                 |
| ф                | بتےلہوگی گواہی (غازی عامر چیمہ کی شہادت پر )                        |
|                  | عشق کی بازی (عامل کای)                                              |
| <b>‡</b>         | فطرية فناوبقا                                                       |
| <b>**</b>        | قدرت كى بخشش                                                        |
| ф                | ، میچور ہونے تک                                                     |
| <b>\$</b>        | عجمي نسل كاعر ب حكمران                                              |
| <b>\$</b>        | . يروفيسرصاحب                                                       |
|                  | . وأكس ماستر                                                        |
|                  | . ''حچيوڻا''استار                                                   |
| <b>\diamond</b>  | . لا لواستاد                                                        |
|                  | . طوري ماما(1)                                                      |
| 925 <b>7</b> 877 | . طوري ماما (2)                                                     |
| <b>\$</b>        |                                                                     |
|                  | ۔<br>زمین کھا گئی آ سال کیسے کیسے                                   |
|                  | ۔ گنڈ ایورکی گنڈ بریاں<br>۔                                         |
| •                | 100 mm                                                              |
|                  | ایک ماہر'' تیلیات'' کی کہانی                                        |
| rda.             | 0,0 -:- ),1-:                                                       |

| 🌣 ايك آنكھ والا وزير                   |
|----------------------------------------|
| 🕸 درمیان کی کژی                        |
| 🚓 جنت گل کی تلاش                       |
| 🕸 صوفی صاحب                            |
| 🕸ه شیرخان                              |
| غامدى نائمه                            |
| أنمقاب                                 |
| 🗘 ایک عالمی شاه کار کا                 |
| 🗘 متى كا كنبه                          |
| 🤵 کنے زئی                              |
| ہاشمی نامہ                             |
| ایک نیافتنه                            |
| 🕸 الهدى انثر يشنل: حقائق كيا كهتم بين؟ |
| 🥸د ين مسائل مين اجماع كى مخالفت        |
| 🕸 قضاءِعمری کی شرعی حیثیت              |
| 🕸 قضاءعمری کاصحیح طریقه                |
| 🕸 خلاصہ                                |
| 🕸 عذرگناه بدتر از گناه                 |

#### يچھ ياديں، پچھ باتيں

سے ای اور سے میں درجہ رابعہ کا طالب علم تھا۔

سہ ماہی امتحان کے نتائج نکلے قدر سہ کی طرف سے کتا ہیں انعام میں ملیں ،ساتھ ہی ایک کتاب ''احسن الفتاوی ،جلد 4''الگ سے ملی معلوم ہوا کہ ناظم آباد میں ایک مفتی صاحب ہیں ،ان کے فقاوی کے مجموعے میں سے چوتھی جلد مرتب ہوئی ہے جوانہوں نے طلبہ کیلیے ہدیے میں ہیں چیچھ علوم ہوا،مثلاً میہ کہ فظہ کیلیے ہدیے میں ہیت کچھ معلوم ہوا،مثلاً میہ کہ مفتی صاحب کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا،مثلاً میہ کہ مفتی صاحب کی جو بات بطور خاص یا درہ گئ وہ یہ کہ ساتھ علی تربیت کے ساتھ علی اصلاح پر بہت زور دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ لین مفتی صاحب کی جو بات بطور خاص یا درہ گئ وہ یہ کہ آپ انٹھی چلانے کا طریقہ اور اس کے میں تشریف لے جاکر انہیں لاٹھی چلانے کا طریقہ اور اس کے داؤ ہے سکھاتے ہیں۔ یہ بوٹ اور الاٹھی چلانے والی بات ذہن سے چیک کردہ گئی اور اس نے طبیعت پر ایسا اثر چھوڑا کہ دل میں عزم کیا کہ قسمت نے یاوری کی تو حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری ضرور دیں گے۔اب جب مڑکر ماضی کی طرف عزم کیا کہ قسمت نے یاوری کی تو حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری ضرور دیں گے۔اب جب مڑکر ماضی کی طرف و کرمے ہیں تو یادنہیں پڑتا کہ حضرت کی اتنی ساری صفات میں سے بہت کی باتوں کو چھوڑ کرصرف اس چیز نے زیادہ متاثر کیوں کیا؟ شاید یہ وجہ ہو کہ ملکی وروحانی شخصیات کا ان چیز وں سے عموماً تعلق نہیں رہا تھا جبھ بزرگوں سے سنتے آئے ہے کہ گئتسیم سے بہل علی کی مرام خطاطی ،طب اور الاٹھی چلانے کے فن میں طاق ہوا کرتے تھے۔اب اسلاف کی زندگی کا یہ پہلوعملی صورت میں حضرت والا کی شخصیت میں جلو وگرو کی کے کا مؤتس پر ابوا۔

قصہ مختصرا یک دوسال بعدہم چندطلبہ ہم ہے حضرت کے بہاں مصافحے اور زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔آپ کی مجلس کارعب و و قاراور ہر چیز کا سلیقہ وقریندا تنامتا ترکن تھا اور اس نے ایسے حربیں جگڑا کہ پھر عمر بھراس کی گرفت سے نہ نکل سکے۔ شایدوہ لمحہ جب دل میں حضرت والا کی زیارت اور استفاد ہے کاعزم کیا تھا، قبولیت کی گھڑی تھی کہ رفتہ رفتہ حاضری کا سلسلہ مستقل ہوتا گیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم اسی در کے ہوکررہ گئے۔ جسے جسے حضرت سے قربت بڑھتی گئی آپ کے مزاج و فداق کی بہت می ایسی باتیں سامنے آئیں جو شاذ و نادر ہی کہیں پائی جاتی ہیں اور ان کود کھے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے ایسا عبقری الصفت بنایا تھا جو خال خال ہی پیدا ہوتے ہیں اور قسمت ان کوکسی بڑے کام کیلیے و نیا میں جسجتی ہے۔ زیر نظر مضمون میں حضرت والا رحمہ اللہ کی چندوہ باتیں کھی جا ئیں گی جو آپ کی منفر داور ممتاز خصوصیت تھی اور تو فیق الہی شامل حال ہوتو انسان ان سے بہت پھے سکھ سکتا ہے۔

ہ نماز اور تلاوت قرآن کریم کااز حدام تمام تھا۔ بندہ کوبعض ساتھیوں نے بتایا کہ انہیں دارالا فتاء میں پندرہ سال اور بعض کواس ہے بھی زائد ہونے کو آئے ہیں۔اس طویل عرصے میں بھی حضرت والا کی تکبیراولی اورصفِ اول فوت ہوتے نہیں دیکھی نماز کے سنن وآ داب کی رعایت کا بھی بہت اہتمام تھا۔ نماز کے دوران پوری صف میں اگر کوئی ہاتھ ہلاتا تو آپ کواس کا اوراک ہوجا تا۔ سلام پھیرنے کے بعد جب آپ دریافت فرماتے کہ نماز میں کس نے ہاتھ ہلایا ہے تو صرف اس طرح دریافت

فرمانے ہے ہی بہت سوں کی اصلاح ہوجاتی ۔ تلاوت قر آن ہے آپ کواپیالطف آتا تھا کہ اس کا کیف پاس والوں کو بھی محسوس ہوتا تھا۔ آپ کے حلقے ہے وابستہ متعلقین میں نماز اور تلاوت کا خصوصی اہتمام آپ ہی کے مزاج اور تربیت کا فیض ہے۔

ﷺ تحقیق ، جبتی و مقائق اشیا تک رسائی اور معاملے کی ته تک پنچنا بھی آپ کی فطری جبلت ، عجیب وغریب خصوصیت اور عادت تھی علمی مسائل میں آپ نے لگن کے ساتھ محنت اور تحقیق کی جو عادت اپنے تلاندہ کوڈالی ، وہ تو آپ کا امتیاز ہے ہی لیکن دنیوی عادت تھی علمی مسائل میں آپ نے لگن کے ساتھ محنت اور تحقیق کی جو عادت اپنی تھی آپ جس طرح معاملات یا طلبہ کے ''مقد مات' (حضرت والاکی اصطلاح میں طلبہ سے تا دبی یو چھ کچھ کو مقد مدکا نام دیا گیا تھا) میں بھی آپ جس طرح احقاق حق فرماتے اس سے معاملے کی حد تک پہنچنے کا سلیقہ آپ کے تعلقین کو سکھنے کا موقع ملتا، وہ اس دور میں ایک نادرونا یاب چیزتھی۔

ہے حضرت اقدس کی ایک مخصوص عادت نظم وضیط اور وقت کی پابندی تھی۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک منٹ نظم کے تحت
گزرتا تھا۔ اپنے علمی تھنیفی اور اصلاحی کا موں کے علاوہ نجی اور ذاتی مشاغل کو بھی منظم طور پرسلیقے ہے انجام دیتے۔ اوقات کی حفاظت کرنے میں آپ اس دور میں بے مثال تھے۔ ہمارے قابل فخر اسلاف میں وقت کی حفاظت کا اہتمام خاص طور سے پایا جاتا
تھا اور بعض اکا ہر اس بارے میں بہت ہی مختاط اور معروف تھے۔ اس موضوع پر مستقل کتا ہیں ہمارے علمی کتب خانوں میں دیکھی مخالا ور معروف تھے۔ اس موضوع پر مستقل کتا ہیں ہمارے علمی کتب خانوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس صفت کی بھر پور جھلک حضرت والا میں بھی پائی جاتی تھی اور یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ نماز اور مجالس کیلیے آپ کی آمدو رفت دیکھ کر گھڑیاں درست کی جاسکتی تھیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو استقامت اور صحت بھی ایک نصیب فر مائی تھی کہ سالہا سال تک رفت دیکھ کو گھڑیاں درست کی جاسکتی تھیں۔ اللہ تعالی آپ کے اکا ہر تلا ندہ میں سے ایک بہت ہی محتر مشخصیت نے بندہ کو بتایا کہ حضرت والا عید بن کے دن بھی اپنے معمولات میں ذرہ ہر ابر فرق ند آتا تھا۔ آپ کے اکا ہر تلا ندہ میں سے ایک بہت ہی محتر مشخصیت نے بندہ کو بتایا کہ حضرت والا عید بن کے دن بھی اپنے معمولات میں ذرہ ہر ابر فرق ند آتا تھا۔ آپ کے اکا ہر تلا ندہ میں سے ایک بہت ہی محتر مشخصیت نے بندہ کو بتایا کہ حضرت والا عید بن کے دن بھی اپنے معمولات میں در بیا سے تعلی ال اور عمر فانی کے لیات کی ایک حفاظت با شہر بن کی کرا مت تھی۔

ہے ہوں تو آپ کو علوم نقلیہ کے ساتھ علوم عقلیہ اور فنون مرقبہ میں بھی کمال حاصل تھا اور علم منطق و فلفہ کار دکرتے ہوئے فرماتے: ''میں نے ان علوم کی تشری الابدان (پوسٹ مارٹم ) کرنے کے ساتھ وہ مخطوطہ کتب بھی پڑھی ہیں جو مدعیانِ منطق و فلسفہ نے دیکھی نسنیں' کیکن ریاضی و فلکیات میں جومہارت آپ کوتھی، اس کی مثال ناپید ہے۔ آپ کی کتاب ''ارشاد العابد الی تخز تکی الاوقات و تو جیہ المساجد' جواحن الفتاد کی جومہارت آپ کوتھی ماس پر شاہد عدل ہے۔ اس میں جس اختصار ، جا معیت اور ثقابت کے ساتھ تخز تکی اوقات نماز ، تعیین سمت قبلہ اور بھری و شمی تاریخیں معلوم کرنے کے قواعد دیے گئے ہیں ، اس کود کیھ کر ماہرین فن یہ کہنے پرخود کو مجبور پاتے ہیں کہ پورے روئے زمین کے علاء میں الی شخصیت مانا مشکل ہے جے اس فن میں اس قدر ماہرین فن یہ کہنے پرخود کو مجبور پاتے ہیں کہ پورے روئے زمین کے علاء میں الی شخصیت مانا مشکل ہے جے اس فن میں اس قدر رسوخ حاصل ہو۔ انوارالرشید میں ایسے واقعات قارئین پڑھ سکتے ہیں ، جن میں علوم جدیدہ کے ماہرین آپ کے کمال فن کا اعتراف کرنے پرمجبورہو ہے۔ آپ کی مہارت تامہ کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک مثمی وقمری تقویم خودا یجاد کی تھی ، جس سے از ابتدا تو قیامت قمری وشمی تاریخیں معلوم کی جا کتی تھیں۔ اسٹیل کی خوبصورت پلیٹوں پر بن ہوئی یہ جنزیاں آپ کے تجرے کی جنوبی دیوار پرآ ویزاں ہیں۔ آپ کی محولہ بالا کتاب اس فن کی قدیم وجد یہ تحقیقات کا نچوڑ ہے اور یون اس وقت اگر کوئی پڑھنا چا ہے تو دیوار پرآ ویزاں ہیں۔ آپ کی محولہ بالا کتاب اس فن کی قدیم وجد یہ تحقیقات کا نچوڑ ہے اور یون اس وقت اگر کوئی پڑھنا چا ہے تو

اردوز بان کے الفاظ کاصیح تلفظ اور برکل استعال میں آپ کو جوملکہ حاصل تھا، وہ بھی آپ پرختم تھا۔ اس بارے میں

بولتے نقشے پوتھاباب شخصیات

آپ کی وسیع معلومات اور عمیق تحقیقات سن کرانسان سشندررہ جایا کرتا تھا۔الفاظ کی درست ادائیگی اور زبان و بیان کی صحت و نجابت کا اس قدراہتمام تھا کہ غلط لفظ سکر طبیعت مکدّ رہوجایا کرتی تھی۔ بندہ اپنے ذاتی تجربہ اور مشاہدے کی بنا پردعوے سے کہدسکتا ہے کہ علائے کرام کوعلوم عصریہ سے نابلد سمجھنے والے اس دور کے بڑے بڑے جفادری ادیوں اور دانشوروں کی مجال نہ تھی کہ آپ کے سامنے چندسطریں پڑھ سکیں۔ چیرت ہوتی ہے کہ اپنے تجربت کمحدود رہنے والے ایک شخص کا مطالعہ ومشاہدہ سمجھنے اور اردو کے ادب عالیہ میں رسوخ ومہارت کئی مکمل اور ہمہ گیرتھی کہ آپ کے چند تربیت یا فتہ شاگردوں کے علاوہ کسی کی ہمت نہ تھی کہ آپ کے چند تربیت یا فتہ شاگردوں کے علاوہ کسی کی ہمت نہ تھی کہ آپ کے جاتھ باواز بلند پڑھ سکے۔

ہے قدرت نے آپ کو فیاضی اور سخاوت الی عطافر مائی تھی کہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوئی ہوگی۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے اپنے تلافدہ اور خدام میں '' لینے' کے بجائے'' وینے'' کا شعور پیدا کیا۔ آپ نے شروع ہی سے اپنے اموال کا مخصوص حصہ راو خدا میں خرچ کرنے کا معمول بنایا ہوا تھا اور آخر عمر میں تو اپنی کل آمدنی فی سبیل اللہ وقف کردی تھی۔ اس کی برکت تھی کہ آپ کے ادارے نے خدمتِ خلق کے شعبے کا ایسا احیا کیا کہ اس کی نظیر بڑی بڑی بڑی این جی اوز پیش نہیں کر سکتیں۔ بعض لوگ مہمانوں کی آمد پر اپنا بہت ساوقت اور پسیے ان کے تکلف واکرام پرخرچ کرتے میں ، آپ کی بی عادت نہتی۔ اس کے بجائے آپ علمائے کرام اور طالبان کی خبر گیری اور مدارس ود نی کا موں کی سر پرتی فر مایا کرتے تھے اور اس حوالے سے آپ کو مجد دکہنا ہے جانہ ہوگا کہ آپ نے اپنی اس خصلت کا گیرائی اور گہرائی کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایسے اسلامی رفا بی ادارے کی بنیا ورکھی جو کہ آپ نے اپنی اس خصلت کا گیرائی اور گہرائی کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایسے اسلامی رفا بی ادارے کی بنیا ورکھی جو اس وقت تمام اہلی علم اور دیندار حضرات کیلیے قابل فخر اور تقلید ہے۔

ﷺ حضرت والاکواللہ تعالی نے جسمانی صحت اور توت سے بھی خوب نوازا تھا۔ عمراتی برس سے متجاوز تھی گر بالکل آخری دنوں کے علاوہ جب بیاری اور ضعف بہت ہو گیا تھا، بھی گھر کی طرف جانے والی سٹرھیاں چڑھنے کیلیے ریانگ کا سہارا بھی نہ لیتے۔ ایک مرتبہ علمی واد بی مقابلوں میں بھیجے گئے خاکے دیکھنے کیلیے وارالافقاء سے مصل دفتر میں تشریف لائے۔ جس بڑے ہال میں ان خاکوں کو بچایا گیا تھا، بندہ آج کل وہیں بیٹھتا ہے۔ یہ ہال تیسری منزل پرواقع ہے اور بندہ آج تک بھی ایک مرتبہ بھی بغیر ریان خاکوں کو بچایا گیا تھا، بندہ آج کل وہیں بیٹھتا ہے۔ یہ ہال تیسری منزل پرواقع ہے اور بندہ آج تک بھی ایک مرتبہ بھی بغیر ریان خاکوں کو بچایا گیا تھی ہوا ہے وہ اس بیرا نہ سالی کے عالم میں بہلی سٹرھی سے لے کرچھت تک بغیر رکے اور بغیر سہارا لیے چڑھتے چلے گئے۔ لاٹھی چلاتے وقت جب آپ شیر کی طرح میں بہلی سٹرھی سے لے کرچھت تک بغیر رکے اور بغیر سہارا لیے چڑھتے چلے گئے۔ لاٹھی چلاتے وقت جب آپ شیر کی طرح میں بہلی سٹرھی سے میں اس بی مناس ہو سے میں اس با خت کارفر ماتھی ، وہیں غذا میں آپ کا اعتدال اور ہر چیز میں میانہ روی بھی اس کا سب بھی ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اکثر علمی کام آپ کی جیات میں آپ کے سامنے کھل ہوئے۔ آپ نے اپنے تمام مواعظ پرخود سب بھی ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اگر علمی کام آپ کی جیات میں آپ کے سامنے کھل ہوئے۔ آپ نے اپنے تمام مواعظ پرخود سب بھی ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اگر علمی کام آپ کی جیات میں آپ کے سامنے کھل ہوئے۔ آپ نے اپنے تمام مواعظ پرخود سب بھی دیاں افتاوی کی تبویب کا اکثر بلکہ قریب برکل حصہ آپ نے خود ملاحظہ فرمایا۔

اورآپ کا بیداحسان خصوصیت ہے لوگ بھول ہی نہیں سکتے کہ آپ نے دینداری کے معانی و مفاہیم میں ترک مکرات کے پہلوکو جو بالکل دھیمااور مضلحل ہو چکا تھا،اجا گر کیا۔آپ کی مجلس میں آنے ہے قبل بہت سے فضلا کرام بھی نہ جانتے سے کہاللہ والا بننے کے لیے جلیے کی مخصوص ہیئے کافی نہیں بلکہ گناہوں کا چھوڑ نا بھی ضروری ہے۔معاملات میں حلال وحرام کی

تمیز، وقف کے امول میں احتیاط اور ہر حال میں شریعت پر استقامت کا جو قابل رشک سلیقہ جیسا آپ کے متعلقین میں ہے، وہ کم ہی د کھنے میں آتا ہے۔

ہ کہ ایک عجیب عادت یہ تھی کہ کسی سے ذاتی خدمت نہ لیتے تھے۔ بھائی راشد تمام تلاندہ وخدام میں وہ سعادت مند ساتھی ہیں جن کو حیات مبار کہ کے آخری ایام میں شدید بیاری کے دوران حضرتِ والانے خدمت کی اجازت دی اورانہوں نے اس کا حق اداکر کے حضرت سے خوب دعا کیں لیں۔وہ بتاتے ہیں کہ آخروفت تک کوشش فرماتے تھے کہ شدید خود میں اوجود خودا ہے زور پراٹھیں اور کی دوسرے پراپنا او جھ نہ ڈالیں۔

المیکا و آخر میں وہی بات جوسب سے پہلے کھی تھی کہ حضرت والاکوعلمی کمالات کے ساتھ ریاضت بدنیہ میں بھی بے مثال مہارت تھی۔ لبخصی جلانے کیلئے آپ جب میدان میں اُتر تے اورائے مخصوص انداز میں ''ھل من مبارزی'' کانعرولگاتے وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ اس وقت آپ کے چرہ انور کے تاثرات اور بڑھانے میں جوانوں جیسی پھرتی، استادانہ مہارت کے ساتھ پینتر بے بدلنا اور داؤ بچ کھیلنا آپ کی نا قابل فراموش خصوصت ہے۔ برصغیر کی تقسیم سے قبل مسلمان پہلوانی، تیرا کی اور بنوٹ وغیرہ میں کمال حاصل کیا کرتے تھے تا کہ ہندوؤں کے ساتھ پنجہ آز مائی کے وقت اسلح کی کی محسوس نہ ہو۔ آپ کو منایداتی مناسبت سے گھڑ سواری اور ہنوٹ میں کمال حاصل تھا اور ذبنی صلاحیتوں کے ساتھ جسمانی کمال آپ کی ہمہ جہت بھی شایداتی مناسبت سے گھڑ سواری اور ہنوٹ میں کمال حاصل تھا اور ذبنی صلاحیت جہاداور مجاہد کی میں مجہت اور تعلق کا بیا عثر تھی ہوں اور ان سے تقدرتی رغبت کے سبب آپ کا میلان اور دبخان ان چیزوں کی طرف تھا۔ یہی وجہ ہو کہ جب او خانستان میں جہاد کا آغاز ہوا تو آپ نے علمی تحقیق اور اصلاح خلق کے ساتھ فریف کہا دیے فروغ میں وہ خد مات ادا کی میں جواب تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں اور ان سے پوری اُمت مسلمہ نے استفادہ کیا ہے اور کر رہی ہے۔

یہ چند باتیں ارتجالاً قلم سے اداہوئی ہیں ورنہ آپ کی شخصیت کے گونا گول پہلو، خدمات، کمالات اورخصوصیات کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اس پرمستقل کا م کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جملہ تلامذہ ،خدام ، متعلقین اور منتسبین کو توفیق و سے کہ وہ آپ کے مشن کوآپ کی ہدایات ، نصائح اور تربیت کے مطابق آگے بڑھا کیں اور آپ کی تمناؤں کے موافق آپ کے علمی ، اصلاحی ، رفا ہی اور جہادی کا موں کو ترقی واضحکام دیے کیلیے کما حقد محت اور جدو جہد کریں۔ آبین یارب العالمین۔

### شجرِسابيدار

اجتہاد میں تجزی کی ہوتی ہے یائیس؟ بیاصول فقہ کی ایک دلچہ بحث ہے۔ '' تجزی'' کامعنی ہے کسی چیز کے اجزا کا الگ الگ پیا جانا۔ آسان لفظوں میں اس سوال کو یوں واضح کیا جاسکتا ہے کہ کیا بیضروری ہے کہ ایک عالم تمام مسائل میں اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہوت ہی مجتهد کہلائے گایا بیجی ممکن ہے کہ کسی ایک موضوع ہے متعلق مسائل پر کوئی صاحب علم عمل دسترس حاصل کر لے تو اسے کم اس موضوع کی حد تک مجتهد قرار دینا درست ہوگا؟ اہل علم کی اس بارے میں مختلف آرا ہیں۔ اکثریت کی رائے بہی ہے کہ اجتباد میں '' تجزی'' ہوتی ہے بعنی میمکن ہے کہ کوئی صاحب علم کسی ایک ہی موضوع پر طویل تحقیق کے ذریعے اتناعبور حاصل کرے کہ وہ اسے اس موضوع کے اصول وفر وع کے ساتھ جزوی تفصیلات اور متعلقہ ضمنیات پر بھی دسترس حاصل ہوجائے تب اسے اس موضوع کی حدتک مجتہد قرار دیا جاسم عزالی ، امام رازی ، علامہ آمدی اور علامہ شوکانی جیسے حضرات کی کہی رائے ہے۔

جس طرح اجتہاد کے حوالے سے کلی اور جزوی دونوں طرح کے اجتہاد کا وجود ممکن ہے ای طرح '' تجدید' کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاسکتی ہے بعنی اس اُمت میں پچھ شخصیات تو ایسی گزری ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کے ہر شعبے کی تجدید کا کام الیا۔ انہوں نے دینِ متین کے چہرے سے گردصاف کی۔ اسے بدعات، رسوم اور مشرات سے پاک کیا۔ دنیا پرست جعلی پیروں کی ہفوات اور شکم پرست علمائے سوء کی ایجاد کر دہ بدعات کو قر آن وسنت کی حقیقی تعلیمات سے جدا کر کے اُمت کی تمام شعبہ ہائے زندگی میں صراطِ متنقیم کی طرف راجنمائی کی۔ اس طرح پچھلوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے جزوی طور پرتجدید دین کی سعادت سے نواز ااور انہوں نے کسی ایک یا چند شعبوں میں اپنی شاندار کا وشوں کے ذریعے بی ورح پھوٹی اور مٹے ہوئے احکام کو زندہ کرے اُمت کو ایسی تعدت سے روشناس کر وایا جو اس کی آن کھوں کے سامنے تھی لیکن وہ اس سے بے خبروغافل تھی۔

ہمارے حضرت والاحضرت مفتی رشیدا حمرصا حب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کے چند شعبوں میں ایسا بے مثالی اور ہمہ گیر کام لیا کہ بلا جھجک اسے'' جزوی تجدید'' کہا جاسکتا ہے۔ یہ پورا موضوع تو ایک تحقیقی مقالے کا باب ہے۔ یہاں ہم بطور مثال ایک دوچیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں:

صحافت الیی چیزتھی و پی حلقوں میں جس کا گزرتک نہ تھاتے کر یک ختم نبوت اور تحریب سواواعظم کے زمانے میں ڈھونڈ نے سے ایک صحافی ایسانہ ملتا تھا جوایک آ دھ خبر ہی معاصرا خبارات میں لگواد ہے۔ ہم نے زندگی میں پہلی باراسلا مک صحافی ، بھائی جان محمد کے روپ میں و یکھا۔ مولا نا جان محمد شہیدر حمد اللہ ہمارے بنوری ٹاؤن کی طالب علمی کے زمانے کے ساتھی تھے۔ ایک دن بندہ دارالا فتاء میں جیٹے اہوا تھا کہ دیکھا ڈھلا ڈھلا ڈھلا واسکٹ پہنے، ہاتھ میں مخصوص طرز کا بیگ اُٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ مرحوم بہت ہنس مکھ طبیعت کے مالک تھے۔ حسِ مزاح بھی وافر مقدار میں پائی تھی۔ ایک عرصے بعد ملاقات ہوئی تو خوب گپ شپ ہوئی۔ باتوں باتوں میں پیتہ چلا کہ 'صحافی'' بن گئے ہیں۔ جیب سے ایک خوب صورت ساکار ڈ نکال کرعنایت فر مایا اور بہت ترغیب دی کہتم بھی باتوں میں پیتہ چلا کہ 'صحافی'' بن گئے ہیں۔ جیب سے ایک خوب صورت ساکار ڈ نکال کرعنایت فر مایا اور بہت ترغیب دی کہتم بھی

اس ال این میں آجاؤ۔ یہاں دینی ذہن کے ساتھیوں کی بہت ضرورت ہے۔ بندہ کا حال بیتھا کہ بھی خط لکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی۔
صرف ایک مرتبہ جب تبلیغی جماعت کے ساتھ چلہ لگانے گئو وہاں سے خیر خیریت کی چندسطریں گھر والوں کی پریشانی اور
ناراضی کے خوف سے تھسیٹ ماری تھیں ورنہ لکھنے لکھانے سے کوئی واسطہ نہ تھا اور پھر دارالا فقاء میں اخبار کا کیا گزر۔ اسے تو ویسے
بھی ،' جھج ممنوع' سمجھا جاتا تھا۔ خیر بات آئی گئی ہوگئے۔ جب ضرب مؤمن کا اجرا ہوا تو بھائی جان مجہ شہید کے حساب سے تو سو کھ
دھانوں پانی پڑگیا وہ تو ''اللہ دے اور بندہ لے' کے مصدات اپنی محنت اور صلاحیت کا اصل میدان دیکھ کر اس کی ٹیم میں شامل
ہوگئے۔ پھرا پے فرائنس کی انجام دہی کے دوران مزار شریف میں گرفتار ہوکر رہ یہ شہادت پر فائز ہوئے۔ بیضر بومومن کے لیے
اعزاز ہے کہ اس کے ایک اہم کارکن کو اسلامی صحافت کا پہلا شہید ہونے کا افتخار نصیب ہوا۔ ان کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ درب
العزت نے غیرارا دی طور پر اس حقیر کو بھی اسلامی صحافت کے اس ' جھج ساید دار' سلے کچھ وقت گزار نے کا موقع نصیب فرمایا۔ میں
العزت نے غیرارا دی طور پر اس حقیر کو بھی اسلامی صحافت کے اس ' جھج ساید دار' سلے کچھ وقت گزار نے کا موقع نصیب فرمایا۔ میں
ضرب مؤمن اور لکھنے لکھانے سے ہمار آتعلق کیسے قائم ہوا؟ یہ آپ بیتی ہمار نے دماؤ دھار ہے۔

الغرض قصة مختر! بات بوربی تھی کہ مر وّجہ صحافت و بنی طقوں میں ہجرِ ممنوعہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ اگر چدونیا عے صحافت کے پکھ بڑے اور معتبرنا م اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں مگر وہ ان کی فطرت میں موجود قدرتی جو ہرتھا جس نے انہیں اس مقام تک پہنچایا۔ ماحول کی مطابقت و موافقت یا تربیت و قدریب کا اس میں کوئی وظل نہ تھا بلکہ حال یہ تھا کہ جب علمائے کرام کے لیے یک سالہ صحافت کورس کا اجرا بواتو و عام تاثر بیتھا کہ اس نامانوس اور اوپر مضمون کے لیے نفسلائے کرام کس طرح اور کس بنیاد پر داخلہ لیس گے اور اساتذہ تو سے بی دوردورتک آثارا پھے نہ سے ۔ پھے تج جات کے بیش نظر آئیدہ کے لوگ مل گئے اور ماشاء اللہ اس رمضان میں پہلی کھیپ تیار ہوکر میدان عمل میں وارد ہور ہی ہے۔ پھے تج بات کے بیش نظر آئیدہ کے لیے اس کورس میں اللہ اس مونے کے ساتھ کم از کم میٹرک پاس ہونا شرط قرار دے دیا گیا ہے۔ آئیدہ یہ شرط گر بچویش میں تبدیل ہوجائے گی اور ان شاء اللہ اُمید ہے کہ یہ کورس کا میابی کے منازل تیزی سے طے کرے گا۔ دراصل بیسب پکچ حضرت والا مفتی رشیدا حمد صاحب نور شاء اللہ اُمید ہے کہ یہ کورس کا میابی کے منازل تیزی سے طے کرے گا۔ دراصل بیسب پکچ حضرت والا مفتی رشیدا حمد صاحب نور اللہ می میش ہوئے کہ ان کی تربیر پرتی نظنے والے اخبارات نے اسلامی صحافت کی بنیا در کھی اور پھر حضرت کی دُعاوُں اور رہے ہو تے اس می براحت نے انہیں او بی ممانوں کا دردمی میں گیا تو اللہ تعالی نے ان کی تڑپ اور کرھن کی لاج رکھتے ہوئے اس می العقول رہنے اور کرھن کی لاج رکھتے ہوئے اس می العقول کرنا ہے کو وجو و بخش ۔ بلاشیہ بیا نو کھا سلسلہ بیز وی تجہد بیکو اس کی ان کی تڑپ اور کرھن کی لاج رکھتے ہوئے اس می العقول کرنا ہے کو وجو و بخش ۔ بلاشیہ بیانو کھا سلسلہ بین وی تھو کہ اس کی کرنا ہے کورو وو بخش ۔ بلاشیہ بیانو کھا سلسلہ بین وی تھوں دور

#### شهيدِ راهِ وفا

حضرت اقدس حضرت مولا نامحمہ یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ امت مسلمہ کی ان معدود ہے چندہستیوں میں تھے جو
دین اسلام کی حقانیت کی نشانیوں میں سے بچھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی نے انہیں ظاہری و باطنی علوم، افادہ وافاضہ، عالمانہ وقار و
متانت ،خلق خدا کے ساتھ شفقت ومحبت میں انبیاء کے سچے جانشینوں اور مقربان بارگاہ اللی کانمونہ بنایا تھا۔ علم وعرفان، اصلاح و
ارشاد اور عامۃ الناس کی دینی راہنمائی اور باطنی تربیت کے بلند مقام پر فائز تھے۔ ان کی ساری عمراعلیٰ پائے کی علمی خدمات اور
بچی و بے لوث درویثی میں گذری۔ خداوند قد وس نے اُن سے بہت سے شعبوں میں قابل قدر بلکہ بعض محاذوں پر بے مثال کام
لیا۔ شخط ختم نبوت، تردید فرق باطلہ، جدید تعلیم یافتہ افراد کے ذہنوں میں پائے جانے والے شکوک وشبہات اور مغرب سے
مرعوب ارباب دانش کے اُٹھائے گئے سوالات کے بامعنی مسکت اور معیاری علمی جوابات دینے میں تو انہیں یہ طولی حاصل تھا۔
اس سلسلے میں ان کی چند کتابیں اور تحریریں اپنے موضوع پر حرف آخر بھی جاتی ہیں۔ ان کی تحریر جہاں علمیت، معروضی حقائق اور
منطلق استدلال کامر قع تھی، وہاں اعلیٰ پائے کے ادبی اسلوب کا بھی نموز تھی ۔ ایبا شجیدہ ، مثین اور باو قارقلم اردواسلامی لٹر بچرکے
ذخیرہ میں خال خال ہی پایا جا تا ہے اور عصر حاضر میں تو اس کی کوئی نظیر ہی نہیں۔

حضرت اقدس رحمہ الد کوسب سے پہلے حضرت مولا نا خیر محمہ جالند هری رحمہ اللہ کی مردم شناس نگا ہوں نے دریافت کیا۔
بعد از ال محدث العصر حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری رحمہ اللہ نے آپ کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں ان کے بہترین مصرف پر
لگایہ یوں ان قدسی صفت اکا ہرکی صحبت اور دعاؤں کے سائے میں حضرت نے اپنا علمی قلمی اور روحانی سفر جاری رکھا تا آ نکہ ایک
وہ وقت بھی آیا جب آپ مرجع خلائق بن گئے۔ لا تعدادعوام وخواص آپ سے شرعی مسائل میں راہنمائی لیتے اور آپ کی اصلاحی
عوالس میں شرکت سے اپنے باطن کو مغفرت اللی کے انوارات سے مالا مال کرتے۔ جہاں آپ کا قلم سدا بہارتھا اور آپ اپنے نپ
علی متند جوابات اور مخصوص انداز تحریر کی وجہ سے ملک بھر میں بلکہ ہیرون ملک میں بھی جہاں جہاں اردو پڑھی اور کھی جاتی ہے، شہور
ومعروف تھے۔ وہیں آپ کی وعظ وارشاد کی مجالس علاء، طلبہ اور عوام کی دلچیسی کا مرکز اور ان کی روحانی تشکی کے از الے کا باعث
تھیں۔ آخر سالوں میں تو عوام وخواص کا آپ کی طرف بہت زیادہ رجوع ہوگیا تھا اور مادیت کے ستائے ہوئے عوام اور اصلاح
باطن کے متلاثی خواص جوت درجوت آپ کی طرف بہت زیادہ رجوع ہوگیا تھا اور مادیت کے ستائے ہوئے عظم

حضرت نے بہت سے محاذوں پر بیک وقت کام کیا۔ جوان کے بعدرہ جانے والوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ آپ اپنی وقع علمی، تدریسی اور تصنیفی مصروفیات کے ساتھ ساتھ عالمی مجلس تحفظ نبوت کے نائب امیر اور اس عظیم الشان تحریک کے روح روال تھے۔ اس عنوان سے آپ کی خدمات وتصنیفات نا قابل فراموش ہیں۔ علاوہ ازیں شہر بھر میں بیسیوں قرآنی مکاتب و مدارس آپ کی سرپری میں چل رہے تھے۔ آپ بڑے ذوق وشوق سے ان کا افتتاح فرماتے۔ معاینہ کے لیے تشریف لے جاتے اور بچوں کو حفظ قرآن مکمل کر لینے پر دعاؤں سے نواز تے اور اپنے متعلقین کواس طرف متوجہ فرماتے۔ ملک کی مایہ ناز دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے آرگن ماہنامہ بینات کے تاعمر مدیر ہے۔ اقر اُسلامی صفح میں''آپ کے مسائل اور ان کا طل جائے ہوئی ہوئی ہے۔ مثال اور عدیم النظیر مقبولیت کا حامل تھا۔ جو استناد، معیار واسلوب اور مقبولیت عامہ میں اپنی مثال آپ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا کم میں شائع ہوئے والے جوابات کتابی صورت میں گئی جلدوں میں شائع ہو کر عامہ الناس کی وینی راہنمائی اور افادہ عام کا سبب بن رہے ہیں ختم نبوت کے دفتر میں نشست کے دور ان آپ دیگر علمی مشاغل کے ساتھ فارغ انتحصیل علاء کوافقاء کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ بہت سے نو جوان فاضل حضرات نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ جامعہ بنوری ٹاؤن میں حدیث شریف کا درس بھی دیتے تھے اور یوں آپ نے اس خلاکو پُر کیے رکھا جو آپ کے شیخ حضرت بنوری جامعہ بنوری ٹاؤن میں حدیث شریف کا درس بھی دیتے تھے اور یوں آپ نے اس خلاکو پُر کیے رکھا جو آپ کے شیخ حضرت بنوری قدس مرؤ کی عظیم یادگار جامعہ بنوری ٹاؤن کے اکا براسا تذہ کے انتقال فرما جانے یا شہید ہوجانے سے پیدا ہوا تھا۔

آخر عمر میں آپ نے ایک ایبا تجدیدی کارنامہ انجام دیا جو آپ کی ساری مبارک اور متبرک خدمات کے لیے ''ختام مسک'' کے طوریادر کھا جائے گا۔ وہ یہ کہ آخر عمر میں آپ نے سرعام کھلے مجمع میں اپنے مریدین و منتسین کے سامنے بیعت علی الجباد کی اور بوں اس مبارک سنت کوزندہ فر مایا جوایک عرصے ہے مٹ چکی تھی اور جس کے مٹ جانے کی وجہ سے اللہ کی بہت ی رحتوں اور برکتوں کا نزول رکا ہوا تھا۔ یہ آپ کے اخلاص، تواضع ،غلبہ دین کی تڑپ اور وقت کے تقاضے کو پہچائے کی دلیل تھی جو خاصانِ بارگاہ اللی کی خصوصی صفات ہیں۔ آپ کا یہ تجدیدی کا رنامہ آپ کی حنات میں سرفہرست ہے اور آپ کی تمام خدمات کی عنداللہ قبولیت کی نشانی ہے کہ ربّ العزت نے آپ سے آخر وقت میں یہ ظیم ،مبارک اور بابرکت کا م لیا۔ پھر آپ امارتِ اسلامی میں نظام اسلام کا مشاہدہ کرنے تشریف لے گئے اور اگلے مورچوں کے خطاق ل پر جا کرمجا ہدین کے ساتھ وقت گزارا۔ یہ گویا آپ کے تعمیل حسات اور رجوع الی اللہ و سیر فی اللہ کی آخری منزل تھی۔ جس کے بعد صرف ربّ العزت کے سامنے حاصری کا مرحلہ رہ جاتا ہے جو آب و تا ب اور شان و شوکت سے مکمل ہوگیا۔

حضرت اقدس رحمہ اللہ علمی وعملی جدوجہد سے بھر پورزندگی گزار چکے تھے۔ ربّ العزت نے جہاں انہیں ساری عمرا پی خاص رحمت کے سائے میں رکھا اور بیش بہاد بنی اور روحانی نعمتوں سے نوازا۔ وہیں اس کی قدرت کو یہ بھی منظور ہوا کہ آپ کو وہ اعلیٰ اور لازوال نعمت بھی عطا کر ہے جو ہر مؤمن کا مقصود مطلوب اور منتہائے کمال وسعادت ہے۔ چنا نچہ آپ کی علمی واصلاحی خدمات کی طرح آپ کی جان کو بھی ربّ العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمالیا اور آپ کو خلعت شہادت سے سرفراز کرتے ہوئے وہ نعمت بھی عطافر مادی جس کے آگے ساری دنیا کی نعمتیں تیج ہیں۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

جس طرح میں جے کہ شہید کا خون رائیگال نہیں جاتا۔ جب میگرتا ہے تو آسان سے ہدایت ونفرت اور خیر و فتح کے فیصلے اُئرتے ہیں۔ مسلمانوں سے بدا ممایوں کی شامت ونحوست دور ہوتی ہے۔ وہیں میہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شہید کے پیماندگان اگراس کے خون سے بے وفائی کریں تو اس کا وہال ان پر آ کر رہتا ہے۔خون شہید سے بے وفائی کا مطلب میہ کہ آ دمی اس مقدس خون کی مہمتی سرخی کا پیغام بھول جائے اور اس مشن کی تحمیل کے لیے جدوجہد نہ کرے جس کی خاطریہ قیمتی خون گرا تھا۔ نہ اس شہادت کی لذت کی تلاش کرے جو دنیا و مافیہا سے بخبر کر کے صرف خدا اور اس کے دین کا بنا کے چھوڑتی ہے۔ ہم

سب حضرت اقدس قدس سرۂ کے پسماندگان میں سے میں فیم نبوت والے رفقا کا فرض ہے کہ ناپاک قادیانیوں کوان کے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے ان کا تعاقب جاری رکھیں ۔حضرت کے تلاندہ ،مریدین متعلقین اور منسین کا فرض ہے کہ ان کے فیوض سے ول کو منور اور دماغ کوروش کر کے ان کوامت تک پہنچانے کی فکر کریں تا کہ حضرت کا صدقہ جارہی تا قیامت جاری رہے۔مجاہدین پرید بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے دلوں کو خدا کی محبت و تعلق سے پھلا کر موم کریں اور جسموں کوریاضت و مشقت سے گزار کر فولا دبنا ئیں اور جسموں کو این امریدوں کو پورا کر دکھا ئیں جودہ ان سے رکھتے تھے۔

ا بيهما ندگان شهيدوفا!

شہیدا ہے رب کے پاس جنت کے بالا خانوں میں عزت و اکرام سے آ رام فرماہوکر منتظر ہیں کہتم کیسی کارکردگی دکھاتے ہو؟ دیکھنا!ان کو مایوس نہ کرنا۔ جنت ومغفرت کی طلب اور رضاو دیدالہی کی تلاش میں کسی قتم کی کوتا ہی نہ کرنا۔سرخروہوکر اپنے پیش روؤں سے جاملوگے۔

# پيرمِلم وحلم

بیآج سے تقریباً پندرہ سولہ سال پہلے کی بات ہے، ملک کے ایک مشہور ومعروف دینی ادارے میں ایک طالب علم درجهٔ تخصص میں داخلہ کے متعلق معلومات کے لیے داخل ہوا۔ پہلے تو اس نے مدرسہ کی مسجد میں جا کرتھوڑی سی نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ ے دعاکی کداے اللہ!اس مدرسہ میں میرے لیے پڑھائی میں خیر ہوتو اسے عافیت کے ساتھ مقدر فرما۔اس طالب علم نے اس ق بل شروع ہے آ خرتک ایک ہی مدرسہ میں تعلیم حاصل کی تھی اور یہ پہلاموقع تھا جب وہ کسی نے مدرسہ میں تعلیم کے لیے جارہا تھا،اس واسطے نے ماحول کی وجہ سے سہا ہوا تھا۔مجد سے نکلنے کے بعداس نے سب سے پہلےنظر آنے والے طالب علم سے ناظم صاحب کے بارے میں یو چھا کہ وہ کب اور کہاں ملتے ہیں؟''وہ سامنے چلے جائیں''اس نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔اس کے اشارے کے تعاقب میں جب نو وارد نے نظریں دوڑا ئیں تو وہاں بجری کے ڈھیر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گول پتھروں کا ڈ ھیرتھا جوخوبصورتی کے لیے دیوار میں چنے جاتے ہیں یا پھسلن ہے بیچنے کے لیے فرش میں گاڑے جاتے ہیں۔ پھرول کے اس ڈ چیر پر تھوڑ ہے تھوڑ ہے فاصلے ہے کچھ لوگ بیٹھے تھے اور نیچے جھکے ہوئے کوئی چیز اکٹھی کرر ہے تھے۔اجنبی طالب علم سمجھا کہ راہنمانے اس کا مطلب نہیں سمجھایا پھراس سے نداق کیا ہے مگر راہنما کے چبرے اور آنکھوں میں سنجید گی تھی۔ بظاہراییا لگتا ندتھا کہ وہ ایک اجنبی اور نو وارد کے ساتھ ہے تکا مذاق کررہا ہے۔ ابھی مدرسہ میں با قاعدہ داخلے شروع نہ ہوئے تھے لہذا قریب میں بلکهاس جگہ ہے لے کر ..... جہاں بیدونوں کھڑے تھے ..... پتھروں کے اس ڈ ھیرتک کوئی دوسراطالب علم بھی دکھائی نہ دیتا تھا،جس سے مکرررا ہنمائی حاصل کی جائے۔ حارونا حاریہ ای طرف چل پڑا۔قریب پہنچ کر کیادیجھتا ہے کہ چند طلبہ ایک بلند قامت اور باوقار شخص کے گرد بیٹھے ہیں اور اچھے اچھے متناسب گولائی والے پھر پُن کُر تغاری میں ڈال رہے ہیں۔ درمیان میں بیٹھے وجیہ شخص کی وجہ ہے'' سنگ چینی'' کی اس مجلس پررعب اور وقار کی چھاپ صاف محسوس کی جاسکتی تھی ۔اجنبی کوییتو سمجھ میں آ گیا کہ درمیان والشخص کوئی مقتدرہتی ہے کین اس مجلس میں ان کی موجود گی سمجھ نبیں آ رہی تھی مہمان کوقریب کھڑے دیکھ كرانهوں نے ايك طالب علم كواشارہ كيا كه اس سے يو جھے كس غرض مطلب سے آيا ہے؟ '' ناظم صاحب سے ملنا ہے۔'' اجنبي نے مدعا بیان کیا۔اب قبل اس کے کوئی کچھے کہتا انہوں نے دریافت فرمایا:''ان سے کیا کام ہے؟'''' دا خلے کے متعلق معلومات لینی ہیں۔''طالب علم نے عرض کیا۔'' دا خلے کی معلومات کیا ہوتی ہیں؟ دا خلے والے دن آ جانا ،مفتی صاحب کوامتحان دے دینا۔'' لوریو مسئلہ ہی حل ہوگیا۔طالب علم جیران تھا کہ اتنے بڑے جامعہ میں اتنی بڑی شخصیت کے پاس داخلے کے لیے تو بہت می شرائط ہوں گی۔ کیا کیا پاپڑ بیلنے ہوں گے، یہال تو شفقت اور تواضع کا عالم ہی کچھاور ہے۔ ناظم صاحب رکیس شعبہ سے بڑھ کرمہر بان ہیں اور رئیس شعبہ کی طلبہ پر شفقت تو ہے ہی ضرب المثل ۔اس نے سوچا کہ جس جامعہ کی دو بڑی ہستیاں اتنی اعلیٰ اخلاق کی حامل ہیں وہ جامعہ یقینا خوش نصیب ہے اور ان کے سائے میں رہنازندگی کا خوشگوارتج بہوگا۔

داخلے والے دن وہ پوچھتا پاچھتا اس درس گاہ کے سامنے جا پہنچا جہال رکیس تخصص تشریف رکھتے تھے۔ طالب علم نے بیتو سن رکھا تھا کہ وہ بلند پا پیملمی مقام اور مطالعہ کی وسعت کے ساتھ انتہائی ملنسار ، محبت و شفقت اور تواضع وا عکساری کا پیکر ہیں مگر جب ان کو دیکھا تو جو پچھنا تھا اس سے بڑھ کر پایا ، پھر ان کی صحبت میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور ان کی شخصیت کے پرت کھلتے گئے ، معلوم ہوتا گیا کہ عالم ربّانی کی صفات کیا ہوتی ہیں اور علم جب کسی انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کی شخصیت ہیکر صلم کیسے بن جاتی ہے ؟

اجنبی کی نظر پہلے پہل ان کے چبرے پر پڑی تو ایسامعلوم ہواشیراپنی کچھار میں ساری دنیا ہے مستغنی و بے نیاز اور رعب، وقار كا پيكرمجسم بنا بييها مواہے .....بس اتنافرق معلوم موتاتھا كەشىركواپنى طاقت كے شديداحساس نے فخر اورغرور ميں مبتلاكيا ہوا ہے جبکہ حضرت مفتی صاحب اپنی وجاہت اور حاضرین پروقار ورعب سے بے خبر نرمی اور دھیمے پن کا مرقع تھے۔ان کود کھی کر سمجھ میں آیا کہ بڑے لوگ کیے ہوتے ہیں اوران کواللہ تعالیٰ کس طرح کی ظاہری و باطنی خصوصیات بے نواز تا ہے۔ بلند قامت، چوڑا چکلا اورصحت مندجهم، کشاده پیشانی، چبرے پرخوبصورت اور سینے کو بھرنے والی ڈاڑھی جس نے ہروفت چبرے پر بھی ہلکی سی مسراہٹ کواپنے گھنے پن میں چھیایا ہوا تھا۔جسمانی اعتبارے جینے قوی مزاج کے اعتبارے اپنے ہی حلیم اور بامروت۔ درس و مطالعہ ہے جتنا شغف، جہادوسیاست اور دین تح کیوں اورا داروں ہے اتنائی تعلق ''بسطة فسی المعلم و المجسم '' کاجتنا شاندارنمونه وه تنے، شاید ہی اس کا کوئی اورمصداق ہو۔ بعد میں بیجھی معلوم ہوا کہ ناظم صاحب اورمفتی صاحب دونوں ڈیل ڈول اور قامت و شباہت میں ایک جیسا ہونے کے علاوہ آپس میں گہرے دوست اور ہم نوالہ وہم پیالہ بھی ہیں۔ دونوں علم میں رسوخ اورفہم وبصیرت میں کمال کا حامل ہونے کے باوصف اپنے کمالات کوتو اضع اور وضعداری میں چھیائے رکھتے ہیں۔ یا خدا!اس دور میں ابھی ایسے با کمال لوگ یائے جاتے ہیں۔قار کین سمجھ گئے ہوں کہ مفتی صاحب سے حضرت شامز کی شہیدر حمداللہ تعالی مراد میں البتدان کے دوست ناظم صاحب کوآپ نے نہ بیجیانا ہوگا۔ پدھفرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم تھے۔ جوآج کل جامعدامام ابوحنیفه مکه مسجد کراچی کے ہتم ہیں۔ یہ دونوں دوست اس دقت جامعہ فارو قیہ کے تعلیمی اورا نتظامی نظام کا جڑواں ستون تھے اوران کی با کمال اور باغ و بہار شخصیات طلبہ کے لیے ایبافر حت بخش اور ٹھنڈا سابی تھیں کہ آج بھی اس کا تصور کریں تو اس شاندار دور کی یادیں حاصلِ زندگی معلوم ہوتی ہیں۔ بندہ جب حضرت الاستاد مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھائی اور صاحبز ادگان سے تعزیت کے لیے حاضر ہوا .......اورتعزیت کیاتھی سب خاموش بیٹھے تھے،ایک لفظ کہنے کا یارانہ تھا کیونکہ جو خوداینے آپ کو میتیم محسوں کرے وہ کیسے اور کس پیرائے میں تعزیت کرے .....تو خیال آیا کہ حضرت مولانا محمد ایوسف صاحب دامت بركاتهم سے بھی تعزیت كرنى جا ہے -حضرت شهيد سے ان كاتعلق سكے بھائيوں سے كم تونبيں ـ

حضرت مفتی صاحب شہید رحمہ اللہ کی ہمہ جہت خدمات اور منفر دطبعی مزاج پر بہت کچھ کھھا جاتا رہے گا، ایک محقق عالم، بلند پایہ مفتی اور شخ الحدیث میں جو جو صفات ہوتی ہیں یا ہونی چاہییں وہ تو ان میں تھی ہیں، لیکن بڑا کمال یہ تھا کہ آپ وعظ، سیاست، جہاد، احیائے خلافت اور دینی اداروں، تنظیموں اور جماعتوں کی سر پرستی جیسی غیر نصابی مہمات میں بھی نمایاں تھے۔علماء حق کی ترجمانی، عوام الناس کو دین اور اہلِ دین سے جوڑنا، مجاہدین کی سر پرستی، ان کی ہرسطح پر جمایت اور ہر طرح کی اعانت، ان بولتے نقثے چوتھاباب:شخصیات

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی کا ایک بہت بر اوسف جو حضرت مشق احمد الرسمان صاحب رحمہ اللہ تعالی کے بعد نہیں درکے اور درکے گئی ہے تھا کہ وہ اپنی اعتدال پینداور مشفقان طبیعت کے سبب تمام دینی سیاسی اور جہادی جماعتوں کے کمیاں برزگ اور بر برست سے ہمام دینی طلقوں میں انہیں عزت واحر ام اور عقیدت واعتبار کی نگاہ ہے و کیھا جاتا تھا اور اپنی نیک نیکی اور بے مشکسی کے باعث وہ ہر جماعت اور تنظیم کے لیے قابلی قبول شے اور اختلاف یا نزاع کے وقت ان کو بطور حکم قبول کرنے ہے کسی کو افکار نہ تھا۔ خود وہ بھی تمام طلقوں ، جماعتوں اور دھڑ وں سے را بطے میں رہتے اور ہرایک کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ بیصفت بہت نا درونایا ہے۔ حضرت مفتی احمد الرحم اللہ تعالی کو دیکھا اور سناتھا کہ تمام شعبوں کی سر پرتی فرمات سے ہیں جائے والوں کے لیے سامان میں جانے والے طلبہ کی روائی کے وقت اجمائی و عالم کرانہیں رخصت کررہے ہیں ، جہاد کا عزم مرکھنے والوں کے لیے سامان کے مام تعالی کو موسلہ فرائی کی حوصلہ افزائی کے لیے احباب من معارف کی خطوط کو کھر دے رہے ہیں ، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے احباب من معارف کی خطوط کو کھر دے رہے ہیں ، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے احباب کے نام تعارف خطوط کو کھر دے رہے ہیں ، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے احباب میں اہلی حق کے دفو کی خدمت کے کتی عظیم فلای کا م ایسے ہیں جو ایک حقیم طالب علم کے نام تعارف کی خدمت شاہرہ میں آئیں ہو کی خدمت کے کتی عظیم فلای کا م ایسے ہیں جو کی عالم الغیب کے علاوہ کی کو فہر ہی نہیں۔ ان میں معال و کمال ایسا جمع کی خدمت کے کتی عظیم تھے کو فلی اور واقعہ یہ ہے کہ بی گر کر دیکھنے کو کی سالہ کی اللہ فیل و کمال و کمال ایسا جمع کی ایک کے ان میں معال و کمال ایسا جمع کی ایک کیا م بھی تجر اور اعتدال و توازن کے قائل سے کمال و کمال و کمال و کمال ایسا جمع کی ایک کے ان میں معال و کمال ایسا جمع کی کیا تھی کہ جماد تک اور عمدی اللہ کہ اللہ فیل سے مروم نہ تھا دوسرے مکا جب گر کے علی میں ہو گیا ہے کمامی تجر اور اعتدال و توازن کے قائل سے کمال کیال ایسا جب کر کر میں کے کرام بھی آئی ہے علی و کمال و کمالے کمال و کمال و کمال و کمالے کمال و کمال و کمالوں کی کو کمالوں کمالوں کمالوں کی

الیی چھاپخود پرنہ لگنے دیناجس کے بعد آ دمی دوسر کے کسی کام کا ندر ہے، بڑے دانشمندا نہ کمال اور اولوالعزمی کی بات ہے اور میہ عزم و کمال حضرت شامز کی صاحب رصہ اللہ تعالی میں اپنے بیش رو کی طرح اعلیٰ در ہے کا تھا۔۔۔۔۔۔لیکن ہماری قسمت کہ دونوں حضرات اس وقت داغ مفارقت و ہے گئے جب ان کا شباب روحانی اپنے جو بن پر تھا اور ملک و ملت کو ان کی ضرورت زیادہ سے بہت زیادہ تھی۔انے مادر علمی ! قط الرجال کے اس دور میں تیرے بے آسرا سپوت کہاں جا کمیں؟ اے پروردگار! ہم حرمان نصیبوں سے اتنی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی ولدگار کیوں چھن جاتی ہیں؟؟؟

# مسكراتے چہرے كاپيغام

یہ آج سے تقریباً نو دس سال پہلے کی بات ہے۔ ایک صاحب استفتاء لے کر بندہ کے پاس آئے جس میں ایک امام صاحب کے بارے میں متعدد سوالات کیے گئے تھے۔ بدروائی قتم کے سوالات تھے۔ مثلاً: کیا تھم ہے شریعت کا اس امام کے بارے میں جو کمیٹی کی ہدایت پڑمل نہیں کرتا، جو کمیٹی کے لکھے ہوئے معاہدے پر دستخط نہیں کرتا جبکہ کمیٹی نے ہی اس کی خدمات حاصل کی تھیں وغیرہ وغیرہ ۔ بیسب سوالات یک طرفہ تھے اور ان میں الیک کوئی بات بھی نہیں جس سے امام کے شری منصب کے خلاف کسی امر کا اظہار ہوتا ہو۔ بندہ نے سائل سے عرض کیا کہ ایسے یک طرفہ سوالات کا جواب ہمارے ہاں نہیں دیا جاتا۔ بہتر موگا کہ امام صاحب اور کمیٹی کے حضرات دونوں کی دار الافتا میں چلے جائیں اور اپنا موقف بیان کر کے شری تھم معلوم کریں ، ای میں جانبین کے لیے خیر ہے۔

...... "مگرمفتی صاحب! بات بیرے که وہ امام صاحب درسِ قر آن دیتے ہیں۔ "

.....' تواس میں تفکر کی کیابات ہے؟''

...... ان كادرسِ قرآن بہت مقبول ہوگیا ہے اوراوگ دور دور ہے اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ '

..... نیتو آپاوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں جھٹیں سکا کہ آپ کی پریشانی کیا ہے؟''

...... '' پریشانی تو کوئی نہیں، پُر بات پہ ہے کہ مقتدی اور عوام سب ان کے ساتھ ہیں۔''

لینی بات دراصل بیتھی کہ کمیٹی والے حضرات امام صاحب کے درس کی مقبولیت سے خانف تھے اور جیسا کہ زوال کے اس دور میں ہماری اخلا قیات کو گھن لگ چکا ہے، انہیں بیتو پہندتھا کہ امام صاحب ان کے تابع مہمل بن کر رہیں، چاہے مسجد میں دین کا کوئی کام ہور باہو یا نہ ایکن دین کا کام وسیع پیانے پر ہواور امام صاحب کی وجیہ شخصیت کمیٹی کے اثر ورسوخ کے ظاہری تقاضوں کی راہ میں آڑ ہو، یہ انہیں منظور نہ تھا اس لیے امام صاحب کو خواہ تو اور کا میں باندھنا چاہتے تھے جبکہ امام صاحب اپنے استغنا کے بل ہوتے بران کے باتھ نہ لگتے تھے۔ بندہ نے ان صاحب کو سمجھا بجھا کر رخصت کیا اور بات آئی گئی ہوگئی۔

یجے دنوں بعد بندہ کوساتھیوں نے بتایا کہ مدینہ یو نیورٹی کے فاضل ایک عالم جومفتی بھی ہیں اور درس براا چھادیتے ہیں فلال مسجد میں تشریف لارہے ہیں ، اگر طبیعت ہوتو ملاقات کے لیے چلے چلیں ۔ اب بات بیہ ہے کہ ہیرون ملک سے فارغ ہوکر آنے والے حضرات سے بندہ کچھ دور بی رہتا ہے کہ آزاد مزاجی ان کا خاص وصف ہے اور خوبگل کھلاتا ہے۔ اس واسطے ساتھیوں سے کہا: درس تو ہم ان کاس لیس کے لیکن کوئی فتو کی ان کا لکھا ہوا ہوتو دکھاؤ۔ اتفاق سے ایک ساتھی کے پاس ان مفتی ساتھیوں سے کہا: درس تو ہم ان کاس لیس کے لیکن کوئی فتو کی ان کا لکھا ہوا ہوتو دکھاؤ۔ اتفاق سے ایک ساتھی کے پاس ان مفتی صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا جواب موجود تھا۔ لے کر دیکھا تو طبیعت باغ باغ ہوگئی۔ کیا جامع عبارت تھی اور کیا خوبصورت اسلوب کہ لطف آگیا۔ یہ مفتی علیت الرصان صاحب سے بندہ کا دوسرا تعارف تھا۔ (پہلا تعارف سامراجی مزاج کمیٹی کے رکن کی

معرفت ہو چکا تھا)اس کے بعد توان سے پکی پکی دوئی ہو آ ہت آ ہتہ عقیدت اور محبت میں تبدیل ہوتی گئی۔ مفتی صاحب شہید جہاں علیت کے اعتبار سے رائخ العلم تھے وہاں طبیعت بھی خوب پائی تھی۔ بہت اچھاا ورشائستہ نداق کرتے تھے اور ہمیشہ شہید جہاں علیت کتے تھے جس سے ان کی مخفل میں خوب دل لگتا تھا۔ ان کا نورانی چہرہ اور اس پر ہمہ وقت بکھری دھیمی می مسکرا ہے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس بندہ کا باطن کورے لٹھے کی طرح صاف شفاف ہے۔ یہ معصومانہ مسکرا ہے مرنے کے بعد بھی ان کے پر محاور بن کر چمک ربی تھی۔ مزے کی بات یہ کہزم دل اور زم خوہونے کے ساتھ بڑے جرائت منداور ہے باک شھے۔ حق گو تھے اور بات بڑی مدل کرتے تھے جس کی وجہ سے سننے والا سو چنے پر مجبور ہوجا تا تھا اور ''مملا ئیت'' کی چھبتی کس کے سات کورد کرنا ممکن نہ ہوتا تھا۔

ایک باران کے گھر حاضر ہونے کا اتفاق ہوا۔ درویتی کا حقیقی مفہوم سا منے تھا۔ ان کی بیٹھک میں کتابوں کے علاوہ کوئی
چیز الیمی نہ تھی جس پر نظر کئی ۔ ایک پرانی تپائی جس پر چند کتا ہیں اور فون دھرا تھا۔ نیچے پلاسٹک کی چٹائی اور باقی اللہ ہی اللہ!
پورے گھر میں سامان آ رائش کا توذکر ہی کیا ، کوئی قیمتی چیز بھی شاید ہی ہو۔ ایک طرف ایبانستعلیق قتم کانفیس آ دمی اور دوسری طرف فقر وغنا ہے بھر پور زندگی ۔ کمال ہے قدرت والے رب کا اپنے بندوں کوکیسی کسی صفات ہے نواز تا ہے؟ موصوف کے لہج میں بولی گئن گرج تھی ، جچے تلے لہج میں بولی تنظی اور لولتے کیا تنظیم موتی رولتے تھے۔ گزشتہ سے پیوستہ سال بندہ کو معلوم ہوا، وہ بیری گئن گرج تھی ، جچے تلے لہج میں بولی تعظیم اور بولیے کیا تنظیم موتی صاحب کی عربی لہج میں تلاوت ، پھر شستہ اُردو میں نہو تا تا ہا وراس کے بعد' خلا صد قر آ ن' بیان کرتے ہیں ۔ مفتی صاحب کی عربی لہج میں تلاوت ، پھر شستہ اُردو میں نہو تا تا تھا۔ کئی دن حاضری ہوتی رہی۔ بندہ چپکے سے جا تا اور مفتی صاحب کی باہر آ نے ہے بہتے ہوں ہوئی رہی۔ بندہ چپکے سے جا تا اور مفتی صاحب کے باہر آ نے ہے بہتے ہوں تعاربی بیانات ، جواردواور عربی دونوں میں ہوتے تھے ، سابھی تک کانوں میں گونج رہے ہیں۔

مفتی صاحب آ دمی بڑے دبنگ قتم کے تھے۔ کسی خوف وخطرے کو خاطر میں نہ لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے علم، وجاہت، جرائت اور قوت استدلال کے ساتھ گفتگو کے سلیقے ہے بھی نوازا تھا۔ لگتا ہے کہ انہوں نے ان سب نعمتوں کاشکرادا کر کے رب تعالیٰ کو ایسا راضی کرلیا کہ ان کو اس دنیا کی آخری نعمت ' شہادت' بھی عطا کر دی گئی۔ نعمتوں کا جتنا شکر کیا جائے اتناان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حافظ، قاری، عالم، مفتی اور شخ الحدیث کے بعد اب شہادت کا رتبہ ہی وہ چیزرہ گئی تھی جوقد رت کے خزانے سے ان کو عطا ہونی تھی سوخوب شان کے ساتھ عطا ہوئی۔

اید می صاحب کہدر ہے تھے:''ہمارے سرد خانے میں جومیت آتی ہے دو گھنٹے میں ہونٹوں پر پپردی جم جاتی ہے، مگریہ عجیب میت ہے کہ 12 گھنٹے گز رجانے کے بعد بھی گرم خون جاری ہے۔''

یہ خون واقعی گرم تھا کیونکہ اس میں ایمان، تو حید اور جہاد کی حرارت تھی ۔مفتی صاحب نے جیسے ہی گاڑی کے سامنے طاغوت کے بینٹ کے ایجنٹول کور کتے اور گن لوڈ کرتے دیکھا،اس زور نے نعر و تکبیر بلند کیا کہ قریب واقع گھر کی خواتین نے بھی سنا۔ بیان کی جرأت مند فطرت کا حصہ تھا۔ پھروہ حلال کے عالم میں کلمہ طیبہ کا با آواز بلند ورد کرتے رہے۔ بیان کی ایمانی

خصلت كامظا بروتھا۔

سنا ہے کہ جب دیمن کسی علاقے پر چڑ ھائی کرتا ہے تو پہلے ان لوگوں کوراستے سے ہٹا تا ہے جواس کوراستہ نہ دیتے ہوں پھر بقیہ قوم سے خود بخو دوہ راستہ بھول جاتا ہے، جس پراس کو چلنا چاہیے۔حضرت لدھیانو کی شہیدر حمہ اللہ سے لے کر جناب شامز کی شہید، جناب جمیل خان صاحب اوراب مفتی عثیق الرحمٰن صاحب سساللہ تعالی ان سب کو اعلیٰ علمیین میں اپنے خصوصی قرب سے نواز ہے۔۔۔۔۔شہادت کی لڑی بتار ہی ہے کہ طاغوت کی پیش قدمی مسلسل جاری ہے۔

مفتی صاحب کی شہادت کے بعد دشمن کے پوائنٹس کا گراف بہت اوپر چلا گیا ہے لیکن جولوگ فلسفہ شہادت کو سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیدوہ مرحلہ ہے جب پردہ غیب ہے وہ پچھ ظہور میں آتا ہے جس کی کسی کو بھی تو قع نہیں ہوتی ۔ مفتی صاحب شہید کا مطمئن اور مسرور چبرہ یہی پچھ کہتا لگ رہاتھا۔ آگے کی باتیں عالم الغیب ہی جانے۔

## سيدبا دشاه كى رخصتى

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کو بندہ نے پہلی بارآج ہے تقریباً ربع صدی قبل دیکھا۔معبد الخلیل الاسلامی بہا درآباد کراچی میں، جو یاک وہند کے سربرآ وردہ علما ومشایخ کامیز بان وسکن رہاہے، محفل بریاتھی۔معہد کے رئیس حضرت شیخ الحدیث نوراللہ مرقدہ کے خلیفہ اورمیر مے محتر م استاذ حضرت مولا نا بھیٰ مدنی صاحب دامت بر کاتبم (بندہ نے جامعہ بنوری ٹاؤن میں حضرت سے نورالا بیناح اور قدوری پڑھی تھی) کی صاحبز ادی صاحبه کا نکاح مسنون ہمارے محترم دوست اور بھائی جناب حافظ شاہرصاحب کے ساتھ ہور ہا تھامجلس میں حضرت شیخ الحدیث نور اللّٰہ مرفقہ ہ کے صاحبز اد بے حضرت مولا ناطلحہ صاحب، داماد حضرت مولا نا سلیمان صاحب،حضرت پیرعزیز الرحمٰن صاحب ہزاروی،استاذمحتر محضرت مفتی شاہد صاحب،ان کے بھائی حضرت مولا نازبیر صاحب (مرحوم عالم شاب میں اللہ کو پیارے ہوگئے۔ اللہ انہیں غریقِ رحمت فرمائے) اور بہت سے علماء ومشائخ اور طلبہ ومسترشدین حاضر تھے۔اہل اللہ کی چونکہ عادت ہے کم خفل کاعنوان اور موضوع کیساہی ہو مجبوب حقیقی کا فرکر کسی نہ کسی حوالے سے ضرور چھیڑتے ہیں کہ حاضرین کے قلوب کا تصفیہ تزکیہ کا اہتمام ہوسکے ۔کوئی شک نہیں کہ بیان کا عامۃ المسلمین پر بہت بڑااحسان ہے۔ چنانچہ حسبِ معمول نکاح سے پہلے محفلِ ذکر کا اہتمام ہوا۔ بیانات ہوئے ،نظمیں پڑھی گئیں محفل کا نکتۂ عروج وہ موقع تھا جب حضرت مولا ناز بیرصاحب رحماللہ کے متوسلین میں سے ہمارے کی بھائی نے حضرت شاہ صاحب رحماللہ کی وہ مشہورز مانظم خوبصورت اور پُرسوز آواز میں برجھی جوحضرت نے گنگوہ میں امام ربانی، قطب الاقطاب حضرت مولا نارشید احد گنگوہی قدس سرؤ کے مرقد مبارک پر حاضری کے وقت پڑھی تھی۔ سجان اللہ! کیا عال بندھا؟ بچ تو یہ ہے کی فظوں میں بیان نہیں ہوسکتا۔ میحفل زندگی کی یادگار محفلوں میں سے ایک ہے جو مجھی بھلائی نہ جاسکے گی۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ خودتشریف فرما تھے۔اہلِ دل کا مجمع، حاضرین کی توجه اور وافٹگی، پڑھنے والے کی پُرسوز آواز .....آسان بتا زمین نور کی چا دری تنی ہوئی اور انوارات برستے ہوئے محسوں ہورہے تھے۔

بندہ اس وقت طالب علم تھا۔ حضرت کے بلند روحانی مقام اور آپ کی شخصیت کے دوسر سے پہلوؤں سے کیسے آگاہی ہوتی؟
پیروں، فقیروں کی مجلس میں سید بادشاہ کی زیارت ہوئی تو ان کی زندگی کے اس رخ سے بھی واقفیت ہوئی۔ ور نہ اس سے قبل حضرت شاہ
صاحب سے شاہِ خطاطین اور قلم کے بے تاج بادشاہ کے طور پر غائبانہ تعارف تھا۔ غائبانہ اس طرح کہ زمانہ طالب علمی میں کتا ہیں خرید نے
کی استطاعت تو ہوتی نہتھی۔ کتابوں کی دکان میں گھس جاتے اور حضرت شاہ صاحب کے شاہانہ اور نفیس خط سے لکھے ہوئے سرور ق د کیھ
د کم کے کرآئکھ کی شخندگ اور دِل کی تسکین کا سامان کرتے۔ حضرت کے خلیق کردہ شاہ کارد کھے کربے پناہ لطف آتا تھا۔ کتاب سے زیادہ سرور ق
د کیھنے سے تسکین ملتی تھی۔ اب خیال آتا ہے کہ حضرت کافن تو جو کچھ تھا، وہ تو تھا ہی کہ مسلمہ طور پرصاحب طرز خطاط اور امام الخطاطین تھے
لیکن ان کے خط میں جواتی غیر معمولی کشش اور جاذ ہیت تھی اس میں ان کی قبلی تو جہات اور روحانی برکات کا پر تو بھی رہا ہے۔

اس کے بعد حضرت سے غائبانہ ملا قات ہوتی رہتی تھی۔ وہ اس طرح کہ بندہ نے استاذ محمد یا بین خان مرضع رقم دہلوی سے دہلوی خط جیسا تیسا سیکھا تھا۔ لاہوری نستعلیق کے شوق میں مولا ناعبدالستار واحدی صاحب سے شرف بلمذ حاصل کیا۔ آپ دفترِ ختم نبوت پر انی نمائش میں بیٹھتے تھے اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے شاگر دِنفیس تھے۔ اب حضرت شاہ صاحب کے شاگر د مول ، خطاطی کا سبق ہواور پھر جناب شاہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیے ممکن ہے؟ چنانچہ لطف لے لے کر حضرت کے اور ان کے فن کی باتیں ہوتی تھیں۔ ان کی محفلوں اور شان سیادت وانداز استاذی پر گفتگو ہوتی۔ پھر عرصہ درازگز رگیا۔ اس سلسلے میں انقطاع آگیا۔ یہاں ہوتی تھیں۔ ان کی محفلوں اور شان سیادت وانداز استاذی پر گفتگو ہوتی۔ پھر عرصہ درازگز رگیا۔ اس سلسلے میں انقطاع آگیا۔ یہاں تک کہ ' فضر ہو مین' کا دور شروع ہوا۔ تب حضرت سے غائبانہ ملا قات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگیا۔ جب ضرب مؤمن کی کی تعلیم نظرت کے دست مبارک کے لکھے ہوئے کتے اور طفر ہوتا و حضرت کے دست مبارک کے لکھے ہوئے کتے اور طفر سے قار کمین کے لیے خصوصی اشاعت یا کی کتاب کی طباعت کا موقع ہوتا تو حضرت کے دست مبارک کے لکھے ہوئے کتے اور طفر سے قار کمین کے لیے دور سے بہیان لیتا تھا اور اس کے ذر لیعضر ہو مؤمن کی خوبصورتی اور شان وشوکت میں اضافے کا کا م الیاجا تا تھا۔ بیعا جز دور سے بہیان لیتا تھا اور اس کے ذر لیعضر ہو مؤمن کی خوبصورتی اور شان وشوکت میں اضافے کا کا م الیاجا تا تھا۔

حضرت ہے آخری بالمشافداور تفصیلی ملا قات تقریباً دوسال قبل ہوئی۔ جب جامعۃ الرشید کے ' دورہ قضاۃ تحکیم'' کے سلسلہ میں ملک بھر کے علاء ومشات خاور مفتیانِ کرام کی خدمت میں حاضری کے لیے پاکستان بھر کا سفر بذر ایعہ سڑک ہوا۔ بندہ اس سفر میں ایک معرکۃ الآراتقریری مقابلے کے ذریعے عالمی شہرت پانے والے نو جوان عالم دین مولا ناسید عدنان کا کا خیل کے ہمراہ تھا۔ موصوف اپنی دیگرگونا گوں جرت انگیز صلاحیتوں کے علاوہ بیکمال رکھتے ہیں کہ آئییں عصر حاضر کے ' اسائے رجال'' کا زبردست علم موصوف اپنی دیگرگونا گوں جرت انگیز صلاحیتوں کے علاوہ بیکمال رکھتے ہیں کہ آئییں عصر حاضر کے ' اسائے رجال'' کا زبردست علم کم ہی ہوگی۔ اس حوالے سے ان کی یا دواشت جرت انگیز اور غیر معمولی ہے۔ قرید قبر یہ بہتی بہتی بہتی ہتی گھومتے گھومتے اور سید عدنان صاحب کی معلومات سے استفادہ کرتے لا ہور پنچیتو سید بادشاہ کی خانقاہ پر حاضری دی سبحان اللہ! خانقاہ کے ماحول اور کیفیات واثر ات کی تصویر کثی تو کوئی صاحب دل ہی کرسکتا ہے۔ یہ عاجز تو اتناع ض کرے گا بقی ہم کورچشم اور دل کے اندھے کیا ہیان کریں؟ کورے سید بادشاہ وں کی شاہانہ تاوت کا فطری اظہار کرتے ہوئے حضرت سید بادشاہ وں کی شاہانہ تاوت کا فطری اظہار کرتے ہوئے ای تھی تھے بیا ہور بی تھیلی ہوئی اور حضرت سید بادشاہ ور محمد خوشہوں ہمیں ہو ہوتے تحریر سامنے چھیلی ہوئی اور حضرت سید بادشاہ وں کی شاہانہ تاوت کا فطری اظہار کرتے ہوئے ای تھونے تعاملے فر مائیں جو بوقت تحریر سامنے چھیلی ہوئی اور حضرت کی یادوں کی معطر خوشہوں ہمیں دیں۔

بندہ نے جب حضرت سیداحمد شہیدر حمداللہ کے سفر جہادوا قامتِ امارت شرعیہ کے آٹار کی تحقیق کے لیے تقریباً پانچ سال قبل سرحداور سرزمین ہزارہ کا سفر کیا تھا تو اس دوران معلوم ہوا کہ اس وقت پورے پاک وہند میں ان آٹار کا جوعلم حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ اس وقت سے حضرت کی زیارت کا شوق تھا۔ حضرت کے دربار پر حاضری دی تو خانقاہ کا نام خانقاہ سیدا حمد شہید' پڑھ کر بی اندازہ ہوا کہ حضرت شاہ صاحب کس فکر کے وارث اورا میں بیں اور انہیں اپنے اکا ہر ہے کس فقد رمحبت اوران کے طرز فکر کواوڑھنے کے بعد اسے عام کرنے کی کتنی تڑ پ ہے؟ خانقاہ میں داخل ہوئے تو واہ میر مولا! جو پچھ کتابوں میں پڑھا تھا، آٹھوں کے سامنے آگیا۔ طریقت وشریعت ، علم و جہاد کا ایسا حسین امتزاج اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر ہمارے اکا ہر کو بخشا ہے۔ دنیا والو! وراثت نبوی کی جامعیت کا بیدس کہیں اور نہ ملے گا۔ بید چیز فقط ہمارے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنے ہے ہی مل

حضرت کی راہنمائی کے بعدای سفر میں مایار ک'' تئج شہیداں' پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔حضرت نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے لگایا ہوا کتبہ دیکھا۔ آج جب حضرت کی عطا کردہ کتا ہیں سامنے کھی ہیں، وہ کتبہ بھی آتکھوں کے سامنے ہاور حضرت کے اس سلسلۂ طریقت و جہاد کا سچا وارث ہونے کی گواہی دی، رہا ہے۔حضرت نے ندکورہ بالا کتاب (سیداحم شہید سے حاجی امداد اللہ کل کے روحانی رشتے ) دیکھ کردیو بندیت پر بیاحیان عظیم کیا ہے کہ اسے اپنے قابل فخر روحانی نسب اورعظیم المرتبت آبا واجداد اور ابن کے مزاج و فداق ہے آگاہ کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے علمائے دیو بند اور ان کی علمی، اصلاحی اور جہادی تح کیک کے وہ مخنی گوشے آشکارا کے جنہیں زمانے کی گردنے دھندلا دیا تھا۔

اے اللہ! اے عظیم پروردگار! قافلۂ سادات کے اس عظیم سپوت کوا پنے جوارِ رحمت میں قرب خاص عطافر مااوران کے پیماندگان کوتو فیق دے کہ ان عظیم ہستیوں کے قائم کیے ہوئے شریعت وطریقت کی جامعیت پر بٹنی سلسلے کو استقامت کے ساتھ جاری وساری رکھیں تا کہ علم و جہاد کے علم ہر داروں کا بیقا فلد آخرز مان میں ظاہر ہونے والے سید بادشاہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کر مارض پردین حق کے غلبہ کلی کا ظہور تیری منشاوم ضی کے مطابق کر سکے ۔ آمین ۔

#### استاد جی کی باتیں

جیسا کہ عرض کیاان میں زہدواستغنااور دنیا ہے ہوغبی اس قدرتھی کہ اگر ہم نے خوداپی آتھوں سے ان کا ہدوصف دیکھا نہ ہوتا تو یقین نہ آتا کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان کا گھر سادہ سا تھا گروہ اس پراللہ تعالیٰ کے است شکر گزار سے جیسے وہ کوئی عالی شان بگلہ یا سپر لگڑری فلیٹ ہے۔ کھانے کا بھی بہی حال تھا۔ مانا کہ وہ انتہائی لذیذ ہوتا تھا لیکن ہوتا ہیں سرادہ تھا۔ کبھی تو سبزی کے شور ہے ہیں روٹی تو رُکر ٹرید بنائی جاتی لیکن وہ اس پراللہ تعالیٰ کا شکر اس والہا نہ انداز میں اور است شوق ہے اور مزے لے کرکرتے کہ جس نے کھایا نہ ہووہ سمجھتا کہ قور مہنجن کی بات ہور ہی ہے۔ جفائش بہت تھے، مسجد سے گھر تک کافی فاصلہ تھا لیکن بھی بھی کرائے کے بیے نہ ہونے کے سبب پیدل آتے جاتے اور اس میں شکر گزاری کا یہ پہلونکال لیت کہ پیدل ذکروتلاوت کا جومزہ ہے وہ سواری پر کہاں؟ ان کی سفری'' دولت''کا خزانچی میں تھا۔ جب گھر کے لیے نکلنے لگتے تو مخصوص انداز میں پوچھتے:'' ہاں بھئی شاہ صاحب! اجازت ہے؟ اگر خرچہ باقی ہوتا تو میں دورو پے پیش کر دیتا۔ ایک رو پیہ جانے

استاد جی کا خارجی مطالعہ بہت تھا۔ ان کے پاس قسماقتم کتابیں تھیں، جب بھی کوئی نئی کتاب لاتے کئی دنوں تک سر ہانے رکھی رہتی اور جب تک اسے چائے کرہضم نہ کر لیتے الماری میں نہ رکھتے۔ دنیا میں ان کے دوہی شوق تھے: کتابیں پڑھنا اور اعلی قسم کی چائے بینا۔ میں نے محلے کے اچھا چھے جغادری قسم کے تعلیم یا فتہ وکلا اور افسر صاحبان کود یکھا کہ استاد کی معلوماتِ عامہ اور ان چی پینا۔ میں نے محلے کے اچھا چھے جغادری قسم کے تعلیم یا فتہ وکلا اور اس قدر مبہوت بین کہ لفظ منہ سے نہیں نکلتا۔ کسی اچھی پرقر آن وحدیث کی روشنی میں کیے گئے تھرے ہُت سے سن رہے بین اور اس قدر مبہوت بین کہ لفظ منہ سے نہیں نکلتا۔ کسی اچھی کتاب پڑھے موس قسم کی چک آ جاتی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے اندر کوئی روحانی طافت کروٹ لے کر بیدار ہور ہی ہے۔ کتاب پڑھتے ہوئے جا بجانشانات لگاتے اور تھر ویا تھے درج کرتے جاتے تھے۔

بولتے نقشے چوتھاباب:شخصیات

اوراس کے مطابق دلائل دیتے ہیں پھر یہاں آ کرہم ہے تعویذ ما نگتے ہیں کہ پریکٹس خوب چلے۔ پچھ بیوروکریٹ ہیں جوسارادن اس ملک کی جڑیں کھودتے اوراپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور شام کو بیٹھ کر ملک کی بدھالی پر دلسوزی کے ساتھ تبھرے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کا دشمن اور مستحق لعنت نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ ایک مرتبہ محلّہ کے کنارے میدان میں سرکس لگا تو جب تک محلّہ والوں نے اسے ختم نہ کروایا، حضرت یہی الفاظ ہر نماز میں کہتے رہے۔ اور اب آخر میں وہ بات جس کے لیے بندہ نے ان کا تذکرہ چھیڑا ہے۔

چونکہ میں نے عرض کیا ہے حق گوئی اور بیبا کی میں وہ نسبب موسوی کے حامل معلوم ہوتے تھے۔اس واسطے جس بات کو حق ، درست اور عامة السلمین کے لیے فائدہ مند بجھتے اس کے بیان ہے بھی چھکتے نہ تھے۔ایک مرتبان کو محلے ک کی خاتون نے اپناد کھڑالکھ کر بھیجا کہ اس کے بر کے بالوں میں چاندی کے تار دکھائی دینے گئے ہیں لیکن گھروالے جابلا نہ شرا اُنط کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں دیتے ۔حضرت الاستاد پر اس کا بہت اثر ہوا۔ آپ نے نہ صرف زور دار بیان فر مایا بلکہ محلے کے بڑوں کو جع کرکے خط کا حوالہ دیے بغیران کی خو بخر لی اور رشتون میں تا خیر پر وعید ہیں سنا کیں اور اس کے بر اس کی خوا کہ ایس ان وال میں اور اس کے کرے اثر ات ہے آگاہ کیا۔ ان وفوں میں آپ نے نماز سے قبل صفیں درست کرواتے وقت وہ بھی کہتے جن کا پہلے نذکرہ آپ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک خط نما مضمون کی مام لوگوں کو بھیجا۔ اس کالب لباب بیتھا کہتم کو گل لؤ کیوں کو ور اشت نہیں دیتے نہ بروقت ان کے رشتے کراتے ہو۔ یہ دوظلم جا بلیت کے زمانے کی یادگار ہیں۔ میں بحثیثیت روحانی والد تمہیں تھم دیتا ہوگوں کو بہت کی بیت میں رکھوا دیتے۔ استاد خور بھی اس صفون کا تیار کروایا جولوگ ان کے پاس سے لے جاتے اور وسخط وغیر و کرکے اپنی دستاویزات میں رکھوا دیتے۔ استاد خور بھی شاد یوں میں نہ جایا کرتے تھے۔ ان شاد یوں کی جو آپ کی جو آپ کی جو آپ کی حت سے ہوئی میں مسجد میں نکاح کی اجتا کی جو آب اس ان کے باتھوں ستائی ہوئی بہت میں بچیوں کی اس عذا ب سے گلو خلاصی ہوئی جو نا تبھی میں ان کے جو تواضی ہوئی جو نا تبھی میں ان کے مرستوں نے ان پر مسلط کر رکھا تھا۔

پچھے دنوں جب'' ضرب مؤمن' میں پچھ بچیوں کے اس طرح کے خطوط شائع ہوئے تو جھے استاد جی کی یاد آئی۔کاش!
آج وہ ہوتے یاان کے بیانات ضبط کیے گئے ہوتے تو ان بچیوں کے دکھ کے مداوا میں بہت تا ثیر دکھاتے۔ پچھلے شارے میں مدرسۃ البنات میں زرتعلیم ایک بچی کے خط سمیت اس طرح کے دیگر خطوط اس بے بس مخلوق کی آ وازیں ہیں جن پراللہ کے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے معاملات سے پہلے توجہ دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کو بھی اس مسئلے کو اہمیت کے ساتھ لینا چاہے۔ رسوم ورواج سے پاک فضول اخراجات اور تکلفات کے بغیر مسنون شادی کا ایسا باوقار ماڈل یا پیکج بیش کرنا چاہیے جس کو اپنا نے میں سب فخر محسوں کریں۔ بیا جتما می شاد یوں کی تقریب کی شکل میں بھی ہوسکتا ہے اور کوئی شادی ہال یا تنظیم والے بھی ایسا پیکج متعارف کرواسکتے ہیں۔ پچھلے دنوں کرا چی میں ایک فرقہ کے سربراہ نے 400 جوڑوں کوئکاح کے بندھن میں با ندھا۔ معلوم نہیں کہ اس کی تفصیل کیا تھی یعنی اس تقریب کے بعد بقیہ تقریبات ہوئیں یا نہ جو کیکن اس تفصیل کے معلوم

ہونے پرکوئی بات موقوف بھی نہیں۔ شادی کے موقع پر مسنون تقریبات دوہی ہیں۔ ایک محفل نکاح جو جامع مبحد میں ہونی چا ہے اور دوسری ولیمہ جو مختصر اور نام ونمود سے پاک ہونا چا ہے۔ بس ان دوتقاریب کے لیے ہمیں ایک پُر وقار طریقہ وضع کر کے متعارف کروانا ہوگا اور لوگوں کا ذہن بنانا ہوگا کہ اگر کسی کو نکاح کی تقریب میں نہ بلایا جائے تو اس پر ناراض نہ ہونا چا ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے تھے نہ اسے محسوس کیا تھا۔ انکہ مساجد اس سلسلے میں دلچہی لیس تو اپنے محلے، برادری، علاقے کو ایک بڑی مشکل سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ دینی فلاحی اداروں کا دائرہ کاراس سے بھی زیادہ وسیع ہے، انہیں بھی اس اہم موضوع سے عافل نہیں رہنا چا ہے۔

اللہ تعالیٰ استاد جی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر ہے جن کے قدموں میں بیٹھنے سے یہ چندسطریں لکھنے کی توفیق ملی۔ آج کے زمانے کوایسے ہی حق گو نبض شناس اور سلیقہ شعار علمائے کرام کی ضرورت ہے۔ بولتے نقثے چوتھاباب:شخصیات

#### بےریاست بادشاہ

پیرس کے نواح میں ایکلی مونٹ کے مقام پر جنگلات اور باغات میں گھری ہوئی ایک کل نما شاندار عارت ہے۔ اس میں نجانے کتنے ہی خوبصورت کمرے، عالیشان خواب گاہیں، آ راستہ و پیراستہ مہمان خانے، طویل وعریض راہداریاں، کئی شم کے پھولوں والے باغیچ، سرسبز گھاس کے قطعے، شسل کے تالاب، گھوڑوں کے لیے اصطبل اور رئیں کورس، آ نکھوں کو خیرہ کردیئے والا مہنگاترین سامان آ رائش اور جدید دور کی ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ اس میں داخل ہوں تو مرکزی گزرگاہ کے وسط میں ایک نقشہ آ ویزاں سامان آ رائش اور جدید دور کی ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ اس میں داخل ہوں تو مرکزی گزرگاہ کے وسط میں ایک نقشہ آ ویزاں ہے۔ اس کا خوشما فریم ہر آنے جانے والے کی توجہ اپنی طرف مبذول کرالیتا ہے۔ اس نقشے پر شنہری رنگ میں بیالفاظ کندہ ہیں: '' دی میپ آف نم ہر ہائی ٹس آ غاخان رائل اسٹیٹ۔'' یہ نقشہ صحدیوں قدیم ایک خفیہ منصوبے اور ایک دیرینہ حسرت اور دل فگار آ رز و کی عکا سی کرتا ہے۔ بیا اس عیلی ریاست کے قیام کی اس دیریئے تھنا کا تر جمان ہے جوصدیوں سے نسلاً بعدنس ایک باطنی گروہ کے دل میں مچلی آ رز و نے کیوں تر پار کھا ہوں کے ایک خفی مجمی النسل ہے اس کے آ با واجدا دیور پ کی عیسائی اور یہودی عورتوں سے رشتے کرتے رہے۔خوداس کا بھی یمی حال ہے کیوں میشانوں کے تیغیر (صلی الله علیہ وسلم) کی آ ل میں سے انتجاسویں نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ بیا ور مطرب ہے کے وہ مسلمانوں کے تیغیر (صلی الله علیہ وسلم) کی آ ل میں سے انتجاسویں نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ بیا ور سے کو دسرے سوالوں کا جواب جانئے کے لیے جمیں 14 صدیاں پی تھیے جانا پڑے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے حضرت محمہ باقر کے صاحبزاد ہے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو ان کے جائشین کی نامزدگی کے موقع پراختلاف پیدا ہوگیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا جائشین نامزد کر دیا تھا۔ اس فرقہ کے اصطلاحی الفاظ میں ''نص'' یعنی صراحت کے ساتھ عین کردی تھی لیکن حضرت اساعیل بن جعفر صادق 133 ھیں اپنے والد کی زندگی میں انقال فرما گئے۔ اب ان کی طرف خود کو منسوب کرنے والے بعض پیروکاروں کا کہنا تھا کہ چونکہ میں اپنے والد کی زندگی میں انقال فرما گئے۔ اب ان کی طرف خود کو منسوب کرنے والے بعض پیروکاروں کا کہنا تھا کہ چونکہ امامت کی ''نص'' نبوت کی طرح خداتعالیٰ کی طرف ہے ہوتی ہے اور ایک مرتبہ کی ہوئی ''نص'' واپس نہیں ہوتی حتیٰ کہ باپ کی وفات کے بعد میٹے کی طرف خود بخو دہنقی ہوجاتی ہے اس لیے نامز دجائشین کے انتقال کے بعد قیادت اس کے میٹے کونتقل ہوئی وفات کے بعد میٹی وار کے خود کو منسوب کر ایا تا کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ جن کو وہ چھٹا امام مانتے تھے ، کے انتقال کے بعد ساتویں امام کے طور پر ان کے دوسرا گروہ جو اس نظر ہے کوئشلیم نہ کرتا تھا اور ''نص'' کی تبدیلی کے جو از کا قائل تھا اس نے حضرت موٹی کاظم رحمہ اللہ کوساتو ال امام ماننا شروع کر دیا اور '' موسوبی'' کہلا یا۔ پھر بعض اساعیلی عقیدت مندوں کے زدیک ساتویں اور آخری امام محمہ برگیا۔ اب وہ آخرت میں ظاہر ہوں گے اس لیے ان کو سبعیہ (Seveners) بھی کہا جاتا ہے۔ (اس کے سالہ امامت ختم ہوگیا۔ اب وہ آخرت میں ظاہر ہوں گے اس لیے ان کو سبعیہ (Seveners) بھی کہا جاتا ہے۔ (اس کے بالتھا تل جنہوں نے حضرت موٹی کاظم رحمہ اللہ کوامام مانا ، وہ بار ہویں امام کی غیو بت کے بعدا ثناعشری (Twelers) کہا کہا گ

اور چونکہ اساعیلیوں نے آگے چل کراپے من گھڑت عقائد کی دلیل قرآن کریم سے پیش کرنے کے لیے بی عقیدہ بنایا کہ قرآنی
آبات کے ایک معنیٰ ظاہری ہیں اور ایک باطنی ۔ باطنی معنیٰ کاعلم صرف امام کو ہوتا ہے نیز بیاوگ اپنی دعوت خفیہ طریقے سے گھروں
میں چھپ چھپ کردیتے تھے اس لیے ان کا نام باطنی پڑگیا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آیندہ امامت کا سلسلہ محمد بن اساعیل کی
اولا دمیں جاری ہوا اور جب ان کے گیار ہویں امام ابو محمد عبداللہ المہدی باللہ کو 297 ھ۔۔۔۔۔ 909 و مصرومرائش میں حکومت بل
گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو عباسی خلفاء کے بالمقابل' فاظمی خلفاء' کہلوایا۔ بیلوگ عباسی خلفاء کے مقابلے کے لیے ان جیسے
القاب رکھتے تھے اور یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ وہ صحیح النسب فاظمی ہیں اس لیے ان کو''سیّد' کہا جائے۔ بیالگ بات ہے کہ آئ تک کہا سیاس موضوع پر بحث سے کتراتے ہیں اور اپنے 23 ویں امام سن کا نسب سادات سے ثابت نہیں کر سکتے ۔ مسلم اور غیر مسلم مو زمین کا تفاق ہے کہ بیا کی کا بیٹا تھا جے 45 سال کی عمر میں ''سید' بنا کر اساعیلیوں کے سامنے پیش کر دیا گیا۔

کا اتفاق ہے کہ بیا لیک اساعیلی دائی کا بیٹا تھا جے 45 سال کی عمر میں ''سید' بنا کر اساعیلیوں کے سامنے پیش کر دیا گیا۔

محمد بن اساعیل کے لوحے احمد بن عبداللہ کی وفات کے وقت اساعیلیوں کے گھر دوگروہ ہوگئے۔ ایک گروہ ہے جھتا تھا کہ امامت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ امام محمد بن اساعیل ساتو ہیں اور آخری امام ہیں جو قیامت ہے بل ظاہر ہوں گے۔ اس گروہ کا قائد حمدان قرمط تھا۔ اس شخص کی آئیسیں سرخ تھیں، پہتہ قد تھا اور چھوٹے قدم رکھتا تھا۔ ایس شخص کو''قرمط'' کہتے ہیں اس لیے اس کے ہیروکار قرام طرکہلانے گے جو قرمطی کی جمع ہے۔ یہ گروہ اصل اساعیلیوں کے مرکز ہے کٹ گیا اور پھھ عرصہ بعد ختم ہوگیا۔ گویا کہ قرام طح اساعیلیوں کی ایک معدوم شاخ ہے۔ دوسرا گروہ اس بات کا قائل تھا کہ امام صرف سات نہیں بلکہ ان کی اولا دیس سلسلہ امامت جاری ہے۔ دوبرا گروہ اس بات کا قائل تھا کہ امام صرف سات نہیں بلکہ ان کی اولا دیس سلسلہ امامت عامتہ اسلمین ہے۔ دنیا بھی بھی امام سے خالی نہیں ہوتی چا ہے وہ ظاہر ہو یا غائب۔ اس گروہ میں شامل افراد کا سلسلہ خلافت وامام الحام کہ اللہ کے ہور فیاں کروہ میں شامل افراد کا سلسلہ خلافت وامام الحام کہ بللہ کے سات نہیں بلکہ اور پر خلیفہ اور باطنی طور پر امام الحام کہ بللہ کے بعد الگ ہٹ کٹ کر وہ اس مردہ کو (نعوذ باللہ ) فعدائی کا درجہ دے کر الگ ہوگیا۔ اس کا قائد محمد برا نے بھا جو ایک ہو ایک کا دراز کی نکہ کو رفتہ دوروز کی نہو گئے۔ اس نظاف کی انتقال کی اور کہا ہا تھی مرکز ہے کئے گئے وہ میں ان کا صدر مقام کو را الحال نے تحدال کے دروز کی نام کے ساتھ دشنی ہیں ہود یوں سے زیادہ نیس تھو گئے موری اسام کا نام کے کرا لیادہ دیس کے مسلمانوں کے ساتھ دشنی ہیں ہود یوں سے زیادہ نہیں تو کہ کی نہیں ترام طوق ختم ہو گئے گئین دروز کی آئے جو کہ کی اسلام کا نام کے کرالئا دو بے دینی کی بدترین شکل کے علم دوار ہیں۔

اساعیلیوں کے مرکز سے جولوگ وابسۃ رہوہ انہی کے خفیہ عقائد پر جیتے اور مرتے رہے یہاں تک کہ پانچویں صدی ہجری کے آخر سے پہلی دہائی میں ان میں ایک اور شدید اختلاف ہوا اور وہ دوفر قے بن گئے جو آج بھی نئے ناموں سے دنیا میں موجود ہیں اور خود کومسلمان کہلوا کر بھی ہر چیز میں مسلمانوں سے الگٹ شناخت رکھتے ہیں۔ ہوایوں کہ ان کے خلیفہ اور امام (دونوں موجود ہیں اشار ہو چوکا ہے) المستصر باللہ کی جب وفات ہوئی تو اس کے دو بیٹوں میں جانشینی پر تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ ان میں سے ایک نام زار اور دسرے کامستعلی تھا۔ زار کے مانے والے آج آ تا خانی کہلاتے ہیں اور مستعلی کے پیروکار داؤدی ہو ہرہ فرقہ کے نام سے معروف ہیں۔ اس کا پس منظریوں ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان اقتدار کی اس شکش میں زار اور اس کا ایک بیٹا قتل ہوا۔ دوسرے بیٹے کو مشہور زمانہ شخصیت ، خفیہ قالوں کا سردار حسن بن صباح پوشیدہ طریقے سے ایران لے آیا

اورا پنی نگرانی میں اس کی پرورش کرتارہا۔ بعدازاں اپنے چپا ہے (جوخود بھی امام تھا) جان بچا کر بھا گئے والا اور تاریخ کی بدنام ترین شخصیت کے ہاتھوں تربیت یافتہ بینوعمر لڑکا امام بن گیا اور اس کے پیروکارنز اری کہلائے۔ اس فرقے کا مرکز ایران میں قزوین کے شال میں ضلع اور بار میں واقع تھا، اس کوشکرے کا گھونسلا (Eagle's Nest) اور بعض گدھ کا گھونسلا (Vultur's Nest) کہتے تھے۔ تاریخ میں اسے 'قلعۃ الموت' کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔

نزاری امامت کا خفیہ سلسلہ ایران میں جاری رہا اور انیسویں صدی میسوی میں اس سلسلہ کے 45 ویں امام حسن علی خان اپنے محن ایرانی حکمران فتح علی شاہ قاچاری حکومت پر قبضہ جمانے کے منصوبوں میں ناکامی پرنقل مکانی کرکے ہندوستان آگے اور بمبئی اور اس کے نواح میں قیام کیا۔ نزاریوں کے اس امام کی اگر چہ حاکم ایران سے نہیں بنی لیکن انہوں نے اپنالقب وہ ہی رکھا جواس حکمران نے اسے ایک مرتبہ خوش ہوکر دیا تھا یعنی ''آغاخان' چہنا نچان کا فرقد آخ کل نزاری کے بجائے''آغاخانی'' کہلاتا ہے۔ آج کل اس سلسلہ کے انتجاسویں امام کر کم الحسینی ( کہنا عبدالکر بم چاہیے، یہاں صرف معروف نام کا ذکر مقصود ہے ) المعروف بدآغاخان چہارم نزاریوں کے مولا با پا اور صاحب الزمان ''حاضرامام'' کہلاتے ہیں۔ ایران کی نزاری امامت کے زمانے میں ان کے خفیہ داعیوں نے شالی ہندوستان ، شمیر، ملتان اور گجرائت وغیرہ میں سرگری دکھا کر جن لوگوں کو اساعیلی باطنی نزاری بنایان کو خواجہ کہا جاتا تھا جو بگڑ کر خوجہ اور پھر کھوجہ ہوگیا۔ اساعیلی کھوجوں سے بہی لوگ مراد ہوتے ہیں۔ اس سلسلے کا ایک داعی پر شمس سبزواری تھا جس کا مزار ملتان میں ہے جہاں سادہ لوح مسلمان اسے کہنی ہوئی شخصیت اورولی اللہ سمجھ کر حاضری دیتے ہیں جبکہ یہ ایک خفیہ ترکیک کا کارندہ تھا۔

یں تو پہلے فرقے کی کارگزاری تھی۔ دوسرا فرقہ جو استعلی باللہ کو خلیفہ وامام (ان دونوں اصطلاحی الفاظ کے مطلب کی طرف اشارہ کردیا گیاہے) بات تھا وہ مستعلو یہ کہلایا۔ قلعۃ الموت میں پناہ گزین ہزاری جن کے امام کا مربی شخ الجبال حسن بن صباح جیسا اتالیق تھا اور جو ہر لیجا ہے جم ہے میں مبیغا خفیہ فرا مین کے ذریعے اپ دہشت گر دفدا کمین کے تخبر کے لیے سینوں کی نشا ندی کرتا رہتا تھا، ان نزاریوں نے اپنا ام کے بدلے میں مستعلویہ کے امام ابوعلی منصور الآمر باحکام اللہ کوئل کردیا۔ اب اس کے کمین بیٹے کی باری تھا، ان نزاریوں نے اپنا ام کے بدلے میں مستعلویہ کے امام ابوعلی منصور الآمر باحکام اللہ کوئل کردیا۔ اب اس کے کمین بیٹے کی باری تھی لیکن اسے عائب کردیا گیا اور اس مستور (پوشیدہ) امام کا''دور، دورست'' تا حال جاری ہے۔ نزاری مصر سے ایران گئے تھے، مستعلویوں کو یمن فرار ہوتا پڑا۔ یہاں انہوں نے 500 سال تک مسلمانوں کے درمیان مسلمان بن کر خفیہ زندگی گزاری اورا پڑی وہو ۔ چلاتے رہے۔ بالآخران کی دائل مرکز منتقل ہوگیا۔ ان کے 26 ویں دائی داؤ دبن عجب شاہ کے انتقال پر 999ھ/ 1591ء میں ہندوستان کے ایک شہراحہ کے مستعلویوں میں مسلم کر داؤ دبی تعلی ہوگی اور 946ھ/ 1591ء میں سرزمین ہندوستان کے ایک شہراحہ کی کے مستعلویوں میں ٹھن گئی ، ہندوستان والوں نے داؤ دبی قطب شاہ کو اور یمن والوں نے سلیمان بن حسن کوستا کیسواں دائی مانا۔ اس طرح داؤ دی اور مرافع کی نہ ہندوستان الدین کے نام سے جانے جاتے ہیں اور چونکہ بوہری کو عربی ہو گئی ہے۔ بوہرہ کے میں۔ یمن کے سلیمانی بوہری تو عربی ہولئے ہیں جبکہ سیمارا فرقہ تجارت کرتا ہے اس لیے بوہری کہ بلاتا ہے۔ بوہرہ کے میں۔ یمن کے سلیمانی بوہری تو عربی ہولئے ہیں جب ہمارہ مصر میں چند تاریخی میں جب کہ مساحد کی تعمیر نو کریں گئی کہ داؤ دی ہو ہرہ فرقے کے سربراہ مصر میں چند تاریخی میں صاحب سے مراد فاطی دور کے اساعیلیوں کی وہ عباد سے گاہیں تھیں جنہیں میں میں اس الدین صاحب میں جندتاریخی مصروبی تعمیر نوکریں گئی کے دائو دی ہو ہر فرقے کے سربراہ مصر میں میں حساس میں جند کی تعمیر نوکریں کے میں جندی کے اس خبریں اس الدی کو میں دور کے اساعیلیوں کی وہ عباد سے گاہیں تھیں جنہیں کی اس الدی کو میں دائو دی ہو میں دیا گئی کے دائو دی ہو ہر فرقے کے سربراہ مصروبی میں صاحب کے دیا کہ میں دور کے اساعیلیوں کی وہ عباد سے گاہی کی دور کو میں دور کے اساعیلی

نے ڈھونڈ نکالاتھااورا ہے تاریخی ورثے کی حفاظت کے خیال ہے اس پرخطیرر قم خرج کرر ہے تھے۔

یہ ہے پیرس کے مضافات میں ایک محل کے اندر لکتے ہوئے اس نقشے کے پیچیے چیسی داستان جوتاریخ کے صفحات میں سے جھا تک جھا تک کرہم اہلِ یا کتان کواپی طرف متوجہ کررہی ہے۔اسامیلی فاطمی باطنی نزاری فرقد اپنی کھوئی ہوئی باوشاہت کی تلاش میں ہے۔اس خواہش نے اسے حکومت کا تختہ اللنے کی کوشش میں نا کام ہونے پرایران سے نکالا ،افغانستان کا'' در ہ کیان' اس کی پناہ گاہ ہنا لیکن اس کی تمنا کیں اس سے کچھ سوا ہیں، انگریزوں کے زمانے میں اس نے سندھ پرنظر رکھی اور انگریزوں کی مجر پور مدد کی لیکن امید پوری نہ ہوسکی، پھراس نے انگریزوں ہےمصر مانگالیکن انگریز اتنے فراخ دل نہ تھے کہ ان کو اتنابزا انعام دیتے کہ بہ ہزارسال بعداپی سابقہ راجدهانی میں لوٹ جاتے ، پھر سکیا تگ کوا ساعیلی ریاست کے لیے چنا گیالیکن بات نہ بنی ،اب پاکستان کے شالی علاقہ جات کو مجوز ہ آغا خانی ریاست (جوحسن بن صباح کی فاطمی خلافت یا اساعیلی حکومت کے دوبارہ قیام کےمشن کاشلسل ہے ) کے نقشے میں شامل وجوہ کی بنا پر خاموش ہیں۔ شالی علاقہ جات کی بلند ممارتوں پر پاکتان کے فوجی جینڈے کے بجائے آغا خان کا'' پراسرار جینڈا'' مائی فلیگ (My Flag) لہرا تا ہے۔اس میں سبزرنگ کوجس سے عام طور پر مسلمان اور عالم اسلام مراد ہوتے ہیں،سرخ رنگ سے جو کفر کی علامت ہے، کاٹا گیا ہے، ان رنگوں کے اوپر ہندووں کے نشانِ فتح ''ترشول'' ( تین شاخوں والا تیر جے شنکر بھگوان اپنے ہاتھوں میں تھا ہے رکھتے ہیں ) کوشیت کیا گیا ہے۔ (آغاخانیول کی ہندووں سے جدی پشتی وابستگی اوراس کے اسباب ایک مستقل بحث کا موضوع میں )اس کے اوپر''امامت کا تاج'' دکھایا گیا ہے جس کے نیچانتیا سعدد دائر سے انتجاس اماموں کاعدد ظاہر کرتے ہیں۔ (آغاخان یو نیورٹی کے مونوگرام میں بے ہوئے سورج کی انتجاس کرنیں بھی ای مطلب کی ترجمان ہیں ) طالبان نے جب درہ کیان فتح کیا تو جعفر نادری کے شابی محل پریہی جھنڈ البرار ہاتھا۔انہوں نے اے وہاں سے اتار کر پاکستان کے شالی علاقہ جات کے خلاف پنیتی سازشوں کونا کام کردیا ۔گزشتہ دنوں جب آغاخان یا کستان تشریف لائے توصدریا کستان سے ملاقات کے وقت درمیانی میز پریا کستان کے قومی جینڈے کے ساتھ ان کامخصوص پر اسرار جینڈ الہرار ہاتھا۔ ہمارے ارباب اختیار کے لیے مقام فکر ہے کہ خفیہ اور پر اسرار تاریخ ر کھنے والی اس جماعت کا تیار کروہ پر چم آخر کس چیز کا تر جمان ہے؟ ان کا لگ تر انداور خفیہ فورس کس تاریخی تمنا کی نشاند ہی کرتی ہے؟ سالبهاسال ہے مولا حاضرامام کے لیے الگ ریاست کی جدوجہد کرنے والے اور خلافتِ عباسیہ کوبھی تسلیم نہ کرنے بلکدا ہے تو ژکراپنے لیے الگ ریاست بنانے والوں کوہم کیونکر مراعات پر مراعات اور سہولتوں پر سہولتیں دے رہے ہیں؟ انہوں نے ایران کوجس نے انہیں صدیوں پناہ دی، نہ بخشا، ہندوستان کی فتح کاعظیم کارنامہ انجام دینے والے سپہ سالار سلطان شہاب الدین غوری کوشہید کیا، مغلیہ سلطنت کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا، آخروہ کس طرح، کس اعتبار سے اور کس بنیادیر ہمارے لیے بے ضرر ثابت ہوسکتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہو جھتے اور دیکھتے سبچھتے ایک اور تاریخی حادثے کی طرف جارہے ہیں؟ دنیا آغاخان کو بے تاج ہادشاہ کہتی ہے کیکن در حقیقت وہ'' بےریاست باتاج بادشاہ'' ہے۔ایسابادشاہ جس کے لیے تاج بنالیا گیا ہے اوراس تاج کے لیےریاست کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمارے وطن عزیز کے ایک جھے کا انتخاب کیا گیا ہے۔''قلعة اَلَموت' کی بنیادیں رفاہی تر قیاتی اداروں کی شکل میں رکھی جا چکی ہیںاور ملک وقوم کےمحافظ سور ہے ہیں۔

## شيرميسور كى يادمين

آج سے تقریباً دوصدی پہلے 4 مئی 1799ء کی بات ہے۔ مئی کی ایک گرم دو پہر تھی۔ سورج کی کرنوں سے جھلسادینے والی تیز دھوپ خارج ہوکر ماحول کو آتش کدہ بنائے ہوئے تھی۔ یوں تو گرمیوں کی دو پہر میں ویسے ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے اور چرند پرند بھی دھوپ کی شدت سے بیچنے کے لیے درختوں کے سائے میں دیکے ہوتے ہیں لیکن آج عام دنوں کی ہی بات نہ تھی۔ آج کی خاموثی کچھ پُر اسرارتسم کی تھی۔ ہر چیز پرایک بے نام ہی ادائی چھائی ہوئی تھی۔ ساراماحول غمز دہ اور رنجیدہ تھا۔ گرم اور ختک ہوا چل رہی تھی۔ ساراماحول غمز دہ اور رنجیدہ تھا۔ گرم اور ختک ہوا چل رہی تھی۔

ریاست میسور میں دریائے'' کاویری'' کے کنارے قائم'' سرنگا پیٹم'' کا قلعہ گردوپیش کے جاذب نظراور دلفریب مناظر کے لیے مشہور تھالیکن آج ان مناظر پر بھی ادای اور پژمردگی چھائی ہوئی تھی۔ شاید آج درختوں، پقروں اور چرند و پرند کو بھی احساس تھا کہ ہندوستان کی قسمت پرمسلمانوں کی بدا ممالیوں کے سبب مہر لگنے والی ہے۔

سالہاسال کی بے نوری کے بعد جوا یک دیدہ ورچن میں پیدا ہوا تھا آج اہلِ چمن کی نالاَئقی کے سبب ان سے چھنے والا ہے۔ آج اس جوان رعنا ،اس مردموًمن ،اس مجاہد دوراں ،اس غازی بے بدل کی شہادت کا دن ہے جو ہندوستان پر طاغوتی پلغار کے راستے میں آخری رکاوٹ تھا۔ آج آسان پر اس صاحب عزم ولیقین کے استقبال کی تیاریاں ہیں جو ہندوستان کا وہ واحد فرماں روا ہے جے عین میدانِ جنگ میں شہادت کا مرتبۂ بلندنصیب ہوا اور رہتی دنیا تک اس کے نام کوعزت وسر فرازی کا نشان بناگیا۔

اسلام نے دنیا کوئی الیی نامور شخصیتیں دی ہیں جن پرتمام انسانیت فخر کرسکتی ہے۔ ہندوستان ہیں مسلمانوں کی ہزار سالہ تاریخ بھی اپنے وامن میں کئی گو ہرآ بدار کھتی ہے گر پچھ شخصیتیں اپنی ذات میں الیی بلنداور مثالی ہیں اوران کی قربانیاں اور جہد واخلاص ایساسبق آموز اور جذبات آفریں ہے کہ ان کا نام سنتے ہی انسان کا ذہن عقیدت و محبت ہے لبر پر ہوجا تا ہے اوران کی زندگی کی وہ مخصوص شان ان کا نام کان میں پڑتے ہی سامنے آجاتی ہے جس نے انہیں شہرت دوام اور عزت لا زوال بخشی۔ شجاعت و جواں مردی کے حوالے سے الیی شخصیات کی ابتدا سیف اللہ حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ عند ہے ہوتی ہے اور پھر آخری دور میں ہندوستان کی تاریخ میں شیر میسور سلطان فنج علی ٹیپو شہیدر حمداللہ کا نام لا فانی شہرت رکھتا ہے۔ سیف اللہ تو ہو ہی سیف اللہ تا ہے کہ یا رب شخصیت سے ہوتی ایسان جتنا ان کی شخصیت ، سیرت اور کارناموں کا مطالعہ کرے جران سے جران تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ یا رب! شخصیت میں جوہ وہ کچھ کردکھا کمیں جوہ وہ کہتے رہے ہوں۔

الی چنگاری بھی اپنے خاکشر میں تھی ۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جوء وہ پچھ کردکھا کمیں جوہ وہ کہتے رہے ہوں۔

سلطان شہیدر حمداللہ نے اپنے قول کو جو ضرب المثل بن چکا ہے: ''شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سوسالہ زندگی سے سلطان شہیدر حمداللہ نے اپنے قول کو جو ضرب المثل بن چکا ہے: ''شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سوسالہ زندگی سے سلطان شہیدر حمداللہ نے اپنے قول کو جو ضرب المثل بن چکا ہے: ''شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سوسالہ زندگی سے

بولتے نقثے چوتھاباب:شخصیات

بہتر ہے''،اپناخون دے کراییا پچ کردکھایا کہ رہتی دنیا تک ان کی جواں مردی، بےجگری اور اولوالعزمی کی مثال کے طور پر باقی رہے گا۔ سلطان شہید شیروں کی طرح جیے اور شیروں کی طرح جان دی اور مسلمانوں کے لیے مثال قائم کر گئے کہ زندہ رہ کر جینے کا مزہ اتنائبیں کہ اس پر رہجھ کرایئے پیچیے برانام چھوڑ اجائے ،مزہ تو وہ ہے جومر کر جینے کے بعد ماتا ہے۔

سلطان شہید رحمہ اللہ پر ہمارے ہاں جیسا کہ اس عظیم شخصیت کا حق تھا، کا منہیں ہوا ۔گئی چئی چندایک کتابیں ملتی ہیں۔
ہماری قوم کو رنز بنانے اور ان کے ریکارڈ او پر تلے جماکر گنے اور خوش ہونے سے فرصت ملے تو اسے اپنی تاریخ کی ان عظیم شخصیتوں پر توجہ دینی چاہیے جو کسی اور قوم میں ہوتے تو آج وہ ان کے مقبول ترین ہیروہ ہوتے اور ان کے حالات اس قوم کے بنجے بنچ کی زبان پر ہوتے ۔سلطان جیسی شخصیت کے تذکر سے ہماری نسل میں ایسے فرزندوں کو جنم دیتے کہ ہم کم از کم اپنے ان محسنوں کے قاتلوں سے انتقام لے سکتے مگر آج میسور کے کتب خانے کی کتابیں لندن کی لائبر پر یوں کی زینت ہیں،سلطان کا اسلحہ اور استعمال کی نجی اشیالندن اور اسکاٹ لینڈ کے بجائب خانوں میں ہیں، اس کے شاہی خزانے کے فیمتی نوا در ات برطانیہ کے اسلحہ اور استعمال کی نجی اشیالندن اور اسکاٹ لینڈ کے بجائب خانوں میں ہیں، اس کے شاہی خزانے کے فیمتی نوا در ات برطانیہ کے قیم میں ہیں، سرزگا پیٹم سے لوڈی گئی دولت سے آج لندن کی سر کیس روش ہیں ۔۔۔۔۔۔ مگر ہماری نسل کو خربھی نہیں کہ انگر بزنے ہماری طرح مثمن کے سامنے ذکیل ورسوا ہیں، کل قیامت کے دن اپنے محسنوں کو بھی منہ نہ دکھا سکیس گے۔

ہم نے سلطان کی زندگی ،اس کا نظریہ اور اس کامشن نئ نسل کے سامنے بچھ طرح متعارف نہیں کروایا ور نہ ہم میں گئ ایسے ٹیپو پیدا ہوتے جن کی تلوار کی کاٹ وشمن کوسات سمندریار تک سہائے رکھتی۔

مئی کامہینہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے لیکن سلطان پر نہ کوئی سیمینار ہوتا ہے نہ ندا کرہ ۔ کوئی تصویری نمائش نہ تقریری یا تحریری مقابلہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی تقریب ہوتی بھی ہے تو میڈیا میں اسے اتنی جگہ ملتی ہے جیسا کہ چندیتیم جمع ہوکرا پنے آباوا جداد کی عظمت پر رور ہے ہوں ۔ اس میں شک نہیں کہ سلطان ٹمیو کی شہادت کے بعد ہندوستان کے مسلمان یتیم ہوگئے تھے اوراس وقت تک یتیم ہی رہیں گے جب تک ہم اس غداری کا کفارہ اوانہیں کرتے جو اس عظیم شخصیت کے ساتھ ہم نے کی اور یہ کفارہ اوانہیں ہوسکتا جب تک سلطان کے نظر یے اور مشن کوئییں سیجھتے اورا تناپڑھ کھر خود کو تیار نہیں کرتے کہ خود کو اس کے دشنوں سے انتقام کے قابل بنا سیس

مؤر خین کا اتفاق ہے کہ مشرق میں ٹیپوسلطان شہید رحمہ اللہ جیسا دلیر، بہادر، محب وطن، علم وجہاد کا علم بردار اور سیاست و شجاعت کا جامع عظیم سپہ سالار پیدائہیں ہوا۔ اس نے جن نامساعد حالات میں اپنوں کی جفا کاریوں اور دشمن کی مکاریوں کا سامنا کیا اور غیرت و شجاعت کی عظیم مثال قائم کی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تاریخ کے جس طالب علم نے بھی سلطان کا مطالعہ کیا ہے سے بیہ کہنے میں باک محسون نہیں ہوتا کہ اس جیسے بیدار مغز، معاملہ نہم، نیک دل، عوام دوست اور مرد میدان حکمران کے ساتھ دنیا پرست امرا اور شمیر فروش وزراغداری نہ کرتے تو آج ہندوستان کی تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ مگر اخلاقی گراوٹ جس طرح ہم لوگوں میں سرایت کر چکی تھی اس کا انجام یہی ہونا تھا کہ قدرت ہم سے بیغیر معمولی شخصیت چھین لے اور ہمیں غلامی کے ذلت ناک گڑھوں میں دھکیل دیا جائے۔ اس کا انجام یہی ہونا تھا کہ قدرت ہم سے بیغیر معمولی شخصیت چھین لے اور ہمیں غلامی کے ذلت ناک گڑھوں میں دھکیل دیا جائے۔ کا مئی 1799ء کی دو پہر ٹیپوسلطان اور اس کے جائن رمجا ہر ساتھیوں کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ فدار انِ ملت نے اموس ملت کا سودا کر لیا ہے۔ سرنگا پیٹنم کے قلعے میں تقریباً ایک سال کا راشن موجود تھا، اسلحہ اور بارود وافر مقدار میں ذخیرہ ناموس ملت کا سودا کر لیا ہے۔ سرنگا پیٹنم کے قلعے میں تقریباً ایک سال کا راشن موجود تھا، اسلحہ اور بارود وافر مقدار میں ذخیرہ

تھا، قلعے کی حفاظتی فصلیں مضبوط تھیں، جوانوں اور کمانڈ روں کے حوصلے بلند تھے، سلطان جیسے ہر دلعزیز حکمران کی موجودگ سے عوام وخواص میں جذبہ مؤ منا نہ کی لہر دوڑی ہوئی تھی ۔ میسور کے جواں مرد باشند ہے اس سے قبل انگریزوں کو متعدد معرکوں میں شکست دے چکے تھے اور وہ اس مرتبہ بھی گورے بندروں کی ڈرگت بنانے کے لیے پُرعزم تھے۔ دو پہر کے وقت عمو با ہندوستانی سیاہیوں کے کھانا کھانے اور قبلولہ کرنے کا ہوتا ہے، اس Relaxing Time میں سلطان بھی اپنی کمانڈ یوسٹ کے قریب آم کے ایک درخت کے پنچے کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ ابھی پہلالقمہ ہی اُٹھایا تھا کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار پیغام رساں نے انہیں انگریز فوج کے بھر پور حملے اور سلطان کے اہم ساتھی اور وفادار جرنیل سیرعبد الغفار کی شہادت کی خبر سائی۔

سلطان کواس پرشد ید حیرت ہوئی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کی زندہ سلامت موجودگی اور دن کے اُجالے میں انگریز فوج
کی ہمت نہیں ہوسکتی کہ قلعے پر حملہ کریں نہ اس میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ مضبوط فصیل میں شگاف ڈال سکیں مگر جلد ہی انہیں اندازہ
ہوگیا کہ انگریز کی اس کا رروائی میں اس کی بہا در کی کا نہیں عیاری کا دخل ہے۔سلطان نے اس وقت حسرت اور رنج کے عالم میں
غداروں کو بددُعا دی: ''اے غدارو! تم غداری کا انجام ضرور دیکھو گے، تمہاری نسلیں انگریزوں کی غلامی میں زندگی گزاریں گی اور تم
جاول کے ایک ایک دانے اور پیاز کی ایک ایک ڈلی کے لیے تر سو گے۔''بعد کے وقت نے ثابت کیا کہ ایسا ہی ہوا۔

اس وقت ایک ضمیر فروش نے سلطان کو حالات کی سلین اور اپنوں کی غداری کے بعد لڑائی کی عدم افادیت کا احساس دلاتے ہوئے ہتھیارڈ النے اور خود کو اگریز کے حوالے کرنے کا مشورہ دیا۔ سلطان اگراییا کر لیتے تو آئہیں زندگی کے چند دن مل جاتے مگر ہندوستانی مسلمان اور ان کی تاریخ اس قابلِ رشک و نخر مثال سے محروم ہوجاتی جو آئہیں آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہوائے اور مشکل وقت میں زندگی کا حوصلہ دیتی ہے۔ سلطان نے ۔۔۔۔۔اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر ہے۔۔۔۔۔اس رذیل کو تختی سے جھڑک دیا اور وہ تاریخی جملہ کہا جس کا ذکر مضمون کے شروع میں آیا۔۔۔۔۔۔۔پھرانہوں نے وہ کام کیا جو جواں مردوں کا خاصہ ہے اور جس نے ہماری لاج رکھیلی اور انہوں نے اپنے جا ثار جنگی ساتھوں کو ساتھ لیا اور قلعے کے اس جھے کی طرف روانہ ہوگئے جہال انگریز فوج کے حملے کا زور زیادہ تھا۔ سلطان اپنے وفادار گھوڑے طاؤس کے ساتھ آگ وخون کے اس معرکے میں کود جہال انگریز فوج کے حملے کا زور زیادہ تھا۔ سلطان اپنے وفادار گھوڑے طاؤس کے ساتھ آگ وخون کے اس معرکے میں کود

جنگ کے اختتا م پر سلطان کا جسد قلعہ کے مرکزی درواز ہے ( Water Gate ) کے پاس لاشوں کے بہت ہوئے ڈھر کے پاس سے ملا۔ سلطان کے گرد پانچ سو سے زیادہ لاشوں کا انبار تھا۔ ان کا جسم کافی وقت گزرجانے کے بعد بھی گرم تھا اور بدن کی تازگ بالک زندہ انسان کی طرح تھی ۔ ان کا ہاتھ مضبوطی ہے کموار کے دیتے پر جماہوا تھا۔ موت ان کارعب و دبد بہنہ چھین کی تھی ۔ سلطان کے پاس شاندار جنگی ہتھیا رول کے علاوہ کیلی اسکوپ، پانی کی بوتل ، ایک تبیج اور دُعاوُں کی کتابتھی ۔ مؤخر الذکر دوچیزیں ہمیشہ اس کے پاس ہوتی تھیں ۔ انگریز سپا بیوں نے سب کچھ چرالیا اور ایسا چرایا کہ آج ہمارے پاس سلطان کا اتنا ترکہ بھی نہیں کہ اس کی یا دزندہ رکھ سکیں ۔ البتۃ ایک چیز ایس جوسلطان کا تاتر کہ بھی نہیں کہ اس کی یا دزندہ رکھ سکیں ۔ البتۃ ایک چیز ایس جوسلطان کا ترکہ بھی نہیں ، قدرت کا لاز وال عطیہ ہے اور دہ ہے ہمارا ملک یا کستان ۔

پاکستان، سلطان ٹیپوشہید جیسے لوگوں کی قربانیوں کے صلے میں ملا ہوا قدرت کاعظیم تحفہ ہے۔ دشمنوں کی کوشش ہے کہ اس شیروں کی کچھار کے بجائے گیدڑوں کامسکن بناڈ الیں۔ دیکھنے کی بات سے کہ ہم ان ناپاک ارادوں کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں؟؟

#### **بہتے لہو کی گواہی** (غازی عامر چیمہ کی شہادت پر)

آج میں آپ کو جو واقعات سنانے لگا ہوں سیمیری زندگی کے ان مشاہدات میں سے ہیں جو مجھے ہمیشہ یا در ہیں گے اور وقنا فو قنایاد آتے رہتے ہیں۔ بندہ جب کتابوں کے مطالعے سے تھک جاتا تھا تو انسانوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا، بیاس دور کی یا دگار ہیں۔ بیا عادت آج بھی ہے۔ انسانوں کا مطالعہ بندہ کا پہند یدہ ترین مشغلہ رہا ہے۔ اس لیے وہ شخصی واقعات اور انسانی خاکے جو قار مین ان کالموں میں پڑھتے ہیں مثلاً شیر خان، صوفی صاحب اور لالواستاد سیسانہ بیں اس تناظر میں پڑھا اور سمجھا جائے۔ طوری ماما کے متعلق البتہ جو کالم افغان امریکا جنگ کے ابتدائی دنوں میں چھپاتھا، ذاتی مشاہدہ نہ تھا، خبر رسال ساتھیوں کی فراہم کردہ اطلاعات پڑھنی تھا۔ اس طرح فلسطین کے محمود عباس اوریکی ایاش وغیرہ کے متعلق کالم ظاہر ہیں کہ اس دوسری فتم سے تعلق رکھتے ہیں۔

ان دونوں واقعات کا تعلق ایک جیسے حالات ہے ہے کیکن دونوں میں کر داروں کے مزاج اور طبیعت کا پچوفرق ہے۔ جو معنی خیز بھی ہے، سبق آموز بھی اور غازی عامر عبد الرحمٰن چیمہ کی بابر کت شہادت اور یادگار کارنا ہے ہے متعلق بھی مسلم غرب کے دائش ور اور مفکر نجانے کس گھاٹ کا پانی پیتے ہیں کہ انہیں مسلمانوں کی نفسیات سمجھ نہیں آر ہیں۔ ان واقعات کے تناظر میں مسلمانوں کے خمیر میں گند ھے ہوئے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لافانی اور اٹل جذبات کو سمجھنے اور مغرب کو سمجھانے میں بھی مدد لی جاسکتی ہے۔

پہلا واقعہ آج سے تقریباً وس سال قبل اس وقت پیش آیا جب کرا چی میں ایسی بیڈھیٹس چھپ کرسا منے آئیں جن پراللہ رسول کا مبارک نام لکھا ہوا تھا۔ کچھلوگ اس کے نمو نے لے کراس جامعہ میں آئے جہاں بندہ خدمتِ افخا پر مامور تھا۔ وہ اس واقعے کے متعلق فتو کی عبارت نام لکھا ہوا تھا۔ کچھلوگ اس کے نمو و نے جس کے لیے شرعی فتو کی کی ضرورت نہیں ، کون مسلمان ہے جواس کا حکم نہیں جانتا ؟ لیکن جولوگ اس طرح کی باتوں میں مفتیان کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں دراصل وہ اپناد کھڑ اسنا نے ، نم و فصد کا اظہار کرنے اور مفتیان کرام کو اس المناک واقعے سے آگاہ کر کے اس کے تدارک کے لیے لائح مل جاننا چا ہتے ہیں بلکہ ان کے زہن میں یہ خواہش چھپی ہوتی ہے کہ ہم نے ان لوگوں تک بات پہنچادی جوان چیز وں کے تدارک کے اصل حق دار ، فرمہ دار اور دینی معاملات میں ہمارا آخری سہارا ہیں ، اب آگے کی کارروائی ان کو چلانی چا ہے ، ہم تو ان کے پیچھے یہ چھپے مقتدی اور معاون ہیں۔

اس صورتِ حال میں محض فتو کی وینے سے کیا ہوسکتا ہے؟ گراچی کا ایک اخبار (بندہ کا ان دنوں کسی اخبار یا اخباری دنیا سے کوئی تعلق نہ تھا) روز اس حوالے سے ایک فتو کی شائع کرتا اور بہت شہرت کما تا۔ بندہ کا نئتہ نظر اس وفعہ کے سامنے بیتھا کہ آپ لوگ فتو کی لینے کے بجائے قانونی کارروائی کریں اور علاقے کے عمائدین مل کرتھانے کچبری کے ذریعے ایسے افراد کے خلاف تھوس قانونی اقدام کی فکر کریں اور ترتیب بنائیں۔ قانون کے رکھوالوں کوفتو کی کی ضرورت نہیں۔ پاکتان کے آئین اور قانون کی روسے بیٹ میں جرم ہے اور قانون کے ذمہ دار اس پرفوری کارروائی کے پابند ہیں۔ حاضرین میں ہے کچھ کا اصرار تھا کہ فتوئی دیں۔ بندہ کا کہنا تھا کہ فتوئی تو ضرور آپ کوئل جائے گالیکن اس کو لے کرکس کو دکھا کمیں گے؟ تو ہین رسالت کے متعلق فتوئی کی مسلمانوں کو کیاضرورت ہے؟ البتہ کوششوں کا رُخ دارالا فتاء کی طرف پھیرے رکھنے میں جتنی دیر لگے گی تب تک مجرم اپنے گرد حصار تھینج کر قانون کی گرفت ہے حفوظ یا آپ کی پہنچ ہے دور جاچکا ہوگا۔ ابھی یہی بات چل میں جتنی دیر لگے گی تب تک مجرم اپنے گرد حصار تھینج کر قانون کی گرفت ہے حفوظ یا آپ کی پہنچ ہے دور جاچکا ہوگا۔ ابھی یہی بات چل رہی کہ ایک چا چا جی کھڑے۔ انہوں نے کہا:''مولا ناصیب نوعمر ہے لیکن بات چیح کہتا ہے۔ ہم سب اس کو غلط سیحتے ہیں جبی تو یہاں آئے ہیں۔ جب غلط سیحتے ہیں تو فتوئی میں کیا یو چھنا چا ہے ہیں؟ علمائے کرام کے پاس چکر لگا کران کو پریشان کرنے سے کیا ہوگا۔ اب یہاں ہے اٹھو! سبل کرتھانے چلتے ہیں اور قصہ نمٹاتے ہیں۔ فتوئی ہی چا ہے تو وہ ذبانی بھی مل چکا ہے۔''

چاچا جی ان پڑھ تھے، انہوں نے فتویٰ کا تلفظ فاکی زیر کے ساتھ ' فتویٰ' کیا تھا۔ شکل وصورت سے غریب معلوم ہوتے تھے مگران کے ایمانی جذبات و کیھنے والے تھے۔ یہاں پروضاحت کرتا چلوں کہ ان کو ( دیگر حاضرین کو بھی ) اسم اللہی کی بے ادبی سے زیادہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی بے حرمتی پرغصہ تھا اور ان کا بس نہ چاتا تھا کہ ایسے مردود کو کچا چاجا تیس یا زندہ ادھیر ڈالیس۔ چاچا جی نے الودا می سلام کیا اور تو بین رسالت کے مرتکب کو اس کے انجام تان پہنچانے کا عزم مصمم ظاہر کرتے رخصت ہوگئے۔ ان کا فتویٰ ہمارے پاس وھرار ہا۔ نجانے کیا گزری لیکن بڑھا ہے میں ان کا جوانوں والا انداز اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے اسمِ گرامی کوچا در پر کھاد کھے کربار بارکڑھنا اور بل کھانا آج تک یا د ہے۔

شروع شروع شروع میں ایس حرکات کے مرتلب کے خلاف جب کوئی کارروائی نہ ہوئی تو لائن لگ گئے۔ کم بحنت اور دریدہ دہ کن عناصر نے کپڑوں، رو مالوں، چا دروں اور چپل جو تے کے سلے تک پر مبارک ناموں سے ملتے جلتے ڈیز ائن مارکیٹ میں پھیلا دیے۔ بندہ جب ضرب مؤمن میں آیا تو ایک زمانہ ایسا بھی گزراجب کوئی ہفتہ ایسانہ گزرتا تھا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آتا ہورا ایسی چیز یں لے کرآنے والوں کا اصرار ہوتا تھا کہ ان چیز ول کی تصویرا خبار میں لگائی جائے۔ بندہ کا موقف بیہ ہوتا تھا کہ اس ہو۔ ایسی چیز یں لے کرآنے والوں کا اصرار ہوتا تھا کہ ان چیز ول کی تصویرا خبار میں لگائی جائے ۔ بندہ کا موقف بیہ ہوتا تھا کہ اس سے مایوی اور بے تیجیئم وغصہ پھیلے گا۔ اس کے بجائے کرنے کا کام یہ ہے کہ بیمراغ لگایا جائے کہ بیم سے نہ بنایا اور کس نے پیلایا ہے؟ دکا نداروں سے بو چھا جائے آئیس کس نے بیلائی کیا اور سپلائر سے کھوجا جائے کہ تم نے کس فیلٹری سے بال اُٹھایا؟ بیسیلائر سے کھوجا جائے کہ تم نے کس فیلٹری سے بال اُٹھایا؟ تب جائز کوئی فیا کہ وہ بھی ہوگا۔ ایس مبہم خبریں اور تصویر یہ جائز کیا اور سپلائر سے کھوجا جائے کہ تم نے کس فیلٹری کوئی کوئیر نہ لوگوں کو اپنا آپ عابر باور کرانے کا اور کیا فاکہ ہو جہا ہے کہ بندہ کا وہی موقف تھا جو اور پھوا کیا: ''بنانے والی فیلٹری کوئی ہے۔ '' کسی کو خبر نہ کتی ۔ اس سب پر بیدخیال سوار ہوا کہ اس کی تصویر لی جائے اور کیا اندر سے تو بیش میں ہے۔ اس کا معاملہ بھی یہی تھا کہ میں سے ایک خاموش خاموش نو جوان کا چیرہ ستا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا اندر سے تو بیش میں ہے۔ اس کا معاملہ بھی یہی تھا کہ اس نے آپ پر تابو پانا مشکل ہور ہا تھا۔ طاہری وضع قطع عام د نیا دار مسلمانوں کی کی تھی گئی کئین اندرونی صد سی کی تھا کہ اس نے تو دون سے دانت بھنچا ہوا تھا۔ مسئلہ میہاں بھی وہی تھا کہ اگر چہ مینو جوان بھی د بیا دار دانت سے دانت بھنچا ہوا تھا۔ میں اس کے دیا دیا میں دین دار اور دنیا دار کا فرق تبیس سے عام نو دون کا دری دون دی در دین دار دانوں کیا گئی دین دار اور دنیا دار کا فرق تبیس سے عام نووں کے دین در دین در دین دار دین در دین دار دین در دین در دین دار دین دار دین در دین در دین در دین در دین در دین دار دین در دی

تکو بی طور پراہلِ اسلام کے دل و د ماغ کے نہاں خانوں میں و دیعت کردی گئی ہے بلکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دین دارلوگ اپنی نیکیوں کے بھرم میں سوچتے رہ جاتے ہیں اور دنیا دارا سے ذریعہ نجات وشفاعت سمجھ کرمیدان مار جاتے ہیں ۔ غازیانِ ناموںِ رسالت کی فہرست پرایک نظر ڈالیے آپ کو "و رفعنا لك ذكرك" (اور ہم نے بلند کر دیا تیرے لیے ذکر تیرا) کا تکو بی اعلان پوری آب وتاب ہے جگرگا تا دکھائی دے گا اور اس کے جلومیں سرخی شہادت ہے رئے جو پھول بہار دے رہے ہوں گے ، بیآ قاصلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اُمتی ہوں گے جن کو دنیا والے بلا وجہ ہی ادھورا مسلمان سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں ۔

غازی عامر چیمہ کود کھے لیجے! طالب تھا نہ مُلا ، مجاہد نہ بلغ ، شدت پہند نہ بنیاد پرست .....اسکول میں پڑھا، کالج میں رہا ، ورپ کی یو نیورسٹیوں میں پہنچ گیا ، مگرایمان کی چنگاری ماحول کی چکاچوند ہے بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہے ، یورپ کے منصوبہ ساز جب بھی ہمارے ہاں فحاثی پھیلا نے اور بکاؤٹتم کی جنس کا مول لگانے کے بعد یہ بچھنے لگتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو روند ڈالا ہے ، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوجا تا ہے کہ ان کے سارے اندازے ان کا منہ چڑاتے اور سارے منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اب جیمہ خاندان کے اس خوش نصیب کود کھے لیجے جس نے مسلمانوں کو پھر سے سرا ٹھا کر جینے کی اُمنگ اور حوصلہ دیا ہے اور اس اندازے دیا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان اور پاکستانی ہونے پر رشک آر ہا ہے۔ اب یورپ کے احمق ، بد تہذیب اور اخلاق سے عاری کم ظرف ایڈیٹر جو چاہیں چھاہیں ، اکیلے اس شیر جوان نے انہیں ان کی حیثیت جادی ہے۔ اس نے انہیں رکھتا۔ چیمہ شہید کے واقعے سے ایڈ بٹر جو جو ہیں بیرہ بنیں رکھتا۔ چیمہ شہید کے واقعے سے بہت کہ دنیا میں جب تک مسلمان ما نمیں کلمہ پڑھ کرا ہے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں گی ان میں ایسے شیر صفت پیدا ہوتے پیدا ہوتے بھا ہوتے کہ دنیا میں جب تک مسلمان کا نمیں کام پڑھ کرا ہے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں گی ان میں ایسے شیر صفت پیدا ہوتے رہیں گے جن کے دور کھی گی ۔

بندہ ہے کسی نے پوچھا: ' غازی کے کیامعنی ہیں کہ عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا جزبن جاتا ہے؟ ' عرض
کیا: '' کہتے تو یہ اس سعادت مند کو تھے جو جہاد میں شریک ہولیکن آج کے دور کے ترہ ہوئے اور کفرید دنیا کے ستائے ہوئے
مسلمانوں نے یہ معزز لقب ان جواں مردوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو گستا خے رسول پر جملہ کرے۔ پھر چاہاں کو جہنم تک
پہنچائے یا خود آقاصلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوجائے۔ دونوں صورتوں میں بیڑا پار، وارے نیارے اور موج بی موج ہے۔ یہ ایسا
کھر اسودا ہے جس میں خسارے کا احتمال ہی نہیں۔

ذراایک نکتے پرسوچے! یورپ کے ماحول میں رہنے والے دنیاوی تعلیم یافتہ نوجوان کی وہ کون جی نفسیات ہیں کہ وہ اپنا مستقبل، جوانی،خواب سب کچھ نج کرایک شکاری چا قو خرید تا ہے (اے ار مان! کسی طرح یہ یادگار چا قو پاکستانیوں کونہیں مل سکتا) اخبار کے دفتر کا پیتے معلوم کرتا ہے، سکیورٹی کا حصار تو ٹر کرایڈیٹر کے کمرے میں جا گھستا ہے، خنجر کی نوک سے بد ہو کے اس بورے کو چیر تا پھاڑ تا ہے، عدالت میں سینہ تان کرائی حالت میں فخر سے ''اقرار جرم'' کرتا ہے جبکہ اس کو چاروں طرف خونخوار بھیڑ نے نظر آ رہے ہیں جن سے کسی لحاظ، مروت کی امید نہیں۔ جن کا سفا کا خدر قریدوہ دوران تفتیش بخو بی دیکھ چکا اور جن کے خطرناک ارادے وہ اچھی طرح بھانپ چکا ہے۔ بی فدائیا نہ جذبات، یہ غیرت و شجاعت، یہ بے خوفی و جرائت ہی مسلمانوں کی وہ خطرناک ارادے وہ اچھی طرح بھانپ چکا ہے۔ بی فدائیا نہ جذبات، یہ غیرت و شجاعت، یہ جو ہماری آ بروکی ضامن، ہماری لا فانی اور لا زوال روایت ہے جو حب رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اعجاز آ فریں برکت ہے، جو ہماری آ بروکی ضامن، ہماری

بھی ہے اورروح پروربھی۔راولپنڈی کا ایک عام سانو جوان راتوں رات مسلمانوں کی آنکھ کا تارابن گیا ہے۔کتنی ہی جوانیاں اس کے نقشِ قدم پر چلنے کا عزم سینے میں دہ کا چکی ہوں گی۔نو جوانوں نے اپنے آئیڈیل بدل لیے ہیں۔ جو کام لا کھوں مبلغین نہ کر سکتے تھے،ایک فدائی نے تنہا کردکھایا خیخرکی نوک وہ کچھ کہ گئی جس سے قلم اور زبانیں عاجز ہوچکی تھیں۔ غازی عام عبدالرحمٰن چیمہ!تم نے مایوس اہلِ اسلام کو جینے کی آس دلا دی ہے۔قوم تہارا ہیا حسان بھلانہ سکے گی۔

سلام اس نبی پرجس کے امتی اس کے دیوانہ وارشیدائی ہوتے ہیں۔ سلام ان امتوں پر جوا پنے نبی کے ایسے سر فروش فدائی ہوتے ہیں۔ سلام ان خوش نصیبوں پرجن کے گھر ایسے خوش بخت پیدا ہوتے ہیں۔ سلام ان ماؤں پر جوا یسے شیر دل سپوت جنتی ہیں۔ سلام ان بہنوں پر جوا یسے ظیم بھائیوں کی پرورش کرتی ہیں۔ سلام ان جواں مردوں پر جوالی انہ نہ روایات قائم کر جاتے ہیں۔ سلام ان جوال مردوں پر جوالی انہ نہ روایات قائم کر جاتے ہیں۔

پہلے سلم دنیا شاید صرف اس شیر بچے پر نخر کرتی جو گستاخ رسول پر قاتلانہ حملے میں کا میاب ہوجا تا،اب وہ جواں مردبھی ان کا ہیر واور آنکھوں کا تارا ہوگا جوان کی طرف ہے اس فرضِ کفامید کی ادائیگی کی محض کوشش کر لےگا۔ جرمن حکام کوملم ہوتا کہ ان کا ظلم بیر خ اختیار کر جائے گا تو وہ ہرگز ایسااو چھااقدام نہ کرتے مگر خدانے مسلمانوں کوئی زندگی دین تھی،سووہ مل چکی ہے۔

چیمہ جی! جب سرکار (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضری ہوتو ہم حسر ت زدہ گنبگاراُمتیوں کا سلام بھی پہنچادینا۔ تر سے ہوئے ار مانوں اورٹوٹے ہوئے دلوں کا پیغام گوش گز ارکر دینا۔ عرض کر دینا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اُمتی کتنے ہی گنبگار سہی ، مگر ناموسِ رسالت پر پہلے بھی سمجھوتہ کیا نہ آئیدہ کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے سکتے جذبات، تڑ پتے ار مان، نا آسودہ حسرتیں اور بہتا لہواس پر گواہ ہے اور ہم قیامت تک اس گواہی کو زندہ و تا بندہ رکھیں گے۔

## عشق کی بازی

#### حذبول كي صداقت:

بہآج سے تقریباً چارسال قبل کی بات ہے۔ بندہ ملک کے ایک معروف اور مؤقر دینی ادارے میں افتاء کے شعبے سے منسلک تھا۔ روز کی ڈاک میں دینی امور کے بارے میں یو چھے گئے سوالات پرمشمل کئی خطوط موصول ہوتے تھے۔ ایک دن امریکا کی ایک جیل ہے ایک نوجوان کا خط آیا جس میں اس نے اپنی موت کے بارے میں اتنے عام انداز اور کھیرے ہوئے لب و لہجے میں سوال کیا تھا جیسے کوئی شخص اپنے ملنے جلنے والوں سے'' ہور سناؤ'' کہہ کر حال احوال دریافت کرتا ہے۔ بندہ کواس کے یرسکون کہجی موت کے خوف ہے آزادی اور آخرت کی زندگی کے شوق کی کیفیت بھانپ کررشک آیا کہ ایک عام سے نوجوان کا دل ایمانی جذبات اور شوق شہادت سے کس قدر لبریز ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے مجبور کرنے اور وکیلوں کے سمجھانے کے باوجود آخرت کے شوق میں نہ صرف یہ کفتل کا اعتراف کرنا چاہتا ہے بلکہ امریکی حکام کواس کی وجوہ بتا کران کو یہ پیغام دینے کا آ رز ومند ہے کہاگروہ مسلمانوں کی زند گیوں ہے تھیلتے رہیں گے توانہیں دنیا کے طول وعرض میں ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گااور سیہ ر ڈمل ان مسلمانوں کی طرف ہے بھی ہوگا جومعروف معنوں میں شدت پیند ہیں ندان کا کسی جہادی تنظیم سے با قاعد ،تعلق ہے اور پھرامر یکی حکام چاہیں بھی تواس فطری جذبے کو دہشت گر دی یا ندہبی جنون کہدکر دبانہیں سکیں گے۔

#### مجھے فتوی در کارہے:

ینو جوان عامل کای شہید تھا جو تاریخ کے صفحات میں غازی عامل کای شہید علیہ الرحمة کے نام سے شہرت دوام یا گیا ہے۔اس نے ہم سے یو چھاتھا کہ ریاستی عدالت نے اس کی بیان کردہ وجوہ (کہ مقتول امریکی افسر کئی مسلمانوں کے قاتل تھے اورمسلسل مسلمانوں کی جان و مال کونقصان پہنچانے کے منصوبوں کا حصہ بنے رہتے تھے )تسلیم نہیں کیں اور انہیں سزائے موت کا تھم سنایا ہے۔اباگروہ سزا کے خلاف وفاقی عدالت میں اپیل کریں تو کیس مزید 5،4 سال چل سکتا ہے۔اگروہ اپیل نہ کریں (بعد میں اپیل نہ کرنے کی وجہ خودشہید کے انٹرویو سے بیمعلوم ہوئی کہ وہ اس پیسے کو چرب زبان امریکی وکلاکی فیسول پرخرج کرنے کے بجائے کسی مستحق مسلمان کو دینا چاہتے تھے ) توبیلوگ مجھے سزائے موت دے دیں گے، کیا میری موت اسلام کی رو سے شہادت ہوگی؟ مجھے فتوی درکار ہے کہ کیا کرنا جاہیے؟ ہم نے انہیں جواب میں لکھا: '' کفار کے ہاتھوں آنے والی موت بہر حال شہادت ہے۔ آپ کو پیغمت مبارک ہولیکن اس نعمت عظلی کے حصول کے شوق میں ان کوائے قتل پر قدرت دینا درست نہیں۔آپ ہر جائز طریقے ہے اس سزا کے نفاذ کومؤخر ہے مؤخر کرتے رہیں۔اللہ تعالیٰ غیب ہے آپ کی دست گیری فر ما کیں۔اس حیات فانی کے جتنے لمحے میسر ہوں انہیں عبادت اور نیک کاموں میں صرف کریں۔اینے اوقات کواس طرح ترتیب دیں کہذکروعبادت، دینی کتب کا مطالعہ، قیدی ساتھیوں کودین کی دعوت وغیرہ امورِ خیر مناسب مقدار میں سموتے ہوئے

ہوں۔اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔'' من کی دنیا:

اس وقت بندہ کواندازہ نہ تھا کہ یہ خط ایک تاریخی حیثیت اختیار کر جائے گا اور اس کے مندرجات مسلم نو جوانوں کے لیے لیے ایمان کی تازگی اور قلب کی سرشاری کا سبب بنیں گے۔ پیچیلے دنوں جب بی بی می پرشہید کا بیر کا لمہ سنا:

''سوال:ایمل کای! آیندہ چھتیں گھنٹوں میں آپ کوسزائے موت دے دی جائے گی یابا قی زندگی آپ کوامریکی جیل میں گزار ناہوگی۔لیکن ان دونوں میں ہے آپ کس سزا کو ترجیح دیں گے؟

جواب: ظاہر ہے کہ میں عمر قید کوسزائے موت پرتر جیح دول گا، زندگی خدا کی امانت ہے اور خدا کا حکم ہے کہ زندگی کو بچانے کی ہرممکن کوشش کرو۔ میں نے اپناسارامعاملہ خدا پر چھوڑ دیا ہے کہ وہی کوئی بہتر صورت نکالے۔''

یہ مکالمہ ن کر خیال آیا کہ اس خط کوتو سنجال کرر کھنا چاہیے جمکن ہے ہماری نجات کا پروانہ ثابت ہو۔اب آپ شہید کے اپنے انتقال سے چند محفظ قبل کیے گئے یاد گارانٹرویو کے کچھ جھے ملاحظہ بیجیاوراس میں درج بعض مکالموں سے انداز ہ لگائے کہ ایمان جب دل میں گھر کرجاتا ہےتو تن کی دنیا جیسی بھی ہولیکن من کی دنیا کے چن زار میں کیسے کیسے خوشبودار پھول بوٹے اگ آتے ہیں۔

سوال: آپ كااصل نام كيا ہے؟

جواب: میرااصل نام جومیرے والد نے رکھا ہے ایمل خان کائی ہے۔ غلطی سے اسکول کے ریکارڈ اور شناختی کارڈ میں میر ایمل خان کائ اندراج ہوگیا ہے۔ میر ہمارے علاقے میں بلوچ اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں۔ میں پٹھان ہوں بلوچ نہیں ہوں اس لیے''میر کنام کے ساتھ فلطی سے لگ گیا ہے۔ میرا جواصل نام ہے وہ ایمل خان کائی ہے۔

سوال: آب امريكاكب آئے تھے؟

جواب: میں 1990ء میں آیا تھا۔

سوال: کس کیے؟

جواب: میراایک دوست یہاں پر رہتا تھا۔ وہ یہاں کامتعقل رہائٹی تھاوہ یہاں ورجینیا میں رہتا تھا۔ میں یہاں آیا تھا ایک ملک و کھنا تھا پھر میں کچھا ہے: میسے ساتھ لایا تھا۔ میں نے کہا شاید کچھ بزنس کرلیں۔

سوال: آپ ڈیرہ غازی خان میں تھے جب آپ کو حراست میں لیا گیا، آپ ڈیرہ غازی خان میں کیا کررہے تھے؟
جواب: میرے کچھ ساتھی تھے انہوں نے کہاڈی ہاڈی خان چلتے ہیں وہاں پیان کی کوئی برنس کی ڈیل ہے، کوئی سامان وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں، افغانستان میں ہمیں رقم دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ کا ساتھ ہونے ہے ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ آپ پڑھے کھے ہیں اردو بھی جانتے ہیں۔ مجھے ان پر بھروسہ تھالہذا میں ان کے ساتھ پل پڑا۔ وہاں جاکر آ دھی رات کو جھا یہ پڑا اور مجھے گرف آرکر لیا گیا۔

سوال: ایمل کای! آپ کوحراست میں لینے والے افرادامر یکی اہلکار تھے یا پاکستانی؟ جواب: ان میں تین یا چارافرادامر یکی تھے جبکہ دس یا بارہ لوگ پاکستانی تھے۔ بیکارروائی آ دھی رات کے وقت کی گئی

تقى ـ

سوال: يہال لا ي جانے ت بل كيا آپ كو ياكتانى عدالت ميں پيش كيا كيا تھا؟

جواب: جی نہیں۔ مجھے پکڑنے کے بعد جس حوالات میں لے جایا گیا دہاں موجود ایک پاکستانی گارڈنے بتایا کہ بیامریکی سفارت خانے کی حوالات ہے، مجھے دہاں تین روز رکھنے کے بعد بذریعہ ہوائی جہازیہاں لایا گیا، مجھے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا۔
گیا۔

سوال: آپ نے اقبال جرم تو کرلیالیکن کیا آپ عدالتی کارروائی ہے مطمئن ہیں؟

جواب: بی نہیں۔ اول تو پاکستانی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مجھے وہاں سے اغوا کیا گیا، پھر میری گرفتاری کے بعد یہاں کے ذرائع ابلاغ نے میرے خلاف انتہائی شدید پروپیگنڈہ شروع کر دیا اور مجھے پہلے ہی مجرم قرار دے دیا گیا۔ مقدمہ کی کارروائی کے دوران جیوری کے حضرات اس پروپیگنڈہ سے اس قدرمتا ثر ہوچکے تھے کہ انہوں نے مجھے پرلگائی گئی ہر دفعہ کے فیصلے میں سخت ترین سزا تجویز کی جن میں عمر قید، جرمانہ اورسزائے موت شامل ہے۔ میرے خلاف انتہائی متعقب اندرویہ اختیار کیا گیا۔ میرے خلاف عدائتی کارروائی بھی اس علاقے میں کی گئی جہاں حملے کا واقعہ پیش آیا تھا اور قانون کے تحت یہا قدام بھی غلط تھا۔

سوال: آپ کے خیال میں حکومت پاکتان نے غیر ملکی المکاروں کوایک پاکتانی شہری کو لے جانے کی اجازت کیوں دی؟ جواب: میر سے خیال میں اس کی وجہ ملک کی سیاس صورت حال ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران آکمین کی پرواہ نہیں کرتے اور غیر ملکی راہنماؤں کے دباؤ میں باآسانی آجاتے ہیں۔

سوال: آپ نے بھی ی آئی اے کے لیے یاس متعلق کوئی کام کیا؟

جواب: میں نے ی آئی اے کے لیے بھی کوئی کا منہیں کیا، جس وقت افغانستان میں جنگ ہور ہی تھی میں کوئیہ کے ایک کالج میں پڑھتا تھا، پھر میں 1988ء تک یو نیورٹی میں رہا۔ میں نے بھی بھی ہی آئی اے کے لیے کامنہیں کیا۔

[اس سے اس پروپیگنڈ ہے کی حقیقت معلوم ہوتی ہے جوکائ کے اس اقدام کے اسباب پر پردہ ڈالنے کے لیے عالمی میڈیا نے کیا۔ انہوں نے مشہور کیا کہ کائ نے اپنے عزیز کابدلہ لینے کے لیے ہی آئی اے کے ایجبنٹوں کوئل کیا کہ وہ خود بھی ہی آئی اے کے لیے کا م کرتا تھا، اس دوران اس کی دوسرے اہلکاروں سے دشمنی ہوگئ تھی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کائی ایک کور بیئر کمپنی ''ایکسل' میں کام کرتا تھا۔ اب بیالگ بات ہے کہ ہیکپنی ہی آئی اے کے ایک اعلیٰ آفیسر کے بیٹے کرس مارسنی کی تھی اور ہی آئی اے کے ایک اعلیٰ آفیسر کے بیٹے کرس مارسنی کی تھی اور ہی آئی اے کے ایک اعلیٰ آفیسر کے بیٹے کرس مارسنی کی تھی اور ہی آئی اے کے ہیڈ کو ارٹر میں حساس دستاویز ات پہنچائی تھی۔ کائی شہیداس دوران اس امر سے واقف ہوا کہ بیلوگ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچار ہے ہیں تب اس نے تن تنہاان پر قاتلانہ حملے کامنصوبہ بنایا۔]

سوال: آپ کے اوپر الزام تھا عدالت میں کہ آپ نے ی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر پر فائر نگ کر کے دولوگوں کو ہلاک، تین کوزخی کیا۔ کیا آپ نے واقعی ایسا کیا؟

جواب: جی ہاں! میں نے ایسا کیا۔ میں نے اقر ارکیا تھا اس بات کا اور اپنا قبالی بیان ایف بی آئی والوں کودیا تھا۔ سوال: کیوں؟ جواب: میں نے انہیں وجوہات بتائی تھیں،ان کی جوفارن پالیسی ہےاسی پر میں نے احتجاج کرنا تھا جو ڈل ایسٹ میں ہے۔خاص طور پروہ اسرائیلی پالیسی جوسراسر مسلمانوں اور فلسطینیوں کےخلاف ہےاس پر میں نے احتجاجی حملہ کیا۔

سوال: کای صاحب! آپ کویقینا معلوم تھا کہ کی چیز پراحتجاج کرنے کا کوئی سیای طریقة کیا ہوسکتا ہے۔ گن خرید نا اورخرید کراس کا استعال کرنالوگوں کو ہلاک کرنا۔ بیہ بات میری بھی اور بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے آخرایسا کیوں کیا؟ جواب: ان کی فارن پالیسی کے بارے میں میراجو غصہ تھا اس کا اس میں دخل تھا، میں نے خود جوگن کا طریقہ ہے اس کو

سای احتجاج پرتر جیح دی۔

سوال: آپ نے صرف سرکاری وکیل پراکتفا کیوں کیا؟

جواب: اس کی ایک وجہ پیتھی کہ میں سرکاری وکیل کی صلاحیت ہے مطمئن تھا اور دوسرے بید کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں وکلا کی فیسیں بہت زیادہ ہیں تو ایک صورت میں وکیل کوفیس دینے ہے بہتر ہے کہ کسی غریب پاکستانی کی مدد کی جائے۔

سوال: اگر بیفرض کر لیا جائے کہ 25 جنوری 1993ء کی حج آپ کی زندگی میں دوبارہ آجائے اور آپ تی آئی اے کے صدر دفتر کے باہر موجود ہوں تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟

جواب: میرے خیال میں میں وہی کروں گا جو میں نے پہلے کیا۔ میں ان کی (امریکی) حکومت کے لوگوں کو حملے کا نشانہ بنا تا۔ میں نے جو پچھ بھی کیا مجھے اس پر قطعی طور پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔

سوال: آپ نے سی آئی اے کو ہی نشانہ کیوں بنایا؟

جواب: ی آئی اے ایک خاصابز اادارہ ہے۔ ان پرحملہ کرنامیر ہے بس میں تھااور میں جو پچھے کرسکتا تھا میں نے وہی کیا۔ سوال: آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ آپ کو کن الفاظ میں یاد کریں؟

جواب: میراخیال ہے کہ لوگ مجھے انجھے الفاظ میں ہی یاد کریں گے۔لوگوں کی ہمدردیاں اب بھی میرے ساتھ ہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں نے مجھے خطوط ارسال کیے ہیں۔ آپ یقین سیجے کہ گزشتہ کی روز سے مجھے امریکیوں کے خطوط بھی موصول ہور ہے ہیں۔ بیسب وہ لوگ ہیں جوامر کی یالیسیوں اورسز ائے موت کے خلاف ہیں۔

[شہید کی بیتمنااس کی تو تعات ہے بڑھ کر پوری ہوئی اوراس کی شہادت کے بعد لاکھوں عوام بے ساختہ اس کے جناز ہے میں شرکت کے لیے المُد آئے اور کیفیت بیتھی کہ وہ زبان سے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کررہے تھے لیکن دل میں اس جناز میں حاضری کوخودا پنے لیے باعثِ مغفرت سمجھ رہے تھے۔]

سوال: آپ کواس کام سے کیا حاصل ہوا؟

جواب: میرے خیال میں امر یکا کے خلاف جواحتجاج میں کرنا چاہتا تھا۔ وہ میں نے کیا اور اپنا مقصد حاصل کرلیا۔ سوال: آپ کے خیال میں اس سے کچھ فرق پڑایا کچھ بدلا؟

جواب: جواحتجاجی بیان میں نے دینا تھا وہ دے دیا اور انہیں (امریکا) بتا دیا کہ اگر ان کی پالیسیوں سے پاکستانی مسلمان متاثر ہوتے ہیں توان کے عوام کو بھی حملے کا نشانہ بنایا جاسکتا ہے اور بیلوگ یہاں امریکا میں بھی محفوظ نہیں ہیں نے میں نے

انہیں یہ پیغام دے دیاہے۔

سوال: ان تمام باتوں کے علاوہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟

جواب: پاکتانی شہری ہونے کی حیثیت سے میں حکومت پاکتان کے حوالے سے بہت مایوس ہوں کیونکہ انہوں نے میرے کیس کو بین الاقوامی عدالت تک لے جانے میں میری کوئی مدنہیں کی اور بجھےان کے اس رعمل پرانتہائی افسوس ہے۔'
کائی کا پیشکوہ دراصل پورے عالم اسلام سے ہے۔ ہراس شخص سے ہے جوکلمہ پڑھتا ہے لیکن دوسرے کلمہ گومسلمانوں کا دردول میں نہیں رکھتا۔ یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ انٹرویو لینے والے کے لیے یہ چیز انتہائی انو کھی تھی کہ جو تحض چند گھنٹوں کے بعد یقینی موت کا سامنا کرنے والا ہے وہ استے باوقار، متانت آمیز اور حوصلہ مندرویے کے ساتھ کیونکر گفتگو کر رہا ہے؟ دراصل جس شخص کے استقبال کی تیاریاں آسانوں پر ہور ہی ہوں وہ زمین والوں کو کیا خاک خاطر میں لائے گا؟ لیکن افسوس کہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑکر ہم اس جاں فز احقیقت کونہیں سمجھ سکتے ۔شہید کی یادگار با تیں آپ نے پڑھ لیں اب آخر میں تین با تیں کہنا مطلوب ہیں، ایک امریکی حکام سے، دوسری اپنے وطن کے ارباب اقتد ارسے اور تیسری 61 مما لک میں تھیلے ہوئے ڈیڑھ کا ارب مسلمانوں سے۔

جس وهج ہے کوئی "مشہد" کو گیا ....:

امریکی دکام کو بیر سوچنا چاہیے کہ ایک بااثر اور کھاتے پیٹے گھرانے کا پڑھا لکھانو جوان جواہی والدی وقات کے بعد خاندانی جائیداد میں سے اپنے حصے کا پید لے کرکاروبار کرنے کی غوض سے امریکا جاتا ہے، وہ ایک حج آٹو بینک را تفل لے کری استفاظہ کی مربراہی کررہے تھے، خود بھی پہتلیم کر بچے ہیں کہ آئیں اس بات کا کوئی جو تہیں ملا کہ کائی کا تعلق کی بھی وہشت گرد نظیم سے مربراہی کررہے تھے، خود بھی پہتلیم کر بچے ہیں کہ آئیں اس بات کا کوئی جو تہیں ملا کہ کائی کا تعلق کی بھی وہشت گرد نظیم سے مربراہی کررہے تھے، خود بھی پہتلیم کر بچے ہیں کہ آئیں اس بات کا کوئی جو تہیں ملا کہ کائی کا تعلق کی بھی وہشت گرد نظیم سے مطاوہ اس کا سبب اور کیا ہوسکتا ہے؟ امریکی حکام نے شہید کی گرفتاری کے استعادی کر دار اور صبح پونیت کی بے جاپشت پاہی کے معروف عالم خفیہ نظیم ہی آئی اے کے اہم کار رائی دکار منازہ کے بیار کا سبب اور کیا ہوسکتا ہے؟ امریکی دکام نے شہید کی گرفتاری کے لیے جارسال تک ہزاروں ڈالرخرچ کیے، اس کی معروف عالم خفیہ نظیم ہی آئی اے کے اہم کار رائی دور کوڑوڑ ماچ تھیں تیار کروا کرمفت تقیم کی گئیں بخبر کی خاک چھانے رہے ہی آئی اے کے اہم کار ائی دور کوڑوڑ میا جسید کی اعلی ہوں کی تقیم پرامری کی جی بہلے 20 لا کہ بعد کی اطلاعات کے مطابق یہ عطائی "کوئٹ کے گیا تا تیا وہ کے کیا گیاں دور کر نے بیا تو کی ایک کوئٹ میں نظل ہوکر'' حب خدمت'' تقسیم ہوا) امریکی حکام نے اپنی خفیہ تظیم کی ساتھ بچانے کے لیے اتنا بچھ کیا گیاں دور اس کی مزائے موت نے اس جذبہ کوئٹ میں سام کیا نے کہ کیا گیاں کوئٹ میں کی جو سے کیا گیاں کی جس کی تقیم کیا کہ کی ہوگئی کی نے کوشش ٹرہیں کی جسے ہو کیا تی بات نیا ہیکھی کی نے کوشش ٹرہیں کی جسے کیا تی بات نیا ہیکھی ان کیا در اس بطری کیا تی بات نیا ہیکھی کی نے کوشش ٹرہیں کی جسے کیا تی بات نیا ہیک کی اعترائی کیا ہوئے کی انگاروں کے اس جائی گیا گیا ہوئے کی علامت سے تو کیا امریکی کی جسے کیا امریکی بیاتی کیا تی بات نیا ہیکھی کی نے کوشش ٹرہیں کی جسے کیا تی بات نیس تبھیں تبھی کیا کہ کیا ہوئے کیا ہوئی بات نیا تبیں تبھی کی خوالوں کیا تی بات نیا تبلیں تبھی تبھی کیا کہ تبھی کیا ہوئے کیا تی بات نیا تبھیں تبھی کیا کہ تو کیا گیاں کیا کیا گیا کیا کہ کوئٹ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا گیا گیا کہ کیا کیا گیا گیا کہ کیا کیا گی

سکتے کہ کوئی مجرم اتن شان اور سج دھج ہے اپنے مقتل (اوہ!معاف سیجیے مشہد کہنا چاہیے تھا) کی طرف جاتا ہے کہ کسی کا سہارا لینے کے بجائے ساری دنیا کواپنے رب اور قر آن کا سہارا لینے کی تلقین کررہا ہو۔

برسرعام

دوسری گزارش اپنے وطن کے حکمر انوں سے کہ اگر وہ خودا پی اور اپنے ملک کی عزت نہیں کروائیں گے تو دنیا ہیں کون ہمیں عزت وینے پر تیار ہوگا؟ اگر ہمارا قانون (مشہور قانون دان اکرم شخ نے کسی پاکستانی کوکسی دوسری حکومت کے حوالے کرنے کا سارا طریقہ کا رقوم کے سامنے بیان کر دیا ہے ) خود حکومت کے زدیک قابل عمل واحتر امنہیں تو کوئی پاکستانی شہری یا غیر ملکی باشندہ کیسے اس کی تحریم کرے گا؟ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہم سے اپیل کر رہی ہیں کہ ہم اپنے شہریوں کو ایسے ملک کے حوالے نہ کریں جہاں ان کے حقوق پامال کیے جا کیس یا در رہے کہ ایمنسٹی نے اس واقعہ کے حوالے سے پاکستانی حکومت سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے کی بھی شہری کو ایسے ملک کی تحویل میں مند دے جہاں اس شہری کو اللے سے پاکستانی حقوق خطرے میں ہوں ، خاص طور پر اگر اس پر'' دہشت گرد کارروائیوں'' کا الزام لگایا جار ہا ہو ۔ ایمنسٹی کے مطابق حال میں پاکستان نے اپنے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بشارشہری امریکا کے حوالے کیے ہیں جن پر القاعدہ سے تعلق میں پاکستان نے اپنے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے باتھ جینے کا حق یا تمنار کھیے کی دنیا میں عزت و وقار کے ساتھ جینے کا حق یا تمنار کھیے کی دوسر سے تعقین کریں کہ وہ اپنوں کا شال رکھے کین ان کا ایک سابقہ حکمران اسے ایک فون پر غیروں کے سرد کرد سے اور دوسرا اس کی دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خیال رکھے کین ان کا ایک سابقہ حکمران اسے ایک فون پر غیروں کے سرد کرد سے اور دوسرا اس کی دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ نے سے بھی بر سرعام افکار کردے؟

سبحضے کی بات:

تیسری بات عالم اسلام سے کہنے گی ہے۔ امریکا نے رمضان کے مقدس مہینے میں عید سے پچھ دن قبل ہمارے ایک بھائی کوشہید کیا۔ کیا امریکا میں جوایک سیکولراسٹیٹ ہے کی عیسائی مجرم کو' کرسم' سے پچھ پہلے یا کسی بیبودی مجرم کو' ہانوکا' سے پچھ پہلے میا امریکا میں جوایک سیکولراسٹیٹ ہے کی عیسائی مجرم کو' کرسم' سے پچھ پہلے یا کسی بیبودی مجرم کو' ہانوکا' سے پچھ کی ہوئے میں اسلام کو کیا پیغام دیا ہے؟ کیاوہ اس سزا کو چند دن موخرنہیں کرسکتا تھا؟ خدارا! اس پیغام کو بچھنے کی کوشش بیجی اپنے معاشر سے میں دیا نت اور انصاف کورواج دیجے اور اپنی علمی و عسکری ترتی کی فکر بیجے ورند کلمہ پڑھتے ہوئے رب کو جان دینے والے شہدا اپنے رب کے حضور پہنچ کر ہماری ہے حسی پرشکوہ کرتے رہیں گے اور ہم پرسے ذات وخواری کی چھاپ ختم نہ ہوگی۔

1 LET 1205

### نظرية فناوبقا

ایک طرف بیرونی دشمنوں یعنی انگریز عیسائیوں، مرہے ہندوؤں اور نظامی منافقوں نے سلطان کا گھیراؤ کررکھا تھا تو دوسری طرف درونِ خانہ میرصادق اور پورنیا جیسے بیوروکریٹ اور غلام علی نظر اجیسے غدار ملت، ننگ قوم اور اسفل ترین فطرت کے مالک منافقین، شیر میسور کے جہاد فی سبیل اللہ کی کامیا بی میں رکاوٹ بے ہوئے تھے۔ تقدیر کاعلم تو خدا کو ہے لیکن مؤرخ جب حالات کا جائزہ اور فریقین کی جنگی قوت اور حکمت عملی کا تجزیہ کرتا ہے تو یہ کہنے پرخود کو مجبور پاتا ہے کہ ایمان کے بیسودا گر خمیر فروثی حالات کا جائزہ اور فریقین کی جنگی قوت اور حکمت عملی کا تجزیہ کرتا ہے تو یہ کہنے پرخود کو مجبور پاتا ہے کہ ایمان کے بیسودا گرخمیر فروثی نئی تو سلطان جیسے بیدار مغز حکمر ان اور فطری مجاہد کے لیے فاری نسل نہر کرتے اور سلطان کو اگریز وال کے خلاف آزاد چھوڑ دیا جاتا تو سلطان جیسے بیدار مغز حکمر ان اور فطری مجاہد کے لیے فاری نسل کے انگریزوں کورگید بنا اور ان کی تاک خاک میں ملانا کچھ بھی مشکل نہ تھا اور آج برصغیر کی تاریخ کچھ اور ہوتی ۔ یہاں انگریزوں کو ڈوی، ناؤٹ ، وظیفہ خور ، کاس لیس ، جی حضور ہے ، ایمان فروش ، ننگ قوم اور اسفلی منافق نہیں بلکہ ٹیپو کے وارث مشیروں جیسی صفات رکھنے والے لوگ مقدر طبقہ میں ہوتے ۔ پتائیس کیا وجہ ہے کہ ہم جب بھی اخبار میں کی کے حلف اُٹھا نے گئر پڑ جسے ہیں تو ہمیں ہونے ۔ پتائیس کیا وجہ ہے کہ ہم جب بھی اخبار میں کی کے حلف اُٹھا نے گئر پڑ جسے ہیں تو ہمیں بی خار میان کا حلف یا د آجا تا ہے۔ میر صادق نے حلف اُٹھا اُٹھا کر سلطان ٹیپو سے اپنی و فاداری کا یقین دلایا تھا جمیں ہونے دیا تھوں کیا تھین دلایا تھا

بولتے نقشے چوتھاباب شخصیات

لیکن اس کم بختِ دوران بدبخت پرایک دن بھی اییانہیں گزرا کہاس نے اس حلف سے غداری نہ کی ہو۔ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل حلف کے الفاظ کے مطابق کوئی چلے تو یہ ملک رشک گلزار بن جائے لیکن شاید حلف اُٹھائے اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں تو ژکر غضب الٰہی کا شکار بناجائے ۔میرصادق سلطان ٹیپور حمہ اللّٰہ کا منتظم اعلیٰ (چیف ایگزیکٹو) تھا۔ ذرااس کے حلف کے الفاظ دیکھیے! کہیں ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیج ہنمی دنبہ درون خانہ انگریزوں سے ساز باز کر چکا تھا:

جولائي 1798ء

'' میں میرصادق، اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قشم کھا کر بیع بد کرتا ہوں کہ میں اپنے آتا ( میپو سلطان) کی دل وجان سے وفاداری کروں گا اورا پنی آئکھوں، اپنے کا نوں، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے اپنے مالک کی خیرخواہی کروں گا۔ ان کی مرضی کے خلاف کوئی کا منہیں کروں گا۔ اگر خدانخو استہ میں کسی غلطی کا مرتکب ہوایا میں نے کوئی حکم عدولی کی تواللہ مجھے غارت کرے اور مجھے پراللہ کا قبر نازل ہو۔''

اب ذراایک اور پہلو ملاحظہ یجھے! یہ سلطان کی فطرت اور کردار کا وہ پہلو ہے جواس کے لیے اور ہمارے لیے سرمایئہ عزت وافتخار ہے۔ یہ انسانی کردار کا وہ قیمتی جو ہر ہے کہ انسان کا سب پچھاٹ جائے لیکن تن تنہا یہ چیز اسے ابدالآباد تک زندہ جاوید ہمر فراز دسر بلندر بھتی اور اس کے نام کوروش کرتی اور جگمگاتی ہے۔ سلطان شیروں سے محبت کرتا اور اپنے مجاہد فوجیوں اور عوام کوشیروں والی صفات اپنانے کی تلقین کرتا تھا۔ اس نے آخری دم اپنے اس قول کی لاج رکھی اور میدان سے منہ موڑنے یا چنددن کی ذلیل زندگی کی بھیک ما نگنے کے بجائے یقینی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی شیروں کی طرح مین اس جگہ جا گھسا جہاں اس کی ذلیل زندگی کی بھیک ما نگنے کے بجائے یقینی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی شیروں کی طرح مین اس جگہ جا گھسا جہاں اس کے ساتھی معرکہ گرم کیے ہوئے جام شہادت نوش کررہے تھے۔ قارئین کرام! صورتِ حال واضح نہ ہوسکے گی اور اس شیر مرد کی جواں مردی کے تذکرے کا حق ادانہ ہوگا۔ اگر ہم سلطان کو در پیش حالات کے تحت اس کی نفسیاتی کیفیت اور دبنی حالت کا مطالعہ نہ کرلیں۔

1799ء کے آغاز میں جب انگریزوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کیا تو یہ سلطان اورانگریزوں کے درمیان چوتھی جنگ تھی۔
سلطان اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ فیصلہ کن اور حتی نتیج تک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حیدر آباد کے تنگ چوڑی وار پاجامے پہنے اعلی حضرت نظام صاحب مکارگوری چڑی کے''کولیٹن پارٹیز''بن چکے ہیں۔ قلع میں باہر سے رسد آنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ انگریزوں کی طرف سے سلح کا پیغام باربار آ رہا ہے اور ہر بارسلطان کو یہ وقع مل رہا ہے کہ وہ''نو سے ہزار بچول کو میتیم کروانے کے بجائے تو سے ہزار قیدیوں کو بچا کرلے آئے۔''فرانسی فوج کا دستہ اس سے درخواست کررہا ہے کہ وہ محفوظ مقام کی طرف نکل جائے اور قلعے کی حفاظت ان پر چھوڑ دی جائے۔ اگر اس کوشک ہے تو اپنے اطمینان کے لیے وہ ان میں محفوظ مقام کی طرف نکل جائے اور قلعے کی حفاظت ان پر چھوڑ دی جائے۔ اگر اس کوشک ہے تو اپنے اطمینان کے لیے وہ ان میں سے بچھے جوانوں کو گروی رکھ لے۔ سلطان کو پیتا ہے کہ انگریز اسے اپنے راستے کی آخری رکا وٹ سیجھتے ہیں۔ وہ ہٹ جائے تو اس کے بدلے جو چا ہے مل سکتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہے کہ دبلی سے حیدر آباد تک اب اس کی مدد کے لیے کوئی بختی نیز اس کے اہل وعیال اور اسے جان سے زیادہ عزیز فوج اورعوام اس کے سامنے ذریح ہوں گے بلکہ بیریاست جاتی رہی تو ''اسلام کا قلعہ'' ڈ ھے جائے گا اور اسے جان سے زیادہ عزیز فوج اورعوام اس کے سامنے ذریح ہوں گے بلکہ بیریاست جاتی رہی تو ''اسلام کا قلعہ'' ڈ ھے جائے گا اور

چونا لگے مکارانگریزوں کاعیسائیت کی جھاگ اُڑا تاصلیبی سیلاب پورے برصغیر کو بہالے جائے گا۔ان سے سلح کر کے خود کونہیں تو وطن کو بچالیس کہ''سب سے پہلے'' تو وطن ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی تو''اخلاص وایمان''اور'' حب الوطنی'' کی علامت ہے۔

بیسب کچھاس کے سامنے تھا ۔۔۔۔ لیکن سلطان کا فیصلہ کیا تھا؟اس کے لیے ہمیں 4 مئی 1799ء کی صبح کی طرف جانا ہوگا۔ آج کے دن سلطان نے صبح سورے عنسل کیا۔ اپنے مشیر خاص صبیب اللہ کے ساتھ اپنی تعمیر کردہ قلعہ کی سب سے بروی مسجد'' جامع مسجد اعلیٰ' میں فجر کی نماز با جماعت اوا کی ۔ جنگی وردی پہنی ۔ سیچے مر دِمجاہد کی طرح اپنے پیندیدہ ہتھیار سجائے اور مور چوں کے معاہنے اور جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے نکلا۔ دو پہرتک سب خیرتھی۔مئی کی کڑ کتی دھوپ، دن کا اُجالا اور سلطان جیسے محبوب کمانڈر کی بذات خود مجاہدین کے درمیان موجود گی ،کسی کوتضور بھی نہ تھا کہ دن کے وقت انگریز فوج دریائے کاویری کی چٹانیں، قلعے کے گردخندق اور پھرفصیل پر پہرہ دیتے میسوری مجاہدین کے مور چے عبور کر کے حملے کی احتقانہ جرأت کرے گی ۔ سلطان اپناراؤ نڈختم کر کے آم کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا۔ دوپہر کا کھانالایا گیا۔ ابھی اس نے ایک لقمہ اُٹھایا ہی تھا کہ اطلاع ملی میرصادق کی ساز باز سے مجاہدین کوتخواہ دینے کے بہانے چیچے بدالیا گیا تھااور انگریزوں نے اس گندی نسل کے كيڑے كا شاره پاكر حمله كرديا ہے۔اب ذرااس نازك اور فيصله كن وقت ميں اس شير ابن شير كے اقد امات ديكھيے جبكه اس كواييخ قابل ترین کمانڈرسیدغفار کی شہادت کی اطلاع بھی عین اسی وقت ملی تھی۔اس نے جوال مردول کی طرح حوصلہ برقر ارر کھتے ہوئے فوراً سیدغفار شہید کے متبادل کمانڈر کی تقرری کی اورخودا پنا گھوڑ ااورخصوصی دستہ لے کرمجاہدین کو ہدایات دینے اور آخری معرے کوشان سے لڑنے کی تاکید کرنے نکلا۔اس کے بعد اگر کوئی دنیا پرست گیدڑ زادہ ہوتا تو شاہی محل کو چلا جاتا اور وہاں کی کھڑ کیوں ہے تا تک جھا تک کر جنگ کی خبریں حاصل کرتا لیکن''شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سوسالہ زندگی ہے بہتر ہے۔'' کامقولہ بھی تو خدا نے آج ہی یا دگار بنانا تھا۔سلطان نے جب دیکھا کہ انگریزوں کی بلغارز ورپکڑر ہی ہےتو یہ فیصلے کی گھڑی تھی۔ بالكل اى طرح جيسے بہادر شاہ ظفر كے سامنے جب جزل بخت خان نے تجويز ركھى كہ جنگل كونكل چلتے ہيں اور وہاں سے انگریزوں کےخلاف جنگ کی کمان کرتے ہیں تواس نے جوال مردانہ فیصلہ کرنے کے بجائے خودکوتن بہ تقدیر کرنے اوراپنی بزدلی کواپنے حال پرچھوڑ دینے کی درخواست کے پیچھے چھپانا چاہااور نا قابلِ رشک انجام سے دو چار ہوا۔سلطان سیحے معنوں میں شیرتھا اور جب شیر کوذلت کی زندگی اورعزت کی موت میں ہے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو وہ بلا جھجک اور بلاتر دد جنگ کے شعلوں میں کودکرموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے مزے لیتااور باقی رہنے والی روایت قائم کرتا ہے۔

حال میں پائی گئی کہ اس کے اردگر دپانچ سومجاہدین کی الشین تھیں اندازہ لگائے معرکہ کس قدرخون ریز رہاہوگا اور کس گھسان کا رن پڑا ہوگا؟ نیز یہ بھی سوچھے کہ کیا غیرت مندامیر اور اس کے جال شار مجاہدین کی طرف سے وفا اور خلوص کا دوطرفہ اظہار اس سے زیادہ خوبی اور جرائت کے ساتھ ممکن ہے؟؟؟ شیر دل سلطان نے فائی زندگی کو قربان کر کے دوست و دہمن سب کے دل میں لا فائی مقام حاصل کیا۔ انگریز بھی اسے '' ٹائیگر آف میسور'' کا خطاب دینے پر مجبور ہوئے اور اس سے منسوب ایک ایک چیز کو عزت واحتر ام سے اپنے میوزیم میں ہجا کر رکھتے ہیں۔ جبکہ اس نے صرف سندہ سال مکومت کی مرآج ان کا کی ۔ دوسری طرف دکن کے نظام نے انگریز ول کے زیر سایہ 1748ء سے 1948ء یعنی دوسوسال تک حکومت کی مگر آج ان کا کی جارہی ہے ۔ یہ پرکوئی آمادہ نہیں۔ یہ ہے فناو بقا کاوہ راز جھ آج نئ نسل سے چھپانے اور قوم کے دلوں سے نکا لنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

پاکتان کی جدوجہد کا آغاز سلطان ٹیپوشہید نے کیا تھا۔ آج سلطان کے حقیقی دارث (اہالیانِ پاکتان) سلطان کے نوادرات واپس لانے اورانگریز سے انقام کی فکرتو کیا کرتے اس کے تذکر سے بھی منہ موڑے رکھنے میں عافیت ججھتے ہیں۔ البتہ ہماری نصابی کتابوں میں چرچا ہے تو بہا درشاہ ظفر کی شاعری کا، جس نے ساری زندگی انقلاب اور آزادی کے بغیرایک پیشان روح کی طرح گزاری اور جوال مردی کی موت کے بجائے انگریزوں کی خوشنودی اور پھران کی قید میں بے بسی کی عبرتاک موت کو ترجیح دی۔

پاکتان کے کلمہ گوؤں پرفرض ہے کہ شیر کے نظریۂ فنا اور گیدڑ کے نظریۂ بقا کو یا در کھیں۔اس کے بغیر پاکتان بن سکتا تھا نہ محفوظ رہ سکتا ہے۔تاریخ کے بننے اور بگڑنے ،قوموں کے بیخے اور برباد ہونے ،تر قی پانے یا زوال کا شکار ہونے کا راز اس نظریے کی تہد میں پوشیدہ ہے۔

## قدرت كى تبخشش

ہمارے ایک استاذ جی عجیب وغریب شخصیت کے مالک تھے۔ بظاہر بڑے سادہ اور دنیا سے لاتعلق ..... لیکن بندے کو پہچانے اور اسے اس کے حساب سے کسی کام میں لگانے اور اس کے اندر سوئی روح بیدار کرنے میں انہیں زبر دست قدرتی ملکہ حاصل تھا۔ وہ خاموثی سے انسانوں کا مطالعہ کرنے اور درست ترین تجزیہ کرنے میں ماہر تھے۔ کسی آدم زاد کی پر کھ میں خال خال ہمیں ان سے غلطی ہوئی ہوگی۔ اکثر و بیشتر ان کی کہی ہوئی با تیں ، تاثر ات اور تجزیے درست نگلتے اور ایمانی فراست کا نمونہ ہوتے تھے۔

وہ لا ابالی اور غفلت کا شکار طالب علم کا گھیر ابڑی خوبصورتی ہے کرتے تھے۔ بھی اس کودوسروں کا نگران بنادیے ، کہیں اس کی خاندانی شرافت یا حسب نسب کا تذکرہ کر کے اسے یہاں تک لے آتے کہ وہ سستی اور کا بلی کواپنے لیے عار سمجھتا، بھی اس کو ذمہ داری دے کر باز پرس کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ اس کے لیے کام کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہتا، بھی شاباش اور بھی تخدو غیرہ کے ذریعے حوصلہ افزائی سے کام نکال لیتے۔انسانی کردار کے حوالے سے ان کی پیش گوئیاں اکثر و بیشتر درست ثابت ہوتی تھیں۔

ان کے سادہ سے جملے ایسے درست اور برگل بیٹھتے تھے کہ سجان اللہ!'' دریا بہ کوزہ'' کا مصداق ہوتے تھے۔ بہت سے کام کے طلبہ جونو عمری کی روایتی غفلت اور بے تو جہی سے ضائع ہور ہے ہوتے تھے، ان کی محنت سے راہ پر لگے اور ان کی زندگی ہی میں بڑے مرتبے پر پہنچے۔ ان کی تواضع کا بیام تھا کہ جب ان کے لگائے ہوئے یہ پودے تناور درخت بن گئے اور اپنے اپنے علاقوں میں دین کے کام کی کئی شکلیں سنجال لیس تو جب وہ اس مشفق و مہریان مرتبی سے ملنے آتے تو استاذ جی تو اضع سے ان کے ساتھ ہم مرتبہ لوگوں کی طرح پاؤں سکیٹر کر بیٹھتے تھے۔ بلکہ پکارنے میں اپنے شاگردوں کو''استاذ جی'' کہا کرتے تھے۔

ان کے شاگر دتو شرم کے مارے پانی پانی ہوجاتے۔ کوئی ناواقف سنتا تو جیران ہوتا کہ بینو جوان کس طرح اس معمر بزرگ کے استاذ جی ہو سکتے ہیں؟ لیکن ان کا مطلب بیہ ہوتا تھا کہ میرے بیسارے بچے اپنی اپنی جگہ استاذ ہیں اور بہت معیاری کام کررہے ہیں ،اس لیے میں ان کو'' استاذ جی''ہی کہا کروںگا۔

استاذ جی کے ہاتھوں میں برکت بہت تھی۔ جوان سے فیض یاب ہوجا تا اس کی قسمت یاوری کرجاتی ۔ تب استاذ جی کھڑے اس کی کامیابیوں پرخوش ہوکر مسکر ایا کرتے اور شکر سے اس طرح جھک جاتے جیسے پھلوں سے لدے پیڑ کی ڈالیاں۔ ان کے اخلاص کا کمال تھا کہ وہ بھی اپنے شاگر دوں کی کامیابیاں اپنے کھاتے میں ڈالنے یا فخر جتانے کی کوشش نہ کرتے ۔ اگر بھی کوئی ان سے فیض یافتہ شخصیات کی بلند مرتبے کا تذکرہ چھیڑتا تو فوراً بات کو اپنی مدح سے ہٹا کر ان طلبہ کی ستائش کی طرف کوئی ان کی مردم سازصفت کو موضوع بخن بنا تا تو طرح دے جاتے ۔ البتہ ایک مرتبہ چل چلاؤ میں ایک جملہ ایسا کہہ گئے جواب تک ان سے یا دگار کے طور پر محفوظ ہے۔

فر مایا: '' کچھ چیزیں کچھلوگوں کوقدرت کی طرف ہے بخشش ہوتی ہیں۔''

یہ جمرہ ان کی زندگی اور محنتوں کا حاصل تھا اور اگریہ بات سی ہے ہے۔۔۔۔۔۔اور کوئی وجہ نہیں کہ بی نہ ہو۔۔۔۔۔ تو دارالا فنا والارشاد کے بانی اور ضرب مؤمن، الرشید ٹرسٹ، جامعۃ الرشید، صفہ اسکول جیسے عظیم صحافتی، علمی اور رفاہی اداروں کے مؤسس اور سر پرست حضرت والامفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے خصوصی'' بخشش'' سے نواز اتھا۔ان کے وسیع پیانے پر سے بھیلے ہوئے اصلاحی، علمی اور تصنیفی ورفاہی کا موں کو دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس'' بخشش'' کی حدود'' شانِ تجدید'' سے جانگراتی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ دینی مدارس کی وقیع علمی واصلاحی خدمات ہماری تاریخ کا سنہرا باب ہیں۔ان اداروں نے اللہ رب العزت کے سہارے ریاستی وسائل وطاقت کی پشت پناہی کے بغیر محض عامة المسلمین کے تعاون سے وہ کام کر دکھایا ہے جو رہتی دنیا تک یادگار ہے گا۔ان کے بانیوں نے نہ صرف یہ کہ مشکل حالات میں اپنا فرض ادا کیا اور جوذ مہداری اہلِ علم کے طبقے پر عاکد ہوئی اسے انتہائی ناموافق حالات میں جبرت انگیز طور پر پورا کر کے دکھایا بلکہ اسے اس خوبصورتی سے نبھایا کہ بنظر انصاف ان کے کام کا مطالعہ کیا جائے تو انسان داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ جی کہ ان مدارس نے عصر حاضر کی ضروریات اور زمانے کے بدلتے تقاضوں کو سبجھتے ہوئے بہتر سے بہترین کی طرف پیش رفت جاری رکھی اوروہ کام بھی کیے جو تعلیمی اداروں کے منشور میں شامل نہیں ہوئے لیکن کوئی دوسرا طبقہ اس کو پورانہیں کر رہا تھا اور معاشر سے میں ان کی ضرورت اس قدرتھی کہ دینی مدارس کو بی اس سلسلے میں آگے تا بڑا۔ حامعة الرشید کے شروع کردہ چند شخصاس کی بہترین مثال ہیں۔

''کلیۃ الشریعہ''کولے لیجے۔عوام کے لیے''فہم دین کورس'''' جج تربیت پروگرام''اور'' جغرافیہ قرآنی وسیرت نبوی''
کے پروگرام بھی اگر چہاپی جگہاہم سے لیکن''کلیۃ الشریعہ' کے نام سے پوسٹ گر بجویشن کورس کے اس سلسلے کے مقاصد وطریقہ
کار کا جائزہ لیا جائے تو روح خوش ہوجاتی ہے۔ دنیوی اعتبار سے اعلی تعلیم یا فتہ نو جوان جب علم دین کے زیور سے آراستہ ہوکر
معاشر سے میں نفوذ کریں گے تو جو خیر اور بھلائیاں وجود میں آئیں گی ان کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس شعبے کی مملی تفصیل جامعۃ
الرشید کے خوبصورت تعارف نامے میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے، جوشائع ہو چکا ہے۔ یہاں ہم اس شعبے کی مزید تفصیل میں نہیں
جائیں گے کہ فی الوقت ان تین شعبوں کا تذکرہ مقصود ہے جواگلے ہفتے جامعہ میں شروع ہور ہے ہیں۔

جامعة الرشيد مين فضلائے كرام كے ليے بحيل اور تخصص كے دوشعب سالباسال سے چلے آرہے ہيں، جہال سند فضيلت

حاصل کرنے والے علائے کرام کو درس نظامی سے فراغت کے بعد عملی میدان میں جانے سے قبل کچھان چیزوں کی تیاری کرائی جارہی ہے جن کوسکھنے کا موقع انہیں تعلیم کی جاں گسل مصروفیات کے دوران نیل سکا تھا۔ درجہ بخصص میں افقاء کی مشق کے علاوہ فلکیات (تخ تج سمت قبلہ تخ تج اوقات نماز اور مباحث رؤیت بلال)، بینکنگ (سود کی واسلامی بینکاری کا مکمل تقابل و تعارف فلکیات (تخ تج سمت قبلہ تخ ج جو افیاس نہ تا اور طریق کار) اور تاریخ و جغرافیط بعی وقر آئی وہ قابل ذکر مضامین ہیں جن کو جامعة الرشید کا امتیاز کہا جا سکتا ہے۔ گزشتہ سال 10 شعبان تا 20 رمضان ہر روز ان مضامین کا مستقل کورس بھی کروایا گیالیکن اس کا اعلان قدر سے تا خیر سے ہوا جس پر ملک بحر سے احباب نے شکوہ کیا۔ رواں سال کے اختیام پر ان شاء اللہ تعالی ان کوخوب اہتمام کے ساتھ منعقد کیے جانے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی اس میں کا میا بی عطافر ما کیں ۔ آمین ۔ تعالی اس میں کا میا بی عطافر ما کیں ۔ آمین ۔

قار نمین سے التماس ہے کہ دُ عاکریں جامعۃ الرشید کوالقدرب العزت کی طرف سے بیخصوصی'' بخشش'' جاری وساری رہے اور مسلم اُمہ کی وہ تو قعات پوری ہوسکیں جووہ دینی مدارس سے وابستہ رکھتے ہیں۔

### میچور ہونے تک

استاد ہی بہت زم دل تھے، مہر بان اور شفیق تھے گر جب کی سے ناراض ہوجاتے .....اور بین ناراضی مخصوص وجوہ سے ہی ہوتی تھی .....تو ان جیسی سنگدلی، بےرخی اور پھر بلا بن کہیں دیکھانہ سنا۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سینے میں دل نہیں پھر ہے۔ ان کوا پنے طلبہ سے بہت محبت تھی۔ ہروقت ان کی بہتری اور د کھے بھال میں مصروف رہتے تھے۔خصوصاً مسافر طلبہ سے جن کے مال باپ دور ہوتے ، ان کی شفقت و محبت کا بی عالم تھا کہ محسوس ہوتا ان کے دل میں شہد بھری زمین ہے جس سے فوار سے پھوٹ رہے ہیں اور ہرایک بقدر ظرف سیراب ہور ہا ہے .... لیکن یہی زم خو اور زم دل استاد جی جب اصول کی مسلسل خلاف ورزی پر کی سے منہ موڑ لیتے تو پھر لاکھنتیں کی جا ئیں ، سفارشیں کروائی جا ٹیں ، مان کر ہی نہ دیتے تھے۔ ان کی موم صفت طبیعت سنگلاخ چٹان میں تبدیل ہوجاتی تھی ، جس سے سرتو مکرایا جا سکتا ہے جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا ۔ ہم خینیں آتا تھا کہ ایسا مرنجان مرنج اور ہنتا مسکراتا شخص کے دور کی بات اثر ہی نہیں کرتی ۔ ہاں یہ شخص کے ونکر ایسے سپاٹ چہرے ، خت اعصاب اور کھر دری طبیعت کا مالک بن گیا ہے ، جس پرکوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ۔ ہاں بی

استاد جی تخی بہت تھے۔ جب موڈ میں ہوتے تو ان جیسا مہمان نواز اور دریا دل شاید ہی کوئی ہو۔ اللہ پاک نے وجاہت اور علم کے ساتھ رزق وافر ہے بھی نواز اتھا۔ یہ البتہ بھی تبجھ نہ آیا کہ ان کے پاس پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ خدا جانے دستِ غیب کے حامل تھے (یہ عامل حضرات کی مخصوص اصطلاح ہے) یا پھر کیا بات تھی کہ بظاہر کوئی خاص ذریعہ آمدن نہ ہونے کے باوجود بعض اوقات ان کا چند دن کا خرچہ دوسروں کے ماہانہ اخراجات ہے بھی تجاوز کرجاتا تھا۔ جاسی آدی تھے ، اسلیے کھاتے پیتے نہ تھے اور کوئی نہ ہوتا تواطلہ کوئی بلالیتے۔ اس وقت سرنگا ہوتا، گریبان کے اوپروالے بٹن کھلے ہوتے ، بے تکلف چیزیں اُٹھا اُٹھا کر سب کی پلیٹ میں ڈالتے اور بھی کئی کی پلیٹ سے کوئی چیز اُٹھا کر (یا اس سے چھین کر کہہ لیجے ) کہتے: ''دھا نہ کی نہ کریا را' تُو تو ہمارے لیے کہ چھوڑتا ہی نہیں۔''

دروازے ہے کسی کو واپس نہ کرتے تھے۔جن کواس عادت کا پہتہ تھا وہ ان سے پیپے اپنیضے کے لیے طرح طرح کی

مکاریاں کرتے۔ بہت لوگوں نے قرض کے نام پران سے پیمے لے کرکھا لیے۔ ہمیں یقین تھا کہ استاد جی سب پچھ بھتے ہیں پھر بھی اس کا بھرم رکھنے کے لیے نظریں نیچی کیے رکھتے ہیں اور پچھ ظاہر نہیں ہونے دیتے لیکن اس سخاوت اور دریا ولی کے باوجود بعض مرتبہ انہیں دیکھا کہ چار آنے کی چیز ضائع ہونے پردل گرفتہ ہیں ،افسوس کررہے ہیں اور تنبیہ کررہے ہیں کہ یہ اس سے بہتر مصرف پرلگ سکتی تھی لیکن تم لوگوں کے توجہ نہ کرنے سے ضائع ہوگئی۔ ایس ستی چیزوں کا بار بار ذکر ان سے پچھ جڑتا نہ تھا پُر وہ اس کا مکر را ظہار کے بغیر نہ رہتے تھے۔

ایک بارایک موالی قتم کے شخص نے ان سے ہاتھ کرنے کی کوشش کی اور مجبوری بتا کر پیسے ہضم کرنا چاہے۔ دوسروں کو سینکڑوں بخشش دینے والے استاد جی اس کو چند سورو پے معاف کرنے پر تیار نہ تھے اور بالآخراس سے نکلوا کر ہی چھوڑے۔

اسی طرح وہ بے انتہا ذہین وقطین ،معاملہ فہم اور سمجھ دارتھے مگر بعض اوقات ایسی سادگی اور بھولے پن کا مظاہرہ ان سے دیکھنے میں آتا تھا کہ جیرت ہوتی تھی ایسا جہاں دیدہ شخص کیسا بھولا بھالا ہے؟ عام حالت میں ان کی متانت اور وقاران کی رعب دار شخصیت کا حصہ تھالیکن سیر وتفرت کیا شکار کے لیے جاتے تو ان کی بے تطلقی اور خوش مزاجی دیکھنے کی چیز ہوتی تھی۔

یوتوان کی چندمتضادخصوصیات کی با تین تھیں۔ رہاان کا طرزِ تدریس تو وہ انتہائی منفر داورانو کھا تھا۔ ان کوصرف کتاب اور فن پر عبور نہ تھا بلکہ کمر ہُ جماعت اور حاضرین بھی پوری طرح ان کے بس میں ہوتے تھے۔ لگتا تھا سامعین پر انہوں نے سح پھونک دیا ہے کہ ان میں سے ہرایک ان سے انتہائی ذہنی قربت محسوس کرتے ہوئے بھر پوراستفادہ کرتا تھا۔ استادجی کوآواز کے اُتار چڑھاؤ اور اعضاکی زبان (Body Language) پر پوری طرح دسترس تھی۔

بعض اوقات کسی جملے کوادھورا چھوڑ نا یا بولتے بولتے تھہر کر مخصوص انداز میں ادھرادھر دیکھنا ہی سامعین کوسب پچھسمجھا دیتا تھا۔ بلکہ میں تو کہوں کہ ان کی گھنگار ہی ایسی بامعنی ہوتی تھی کہ سبحان اللہ!اس سے بھی کئی طرح کے تاثر ات کا اظہار ہوتا تھا۔ ان کی پلکیس بھنویں اور پیشانی کے بل بہت می باتیں ازخود سمجھا دیتے تھے۔ان کا حافظہ جس غضب کا تھاتفہیم اس سے زیادہ شاندارتھی۔ان کا حافظہ جس غضب کا تھاتفہیم اس سے زیادہ شاندارتھی۔ان کی گھنگو میں اُلجھاؤیا چیچید گی تو بھی محسوس ہی نہ ہوئی۔صاف اور سیدھی بات کرتے جودل سے دل تک کا سفر ہوا میں تیرتے ہوئے کر لے اور سامنے والے کی بھر یورشفی کرے۔فرماتے تھے:

'' میں نے اپنے استاد کی خدمت میں رہ کران کی تگرانی میں تذریس کیھی ہے۔ بڑی کتا بیں استاد صاحب سے پڑھتا تھا اور چھوٹی پڑھا تا تھا۔''

یہ بھی فرماتے تھے:'' آج کل کے فضلائے کرام علوم کی رحمی پنجیل کرتے ہی ابن سینا اور فارا بی بن جاتے ہیں۔

حالانکہ تعلیم سے فراغت کے بعد طریقہ تعلیم سکھنا بہت ضروری ہے۔''

جامعة الرشيد مين ''دورہ تدريب المعلمين '' (ميچرٹرينگ کورس) ای ضرورت کو پورا کرنے کے ليے ہے۔ آج کل چونکہ مدارس کی طرف طلبہ کارجوع بہت زیادہ ہے۔ طالب علمی کے دوران اپنے ساتھیوں سے تکراریا چھوٹے درجات کی کتابیں پڑھانے کا موقع کم ہی ملتا ہے، اس ليے فضلائے کرام کو علم میں رسوخ کے ساتھ ان مہارتوں (Skills) اور رویوں پڑھانے کا موقع کم ہی ملتا ہے، اس لیے فضلائے کرام کو علم میں رسوخ کے ساتھ ان مہارتوں (Attitudes) کو بھی سیکھنا چاہیے جوا کی معلم کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ان سب چیزوں کو فطری صلاحیت اور تج بے کے حصول پر چھوڑ دیا جائے تو مدرس کے میچور ہونے تک کا وقت بلا وجہ ضائع ہوجا تا ہے۔

بیکیل علا کا ایک سالہ نصاب جو آج کل جامعہ میں رائ ہے اس کے تین جھے ہیں: تربیت معلمین ، صحافت اور انگلش الینگو ج و کمپیوٹر۔ تربیت معلمین کے ایک استاد ایسے ہیں جوعرب دنیا میں رائج طرز تدریس کے ماہر ہیں اور فضلائے کرام کوعر بی میں اس موضوع پرلیکچر دیتے اور نوٹس کھواتے ہیں۔ اس سے عربی میں مہارت کے ساتھ طرز تدریس اور اچھے مدرس کے اوصاف سے واقفیت ہورہی ہے۔ ایک استاد ہمارے قدیم روایت طریقے ہے ، جوسالہا سال کے تجربوں کا حاصل ہے ، کتاب سے سبق تیار کرواتے اور پھر علائے کرام کوچھوٹے درجات میں لے جاکراس کی عملی مثل کرواتے ہیں۔

اب الحمدللة! ایک اور چیز کا اضافہ ہور ہا ہے۔ امر یکا اور یورپ میں تعلیمی نفسیات پر جو کام ہوا ہے یہ کورس اس سے بحر پوراستفادہ کے بعد ترتیب دیا گیا ہے۔ عرب اور مغرب سے اخذکی گئی ان مہارتوں اور رویوں کو دینی مدارس میں فروغ دینے سے بہت شاندار نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ جوطلبہ دورۂ حدیث یا پیمیل وخصص میں پڑھ رہے ہیں یہ ان کے لیے دینے سے بہت شاندار نتائج حاصل کے جاسکتے ہیں۔ جوطلبہ دورۂ حدیث یا پیمیل وخصص میں پڑھ رہے ہیں وہ تو ان کوسکھ کر ایک نعمت غیر مترقبہ ہے کہ ساری عمر کے لیے زادِراہ کا کام دے گی۔ جو اہلی علم شعبۂ تدریس سے وابستہ ہیں وہ تو ان کوسکھ کر ''مدرت ب' (ٹرینر) بھی بن سکتے ہیں اور اس کو آگے بھیلانے میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔

شائقین انتظار کے ساتھ وُ عافر مائیں کہ اس کورس کا جلد ہی اعلان ہونے والا ہے، جوحفرات پوراسال نہیں وے سکتے وہ سالا نہ تعطیلات میں بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔والحمد لله الذی بنعتمه تتم الصالحات. (تمام تعریفیں اس الله ہی کے لیے ہیں جس کے فضل سے نیک کام پورے ہوتے ہیں۔)

# عجمىنسل كاعرب حكمران

جنگ کے دوران بخالفین کی صفوں میں اپنے آدی داخل کر دینا جواس کے ارادوں اوراقد امات کے بارے میں پل پل کی جبر سے بہنچاتے رہیں، عسکری نقطہ نظر سے بری کامیا ہی سمجھا جاتا ہے لیکن اگر کو کی منصوبہ سازاس امریس کامیا ہی حاصل کر لے کہ اپنچا کی مہر کے کودشن کے احتیاراعلی کے مرکز تک پہنچا کرا سے مقتدرترین منصب پر فائز کرواد ہاوراس کے ذریعے دشمن کا دماغ، کان اور آئکھ اپنچ قبضے میں لے لیقو بلاشبہ اسے مثالی اور بہت بڑی کامیا ہی کہا جائے گا۔ 'ابو مازن' اس کی سب سے نمایاں مثال ہے۔ اس کے آباوا جدادایران کے رہنے والے تھے۔ 1260 جبری مطابق 1844ء میں ایران میں باطنی فرقوں کی ایک نئی شاخ نے جنم لیا۔ باطنی فرقے سے مراد مسلمان ہونے کا دعوی کرنے والے وہ فرقے ہیں جوآیات، احادیث اوراد کام شرعیہ کمن مائی تاویلات کے ذریعے ان کا وہ مطلب گھڑ لیتے ہیں جس میں انہیں آسانی محسوس ہو۔ وہ اسلام کی ایک تشریک کرتے ہیں جس میں دائوں کو بھانے والی کوئی ممنوع چیز حرام ندر ہا اور نفس کو مشقت میں ڈالنے والی کوئی عبادت ایک تشکل میں بیتیں جس میں دائوں میں مشقت برداشت کرنی پڑے۔ پھراس کو اپنا دین و مذہب بنا کر زیرز مین اس کی تبلیغ کرتے رہنچ ہیں۔ ایسے فرقے مسلم دشن تو توں کے لیے نہایت کار آمد ہوتے ہیں، البنداوہ ان کی سر پری کر کے مسلم ان میں میں تو توں کے لیے نہایت کار آمد ہوتے ہیں، البنداوہ ان کی سر پری کر کے مسلم انوں کے لیے فتندو فساد میں انہیں ہیں۔ ایسے فرقے میں فاطرا پی دنیا بنانے کے لیے لوگوں کا دین خراب کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں قلعۃ الموت سے الحق والے قرامط اور آج کے دور میں بلوچتان کے پہاڑوں کو مسکن بنانے والے 'ذکری' 'اس کی واضح مثالیں ہیں۔

ہاں تو آج سے تقریباً 160 سال پہلے ایران میں قلعۃ الموت کے ھنڈروں سے ایک نے باطنی فرقے نے جنم لیا۔ اس کا بانی ایک شہوت پرست روحانی معالج مرزاعلی محمد باب شیرازی (1235 ھ/1816 ھ بمطابق 1819ء/1819ء) تھا۔ اس نے پیروکاروں میں اس عقید ہے کا پرچار شروع کیا کہ نعوذ باللہ خدا انسان میں حلول کرسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس' انسان' کا مصداق خوداس کی اپنی ذات نے ہوجانا تھا۔ یہ اپنے مانے والوں میں یوگی رجینیش کی طرح آزادانہ جنسی اختلاط کورواج دینے کی کوشش کرتا تھا تا کہ خودا ہے جنسی تسکین کے ذرائع میسر آسکیں۔ نماز وز کو ق کا افکار اور روز ہ اور جج کوسا قط قرار دینے کے علاوہ جہاد کی مخالفت میں پیش پیش پیش تھا۔ باطل فرقوں میں یہ چیز قدرِ مشترک رہی ہے کہ وہ جنسی آزادی کے گرم جوش حمایتی اور جہاد فی سبیل اللہ کے سب سے بڑے مخالف ہوتے ہیں۔ اس شخص کے شاگر دوں میں ' بہاء اللہ'' نام کا ایک شخص دوسرے مفاد پرست خوشامہ یوں پر بازی لے گیا اور اس نے اپنے فرقے کے خفیہ پیغا م کودور دور تک پہنچا نے کے ساتھ کی ایک غیر مسلم طافت کو اپنا حلیف بنا نے کی کوشش شروع کی جواس کی لذت پرش کے جذبے کی تسکین کے لیے سرمایہ اور مسلمانوں میں میں خیر مسلم طافت کو اپنا حلیف بنا نے کی کوشش شروع کی جواس کی لذت پرش کے جذبے کی تسکین کے لیے سرمایہ اور مسلمانوں میں میں خورات کی کوشش شروع کی جواس کی لذت پرش کے جذبے کی تسکین کے لیے سرمایہ اور میں میں دور سے مفاد تی کو اپنا حلیف بنا نے کی کوشش شروع کی جواس کی لذت پرش کے جذبے کی تسکین کے لیے سرمایہ اور مسلمانوں میں

بولتے نقثے پوتھاباب شخصیات

گمراہ کن نظریات کے برحیار کے لیے وسائل فراہم کر سکے۔بلآخرابلیس کے اس نمایند کے وایک ابلیسی گروہ مل گیا جوخودتو خداریتی کا دعویدار ہے لیکن بقید دنیا کوشیطانی کاموں میں ملوث دیکھ کرخوش ہوتا ہے۔ ہوایوں کداس زمانے میں سوئٹرز لینڈ کےشہر باسل میں یہود کے چوٹی کے راہنماؤں کا خفیہ عالمی اجلاس ہور ہاتھا۔ بہاءاللہ سؤٹرز لینڈ پہنچ گیا اور یہودیوں کو قائل کرلیا کہ وہ اگراس کی سریرستی کریں تو وہ ان کے لیے نرم ککڑی کا ایسا کارآ مددستہ ثابت ہوسکتا ہے جس کووہ خنجر ، کلہاڑی، تیشہ جس چیز میں چاہیں فٹ کر کے مسلم کش ہتھیار کے طور پر استعال کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کو ارضِ موعود میں واپسی کی مہم کامیاب بنانے کے لیے''مسلم صہبونی'' درکار تھے،اس شخص میں انہیں وافر مقدار میں ایسے جراثیم نظر آئے جو اِن کی منشا کے مطابق رینگ سکتے تھے،لہذاانہوں نے اسے اپنی سر پریتی میں قبول کرلیا اور جب ایران کی قاچار حکومت نے اس کے پیروکاروں کواپنی حدودِمملکت سے بے خطل کیا توبیہ ایران سے سیدھامقبوضہ فلسطین جا پہنچے جہاں صبیونیت نواز برطانوی حکومت کے جنزل املین بی (جس نے القدس پریہودی تسلط قائم کروا کرصلیبی جنگوں کے عیسائی ہیروشاہ فرانس لوئس دوم کا کر دارادا کیا تھا) نے اس کاپر جوش استقبال کیااوراسرائیل کے شہر حیفہ میں ان کوا پنامر کز بنانے کے لیے وسیع وعریض قطعہ زبین الاٹ کیا۔ابو مازن کا خاندان ان بھگوڑوں میں شامل تھا۔ابو مازن جب برا ہواتو بہائی فرقے کا ذہین ترین نوجوان مجھا جاتا تھا، چنانچہاس کی تربیت میں صہیونی د ماغوں نے خاص توجہ سے حصہ لیا اور آج صہبونیت کےمنصوبہ سازوں کا تربیت یافتہ بینو جوان فلسطین کاوز راعظم ہے جسے دنیامحمودعباس مرزا کے نام سے جانتی ہے۔ کراچی میں پٹیل یاڑہ کے قریب بہائی فرقے کا مرکز''بہائی ہال' کے نام ہے موجود ہے اور بیمسلمان سمجھا جانے والا دنیا کا دوسرافرقہ ہے جسے اسرائیل کی حدود میں اپنامرکز بنانے اورتر بیت گاہیں قائم کرنے کی کھلی آ زادی ہے۔ دوسر نے مرتے کا نام اکثر قارئین جانتے ہوں گے، جونہیں جانتے وہ اگلے ثاروں میں ہے کی ایک میں جان جائیں گے۔ان شاءاللہ۔ بہائی فرقے کا مرکز اسرائیل میں دوجگہ ہے۔ایک دیفہ میں جہال ان کا بہت بڑا عبادت خاندتمام تر متعلقہ لواز مات کے ساتھ قائم ہے۔اس کی حفاظت کے لیے اسرائیلی حکومت نے اپنی خفیہ ایجنسی 'دشین بیت'' کو مامور کررکھا ہے۔ دوسرا ساحلی شہر''عگا'' میں ہے۔ یہاں کسی زمانے میں شیرِ اسلام سلطان صلاح الدین ابو ہی رحمہ اللہ نے صلیبیوں کوعبر تناک شکست دی تھی۔ آج وہاں مسلمان ہونے کے دعویدارفرقے کےمورث اعلیٰ بہاءاللہ کی قبرہے۔ جب اس فرقے کے پیرو کارصہیونیت کی خدمت سے فارغ ہوجائیں تواس قبر پر جج کے لیے جاتے ہیں۔اس فرقے نے ماضی قریب میں ارضِ فلسطین میں اینے سر پرست یہودیوں کے یاؤں جمانے کے لیے نا قابلِ فراموش خد مات انجام دیں ۔مسلمانوں کوان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے ان کی جگہ یہودیوں کو بسانے میں اس خبیث الباطن فرقے کے افراد کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ بیمسلمانوں میں گھل مل کرز مین بیچنے کی صورت میں بہت سے فوائد كالال لج دية اورند بينے كى صورت ميں نقصانات كے انديشے سے "خيرخوابانه" طريقے سے آگاہ کرتے۔ آج بھی ان کی ڈیوٹی اس طرح کے ایک کام پر لگائی گئی ہے۔ صہیونیت کی چھری تلے پرورش پانے والے عجمی النسل فلسطینی وزیراعظم کو یک نکاتی ایجنڈ اسونیا گیا ہے یعنی فلسطین کی اسلامی جہادی تحریکوں حماس، الجہا دالاسلامی اورالفتح کےخلاف مرسط پرایسے اقدام کرنا کہ بیتوام کی اخلاقی حمایت سے محروم ہوجائیں ،ان کا زورٹوٹ جائے اوران کی عسکری کارروائیوں سے اسرائیل اوراس کے مفادات کو تحفظ دیا جاسکے محمود عباس کا سب سے زیادہ زور فدائی حملوں کی حوصلہ شکنی پر ہوتا ہے۔ یہود وہنود

بولتے نقثے چوتھاباب شخصیات

کو جوخود دنیا کی زندگی ہے جریصانہ محبت ہے اس نیلے وہ مسلمانوں کے جذبہ شہادت سے از حد خائف رہتے ہیں ۔ کیونکہ تمام تر بنظمی، بے سروسا مانی اور پسماندگی کے باوجود یہی ایک چیز ہے جس نے مسلمانوں کوسراٹھا کر زندہ رہنے کا بہانہ فراہم کررکھا ہے۔ اگر 1965ء کی جنگ میں چونڈہ کے محاذیر پاکستانی افواج کے جوان جسم پر بم باندھ کر بھارت کے اسلحہ اورنفری کی برتری کے جواب میں '' فی ٹینک ایک جوان' کے اصول پڑمل کرتے ہوئے فدائی حملوں کے ذریعے بھارتی ٹینکوں کی پیش قدمی نہ دو کتے تو آج بنئے کی وَھوتی نہ جانے پاکستان میں کہاں کہاں پھڑ پھڑ ارہی ہوتی ۔ بالکل ای طرح اگر فلسطینی جانباز صہیونی منصوبوں کو اینے جسموں کی قربانی ہے سبوتا ژنہ کرتے تو آج بیت المقدس کی جگہ بیکل سلیمانی کی بنیادیں کھودی جا چکی ہوتیں ۔

جس طرح کوئی پاکستانی شاعر، دانشور، ادا کاریا قار کاریا کتانی عوام کو بھارت سے دوستی کی پینگیس بڑھانے اور جغرافیائی سرحدوں کو کاغذی لکیریں قرار دے کر دونوں ملکوں کے عوام کو باہم قریب آنے کا مشورہ دینو سمجھ دارلوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھارتی لائی نے ایک اور بٹیرشکار کرلیا ہے، اس طرح فلسطینی مسلمان کسی مخف کے خلص یا ساتھی ہونے کا ندازہ اس امرے لگاتے میں کہ وہ صہیونیت کے خلاف جہاد میں کتنا سرگرم ہے؟ لیکن مرزاصاحب کے بارے میں فلسطینی مسلمانوں کو کسی کسوٹی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ،سب جانتے ہیں کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے پچھلے سالوں میں پُن کر یاسرعر فات کی جانشینی کی ممکنہ حق دار شخصیتوں کوٹھ کا نے لگایا ہے تا کے صبیونیت نواز فرقے کے اس ذبین اور کار آ مدمہرے کو آ گے بڑھا کرفلسطین کے اعلیٰ ترین مقتدر منصب پر فائز کروایا جاسکے فلسطینی مسلمانوں کی صف میں نقب لگانے کے لیے جن بہائیوں کو 70ء کی دہائی میں فلسطینیوں کی صف میں داخل کر دیا گیا تھا، انہوں نے اینے آتاؤں سے حق وفاداری خوب بھایا چنانچداب ان میں سے ایک صهیونی ایجنٹ کو وزارتِ عظمیٰ پر فائز کردیا گیا ہے۔عین ان دنوں جب ابو جہاداورابوعیا جیسی نابغهٔ روز گارفسطینی جہادی قیادت کواسرائیلی ایجنٹ پُن پُن کرشہبید کرر ہے تھے،محمود عباس پیرس اور روم کے شاندار کل نما بنگلوں میں دادِ عیش دے رہا تھا۔ یورپ کے شہروں کو چھوڑ بے رام اللہ اور غزہ میں ان کے ایک ایک گھر کی قیمت 10 بلین ڈالر بنتی ہے۔ ان کی سیاست انگریز والی سیاست ہے کہ مظلوم مسلمانوں نے احتجاج کرنا ہے تو صرف نعرے لگائیں، جلے کریں اور دل کا غبار فضامیں اڑا کر شھنڈے ٹھار ہوکر گھروں کو جائیں۔ ہتھیارا ٹھانا یا خود کش حملے کرناان کے مفادات کے خلاف ہے۔اس سے امن کی کوششیں متاثر اور مطالبات منوائے جانے کے امکانات سبوتا رُبوتے میں محمود عباس بڑے خیرخواہاندا زمیں دلسوزی کے ساتھ فلسطینیوں کو سمجھاتے ہیں کہ 'جب فلسطینی اسرائیلیوں پر حملے کرتے ہیں تو اسرائیلی ان حملوں کو جواز بنا کرفلسطینیوں کو مارتے ہیں اس لیے اسرائیلیوں کے جواز کوختم کیا جائے۔'' یہ کہنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ پاکستان جب میزائل تیار کرتا ہے تو بھارت بھی دور مار میزائل کے تجربات کرتا ہے اگر علاقے میں کشیدگی کوروکنا ہے تو جدید اسلحہ کے حصول کی کوشش ختم کردینی حیاہے۔فلسطینی مسلمان ان کے جھانسے میں آ جاتے ،اگر مرزا صاحب چند خطرناک غلطیاں نہ کر چکے ہوتے۔ بیغلطیاں بالکل ایسی ہی تھیں جیسی ہمارے ہاں کے بعض دانشور دِی اور بمبئی کی یاتر اے بعد کر بیٹھتے ہیں اور پھر باشعور یا کتا نیوں کی نظر میں ہمیشہ کے لیے داغدار ہوجاتے ہیں۔ایک توبیہ کہ انہوں نے فلسطینی ہوتے ہوئے بھی یہودیوں کی سب سے بڑی بہتی ابوغنیم کی تغمیر کا ٹھیکہ لیا۔ دوسرے بید کہ وہ صہیونیت نوازی میں اتنا آ گے چلے گئے کہ کھلم کھلا کہنے لگے کہ اب مسلمانوں کو عالم اسلام کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ وہ تمام امیدیں مغرب

سے رکھیں، اہلِ مغرب ہی ان کے لیے پچھ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ترنگ میں آگرا پی اہمیت جتانے کے لیے یہ ہم بیٹھے کہ وہ اسرائیلی خفیہ نظیموں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، لہذا ان کے مشوروں کوزیادہ غور کیے بغیر قبول کر لینا چاہیے۔ ایک پہاڑ جیسی غلطی مرزا جی نے یہ کہ فلسطینی مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوششوں میں گے رہے کہ امریکا اور اس کے حلیف اسرائیل کے خلاف جنگ کے نتائج بھیا تک ہو سکتے ہیں، چنانچہ وہ بچ میں پڑ کر'' اوسلو معاہدہ'' کروانے کی کوشش میں گے رہے۔ اس معاہدے سے فلسطینی مسلمان'' بھیا تک نتائج'' سے محفوظ ہوئے یا نہ ایکن اتنا ضرور ہوا کہ انہیں فلسطین کی 80 فیصد زمین سے معاہدے سے فلسطینی مسلمان' بھیا تک نتائج'' سے محفوظ ہوئے یا نہ ایکن اتنا ضرور ہوا کہ انہیں فلسطین کی 80 فیصد زمین سے دستمبر دار کروا دیا گیا۔ اس طرح کی حرکتیں ہارے ملک کے پچھرا ہنما بھی بھارت کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں۔ ان کی چا بی ایک بی طرح کے رہوٹ کنٹرول سے گھومتی ہے۔

## پروفیسرصاحب

مغرب نے پچھاصطلاحات ہماری تاریخ سے چرائی ہیں اورانہیں اپنی تہذیب وتر قی کی علامت کے طور پراستعال کر کے دنیا پررعب گانٹھتا رہتا ہے۔ انہیں میں سے ایک اصطلاح ''سینئرسٹیز ن' (بزرگ شہری) کی ہے۔مغرب کے ترقی یافتہ ملکوں میں (اورمغرب کا کون ساملک ہے جومسلمانوں کے علوم اور طرز زندگی سے استفادہ کر کے ترقی یافتہ نہیں بن گیا) جب کوئی باشندہ عمر کی ایک مخصوص حد تک پہنچ جاتا ہے تو اسے کئی طرح کی سہولتیں مفت ملتی ہیں۔

مادہ پرست مغرب کی نظر میں چونکہ یہ مادی سہولتیں اور جسمانی آ سائش میسر ہوجانا اس دنیا کی زندگی کا اول وآخر ہے اور انسان کی روح جن چیز وں کی فراہمی ہے تسکین پاتی ہے اس کی انہیں کوئی خبر نہیں ، اس لیے یہ '' بزرگ شہری'' مفت کی چند آ سائٹوں کے بعد مزید کسی چیز کا استحقاق نہیں رکھتے اور روحانی ونفسیاتی اعتبار ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اس بری طرح ترستے ہیں کہ دیکھنے والوں کو ان برترس آتا ہے۔

مغرب کے کسی ملک میں آپ جائیں اور اس کی چیکتی دکمتی روشنیوں کے پیچھے کرب بھری حقیقتوں سے واقف ہونا چاہیں تو ''اولڈ ہاؤ '' ، جانا کافی ہے۔ وہاں کا ایک دورہ اہل مغرب کی زندگی کا وہ عبر تناک پہلوسا منے لا تا ہے کہ انسان اسلام کے عطا کر دہ خاندانی نظام پرفخر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بندہ کو اولڈ ہاؤ 'س جانے کا اتفاق تو نہیں ہوا لیکن پروفیسر کا رل بیکر سے ملا قات کے بعد احساس ہوا کہ وہ مغربی باشند ہے بھی جو دنیا کی تمام سہولتوں سے پوری طرح لطف اندوز ہور ہے ہیں ، اندر سے کتنے دکھی ، ٹوٹے ہوئے اور گہر نے نفیاتی خلاکے ہاتھوں طرح طرح کے عوارض کا شکار ہیں۔

پروفیسرکارل بیکرایک معمر جرمن باشندے تھے۔ آئبیں ہم متنشرق (اسلامی علوم کاما ہرغیر مسلم عالم) تو نہیں کہدیتے لیکن اسلامی تاریخ سےان کا ذوق وشوق اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ ان کے وسعت مطالعہ کی داد دینا پڑتی تھی۔ بیقریباً سال ڈیڑھ سال قبل کی بات ہے جب مجھے ایک صاحب کا فون آیا کہ ہمارے ایک جرمن دوست آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان صاحب کا لیورپ کے ملکوں میں کاروبار کے لیے آنا جانا تھا۔ وہاں ان کے کئی ملکوں میں کاروبار کے لیے آنا جانا تھا۔ وہاں ان کے کئی پاکستانی دوست کے ذریعے ان کارابطہ کارل صاحب سے ہوا۔

کارل صاحب یورپ میں رہنے والے مسلمانوں سے زیادہ اسلام کاعلم رکھتے تھے اور دنیا کے مختلف جھلوں میں مسلمانوں کا فاتحانہ داخلہ اور اس کے اسباب کا مطالعہ ان کا خصوصی موضوع تھا۔ انہوں نے ان صاحب سے درخواست کی کہ وہ محمد بن قاسم کے ہندوستان کی طرف اس کی پیش قدمی کارخ اور اس کے بنائے ہوئے شہر منصورہ کامل وقوع معلوم کرنا چاہتے ہیں۔

کارل صاحب تک خدا جانے کس طرح ضربِ مؤمن کے نقشے پہنچ چکے تصاور وہ کراچی کا سفر کرنے اور مذکورہ بالا نقشے حاصل کرنے کے خواہشمند تھے۔ان کا پاکستانی دوست کراچی کا باشندہ تھا اور اتفاق سے ضربِ مؤمن کا قاری رہ چکا تھا چنانچہ

بولتے نقثے پوتھاباب:شخصیات

کڑی ہے کڑی ملتی چلی گئی۔جلد ہی وہ دن آ گیا کہ بندہ اپنے پاکستانی اور جرمن مہمانوں کا استقبال کرر ہاتھا۔

دیکھا کہ 72 سالہ ایک معمرِ مخص ہے جس کے چبرے پر بچوں کی معصومیت اور بھولا پن ہے۔اس کی آئکھیں، پیشانی اور چبرہ بلاوجہ مسکراتی محسوس ہوتی ہیں اور اس ضعیف العمری میں بھی وہ پوری طرح چاق و چو بندتھا۔اس نے آئی تیزی اور پھرتی سے دوسری منزل تک جانے والی سیڑھیاں چڑھیں کہ جائے کے ہاتھوں گلے ہوئے نو جوانوں کوتورشک آجائے۔

موصوف جنگ عظیم کے دوران اپنیا کیں باز و سے محروم ہو گئے تھے اور مصنوعی باز و پر ہمہ وقت دستانہ پڑھائے رکھتے تھے اس کی وجہ سے ان کونقشوں کی بھاری بھر کم فائلیں الٹنے پلٹنے میں کافی دقت ہوتی تھی لیکن انہیں ہاتھ کے چلے جانے کا خاص ملال نہ تھا۔ لگتا تھا انہوں نے اس حادثے سے کمل طور پر صلح کر لی ہے۔ پر وفیسر صاحب سے کئی طویل نشستیں رہیں۔ ان کوجتنی عربی آتی تھی بندہ اس زمانے میں اتنی انگلش سکھ چکا تھا لہٰذا ہماری نیم عربی نیم انگلش گوئی کی صلاحیت نے ہمیں ترجمان کی ضرورت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ بندہ کو جرمن مستشرقین ، ان کے کام اور اسلام میں ان کی دلچیتی کی وجہ جاننے سے مطلب تھا اور کارل صاحب کو ہندوستان میں مسلمانوں کی آئد کے روٹ اور اس سے متعلقہ معلومات سے دلچیتی تھی ، سوخوب گزرتی تھی جب دو مطلبی مل بیضتے تھے۔

پھر جب کارل صاحب کواسلام کے کر ہ ارض میں انتشار کے تمام رخوں ، مختلف اسلامی سلطنوں کی صدود اور ایشیا وافریقہ میں مسلمانوں کے بھر جب کارل صاحب کوارپ میں دومر تبدوا خلے کے بعد کے واپسی کے اسباب اور مسلمانوں کی بسپائی کے متعلق فقیرانہ نکتۂ نظریتا چلاتو وہ اپناعلم وفضل بھول کر بالکل پانی ہوگئے۔اب وہ اسلامی تاریخ پر بولتے ہوئے رعب جھاڑنے ہے گرین کرتے تھے۔ان کی روانی میں بھی فرق آگیا تھا اور ان کا اندازیوں ہوگیا تھا جیسے اپنی معلومات کی تصدیق چاہتے ہوں البتہ بھی کہ بھی بات کرتے ہوئے وہ گن انکھیوں ہو کے کھتے تھے کہ ان کی نئی باتوں کا ان کے سامع پرکوئی مثبت اثر پڑایا وہ فقیرانہ بے نیازی سے ان کے خاموش ہونے کا انتظار کر رہا ہے؟ جرمنوں میں پائے جانے والے احساس تفاخر نے آخر تک ان کا پچھانہ چھوڑا تھا۔

پروفیسر صاحب علمی آدمی تھے۔اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی نفسیات کا گہرامطالعدر کھتے تھے۔ بنوامیہ ہوں یا بنوعباس، بسیانیہ کی خلافت ہویا سلطنت عثمانیہ خوارزمی ہوں یا سلجو تی ،افریقہ کے بربر ہوں یا وسط ایشیا و ہندوستان کے ترک و مغل ،ان کی شارے ہاری تاریخ کا کوئی گوشہ پوشیدہ نہ تھا۔

پروفیسرصاحب کافی کے نہایت شوقین تھے۔اگران کور نگ میں دیکھنا ہوتو گرم گرم گاڑھی کافی کا بھاپاڑا تا پیالہ سامنےرکھ دیجے۔لگتا تھااس کا دھواں ناک میں جاتے ہی ان کا دماغ کھلنا شروع ہو گیا ہے اورکڑ وا گھونٹ حلق سے اترتے ہی ان کے ذہن کے ایسے خانے بھی کھل جاتے تھے جو عام حالات میں کی مسلمان کے سامنے یقیناً بندرہتے ہو نگے۔ پروفیسر صاحب خودعیسائی تھے یا یہودی یا کچھ اور ، کچھ پتانہ چلتا تھاالبتہ ان کواس بات کی خاص فکر تھی کہ وہ کون تی ایسی چیز ہے جومرنے کے بعد والی زندگی میں انسان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔

سور وَ فاتحداورسورہ بقرہ کی ابتدائی چندآیات کے علاوہ اور کچھآیتیں بھی ان کوزبانی یا بھیں اورسور وَ فاتحدتو وہ مزے لے لے کریڑھا کرتے تھے۔ایک دن میں نے ان کو توجہ دلائی کہ آپ جب"اھد نا الصراط المستقیم" والی آیت پڑھتے ہیں تو کبھی اپنے ذبن کواس کے معنی ہے ہم آ ہنگ کیا ہے؟ پوچھنے لگے کیا مطلب؟ عرض کیا کہ اس آیت میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت اور کا نئات کی سب سے بڑی حقیقت کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اسے کا نئات کے پیدا کرنے والے سے طلب کرو۔ کیا آپ نے بھی طلب کی کیفیت سے لبریز دل کے ساتھ اس آیت کو پڑھا ہے؟ اس پرتھوڑ اسا چونک سے گئے۔

بندہ نے لوہا گرم دیکھا تو تامل کے بغیر چوٹ لگائی:'' دیکھیے پروفیسرصاحب! اتنا تو آ دمی کواپنے پیدا گرنے والے سے مانگنے کاحق ہے کہ وہ اسے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ وہ چیز بھی عطا کرے جواسے آخرت میں کامیاب کرے گی۔ آپ اس بات کی معقولیت تسلیم کرتے ہیں؟ فرمانے لگے:''ضرور۔''

عرض کیا: '' تو چر آپ اس نیت ہے یہ آیت پڑھا کریں کہا ہے اس جہاں کو پیدا کر نیوا لے! میری عمر کے جتنے دن رہ گئے ہیں تو مجھے ان میں وہ چیز عنایت کر دے جومر نے کے بعد مجھے عذاب ہے بیالے اور نجات دلوادے۔''

کہنے گئے: ''یار بات تو تم صحیح کہدرہے ہولیکن اس کا مطلب بیتونہیں کہتم مجھے مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے ہو۔''
عرض کیا: '' پروفیسر صاحب! ہماری گفتگو میں اسلام کا نام بھی بچ میں آیا ہے؟ ہماری بات تو صرف اتنی ہوئی ہے کہ آپ
اپنے خالق و ما لک سے بیٹعت مانگیں۔اس کے بدلے میں جو پچھ آپ کو نمیب ہواہے کی تعصب کی نذر کرنا انصاف اور
معقولیت کے خلاف ہوگا۔'' پروفیسر صاحب نے وعدہ کرلیا کہوہ اس آیت کو خاص مفہوم کے ساتھ پڑھنے بلکہ مانگنے کی کوشش
کریں گے۔

بندہ کو یقین تھا کہ اللہ تعالی بید عار ذہیں فرماتے کہ بیانسان کا اپنے رب سے وہ سوال ہے جس پراس کی نجات کا فیصلہ ہے اور بیہ بات ناممکن ہے کہ بندہ نجات کا راستہ طلب کرتار ہے اور رب تعالی اسے عذاب میں مبتلا کردیں۔اس سے قبل بندہ بیگر بہت سے ایسے نوجوانوں پر کامیا بی سے آزما چکاتھا جو نہ ہمی اختلافات کی بناپر دین سے ہی بیز اروبر گشتہ ہوئے جاتے تھے۔

پروفیسرصاحب کے ساتھ جرمنی واپسی کے بعد کیا گزری؟ یہ ایک مستقل داستان ہے جواس وقت نہیں چھیڑی جاسکتی۔
سر دست وہ بات کہنی ہے جس کا ذکر شروع میں آیا۔ پروفیسرصاحب مالی طور پر آسودہ حال تھے۔ انہوں نے بورپ کے ایک متمدن ترین ملک میں اپنی مرضی کی پرفیش زندگی گزاری تھی اور بظاہرالی زندگی گزار نے والے کوکسی طرح کی حسرت نہ ہونی حالیات میں تعجب اس وقت ہوا جب پتا چلا کہ تحقیقی کام کے بعد جب فراغت کا یا آرام کا وقت قریب آتا ہے تو تنہائی کے خوف سے ان کا دل میں جھٹے جا تا ہے تو تنہائی کے خوف سے ان کا دل میں جھٹے جا تا ہے۔ چھٹی کا دن گزار ناان کے لیے سوہان روح بنا ہوا ہے جبکہ دہ مسلسل کام بھی نہیں کر سکتے۔

اس کشکش نے انہیں نفیاتی مریض بنار کھا تھا اور وہ انچھی صحت، خوب صورت گھر، معقول آیدنی اور شاندار معاشر تی حثیت کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کوادھور ااور خالی خالی محسوس کرتے تھے۔ان کے مطابق سب پچھ ہونے کے باوجود ان کوسجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں کوئی کمی رہ گئی ہے؟

دراصل بیکی اس توجہ ومحبت، خدمت واکرام اورعزت واحتر ام کی تھی جومسلمان خاندانوں اور معاشروں میں اپنے بروں کو دیا جاتا ہے۔ جرمن یا دیگر یورپی حکومتیں اپنے بزرگ شہر یوں کوسب کچھ دے سکتی ہیں (انہوں نے مسلمانوں سے اتنا کچھ دبا جورکھا ہے ) مگر وہ روحانی تسکین اور نفسیاتی تشفی جو اسلام کے تشکیل کر دہ خاندانی نظام میں ہے جس کے مطابق خاندان کے تمام چھوٹے اپنے سر پر بڑوں کے سائے کواللہ تعالیٰ کی خاص نعت اور بڑوں کی عزت وادب اور خدمت واکرام کواپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اوراپنے بڑوں کوخوش رکھنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے ہیں ، وہ چیز مغرب کی کوئی مالدار ترین حکومت بھی اپنے شہریوں کوکسی قیت برفراہم نہیں کرسکتی ۔

پروفیسرصاحب اس فلنفے کودلچیں سے سنتے رہے اور آخر میں بولے: 'نیار ہم لوگوں نے بے انتہا مادی ترقی تو حاصل کر لی لیکن اس کی جو قیمت ادا کی ہے وہ نہایت مہنگی ہے۔ آپ لوگ جب ترقی حاصل کر لوتو اس چیز کو ہاتھ سے جانے نہ دینا جوتم لوگوں کو حاصل ہے ور نہ سب کچھ بے معنی ہوکررہ جائے گا۔''

اب ہم یورپ جیسی مادی ترقی کب حاصل کرسکیں گے؟ بیتو خدا کومعلوم ہے، بظاہر ہماری بے عملی اور بدعملی تو راستہ دیتی نظر نہیں آتی لیکن بات بیہ ہے کہ اسلام کا شاندار معاشرتی نظام وہ نایاب دولت ہے جس کی مغرب کو ہوا بھی نہیں لگی اور آج کل صاف محسوس ہوتا ہے کہ ہم پرمغربی تہذیب مسلط کر کے بیتی متاع چھیننے کی کوشش کی جار ہی ہے۔

اسلام کے نام لیواؤ! ماڈرن بننے کے چکر میں مجموع بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کوفراموش نہ کرو جوانہوں نے معاشرت سے متعلق اخلاقی تعلیمات کی شکل میں ہم کوسکھائے۔اگر میہ ہم سے چھوٹ گئے تو ہم خودا پی نظر میں قابلِ عبرت بن جا کمیں گے۔

# وائس ماسٹر

وہ آوازوں کا ماسٹر تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قدرتی صلاحیت دی تھی کہ وہ جس طرح کی آواز ایک بارس لیتا اس کی نقل اترا لیتا تھا۔ اس کی ساعت اور نقالی دونوں غیر معمولی تھیں۔ اس کو دور سے بھی تی آ ہے بھی سائی دے جاتی تھی اور وہ کان لگا کر اور کی ساعت اور نقالی دونوں غیر معمولی تھیں۔ اس کو دور سے بھی تی آئی دے جاتی تھی اور وہ کان لگا کہ وہ جانو روں کو بھی دھو کہ دور دار ہوتی تھی کہ وہ جانو روں کو بھی دھو کہ دور دیتا تھا۔ بھی کی آواز اس خوبصورتی سے نکالتا کہ بلیاں اس' صوتی ہم جنس' کو تلاش کرتے کرتے تھے جاتیں گر نہ بیجیاں سکتیں کہ اصل کی شکل میں نقل ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہ تھی جنس کی وہ نقل نہ آتار سکتا ہو۔ اس زمانے میں جزل ضیاء الیتی صاحب حکمران تھے۔ ان کی تقریر کی وہ ہو بہو کا پی کرتا تھا۔ سبزی فروش بٹنی فروش مین ڈ بے والا ، ہر مال دور و پے والا ... فرض صاحب حکمران تھے۔ ان کی تقریر کی وہ ہو بہو کا پی کرتا تھا۔ سبزی فروش بٹنی فروش مین ڈ بے والا ، ہر مال دور و پے والا ... فرض کوئی ایسا آدمی نہ تھا جس کی آواز اس کے کان میں پڑجائے پھر بیاس کی کا پی نہ کر سکے۔ لوگ خوب شغل لگاتے اور تفرش کے لیے کوئی ایسا آدمی نہ تھا۔ وہ اس خوالوں کے دار دی سے میں بٹھادیا۔ وہ آواز سے بال سے کان میں پڑجائے ہوں ان کی دکان میں بٹھادیا۔ وہ آواز سے بال سے کی خوب رنگ دکھایا۔ وہ آواز سن کر بتا سکتا تھا کہ بیآ واز گوئی کی حصے سے آواز کی گئی۔ کر میں کوئی ایسا گا بک آتا جو گاڑی کے کس جھے سے آر ہی ہے جو بیک کی بیا ہو نے کہ بیا اوقات دوسری ورکشاپوں کے''استاد'' بھی''چھوٹے'' کو بلا لیتے تھے اور وہ اسپنے اس فن کا مظاہرہ کے کہ کو بلا لیتے تھے اور وہ اسپنے اس فن کا مظاہرہ کر کے سب کو چیران کر دیتا تھا۔ آئی ہے آئی ہے آئی ہے آئی ہی گئی۔

ایک دن اس کی ورکشاپ میں ایک سیٹھ صاحب آئے جو ہوٹلوں کی چین کے مالک تھے۔انہوں نے جب چھوٹے کے کمالات دیکھے تو ان کے ذبن میں ایک آئیڈیا آیا۔وہ چھوٹے کو اپنے ساتھ لے گئے اور اسے اپنے شاندار ہوٹل میں میز بانی کی ذمہ داری سپر دکردی۔چھوٹے کا کام میتھا کہ مہمانوں کو مختلف آوازوں میں خوش آمدید کہتا اور مختلف انداز سے ان کا دل بہلاتا۔اس کی مہیا کردہ تفریح سے مہمان بہت محظوظ ہوتے۔چھوٹا باری باری مختلف میزوں پر جاتا اور مہمانوں کی فرمائش کے مطابق آوازیں بناتا۔سیٹھ صاحب کے گا کہوں میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہوا اور بہت سے لوگ محض اس نا در تفریح کی خاطر و ہاں آنے لگے۔

جس طرح چھوٹا''آ واز کا ماسر'' تھا، اس طرح کچھلوگ سیاس آ وازوں کے ماسر ہوتے ہیں۔مثلاً: پیر پگارا صاحب سیاسی پیش گوئیوں کے حوالے سے بہت شہرت رکھتے ہیں ...لیکن چھوٹے میں اور ان میں بیفرق ہے کہ چھوٹے کے کمالات خداداد صلاحیت کے مرہون منت تھے جبکہ پیرصاحب تو ہرآنے جانے والے سے اس کی رائے پوچھتے اور اندازہ لگاتے ہیں۔ ان کواپنی اس شہرت کو برقر ارر کھنے اور برجتہ بامعنی تبصر کرنے کے لیے نتخب الفاظ کی تلاش کے ساتھ ساتھ سیاسی اتار چڑھاؤ سے واقف ہونے کے لیے بہت سے جتن کرنا پڑتے ہیں، بھی وہ صحافیوں کی دعوتیں کرتے ہیں اور بھی سیاست دانوں کی ...اور ان دعوتوں کے بھونے کے لیے بہت سے جتن کرنا پڑتے ہیں، بھی وہ صحافیوں کی دعوتیں کرتے ہیں اور بھی سیاست دانوں کی ...اور ان دعوتوں کے

دوران وہ اپنے مطلب کی باتوں کو بیچ کرنے کی کوشش کرتے میں ... جبکہ چھوٹا سب کچھٹود بخو داور فطری انداز میں کرتا تھا۔ ' بندہ جب دوسال پہلے بلوچتان کےعلاقے''بھاگ'' گیااوروہاں پسماندگی اور بدحالی کے عجیب وغریب مناظر دیکھیے تو بہت کچھ سوچنے پرمجبور ہوگیا۔ بندہ نے اپنی گنہگار آ تکھوں ہے دیکھا کہ ایک ایسامتعفن جو ہڑجس میں کئی مہینے ہے بارش کا بد بودار پانی کھڑا ہے،ای میں سے جانور بھی پانی پی رہے ہیں،انسان بھی برتن بھررہے ہیں اور خیر سے یہ بھی ہور ہاہے کہ جس گدھا گاڑی کو پانی بحرنے کے لیے لایا گیا ہے،اس میں جوتا ہوا گدھا تالاب کے کنارے جو پیشاب کررہا ہےوہ بہہ کردوبارہ ای تالاب میں پہنچ رہاہے جہاں سے یانی مجرکراس کی پشت پررکھا گیا تھا۔ بیسب کچھ یا کستان بننے سے بہت پہلے سے ہور ہاتھا اور پاکتان بننے کے پچاس سال بعد بھی بلوچتان کےعوام، بیسب کھے سنے اور برتنے پر مجبور تھے۔ ہمیں حرت ہوئی کہاس علاقے كاكونسلر، ناظم ،ممبرصوبائى وقومى اسمبلى اوراہل خيركہاں ہيں؟ اوروہ اپنے عوام كواس قدرعذاب ميں مبتلا ديكھ كربے چين کیوں نہیں ہوتے؟ پیۃ چلا کہ''آ وے کا آوا'' بگرا ہوا ہے اور سب نے سنگد کی کامظاہرہ کرتے ہوئے جان ہو جھ کرآ تکھیں پھیر رکھی ہیں۔ بظاہر لگتا تھا کہ عوام اپنی قسمت پر راضی اور صابر وشا کر ہیں لیکن بندہ کے کا نوں نے خطرے کی آ ہٹ تالاب کے کنارے کھڑے کھڑے ن لی تھی۔ بلوچتان کی علیحد گی (اب تو بھرم بھی ختم ہو گیا ہے صاف صاف آزادی کہہ لیجیے ) کے حوالے سے قوم پرست سیاست دانوں کے بیانات اورانٹرویوز میں چھپا خطرہ تالاب کے کنار ہے جمی کائی سے جھا تک رہاتھا۔ انسانیت کی اس قدرتو ہین اور تذکیل دیکھرجس قدر تکلیف ہوئی بیان سے باہر ہے۔مقامی عوام سالہا سال سے بیا پانی پیتے چلے آرہے تھے اور سال میں کچھ دن ایسے بھی آتے تھے جب انہیں یہ پانی بھی نہلتا تھا۔ بیصورت حال انتہائی دل سوز اور المناک تھی۔ بندہ پراس کا اتنااثر ہوا کہ گیا تو کسی اور کام کے لیے تھا مگر واپس آتے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کرا خبار میں مہم چلائی۔اللہ تعالیٰ کالا کھلا کھ شکر ہے کہ صاحب دل قار نمین نے بھر پور تعاون کیا اور آج الرشید ٹرسٹ کا شعبہ فراہمی آب اینے مستقل عملے اور آلات کے ساتھ بھاگ میں موجود ہے۔ کئ تالا بوں کی مرمت ہو چکی ہے اور بڑے تالاب کی تعمیر پر کام جاری ہے۔ اگر ایک نیا ہیوی ٹر مکٹول جائے تو بلوچتان میں جہاں جہاں بدانسانی المیدانی درونا ک صورت میں پایاجاتا ہے وہاں وہاں پانی کی فراہمی کا بندو بست کیاجا سکتا ہے۔ کام توبیکومت کا ہے لیکن کچھ بجھ نہیں آتا کہ اس قدر بے تو جہی اور شکد لی کیوں برتی جارہی ہے؟ بہر حال ہم ہے بلوج بھائیوں کے لیے جو کچھ ہوسکااس سے دریغ نہیں کریں گے .. مگرسوال یہ ہے کہ کیااب ایسی خدمات بلوچوں کے زخم پر مرہم رکھ میں گی؟

جبہم بھاگ میں مقیم تھے تو میزبانوں نے نواب اکبرخان بگٹی کے حالات سائے: ''شاہ صاحب! آپ ہمارے ساتھ ضرور و رہائی چلیں۔ آپ کواپنے مزاح کا آدی دیکھنے کو ملے گا۔ علم دوست بھی ہے اور مہمان نواز بھی۔ علمائے کرام سے علمی موضوعات پر شاندار گفتگو کرتا ہے اور اچھی گفتگو والوں کو بہت پند کرتا اور ان کا اکرام کرتا ہے۔'' پھرانہوں نے نواب صاحب کے فیصلوں کا طریق کا راور پچھ دلچپ واقعات سائے۔ بگٹی قبیلے کی پچھاور روایات بھی سننے کو ملیں۔ مثلاً: کوئی شخص خود کو بے گناہ ثابت کرتا چاہتو کس طرح انگاروں پر سے گزر کرد کھا تا ہے اور بکری کی دستی کی ہڈی پر کس طرح سے متعلق پیش گوئی کی جاتی ہے؟ بگٹی صاحب اپنی وفات سے قبل ہڈی د کھی کرفوج آنے کی پیش گوئی کرتے رہے تھے۔ بندہ اس طرح کی دیکھی ہوئی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا لیکن نی ہوئی یوزوں کو بالکل غلط بھی نہیں کہا جا سکتا ہوا میں نواب صاحب کی مقبولیت اور تا حیات سرداری پر اتفاق بھی سننے میں ہوئی یوزوں کو بالکل غلط بھی نہیں کہا جا سکتا ہوا میں نواب صاحب کی مقبولیت اور تا حیات سرداری پر اتفاق بھی سننے میں

آیا۔ نواب صاحب کو پہلی مرتبہ کراچی ہل پارک کے قریب دیکھا تھا۔ اس وقت پہلا تاثر یہی ذہن میں آیا کہ دینی اعتبارے اللہ ان کو ہوایت دے ، البتہ دنیوی اعتبارے سرداری ان پرچچتی ہے۔ ہل پارک کے قریب کہیں نواب صاحب کا ٹھکا نا تھا۔ پہاڑی کے نیچے مطح میدان میں بعد فجر کچھ نوجوان کراٹے کی مشق کرتے تھے۔ ایک دن نواب صاحب ٹہلتے ہوئے ادھر آن کلے۔ لڑکوں کے ہاتھ پاوی دکھیے تو گپ شپ کی اور بتایا کہ آسفورڈ قیام کے زمانے میں مارشل آرٹ کی متاز ہا ہوں اور اس میں بلیک بیلٹ عاصل کیا ہے۔ نواب صاحب کا لہجہ، اعتباد اورخوبصورت گفتگو، ہر چیز میں ایک رکھر کھاؤتھا۔ پھھٹک نہیں کہ بلوچوں نے ایسے شخص کو جوتا حیات سردار مانا تھا، کی دھونس سے نہیں بلکہ وہ ان کو فی الواقع اپنا قائد مانتے تھے۔ جب ڈیرہ بکٹی کے حالات خراب ہوئے تو جولوگ نقل مکانی کرکے کی دھونس سے نہیں بلکہ وہ ان کو فی الواقع اپنا قائد مانتے تھے۔ جب ڈیرہ بکٹی کے حالات خراب ہوئے تو جولوگ نقل مکانی کرکے کی دھونس سے نہیں کہ بلوپ کی خرس کر بندہ کو اس خطرے کی بوزیادہ شدت سے آتی محسوس ہورہی ہے جو بھاگ کے تالا ب کے کنارے کھڑے جانے کی خبرس کر بندہ کو اس خطرے کی بوزیادہ شدت سے آتی محسوس ہورہی ہے جو بھاگ کے تالا ب کے کنارے کھڑے ہو کو گھڑے۔

گزشته دنوں جہاں بھی جاتے بیسوال ہوتا:''آپ تزب الله کی کامیا بی کوکس تناظر میں دیکھتے ہیں؟'' ''اپنی خامیوں اور دثمن کی خوبیوں پرنظر رکھیں۔کامیا بی آپ کے قدم چومے گی۔''

"بساتنى يات؟"

'' یہی بات سب کچھ ہے۔ ہمارے ہاں اپنی خوبیوں کو اُچھالنے اور دیثمن کی خامیوں سے فائدہ نہ اُٹھانے کی جوریت ہے،اس نے ہمارادھر' ن تختہ کردیا ہے۔اللّٰہ کے واسطے اپنے آپ پر رحم سیجھے۔''

اب جہاں بھی جائیں میسوال ہوتا ہے: "آپنواب صاحب کے آل پر کیا کہیں گے؟"

"خطرناک، بہت خطرناک۔ ہرطرف آ گنظر آرہی ہے۔"

"كيااس كاكوئي حل موسكتا ہے؟"

''آپ بلوچوں سے معلوم کریں ان کے پاس قتل کی تلافی کی کوئی صورت ہوتی ہے؟ اگر کوئی ایک صورت بھی ہے تو خدا کے واسطے اس کے ذریعے ان کے زخم پر مرہم رکھیں ورنہ...''

"ورنه کیا...؟"

شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا:''اگریہ ملک پچپیں سال تک قائم رہ گیا تو بہت آ گے جائے گا۔اگر اس سے پہلے اسے کچھ ہو گیا تو پھراس کا اللہ ہی حافظ ہے۔''

1947ء سے 1971ء کے درمیان بچپس سال سے ذرا کم وقفہ تھااورابا گرحالات یونہی رہے تو خاکم بدہن 1971ء پر چالیس گزرنے نہ پائیں گے ..... آگے صداوب ہے۔اس کے علاوہ پچھنیس کہد سکتے کہ اللہ ہی رحم کرے۔اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم کرے۔

### ''جچوڻا''استاد

اس و پہلی مرتبہ ہم نے بیگیری و کان پر دیکھا۔ یہ د کان بڑے موقع پرتھی۔ ایک چورا ہے کے کار زیر جہاں آتے جاتے گا ہک خود بخو درک جاتے تھے۔ ہمارے قدم بھی و ہیں گئے ہوئے تھے۔ گاڑی میں ہوا بھروانی ہو یا ٹائز بھیجر لگوانا ہو، و د فتوں کے سائے تلے بی چھوٹی می و کان پر کتے وقت بالکل کوفت نہ ہوتی تھی۔ ایک دن دیکھا کہ جیسے ہی گاڑی رکی ، ایک بچہ بھا گتا ہوا آیا۔ ڈگی ہے ٹائز اور بڑی پھر تی ہے ہے۔ "بیگچر لگوائی" کے مختلف مراحل میں دھیل دیا۔ اس کی ترت پھرت اور کام ہے گئی دیکھنے والی تھی۔ ایک والی تھی۔ اس بندہ کا جاتے ہے والی تھی۔ ایک جھنے والی تھی۔ اس بندہ کھا جزئے لیے در سے ہیں اس بندہ کا جاتے ہو و تی ہے ہو تی ہیں اس بندہ کا جاتے ہو تی ہیں اس بندہ کا جاتے ہو تھے کا ہے و در اور گا ہے۔ اس بندہ کی جاتے ہو تی ہیں ہو تھے کا ہے و در ہیں ہو تھے کا میں در اور گل ہیں۔ اس بندہ کا ہو تھی نے ہو تی ہو تی ہو تھے کا میں در اور گل ہے۔ اس بندہ کی کارے کا میں ہو تھے کا میں میں تو عوب کا ہو تھی نے و تی ہے تیں۔ احساس فرمداری تو عقابو چکا ہے اور آپ بہتے کی رہی ہو تھے کا میں میں تو عوب کا ہو تھی نے و تی ہوئے کا میں ہو تھے کا میں میں تو عوب کا اس میں کو کو سے دہ ہو تھی کی ہوئے کا میک ہوئی کی جہالی ہے کہا کی فطری کا انتیاں ہے گراہے و کہا جاتو اول جالو لئے ہوئے کا می کو کی ہیں۔ اس میں کو کی خل میں ہو سے کہ ایک ہو بھی کہ ہوئے کی عرب ہے کہا تھی کی ہو سے کہا تھی کو رہی کی کارے کی میں۔ اس کی کارے کا کی کے دھوائی اور کو کی ہوئی ہوئی ہوئی کی کہا ہوئی کا تھے۔ یہ بہت غریب آئی کی کہ پڑھے کیں بہت غریب آئی کی کہ پڑھے کا کہ ہوئی کی بیاتی ہوئی کہا تھی اور مند میال کرتا ہے۔ اس کی کا تھی ہے دیا گھی میں بہت ہیں بہت غریب آئی تھا کہ پڑھنے کیس بہت ہیں بہت ہو ہوئی۔ اس کی کی کی بی ہوئی کو بھی نہوگا۔ اس کی کو کہا ہوئی کو تھی ہوگا۔ اس کی کار کی کہا کہ کی کو کہا تھی کو کہا تھی کو بھی نہوگا۔ اس کی کو کہا تھی کو کہا کہا کہا تھی کہ ہوئی کو تھی نہوگا۔ اس کی کو کہا تھی کو تھی کہ کو کو بھی نہوگا۔ اس کی کو کہا تھی کو کہا تھی کو بھی نہوگا۔ اس کی کو کہا تھی کو کہا تھی کو تھی کہ کو کو کے دیا تھی کو کہا کہا کہا تھی کو کہا تھی کو کہا گھی کو کھی کو کہا تھی کو کہا گھی کو کہا تھی کو کہا تھی

بچے ہے جب بات چیت ہوئی توحب تو تع غیر معمولی طور پر ذہین تھالیکن اس کے والد کے لیے تعلیم کاخر چاور کفالت کافی نہ تھی۔ انہیں گھر کاخر چ چلانے کے لیے اس کے تعاون کی ضرورت تھی اور وہ مجبورتھا کہ وقت ہے بہت پہلے اس پر'' کماؤ پوت' والی ذمہ داریاں ڈال دی جا ئیں۔ اگر کوئی بے روزگار نوجوان روزگار ڈھونڈ تا ہوا آئے تو یہ عاجز اسے کمپوزنگ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعد از ال اللہ تعالیٰ کی مہر بانی سے اخبار کے مختلف صفحوں میں جگہیں تو نکلتی ہی رہتی ہیں ۔۔۔۔۔ بیکن اس بچ کی عمر کم محمل سے کھی ۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان دنوں جامعہ میں جاری انگلش کورس کے لیے درکار انگریز کی زبان کے کسی استاذ کی تلاش میں بندہ نے شہر کے مختلف انسٹی ٹیوٹس میں را بطے شروع کے۔ بجیب وغریب ماحول د کھنے کو ملا۔ ہم مغرب کی کم مائیگی پر روتے تھے، پتہ چلا پاکستان میں بہت ہے ' پور پین جزیرے' کھلے ہوئے ہیں۔ بہر حال ایک انسٹی ٹیوٹ کے ڈائر کیکٹر بلاوجہ ہی ہم سے عقیدت مند ہوگئے۔ جتنا تعاون ہم ان سے چاہے تھے اس سے زیادہ کے لیے حاضر رہتے۔ نہایت محبت اور اخلاق سے پیش آئے اور بہت ہی

بخرونیاز کااظہارکرتے۔ایک دن بندہ ان کے آفس میں کسی مشورے کے لیے گیا تو انہوں نے ملازم کو بلا کرچائے وغیرہ لانے کو کہا۔ بندہ کے ذہن میں جھما کا ہوا:''اگر پنگچر کی دکان کا''چھوٹا'' یہاں ملازم ہوجائے تو اس کوروزگار بھی بل سکتا ہے اور انگلش بھی سیکھ لےگا۔ آگاللہ مالک ہے۔''ڈائز یکٹر صاحب ہم ہے کسی بڑی فرمائش کی خواہش رکھتے تھے لیکن ہم پچھ پھوٹ کرنے دیتے تھے۔ان کے انسٹی ٹیوٹ کی شہر میں کئی شاخیں تھیں۔ یہ چھوٹی می بات تو پچھ معنی ہی نہ رکھتی تھی۔ہم ہے میل جول ہوا تو انہوں نے نماز پابندی سے شروع کردی تھی اور بہت واضح آ ٹار تھے کہ انسٹی ٹیوٹ میں نماز کے اہتمام اور ماحول کی درتی کے لیے اقد امات کریں گے۔

بندہ نے محسوں کیا تھا کہ '' جھوٹے'' میں سیمنے ، یادر کھنے اور ضبط میں لانے کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ بندہ نے اس کوتا کیدگی کہ دیا نت اور محنت سے خدمت کرے اور ہی لگا کراس کورس میں شریک ہوجس میں اسے بلا معاوضہ شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ '' جھوٹے'' نے ہماری لاج رکھ کی اور اپنی خدادا دصلاحیتوں کا ایسا کمال دکھایا کہ سبحان اللہ! بچ کہا جائے تو گئی ریکارڈ تو ڑڈا لے۔ وہ ہر لیول میں ٹیچرز کو جمران کرتا اور تعلیم یافتہ ہم جماعتوں کو چیجے چھوڑتا منزلیس کھلانگیا گیا اور پچھ ہی عرصے میں کہیں ہے کہیں جا پہنچا۔ پچھاس کی غیر معمولی ذہانت تھی اور پچھاسے ہماری تو قعات کا پاس تھا کہ اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ زبان میں روانی اور د ماغ وزبان میں ہم آ ہنگی الی تھی کہ دوہ کوئی بھی زبان سیحنے کے لیے انتہائی موزوں تھا۔ آ دمی خاندانی تھا۔ شرافت ومروت الی کہ بھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ جتنی ترقی کی ، اصیل لوگوں کی طرح اتنا ہی بچرونیا آج انگریز می زبان کا بہترین مرت ہے اور د نی مدارس کے طلبہ کے لیے انگاش لینگو تئے انسٹی ٹیوٹ چلار ہا ہے۔ اس کی پُراعتا د گھا وادر متاثر کن شخصیت د کھرکر کسی کو یقین نہیں آتا کہ کسی اسکول میں ایک جماعت پڑھے بغیر وہ انگریز می زبان کا بہترین استاد ہے۔ اس کی پُراعتا د نہیں ہوئے کہاں کا منہیں دیکھا۔

آج کل علمائے کرام کوفکر رہتی ہے کہ نو جوان نسل دین سے دور ہوتی جارہی ہے۔ اگر ہر بڑا مدرسہ محلے کے بچوں کے لیے اقر اُ اسکول نہ ہی ، ایک انگلش لینگو بچ انسٹی ٹیوٹ ہی کھول لے جس میں ساتھ ساتھ کمپیوٹر سکھانے کا بھی انتظام ہوتو محلے کے نو جوان وقت اور پیمے ضائع کرنے کے بجائے علمائے کرام اور اہل اللہ کی صحبت میں رہیں گے۔ عام لوگوں کے سامنے مدارس کی نافعیّت سوالیہ نشان بنتی جارہی ہے۔ جب اہلی مدارس سے ربط ضبط ہڑھے گا تو اس طرح کے وساوس خود بخو دختم ہوجا کیں گے۔ ایسے انسٹی ٹیوٹ اپنا خرچ خود نکالتے ہیں بلکہ کئی'' چھوٹوں'' کی کفالت بھی کر سکتے ہیں۔ جن اداروں کواگریزی پڑھانے والے باشرع اساتذہ کی کامیا بی کامسکلہ رہتا ہے وہ اپنا ایک مدرس جامعہ کے' آپیش کورسز'' میں بھیج سکتے ہیں۔ دیگر شرائط وکوائف پورے ہوں تو ایسے اُمیدواروں کو ترجے دی جاتی ہے۔ مدارس کے فضلائے کرام کے لیے جامعہ کا'' بیٹ سالہ انگلش لینگو تن کورس'' ایک منفر داستعداد حاصل کرنے اور مستقبل میں دینی اداروں کی ایک اہم ضرورت پوراکرنے بلکہ اپنانسٹی ٹیوٹ کھولنے کے قابل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بولتے نقثے چوتفاب!شخصیات

#### لالواستاد

ایک عام مسلمان کو پیغیبراسلام سلی الله علیه وسلم سے اور دیگر دین شعائر سے س قد رقبی تعلق اور عقیدت و محبت ہوتی ہے؟

اس کا احساس ہمیں پہلی مرتبہ 'لالواستاد' کی باتوں سے ہوا۔ لالواستاد علاقے کا نامی گرامی دادا گیرتھا۔ اس کی بدمعاشی میں ایک خاص طرح کارعب اور وقارتھا۔ سب جانے سے کہ اس میں ساتوں شرعی عیب پائے جاتے ہیں ، بہت می برائیوں کا رسیا ہے ، کئی قتل کر چکا ہے ، بندہ پھڑ کا دینااس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں لیکن پھر بھی لوگ اس کا بھرم رکھتے تھے اور اس کی وجہ میں اس کی دہشت اور خوف نہیں بلکہ اس کی بہادری ، بے جگری ، غریبوں ، کمزوروں اور بے کسوں سے اس کی ہمدردی تھی۔ لالواستاد چاقو بازی کے فن میں یکتا اور دست بدست لڑائی کا ماہرتھا۔ آج کل تو بدمعاشی سفلوں کی رذالت اور شہدوں کا کمینہ بن بن کے رہ گئی ہے لیکن لالو نے اس وقت سے اپنے فن کالو ہا منوایا ہوا تھا جب دادا گیری با قاعدہ پیشہ ہوا کرتی تھی ۔ وہ اتنی صفائی سے مدمقابل کا پیٹ چاک کیا کرتا تھا کہ آئتیں باہر پہلے گئی تھیں ، مجروح کو پتابعد میں چاتا تھا۔

بات مدرہے کی ہور ہی تھی ، ذکر بدمعاش کا چھڑ گیا۔ عربی کا مقولہ ہے بلکہ اگر حافظ تعلی نہیں کرر ہاتو مشہور شاعر شنبتی کے ہمزید کا مصرعہ ہے:

"وبضدّها تتبين الأشياء"

یعنی متضاد چیزوں کے تقابل سے ان کی حقیقت خوب واضح ہوتی ہے۔ لالواستاد کو دنیا میں دوہی چیزوں سے محبت تھی۔
ایک اپنی تلوار مار کہ مونچھوں سے ، بھاری بھر کم مونچھوں کو وہ ہر وفت تاؤ دے کررکھتا تھا اور گھی پلا پلا کر پالٹا تھا اور دوسرے اپنے گراری والے چاقو سے لڑائی سے پہلے جب وہ کڑ کڑ کر کے اپنا چاقو کھولٹا تھا تو الحکے کا پِتا اس کی آ وازس کر بی پانی ہوجا تا تھا۔
مونچھوں کے علاوہ اس کے چہرے پر دوچیزی نمایاں تھیں۔ ایک تو بائیں گال پر گہراز خم جواسے کسی پھٹے سے میں لگا تھا اور دوسرے اس کی آ تکھیں۔ لال بھیموکا آ تکھیں ہر وقت چنگاریاں چھوڑ رہی ہوتی تھیں، گویا دوسر نے بلب بیں جن کی لائٹ تیز ہوتے ہوئے اپنی کا کہ دھیمی پڑ جاتی اور پھر دھیرے دھیرے تیز ہونا شروع ہوجاتی۔ جن لوگوں کی آ تکھیں سرخ ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کر اہیت کا احساس پیدا ہوتا ہے لیکن لالواستاد کی آ تکھوں کی سرخی کو ایک مرتبہ ہم نے قریب سے دیکھا ، بالکل قریب سے ، ایسے لگا جیسے آپ احساس پیدا ہوتا ہے لیکن لالواستاد کی آ تکھوں کی سرخی کو ایک مرتبہ ہم نے قریب سے دیکھا ، بالکل قریب سے ، ایسے لگا جیسے آپ اینٹوں کے بھٹے میں مطلق اور دیکتی کھڑ کیوں سے اندر جھا نک رہے ہوں ، مگر کر اہت کے بجائے رحم دِ تی کا تا تر پیدا ہوا۔

ہوا یوں کہ مدر سے کے راستے میں ایک چھوٹا سا کھلا قطعہ پڑتا تھا۔ اس میں محلے کے لڑکے بالے کئے کھیلا کرتے تھے۔ مدر سے کے طالب آتے جاتے بھی تماشے کے لیے گھڑی دو گھڑی کھڑے ہوجایا کرتے تھے۔ ایک دن ہم بھی تماش بینوں میں شامل تھے کہ لالواستاد کا وہاں سے گزرہو گیا۔ وہ یقینا پہلے کئی مرتبہ وہاں سے گزرتار ہا ہوگا مگر آج اس نے تماشائیوں کے بچ چند چمکتی ٹوپیاں دیکھ کی تھیں۔ یہ اس کے لیے نئی اور غضب آور چیزتھی۔ وہ دھیرے دھیرے قیم موں سے کنچہ بازوں اور ان کے گردجمع جوم کی طرف بڑھا۔ حالا نکہ بچوں کا بغنے کھینامعمول کی بات تھی لیکن اے لالواستاد کارعب کہے یا کیا کہ ایک ذک روح بھی وہاں ندگھہرا۔ سب اپنے کئے سمیٹ کر جہت ہوگئے۔ سوائے ہم چند طالبوں کے لوگی بھی نہ بچا۔ مجمع کے جھٹ جانے کے بعد اصولاً لالواستاد کو والیس ہو جانا چا ہے تھا گروہ اپنے بخصوص انداز میں ہماری طرف بڑھتے بڑھے ہیں ہجا تک رہا ہوگر وہاں ہو اکداس کی نظریں ہم پر جی ہو تی ہیں۔ ہم نے پیچھے مُرو کر دیکھا کہ شاید ہمارے سروں کے او پروہ پیچھے کہیں ہجا تک رہا ہوگر وہاں کچھ نہ تھا۔ اس کا نظریں ہم پر جی ہوتی ہیں۔ ہم نے پیچھے مُرو کر دیکھا کہ شاید ہمارے سروں کے او پروہ پیچھے کہیں ہجا تک رہا ہوگر وہاں کے خصوص شان بے نیازی سے اپناراستہ لینے والے تھے کہ اس کی آئکھیں نظر آگئیں۔ در کہتے انگاروں کی طرح دوآئکھیں گویا قربانی کے نازہ تازہ خون کا چھڑ کا و ہوا ہے۔ عمو مائر رخ تھے کہ اس کی آئکھیں اور جی ہوتی ہیں جن سے کر اہت آتی ہے مگر الواستاد کی آئکھوں کی سرخی میں ایس بات نہیں ۔ ایسالگاتھا وہ قابل رحم انسان ہے جے حالات نے اس حد تک پہنچا دیا ہے مگر اب یہ سب پچھ ہو ہے کا وقت نہ دہا تھا۔ الواستاد قریب آپنچا والی میں مرحم انسان ہے جے حالات نے جہروں پر البتہ رونتی نہی گاراب یہ سب پچھ ہو ہوں جو الواستاد کے چہروں میں اس فرق پر خور کر نے کے چاقوا نے ہو کے جین ۔ ان کے چہروں میں اس فرق پر خور کر نے کے چاقوا نے ہو کے جین ۔ ان کے چہروں میں اس فرق پر خور کر نے کو قت نہ تھا کہ وکا میں اس فرق پر خور کر نے کو اوقت نہ تھا کہ وکٹ اللہ تا قریب آپنچا تھا۔ اس نے نظرین ہم پر گاڑر کھی تھیں اور ہم جران سے کہ اس کو ہم سے کہ اس کو جہروں میں اس فرق ہور کہ کہا سے کا وقت نہ تھا کہ وکٹ اس ان تا قریب آپنچا تھا۔ اس نے نظرین ہم پر گاڑر کھی تھیں اور ہم جران سے کہاس کو ہم سے کہا سے کہا مطلب ہوسکا ہے؟

"تم مدرے کے طالب علم ہونا؟"استاد کے لیجے کی گھن گرج دھیمی مگرآ واز پاٹ دارتھی۔

"بى بان!"

"تويهال كيسے كھڑے تھے؟"

لالواستاد سی کہ رہا تھا۔ ہمیں یہاں نہ رکنا چاہیے تھا۔ اگر ہمارے استاد جی کو پیتہ چل جاتا ہے تو وہ بھی ضرور ناراض ہوتے ۔ بات بیتی کہ اگر محلے کے لڑکے کھیل رہے ہوتے تو ہم وہاں نہ رکتے ، مگران میں پچھا ایسے سے جو دوسرے وقت میں مدرے میں پڑھتے رہتے تھے۔ ''السجنس یمیل إلی المجنس'' ان کود کھی کر ہم بھی رُک گئے۔ بہر حال ہم غلط جگہ پر کھڑے تھے ۔ سساور لالواستاد ہمارے سر پر کھڑا تھا۔ بچ پوچھیے تو ہمیں استاد ہے ڈرنہیں لگ رہا تھا، ہمیں فکر اس بات کی تھی کہ لالواستاد ہمارے استاد بی کا بڑا احترام کرتا تھا اور اگر بات ہمارے استاد بی تک پنچ جاتی تو ان کو بہت محسوس ہوتا کہ طلبہ کی شکایت باہر سے کیوں آئی ہے؟

"جارے کچھ ہم سبق اسکولیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے انہیں دیکھنے رک گئے۔"

ہم نے حقیقت بیان کردی تھی اوراستاد کی آنکھوں میں جھا تک لیا تھا کہ وہ ہماری بے خوفی سے متاثر ہے نیزیہ کہ ٹو پی اور سفید کپڑوں کا احترام بھی کرتا ہے۔

'' دیکھو! بیتم لوگوں کی جگنہبیں یتم لوگ یہاں پھٹکا بھی نہ کرو۔اگرتم دوبارہ یہاں نظرآئے تو لالوکوغصہ آ جائے گااوراللہ' معاف کرے (پیاس کا تکید کلام تھا)لالو کاغصہ بہت خراب ہوتا ہے۔'' لالواستادی وارنگ ہم نے من کی تھی اور چونکہ کہنے کو ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھااس لیے عافیت ای میں مجھی کہ چیکے سے
'' ریک'' جا کیں اور مدر سے کی طرف کھسک نکلیں۔ ابھی اپنی جگہ سے ملے ہی تھے کہ ایک شاگر دنے لالواستاد کو بتایا کہ یہ جوطالب
آپ سے آنکھیں ملاکر بات کررہا تھا بیسا دات گھرانے سے ہے۔ یہ من کراستاد کو بچ مجھے تھے۔ استاد نے پھردھرلیا۔ اب اس کی مونچھوں نے ہولے ہوئے کنا شروع کردیا تھا۔

'' دیکیے شاہ جی! تو آل رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے ہے۔تم تو خدا کے واسطے بھی ادھر سے نہ گزر نا ورنہ یا در کھو! لالو بہت وکھری قتم کی بلا کا نام ہے۔ جب بگڑ جائے تو .....اللہ معاف کرے .....اس کوکوئی قابونہیں کرسکتا۔''

لالواستاد کی دھمکی میں قطعتیت تھی۔صاف معلوم ہوتا تھا ہمیں وہاں دیکھ کراہے بہت رنج ہوا ہے۔وہ بہرصورت شریف شر فالوگوں کوایسی بے وقاراورلا یعنی چیزوں ہے دورد کھنا جا ہتا ہے۔

اب آپ غور فرما ہے! الاوسکہ بند بدمعاش تھا۔ وہ بدمعاثی پر جینا اور مرنا چاہتا تھا۔ اس کے خیال میں واپسی کی راہیں بند ہو چکی تھیں مگر مدر سے کے طلبہ ایسی چیز ول کے قریب چھٹیس جو ان کی عوقیت کے منافی اور وقار سے میل نہ کھاتی ہوں، یہ اسے برداشت نہ تھا اور چرسادات سے عقیدت کا بی عالم ہے واندازہ لگایا جاسکتا ہے سیدالسادات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گنہگار امتیوں کی محبت اور وارفیگی کس در ہے کی ہوگی؟ اہلِ یورپ خود کونفسیات شناس کہتے ہیں مگر افسوس وہ مسلمانوں کی اس کیفیت کو آج سے نہیں سمجھ سکے۔ دراصل چھڑ صدیلے جو محض جتنازیا دہ دین سے دور ہووہ دین شعائر کا اتنازیا دہ احترام کرتا تھا۔

خیر! ہمیں اس دن احساس ہوا عام لوگوں کے دل میں دینی مدارس، دینی شعائر اور جناب نبی کریم شفیج المذنبین رحمة للعالمین صلی الله علیہ وسلم کی فقد رومنزلت کس درجے کی ہے؟ نیزیہ کہ مدارس کے طلبہ خاص قتم کی مخلوق ہیں۔ خاص بن کر رہنے میں ہی ان کی عزت و عافیت ہے۔ مگر تعجب اس بات پر ہے اس زمانے کے بدمعاش طلبہ کا احترام کرتے اور ان کے احترام کے خلاف چیز برداشت نہیں کرتے ہے۔ آج کی دنیا کو کیا ہوا کہ اپنی ایمانی اور غیرتی روایات بھلا کر اہلِ مدارس اور دین داروں کو روایات فراموثی کا درس دے رہی ہے۔

#### طوری ما ما (1)

سنتے آئے تھے کہ گوراصاحب بڑاصاحب فہم ودانش ہے۔ غضب کا ذبین اور معاملہ فہم ہے۔ بلاکا قوم پرست اور محب وطن ہے۔ وہ اپنے وقت، عقل، تجربے اور محنت کو اپنی قوم کی برتری کے لیے صرف کیے رکھتا ہے۔ مواقع اور حالات سے فائدہ اُٹھانے میں اس کا جواب نہیں۔ وفاداریاں فرید نے اور انہیں استعال کر لینے کے بعد دھتکار دینے کافن بھی اس پرختم ہے۔ غرض یہ کہاس کی ہمہ جہت برتری کے غلغلے نے ایسی دھاک بٹھار کھی تھی کہا کثر اقوام عالم تو بن دیکھے ہی اس کی غلامی کو دہنی طور پر قبول کر چکی تھیں، جتی کہ ساڑھے 136 نج کی چھاتی پر ساڑھے 33 تمغوں کی قطار لاکانے والے اور جھکے ہوئے کندھوں پر جہکتے ہوئے ستاروں کی کہکشاں سجانے پر فخر کرنے والے بے جگروں کا جگر بھی ان کی دھونس سے دہل جا تا تھا، مگر لگتا ہے خداوند قد وس نے اس مرتبدا پنی قدرت کے اظہار کے لیے طوری ماما جسے خان صاحب کو منتخب کرلیا ہے۔ آپ کو یہ بات رجائیت آ میز مبالغہ مولی مولی مگر مگر موجوز ہو جا کیں۔

افغانستان کی شہری آبادی پر جب سے جدید تاریخ کے سفاک ترین حملے شروع ہوئے ہیں، افغانوں کے ہاتھ دلچسپ مشغلہ آگیا ہے۔ امریکیوں کآنے سے قبل ہی انہوں نے امریکی فوجیوں کے لباس، سامان اور اسلح کے ریٹ مقرر کر لیے تھے مگر جب طویل انتظار کے بعد دنیا کی نامور افواج کے مایہ ناز سپوتوں نے بموں کی تنی ہوئی چا در کی اوٹ سے اپنا پھٹکاری چہرہ نہ دکھایا تو ایک زندہ دل قندھاری خان صاحب' طوری ماما'' کو نیا طریقہ سوجھا۔ انہوں نے باز ارسے گاڑیوں میں لگنے والی بیٹری خریدی اور اس کے ساتھ ایک بلب نسلک کر کے ویران پہاڑی کی چوٹی پراس طرح رکھ دیا کہ'' صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں'' کا نقثہ تھنچ گیا۔ طوری ماما کا مقصد اس سے بینہ تھا کہ ویرانے میں چراغاں کر کے جنگل میں منگل کا لطف لیس بلکہ ان کی غرض شاعر کے اس شغل سے پچھ کی جاتی تھی۔ سے

رُخ روش کے آگے شمع رکھ کے وہ سے کہتے ہیں اُدھر جاتا ہے دیکھیں یا اِدھر پروانہ آتا ہے

تو خان صاحب نے یار کرُرخ کے سامنے ثمع سجانے ہے متاثر ہوکر پہاڑی چوٹی پر بلب جلایا اور امریکی دیوانوں کی طرف ہے ہموں کے پروانے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ پہلی رات گزاری، دوسری بھی بیت گئی، لگتا تھا امریکیوں کے سیطلائٹ پرزمینی حملے میں ہونے والی شکست ہے اُڑنے والی ذلت کی دھول پڑگئی ہے کہ اس چراغ برقی کی طرف توجہ منعطف نہیں کررہا، مگر آخر کا رتیسری مرات طوری ماما کی اُمید بر آئی۔ امریکی اپنی تمام ترتیزی وطراری او متعلندی وعیاری کے ساتھ اس سادہ مزاج ماما کے بچھائے ہوئے جال میں آسی ہے۔ امریکا کے اعلیٰ ترین جاسوی نظام کے منظم ترین نہیں ورک نے اپنے مرکزی کمان کورپورٹ دی کہ پہاڑوں کے جال میں آسی ہے۔

کالے کالے میں پچھ چکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ گوری کھو پڑی میں مقید خزیر کے جراثیم کی ماری ہوئی عقل نے سمجھا کہ طالبان نے کوئی نئی پناہ گاہ ڈھونڈ لی ہے۔ چنانچہ اس سننی خیز انکشاف کی اطلاع''او پ' دی گئی۔ امریکا کی خصوصی فورس تو ناممکن کی تہہ ہے ممکن کو برآ مد کرلیتی ہے، اندھیری رات میں حکیتے ہوف کونشانہ بناناان کے لیے کیا مشکل تھا۔ چنانچہ''او پ' ہے منظوری کے بعدامریکا کی نا قابل شکست فضائی قوت ایک نئی مہم پرنگل ۔ دنیا کے جدید ترین طیار مے مقدس صلیبی مشن پر گئے اور کسی مزاحمت کے بغیر کامیاب کارروائی کر کے بخیروعافیت اپنے متعقر پرواپس بہنچ گئے۔ مشن کی تحمیل کی اطلاع''او پ' دی گئی تو صلیب کی عظمت کی طرف ایک اور کامیاب قدم بڑھانے پرایک دوسرے کو گرم جوش مبار کہا دری گئی اور اپنے اعلیٰ جاسوی نظام اور درست نشانہ لگانے کی صلاحیت پراطمینان کا اطہار کہا گیا۔

اگلی ضبح جب کامیاب مشن میں شریک فوجی فتح کے جام کنڈھا کر بےسدھ پڑے ہوئے تھے۔طوری ماما چوٹی پر پہنچا،
موں کا اسکریپ جمع کیا، گدھے پر لاد کرشہر پہنچایا اور 400 کی بیٹری کے بدلے 1300 کا کباڑ کھر اکرلیا۔اس نفع بخش تجارت
کی خبر پاس پڑوس کے خان بھا ئیول کوبھی ہوگئ لہذا ان دنول افغانستان کےشہروں کے مضافات میں بہت ی چوٹیوں پر برقی شمعیں فرواز ال رہتی ۔ان پہاڑوں کے دامن میں کسی چٹان کی آڑ میں خان صاحب تکنگی باندھے بیٹھے ہوتے تھے۔ جب جدید
آلات سے لیس امریکی طیارے ان اہم اہداف پر پروانہ وار بمباری کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اظمینان کا سانس لے کر جیب میں رکھی نسوار کی خالی ڈبیا کو تھیتھیاتے ،ضبح اسکریپ بکتے ہی سب سے پہلے تازہ پسے ہوئے تمبا کو سے ڈبیا کا خلا مجرتے اور جب میں نسوار کی چٹکی د باکراگلی رات کا انتظار شروع کردیتے تھے۔

امریکا کے گرائے ہوئے خوراک کے پیکٹول کوتو غیرت مندافغانوں نے نفرت سے جلادیا تھا، مگران کے برسائے ہوئے بمول سے افغانوں کے روز گار کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا۔ہم امریکا کی روش عقل کے قائل پہلے سے تھے،اباس کی فراخ دلی کے بھی قائل ہوتے جارہے ہیں۔

#### طوری ما ما (2)

امریکانے جب افغانستان پر حملہ شروع کیا تو طوری ماما چمن سے قندھار کے درمیانی علاقے میں کسی جگہ رہتا تھا۔ اس جگہ کی سے حقیقین کا کوئی ذریعہ بندہ کے پاس نہیں لیکن سقوط قندھار کے دنوں میں طوری ماما کی جوکارروائیاں بندہ نے ایک کالم میں ذکر کی تھیں ان سے پتا چلتا ہے کہ ماما قندھار کے گردونواح ہی میں کہیں رہتا تھا۔ ان دنوں ماما کو دلچیپ مشغلہ ہاتھ لگ گیا تھا۔ ماما ہررات اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر نکلتا اور کسی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹری سے بلب جلا کرر کھ دیتا۔ امریکی طیار ہے آتے '' ٹارگٹ' کو تاڑتے اور جدید ٹیکنالوجی کا بجر پور استعال کرتے ہوئے جا کرا پنے کمانڈروں کو ناتج بہ کاردشن کے اہم مقامات تباہ کیے جانے کی خوشخری سناتے ۔ طوری ماما مج پہاڑی کے دامن میں پہنچ جاتا اور اپنے میڈوں کے ساتھ مل کران بموں کے مکٹرے تلاش کرتا جوامریکی نشانہ بازوں کی'' کمال مہارت' کے باعث'' ہدف'' کے اردگر دہی باسانی مل جاتے ۔ طوری ماما کا یہ کاروبارا تناچلا کہ اس نے گاؤں میں کہلوا دیا کہ بید پہاڑی اس کے خاندان کاروزگار ہے۔ اگر کسی اورکواس طرح کے شکار کا شوق ہے تو وہ کوئی دوسری پہاڑی تا تھوں کہاڑی تناش کرے۔

کھینچنے کا حربہ ہے۔ جب سے گورے صاحب زمین پرآئے ہیں ان کو برگر کا ذا نقہ اور کوک کی مستی بھول گئی ہے۔ طالبان تو طالبان، طوری ماما جیسے دیہاتی افغانوں نے ''اللہ دے اور بندہ لے'' کے مصداق گوری چمڑی کے شکار کو مشغلہ بنالیا ہے۔ پہلے کی بنسبت فرق اتنا ہے کہ بیٹری اور بلب کی جگہ ڈیٹو نیٹر اور بارود نے لے لی ہے۔ امریکی گاڑیوں کی گذرگاہ کی ریکی کرے مناسب جگہ تاڑلی جاتی ہے پھر موٹے لو ہے کی ایک مخصوص طرز کی کیتلی میں ''گرم مسالہ'' بھر کر تاروں سے جوڑد یا جاتا ہے۔ جب امریکی گاڑی مین اس کے اوپر آپنیتی ہے تو ''افعان' (دھا کہ) کی مخصوص ترنم بھری آ واز پہاڑوں میں گونے جاتی ہے۔ آگ کے مرغو لے اور دھویں کے بادل میں سے گاڑی کے پر فیچے ادھراُ دھر بھر تے ہیں جوطوری ماما کے اندر چھے کئر افغان مسلمان کے دل کی تسکین کا سامان بھی ہے اور پیٹ یا لئے کا ذریعہ بھی۔

امریکی خوش تھے کہ انہیں امارت کے خاتمے کے بعد افغان سرز مین کی معد نیات ملیں گی۔طوری ماما خوش ہے کہ اس کو کافرکو مارنے کے ثواب کے ساتھ روز گار کاذر بعیر مفت ہاتھ آرہا ہے۔

امریکی دنیا کودکھانا چاہتے تھے کہ ہم نے خلافت کے دوبارہ احیا کے ام کا نات ختم کردیے اس لیے عیسائی دنیا ہمارا ساتھ دے۔طوری ماما خوش ہے کہ وہ اپنے بیٹول کے سامنے مونچھیں تان کر چل سکتا ہے کیونکہ وہ اطمینان بخش حد تک خارجی دشمن شکار کرچکا ہے اور مزید کی امید بھی رکھتا ہے۔

امریکیوں کواپنی اس ٹیکنالوجی پر نازتھا جو کا ئنات کو سخز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔طوری ماما کواپنے اندرا لڈتے غصے کی وہ آگ ٹھنڈی ہونے پرفخر ہے جس کی بناپر دنیا پشتو نوں کوٹھیٹھ مسلمان کہتی ہے۔

کھیل ابھی جاری ہے۔ عام دنیا والے شایداس فریق کانعین کرنے میں بھکچا ہٹ ہے کام لیں گے،جس کے جھے میں فنخ کا تاج آئے گالیکن جولوگ افغانوں کے مزاج کا الف بھی جانتے ہیں یا نہیں بھی افغان کہاروں سے ایک مرتبہ بھی ہوکر آئے کا تاج آئے گالیکن جولوگ افغانوں کے مزاج کا الف بھی جانتے ہیں یا نہیں بھی افغان کہاروں سے ایک مرتبہ بھی ہوکر آئے کا انفاق ہوا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ گورے صاحبان کا اسٹائل خراب ہونے والا ہے۔غیب کا علم تو اللہ کو ہے لیکن میں بھرکی کلیر کی طرح نظر آر ہی ہے۔

# طياره شكن جروامإ

مشہور ہے کہ سابقہ سوویت یونین کے زمانے میں عبدالمنان کو چی نا می ایک مجاہد تھا جو کوچیوں (خانہ بدوشوں) جواہوں) کے قبیلے سے تھا۔ اسے قدرت نے ہوائی جہازوں کونشانہ بنانے کی خاص صلاحیت عطا کی تھی۔ اس زمانے میں مجاہدین سے یہ بھی سنا کہ چند دنوں تک اگر اسے جہاز کے شکار کا موقع نہ ملتا تو وہ تخت ہے جینی کا شکار ہوجا تا تھا۔ بھی یہ ہے چینی کا شکار ہوجا تا تھا۔ بھی یہ ہے چینی کا شکار ہوجا تا تھا۔ بھی یہ ہے تک اس کی جسمانی حالت اعتدال پر نہ آتی تھی جب تک اس کی تن کر دانوں اور خارش کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ اس وقت تک اس کی جسمانی حالت اعتدال پر نہ آتی تھی جب تک اس کی گن سے نکلا ہواسیسہ کسی فولا دی پر ند کو مار نہ گرا تا۔ اس طرح اس نے ہاتھ پیر تھجاتے اور بے چینی مناتے مناتے 27 طیار سے مار گرائے۔ اگر یہ کو چی بجاہد کسی اور ملک سے تعلق رکھتا تو اعدادوشار کے گردگھو منے والے اور حساب و کتاب کی مہارت رکھنے والے مغربی ممالک اس کا نام'' گینئر بک آف ورلڈریکارڈ'' میں درج کرتے ، اسے اعلیٰ ترین جنگی اعز از ات سے نواز اجا تا۔ اس جدید دنیا کا ماہر ترین نشان نجی قرار دیا جاتا، اس کی یادگار بنائی جاتی، اس کی شان میں قصید سے پڑھے جاتے ، اس کے نام سے منسوب ایئر وار کالج بنائے جاتے ، اس کے نام پرکوئی انعامی میڈل جاری کیا جاتا اور بھی بہت ایسا پھے ہوتا جوآج کیل کی ریا کا روشہرت پسند دنیا کی عادت ہے۔

مگروہ ایک پسماندہ ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ آج کی مہذب دنیا کی جانبدارانداصطلاح کے مطابق وہ تیسر نے نہرکی دنیا کا ایک فردتھا جے دونمبر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہوہ محیرالعقول کا رنامہ انجام دینے کے باوجود گمنام رہااورائ گمنامی کی حالت میں اپنے رہ کے حضور پہنچ گیا جہاں وہ یقینا نیک نام اور معزز ہوگا۔ اسے اس کے قدردان پروردگار نے وہ سب پچھ دے رکھا ہوگا جوایک مہر بان اور بخی ذات اپنے وفا شعار اور جانثار بند کو دیتی ہے۔ وہ دنیا والوں کی ستائش اور کسی مات کی صلے کی تمناسے بے پروا ہوکر رُوی پائٹوں کو زمین چٹا تار ہا تھا۔ لہذا اسے دنیا والوں کی ناقدری کا قطعی کوئی شکوہ نہ ہوگا بلکہ وہ اپنے رہ بست کے دیے ہوئے انعامات سے اتنا خوش وخرم ہوگا کہ اس کی شاد مانی اور مسرت کا انداز ہیں لگایا جا سکتا۔ بلاشہ وہ خوش نصیب تھا جب تک دنیا میں رہاتو قدرت کی دی ہوئی غیر معمولی صلاحیتوں کو اسلام کے دفاع کے لیے استعال کرتار ہا اور جب دنیا سے گیا تو حبہ بان رہ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہور ہا ہے۔

خانہ بدوش قبیلے ہے تعلق رکھنے والا یہ مجاہداتی عجیب وغریب اور جرت انگیز صلاحیتوں کا مالک تھا کہ ہوابازی ہے تعلق رکھنے والے یہ بہوابازی ہے تعلق رکھنے والے بعض وہ ماہرین جنہیں ان دنوں افغانستان جانے کا موقع ملاتھاوہ اگر چدا ہے شعبے میں حرف آخر سمجھے جاتے تھے، لیکن وہ عبدالمنان کو چی کے کارنا ہے دکھے کر انگشت بدنداں تھے۔ اس پیدائشی مجاہد کی غیر معمولی بلکہ عدیم انتظیرہ طیارہ شکن صلاحیت ان کی دوہ سے نہایت محظوظ ہوتے دلیں کا خاص موضوع بن جاتی تھی اور وہ خالق کا نئات کے خلیق کردہ اس شاہ کار کی مہارت کے مظاہروں سے نہایت محظوظ ہوتے تھے۔ ایک ایسا شخص جس نے زوس کی آمد ہے بل جنگی طیارہ دیکھا بھی نہ تھا، وہ بغیر کسی تربیت کے اتناا چھا اور سے انشانہ کیسے لگا لیتا تھا

جبداس شعبے کے لیے ہزاروں میں سے چندافراد منتخب کیے جاتے ہیں، انہیں مہنگی اوراعلیٰ تربیت دی جاتی ہے، پھر بھی ان میں سے ماہر ترین فرد کاریکارڈ بھی اس مجاہد کی کارکردگی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بردی سبق آ موز ہے جو آج کل اخبارات میں امریکا کے انواع واقسام کے جنگی طیار ہے (لڑا کا، بمبار، نمینکر، جاسوس اورراڈ ارکے حامل ہوں) دیکھ دیکھ کراپنا خون خشک کر لیتے ہیں اور ہمدردانہ لہجے میں کہتے ہیں: ' طالبان اگر چہا چھلوگ ہیں لیکن وہ ٹیکنالوجی کے اس عفریت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو بحراوقیانوس کے اس پار 50 جادوئی ریاستوں والے اس ملک میں بستا ہے جس کا نام امریکا ہے۔''

بریاں چرانے والا میجاہد جن دنوں اپنے سے نشانے سے روسیوں کواو نجی فضاؤں میں شکار کررہا تھا، ان دنوں طیارہ گرانا نہایت مشکل کام تھا۔ بہا در رُوی ہواباز اپنے طیاروں کو نیجے نہ لاتے تھے۔ وہ بادل نخواستہ بجاہدین کے علاقے میں آتے اور بالا ہی بالا بم برسا کروا پسی کا راستہ پکڑتے ۔ ان دنوں آبنی پرندوں کا شکار نہایت صبر آز ما، کھن اور مہارت طلب کام تھا۔ ہمارا وہ کو چی مجاہد جواس داستان کام کرنری کردار ہے۔ اس مشکل کام کو یوں چئی بجاتے کرد کھا تا جیسے سردیوں کے موسم میں رُوس سے وہ کو چی مجاہد جواس داستان کام کرنری کردار ہے۔ اس مشکل کام کو یوں چئی بجاتے کرد کھا تا جیسے سردیوں کے موسم میں رُوس سے آئے ہوئے پرندوں کا ہمار ہے بعض ہم وطن شکار کیا کرتے ہیں۔ عبدالمنان کو چی کی شہادت کے بعد مجاہدین کی طیارہ شکنی کا گراف نیچی آتا جارہا تھا کہ ان کے ہاتھ اسٹینگر میزائل لگ گیا جس کو کند ھے پرسجا کر پہاڑوں سے ہوتے ہوئے کسی ہوائی مستقر کے قریب بہنچ جاتے تھے۔موقع ملنے پر کھڑے یا اُڑتے طیاروں کے پیٹ میں سُوا نما میزائل گھونپ دیتے تھے اور پکڑائی کا خطرہ پیدا ہونے سے قبل واپس آ جایا کرتے تھے۔اسٹینگر میزائل کا خوف کو چی مجاہد کے شہید ہونے کے بعد بھی رُوسیوں کو نیچی پروانہ کرنے دیتا تھا۔ ان کے بیلی کا پٹرائر نے کے لیے قطار میں آنے کے بجائے گول چکر کاٹ کاٹ کر نیچے اُتراکر تے تھے۔انہیں ہروقت پیٹ میں چھرا گھونے جانے کا دھڑ کالگار ہتا تھا۔

رُوی ریچھ کواتی جگہ سے مار پڑی کہ اس کے لیے دریائے آمو کے پاروا پس جائے بغیر چارہ نہ رہا۔وہ وا پس چلا گیا توامریکا
کوفکر ہوئی کہ یہ دور مار''نوا' مجاہدین کے ہاتھوں سے واپس لینا چاہیے جے انہوں نے اسٹینگر میزائل کا نام دے رکھا تھا۔ مگران کی بیہ
فکر غم میں اورغم ،کڑھن اورصد مے میں تبدیل ہوگیا جب مجاہدین نے صاف جواب دیا کہ ابھی ہمارا چاند ماری کا شوق پورانہیں ہوالبندا
آپ اس کوفی الحال بھول جا کیں۔ ویسے بھی بیام ریکا نہیں ،افغانستان ہے اورافغانوں میں تخذ دے کروا پس لینا نہایت بُر اسمجھا جاتا
ہے۔ چنا نچہ آج بھی ہوا میں تیرتا ہوا جہازوں کی دُم میں جا گھنے والایہ ''وا' طالبان کے پاس ہے۔ وہ اس کے بے داغ نشانہ کے ساتھ حملہ آوروں کے استقبال کے لیے میزائل براہ ہیں۔ دیکھیں اس مرتبطیارہ شکنی کا اسکورکہاں تک پہنچتا ہے؟

# زمین کھا گئی آساں کیسے کیسے

میں نے جب انہیں دوسری مرتبدد یکھا تو چونک کررہ گیا۔ بلاشبدہ ہشریتر کی طرح لگ رہے تھے۔کشادہ پیشانی، چیکتا چہرہ، پُررعب اور باو قار، آنکھوں میں غیر معمولی چیک، اندرونی جوش، تمتماتے چہرے پر غیر معمولی رونق و دبدبہ کسی انسان کو شیروں سے تشبید دیتے ہوئے تو بہت سے شاعروں اور ادیوں کو سناتھا مگراپی آنکھوں سے ایک شخصیت کود کیھنے کا اتفاق پہلی مرتبہ ہوا جواس تشبیہ پرسوفیصد کمل اُتر تی تھی۔ اتن کممل کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مبہوت ہوکر گردو پیش سے بیگانہ ہوجا کیں۔

ان کو پہلی بار آج سے تقریباً بچیس برس قبل اس وقت دیکھا تھا جب بندہ سادسہ کا طالب علم تھا۔ پڑھتی جوانی کا زمانہ تھا۔ جان بنانے اور فنون حرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس زمانے میں جہادی تربیت کا ڈول نہ ڈالا گیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ مارشل آرٹ سے جس سے دل بہلا یا جاسکتا تھا۔ اس فن کے کامل استاذی تلاش میں کرا جی کے بہت سے ''نمائش خانوں' میں جانا ہوا۔ خالص مردانہ کھیل میں زنانہ اسٹائل کی آمیزش دل کو نہ بھائی۔ ہم تو پھر سے فولا د بنے آئے تھے اور یہاں کی ظاہر داری، نمود ونمائش فن حرب کی جگہ فن نمائش تو اُلٹا ہمیں آئے کی ناک والاموم کا گذابنائے دے رہی تھی۔ پوچھتے پاچھتے گھو متے گھا متے ہم'' انعام جمز''گزری جا پہنچے۔ بچ پوچھے بے قرار یوں کوقرار آگیا۔ بندہ کیا تھا سرایا فولا دے سرایا ظم وضبط ، سرایا حرب وضرب، پیکرا خلاص .....جس کے سامنے ذانو کے تلمذ تہدکر تے ہوئے آپ کونخوموں ہو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شعر کامصر ع ہے: "وقدد کل امسونسی ما کان یہ حسنسه" (اس دنیا میں ہرآ دمی کی قدر ومنزلت اس کے اپنے شعبے میں اس کی مہارت اور کمال سے لگائی جاتی ہے۔) سپاہی سے کوئی بینہیں پوچھتا کہ جہیں آرائش گیسو کا طرز نہیں آتا۔ اسے تو اپنے فن میں طاق ہونا چاہیے اور اگر وہ اس فن کا استاذ بھی ہے اور اپنے شاگر دوں سے مخلص بھی۔ بس اس کے بعد باقی و نیا فانی ہے۔ بقا صرف فن میں مہارت اور اخلاص کی خوشبو کو ہے اور خدا کی شان کہ پاکستان میں کیوکشن کرائے کے گرینڈ ماسٹر اور فن حرب کی آبر و سیبان انعام اللہ خان کو اللہ رب العزت نے ان دونوں خوبیوں کے علاوہ ایک بہترین انسان اور بہترین دوست ہونے کی اعلیٰ اوصاف سے بھی نواز اتھا۔ وہ اقبال کے مردمؤمن کی ہو بہوکھمل تصویر شعے

ہو حلقہ یارال تو ابریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن

بندہ نے 80ء کی دہائی میں پہلی بار جب ان کودیکھا تو آتش اس وقت جوان تھا۔ ایک تو وہ خاندانی خان صاحب اور پھر آرٹ مارشل سےان کا قبلی اور فطری تعلق میں وشام انسانی جسم کولو ہابنانے اور پھراس لو ہے کو کار آمد ہتھیار میں تبدیل کرنے کی طویل ریاضت نے انہیں سراپا برق بنار کھا تھا۔ ان کے اندر بجلی بھری معلوم ہوتی تھی۔ لیکن اس بے پناہ طاقت اور بے مثال فن کو انہوں نے مجھی کسی کمزور پر رُعب جمانے کا ذریعہ بنایا نہ بھی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئے۔ شہرت اور مقبولیت کس کا د ماغ خراب نہیں کرتیں بولتے نقثے چوتھاباب شخصیات

خان صاحب کی با تیں لکھے بیٹھیں تو یقین جانبے صفحوں کے صفحے ہوجا ئیں اور دل نہ مجرے۔ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ان جیسا خود دار، وضع داراور یاروں کا یار، دنیا گھوم جائے کہیں نہ ملے گا۔ ایسے لوگ قوم کی آبرواور زمانے کی بہچان ہوتے ہیں جوقوم ووطن کے لیے اپنا سب کچھ لٹا کر بھی بدلے میں کچھ نہ جا ہیں۔ایک بار راقم الحروف نے ان کا انٹرویو لے کر چھاپنا عابا- کہا:'' ہم تو اپنے آپ کو چھا پنانہیں چھایا جا ہتے ہیں۔ کچھلوگ چھپ کرخوش ہوتے ہیں ہم چھپ کرخوش رہتے ہیں۔'' بتا ہے ایسی بنسی تو درویشان زمانہ میں بھی ڈھونڈے سے ہی ملے گی۔ان کی جوسب سے بڑی صفت بندہ کو پہندتھی وہ یاروں کایاراور بےلوث وفادار ہوناتھی محفل کے توبادشاہ تھے۔وفات سے تین روزقبل علائے کرام کی ایک جماعت کے ساتھ عیادت کے لیے جانا ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئے ہوئے تھے۔واپس آئے تو ہمیں دیکھ کر چرہ ایک دم کھل اُٹھا مجلس لگ گئی تو کھل پڑے اور پرانی یادوں کے دریجے ہے جھا نک جھا تک کراینے اسفار، مقابلوں اور تجربات کی جھلکیاں دکھائے گئے۔ ڈیرے گھنٹہ گزر گیا تو ہدایت بھائی مخل ہوئے اور عرض کی کہ ڈاکٹروں نے بات کرنے سے منع کررکھا ہے اور یہاں ڈیڑھ گھنٹے سے محفل جمائے خوش گبیاں ہورہی ہیں ۔لیکن بات یہ کہ خان صاحب کے اندرایک سے مجاہد کی طرح ''ول پاور'' بے انتہاتھی۔ انہوں نے آخری دم تک بیاری نامی کسی چیز کے سامنے ہتھیارڈ الے نہ شکست مانی ۔وہ زندہ دلی اور بذلہ بنجی جوان کا طر وُامتیاز تھی آخرتک باقی رہی۔ نجانے پرانے زمانے کا بیانسان اس زمانے میں کیسے پیدا ہو گیا تھا؟ مجھے اس وقت مال دار ہونے کی شدید خواہش پیداہوئی جب سنا کہ ڈاکٹروں نے انہیں بتایا ہے کہ چارا ٹیک ہو چکے ہیں ،اب اگرایک خاصی قتم کی جدید مشین جس کی قیمت سات لا کھرویے ہے،لگائی گئی تو وہ المیک کوسہارے گی ور ندان کی زندگی کی صانت نہیں ۔خان صاحب انتہائی خود دارآ دمی تھاورہم جیسا کمن حیث القوم ہیں زندہ کونہیں یو چھتے البتة مرتے ہی یو جنا شروع کردیتے ہیں۔ اتنا کھرا، اتنا ہے لوث اور دل صفا بندہ ،منافقت ،خوشا مداورریا کاری کی ماری دنیامیں چراغ لے کرڈھونڈ نے ہے بھی ملنامشکل ہے۔

خان صاحب کوبھی کسی نے نہ پوچھاحتیٰ کہاس سرکاری ادارے نے بھی جہاں کے جوانوں کوخان صاحب نے غیر معمولی تربیت دی تھی اور دیتے رہتے تھے۔البتہ ان کے جنازے پر پھولوں کے گلدیتے لے کر پچھ جوان اور افسران آئے ہوئے تھے۔ عظیم لوگوں کی اتنی سنگ دلانہ ناقدری نے بی تو ہمیں اس حال کو پہنچایا ہے کہانسان گھٹ گئے اور سائے بڑھ گئے ہیں۔ خان صاحب کو آخر عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام نیکیوں کا صلہ عطا فرمایا جوانہوں نے عمر بھر کی تھیں۔انہوں نے غریبوں کی اولاد کو بھی فن سکھانے میں بھی بخل نہیں کیا بلکہ بخل تو ان کے مذہب میں تھا ہی نہیں۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کوالیہ جواں مرد بیٹے عطا کیے جوان کے فن کے جوان کے فن سے جواں مرد بیٹے عطا کیے جوان کے فن کے جوان مرد بیٹے عطا کیے جوان کے فن کے اور خوب خوب ترقی اور کا میا بی سے نواز ہے۔خان صاحب نے ساری عمر پا کہاز شخف رکھنے والے کہ اللہ نظر بدسے بچائے اور خوب خوب ترقی اور کا میا بی سے نواز ہے۔خان صاحب نے ساری عمر پا کہاز گزاری۔وہ زمانہ بھی جب وہ 144 ملکوں میں گئے اور ہیروشار ہوتے تھے مگر اپنا دامن آلودگیوں سے بچائے رکھا۔اللہ نے انہیں بڑھا ہے میں کمل وین داری کی نعمت سے نواز ا تھا۔سنت رسول نے ان کی مردانہ و جاہت میں چار چا نہ لگا دیے تھے۔شرعی ڈاڑھی ان کے گورے سرخ چہرے پر الی بچتی تھی کہ سجان اللہ! شیر بھی کھلے جنگل میں ایسا رعب دار کیا ہوتا ہوگا؟ کسی کو شک ہوتو ان کے اسٹیٹیوٹ کے اسٹھبالیہ میں ایک مرتبہ چلا جائے۔ انہیں پیرطریقت مرشدی حضرت مولا نا ذو الفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکا تہم سے ارادت و بیعت کا تعلق تھا۔اس کے اثر ات بھی ان پر صافی محسوس کے جودروز سے جو ان کے این مرتبہ کے باوجود گزشتہ رمضان میں امراض قلب کا مریض ہونے کے باوجود روز سے جودروز سے خور کن نہ تہ ہوا جائے۔ تنہ کا تعلی کا مریض ہونے کے باوجود روز سے حتی وارنگ دے رکھی تھی۔

خان صاحب کواپنے فن سے عشق تھا۔ وہ یفن سُلھانے میں پوری دیا نت سے کام لیتے تھے۔''سینہ بہسینہ'' چھپائے رکھنے کے قائل نہیں تھے۔ ان کے نز دیک بیفن نو جوانوں کی جسمانی تربیت کے ساتھ اخلاتی سد ھار کا بہترین ذریعہ تھا اور کوئی شبہ نہیں کہ بیر محب وطن اور محن قوم شخص اپنی پوری زندگی قوم کے نو جوانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے بُتار ہا۔ ملک کے طول وعرض میں بھر ہے ہوئے سیکڑوں ماسٹرز اور ہزاروں شاگر داس کے کمال فن اور اخلاص ووفا کا چلتا پھر تا ثبوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ خان صاحب کے تمام بیٹوں اور شاگر دوں کو ان جیسا ایمان ، توکل ، اسلام کی محبت اور وطن واہلِ وطن کی خدمت کا سچا جذبہ نصیب فرمائے اور مرحوم کو اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ آئیں۔

# گنڈاپورکی گنڈ بریاں

#### شعله وشبنم كااجتماع:

ہم جب پڑھتے تھے تھ ہو ہمارے ساتھ دوط البعلم بھائی ہوا کرتے تھے، ایک کا نام تھا ہم اللہ جان اور دوسرے کا گنڈ اپور۔

ید دونوں بھائی ایک دوسرے کی ضد تھے۔ ہم اللہ جان انتہائی شریف النفس، کم گوہ ملے گل طبیعت کا مالک اور پڑھنے پڑھانے کا

شوقین تھا جبکہ گنڈ اپور بڑھکتی چنگاری کی طرح تیز دطرار، ہر لمجہ بچھ نہ بچھ کرتے رہنے کو بے تر اراور بگڑے بچوں کی طرح کھنے

پڑھنے سے بیزارتھا بلکہ اواز ار۔ اس میں ایک عیب اور بھی تھا۔ وہ ہڑ بوا اٹھا اور چونکہ کسرتی جسم کا مالک تھا اور پچھ کرائے کے داؤ

پڑھنے سے بیزارتھا بلکہ اواز ار۔ اس میں ایک عیب اور بھی تھا۔ وہ ہڑ بوا اٹھا اور چونکہ کسرتی جسم کا مالک تھا اور پچھ کرائے کے داؤ

پڑھ بھی کیکھ رکھے تھے، اس واسطے فارغ وقت میں ہاتھ بیر چلا تا اور ہا ہوگی آ وازیں نکالتے رہنا اس کامحبوب مشغلہ تھا۔ دونوں

بھا کیوں میں سزاج کے اس فرق کے باو جود گاڑھی چھنی تھی اور ہر جگہ اسٹھ دیکھے جاتے تھے۔ آگ و پائی اور شعلہ شبنہ کا بیا جہائے

ہمیں حیران کرتا تھا لیکن ایک دن جمیل اس ہے بھی زیادہ جرت ہوئی۔ ہوایوں کہ محلے میں ایک آ دمی تھا جو مدرسہ اور 'ظالبوں''

ہمیں حیران کرتا تھا لیکن ایک دن جمیل اس ہے بھی زیادہ جرت ہوئی۔ ہوایوں کہ محلے میں ایک آ دمی تھا جو مدرسہ اور 'ظالبوں'

ہمیں حیران کرتا تھا کی دن جمیل اس ہے بھی زیادہ جرت ہوئی۔ ہوایوں کہ محلے میں ایک آ دمی تھا۔ اس کی تو خونکہ فتنہ جا ہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی اور بلند سے بلندر ہوتی جارہی تھی، بیباں تک کہ ہم

سے ضبط مشکل ہوگیا۔ ہم چا ہتے تھے کہ اس زبان دراز فسادی کواتا نوتی تو تھا ناچا ہے تھا، سیاہ پڑ رہا تھا اور اس کا سرار کور مراری اور شوخی وشرارت دفست ہوچگی تھی۔ بلاشہ سیاس کی زندگی کا سیاہ دن تھا۔

سوکھی گنڈ میریاں ، عقائی روح :

جبکہ دوسری طرف ہم اللہ جان کار عمل دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ پہلے تو گنڈ اپور کی طرف سے مناسب جواب کا انظار کرتا رہا گھر جب اس نے دیکھا کہ اس کی گنڈ ریاں سو کھ چکی ہیں اور اس کے بادل میں آج پانی تو کیا گرج و چک بھی نہیں تو اس کے اندراچا تک کوئی عقابی روح بیدار ہوگئی۔ اس نے بڑے مضبوط ، تھہر ہے ہوئے اور رعب دار لہج میں اس مفتن کو ایے تُرت جواب دیے کہ طبیعت صاف کردی ، پھر جب اور طالبان بھی بچ میں پڑے تو خان بہا درصا حب کے مزاج کا ابال جاتا رہا اور وہ جلد ہی اپنے جائے میں سے وہ باہر ہوئے جارہ ہے تھے سے واپس آگئے۔ خان بہا در تو بلاوجہ کی فضیحت مول لے کر رخصت ہوئے کین گنڈ اپور کی شامت آگئی۔ ہمیں میں بیافسوس نہ تھا کہ اس نے طالبان سے بدسلو کی کرتے ہوئے دل کا میلا غبار تکا لئے والے بابو پر خاموثی اختیار کی بلکہ ہمیں اس پر بھی غصہ تھا کہ اس کی وہ تُرت پھرت کیا ہوئی جس کے مظاہرے دکھا دکھا کروہ آسان سر پر اٹھائے رکھتا تھا۔ چنا نچے ہم نے اس کی اچھی طرح خبر لی۔ اس کے مقابلے میں جم اللہ جان ہماری نظروں میں کروہ آسان سر پر اٹھائے رکھتا تھا۔ چنا نچے ہم نے اس کی اچھی طرح خبر لی۔ اس کے مقابلے میں جسم اللہ جان ہماری نظروں میں

ہمیشہ کا احتر ام اورعزت پا گیا کیونکہ ہم نے دیکھ لیاتھا کہ اس کی بردباری اور طیم انطبعی میں بزدلی اور بےغیرتی کا کوئی شائبہیں تھا، وہ تو محض اپنے شرافت اور وضع داری کے سبب لیے دیے رہتا تھا۔

كوئى بسم الله جان حايي:

#### چوہے کا کان:

اس وقت جبکہ امت اغیار کی طرف ہے لگنے والے دھچکوں ہے بہی ہوئی ہے، اندرونی طور پر بھی بہت ہے مہر بانوں کی کرم فرمائیاں جاری ہیں۔ بھی علائے کرام ہے موسیقی کی حرمت پر کتاب وسنت کے دلائل مانے جاتے ہیں اور بھی چہرے کے پردے کو'' بالا جماع''غیر ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ ایک دھاچوکڑی کچی ہوئی ہے جس میں مصروف اسکالر حضرات'' دین خالص'' کا خوبصورت چہرہ منے کرنے کی جدو جبد میں بڑے'' خلوص نیت' کے ساتھ مشغول ہیں۔ موسیقی کے قسماقتم کے برقی آلات اس قدر ترقی کر چکے ہیں کہ'' گھر گھر گانے والی باندیاں پائی جائیس گو'' والی علامتِ قیامت صاف طور سے پوری ہورہ ہورہ ہورہ کی سے گناہ جوگا ہے گا ہے ہوتا تھا اب دن رات کا کوئی لحد خالی نہیں جس میں اس کا طوفان مجانہ رہتا ہو۔ کمپیوٹر نے رہتی ہی کسر پوری کردی ہے۔ بچلوگ سیکھنے سکھانے کے بہانے گھنٹوں بھد کتے چو ہے کو دوڑ ادوڑ اگر جادوگری کی سیر کرتے رہتے ہیں اور اماں ابا خوش ہوتے رہتے ہیں کہ بی کہ کی کی میں لگا ہوا ہے۔ وہ چیز جومیلوں کی مسافت دور ہوتی تھی اب چو ہے کا کان دبانے کی دیر ہوتی تھی اب چو ہے کا کان دبانے کی دیر ہوتی تھی اب چو ہے کا کان دبانے کی دیر ہوتی تھی اب چو ہے کا کان دبانے کی دیل ہیں بھی بیو تر ہوتی تھی اب چو ہے کا کان دبانے کی دیر ایسان ممالک میں بھی بیو قبا پھی کم نہیں۔ موسیقی بخش گیت اور غیرت کے دشن بول سن من کر مسلم نو جوانوں کے دلوں سے بی کہ مساف جو با اور نفاق جگہ بہنا تا جارہا ہے۔ اللہ تعالی رحم فرمائے اور فتوں کے اس دور میں ایمان کو سلامتی کے ساتھ بچا کر ایمان دور میں ایمان کو سلامتی کے ساتھ بچا کر ایمان کی قوفیق عطافر مائے۔ آئیں۔

# مبيهي حجيري

#### ذومعنی استعال:

جورے بھائی ہمارے گہرے دوست ہیں۔ ایسا کچھ یا د پڑتا ہے کہ قار ئین سے ان کا ایک مرتبہ تعارف بھی کروایا تھا۔ نہ بھی کروایا ہوتو پاکستان کا کون ساجو ہری ہے جو آئیں نہ جانتا ہو۔ آپ کو بیتی پھروں کی شاخت میں قدرتی مہارت حاصل ہے۔ بے جان پھران کی چھوٹی چھوٹی نچھوٹی نو کیلی انگلیوں میں آتے ہی بول پڑتے ہیں۔ ان کے جو ہرشنای کے عمل کی کیفیت پچھالی ہوتی ہے کہ پھر ہاتھ میں لیا، ذراور کواسے تو لا، ایک ترچھی کی نظر ڈالی اور گویا ایک وجدانی صلاحت کے بل بوتے پراس کے بارے میں بچی تکی رائے دے میں ایک پھوٹی پھوٹی پھوٹی کو بین کی رائے دے دی ان کی پر کھوٹو پین کھر کو بین کی رائے دے کہ ان کی پھوٹی کہوٹو پین کی کہ ہمت کوئی کم ہی کرتا ہے۔ ہماری ان سے دوئی ان کی اس مہارت کے سب نہیں، وہ با تیں بھی ایک پی تکی میں کرتے ہیں اور ان کے تبھرے الفاظ کو ذومعن کرتے ہیں اور ان کے تبھر سے الفاظ کو ذومعن کی استعمال کرنے میں بھی ان کو ملکہ حاصل ہے۔ مثلاً اقوام متحدہ کے نمایندہ خصوصی برائے عماق ڈاکٹر 'دہمینس بلکس'' کا نام من کر فرماتے سے کہ بیڈا کٹر پہلے مسلمانوں کو' نہائے'' گا پھر آئیس' بلک بلک'' کررونے پر مجبور کرے گا۔ بجورے بھائی نے ڈاکٹر صاحب کے تام کہ دونوں اجزا کا جو مطلب نکالا تھا اس میں پہلے بڑ کا مصدات تو کئی دنوں سے نظر آر ہاتھا کہ وہ امریکا کی مرضی کا بیان نہ دے رہ ہو جھی گر دونوں اجزا کا جو مطلب اب مجھ آیا ہے جب انہوں نے فر مایا کہ عراق اپنامنوع میزائل اور دیگر ممنوعہ تھیار آٹھ دور دیں تھوں کر اس میں تکلف کرنا شروع میزائل اور دیگر ممنوعہ تھیار آٹھ دور در میں تلف کرنا شروع میزائل اور دیگر ممنوعہ تھیار آٹھ دور در میں تلف کرنا شروع میزائل کی رہے میں عمورت دیگر تھیں تاتا ہے۔ حب انہوں نے فرمایا کہ عراق اس میزائل کی رہے ممنوعہ تھیار آٹھ دور در میں تلف کرنا شروع میں تاتا ہے۔ کہ تیار ہوجائے۔ جبکہ عراق اس میزائل کی رہے میں تھی دور سے ایک کلومیم کم بیاتا ہے۔ کہ تیار ہوجائے۔ جبکہ عراق اس میزائل کی رہے ممنوعہ تھی ان کو میں گور گور کیا تاتا ہے۔ کہ تو میا کہ کور کیا تھیا کہ دور میں کی کور کیا تاتا ہے۔ کہ کور کیا تھی کور کیا تھی کی دور کیا کہ میں کیا تاتا ہے۔ کہ کہ تیار کیا کہ کور کیا تھی کور کیا تھی کہ کور کیا تھیا کہ کور کیا تھیا کہ کی کور کیا تھی کی کیکٹر کی کر نے کہ کور کیا تھی کی کور کے کہ کور کیا تھی کی کر کی کر کر کور کے کہ کور کیا تھی کی کر کی کر

ڈاکٹر''ہنس بلک' صاحب کے بیان سے معلوم ہوا کہ اب تک جو بیانات انہوں نے دیے وہ جذباتی مسلمانوں کو قدر سے مطمئن اورا پنی انصاف پندی کا قائل کرنے کے لیے تھے۔اب انہوں نے اپنااصل رنگ دکھانا اور جمانا شروع کیا ہے۔ چنا نچہان کے ساتھی محمد البرادی جملہ ہونے پر استعفاکی دھم کی دیتے رہ گئے مگر انہوں نے عراق کو آخری الٹی میٹم سنا کے دم لیا ہے۔ ادھرایک امریکی دفاعی افسر نے بتایا ہے کہ عراق پر جملے کے لیے دولا کھ فوجی ''اٹین شن'' پوزیشن میں تیار ہیں۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی قیامت ہی قیامت ہے جوشاید ہر پا ہونے والی ہے۔امریکا نے گزشتہ چند برسوں سے عراق کی جواقتھادی نا کہ بندی کرر کھی تھی اس سے بہت سے عراق بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ناکانی غذا، دواؤں کی ناپیدگی اور بموں کی برسات نے عراق کے نفحے نفحے نفحے نفحے نفحے نفحے معصوم بچوں کی جان لے لئم تھی اور بینکڑ وں کلیاں پھول بننے سے پہلے ہی مرجھا گئی تھیں۔ گویا کہ امریکی جارہے۔ جاری تھی۔موجودہ تکلف اسے ذرابز سے پیانے پر شروع کرنے کے لیے کیا جارہا ہے۔ جارہ ہے۔ جاری تھی۔موجودہ تکلف اسے ذرابز سے پیانے پر شروع کرنے کے لیے کیا جارہا ہے۔ جارہ ہے۔

امریکا نے فرعونیت کے مختلف روپ زندہ کیے تھے جس پروہ فطرت کی تعزیروں کا پورا پورامستحق بن چکا ہے مگراس کی

پابندیوں کی وجہ ہے جن عراقی بچوں نے اپنی ماؤں کی نظروں کے سامنے سسک سسک کرجان دی ہے اس کا وہال ان شاء اللہ اس پر ضرور آ کررہے گا۔ اب تک تو عیسائی مشنریاں اس فرعونی طریق کار پڑعل کررہی تھیں کہ سلمانوں کے بچوں کو ذیح کر دواور عورتوں کوا ہے ڈھب پر لے آؤ، چنا نچے وہ مشنری اسکولوں میں مسلم نونہالوں کے ذہن ، عقل ، فطرت اور نظر ہے کو ذیح کرتی تھیں اور رسالوں ، ڈائجسٹوں اور میگزین کے ذریعے مسلم خواتین کوا ہے رنگ میں رنگی تھیں ۔ گویا فرعون لو ہے کی تیز چھری ہے ذریح کرتا تھا، یہ پروپیگنٹر کے کی میٹھی چھری کام میں لاتے تھے گراب امریکا بے صبر ہو چکا ہے۔ وہ سونے کا انٹہ وہ ہے والی مرغی کا پیٹ چیر کرسارے انٹہ ہے ایک ہی دن میں حاصل کرنا چا ہتا ہے۔ اس کے اپنے ہاں بھگٹر ہیں ، اموات ، آگ اور دھواں ہے گروہ عراق کے چھے پنج جھاڑ کر پڑ چکا ہے اور قدرت کی تعزیروں کی تختی سے لاپروا ہے۔ دیکھیں امریکا کا لا پلی ظلم ، تعصب اور زیادتی کے ایک دنوں میں رنگ لاتی اور اسے کیا دن دکھاتی ہے۔ میدان سے چکا ہے ، تماشائیوں کے شھ لگ ہے ہیں بس تماشاشروع ہونے اور پھر بساط لیسٹ دیے جانے کی دیر ہے۔

# ایک ماہر'' تیلیات'' کی کہانی

#### تيل شناس چوما:

اس کواس کے دوست تیل شناس چو ہا کہتے تھے۔جس طرح بُد بُد کے متعلق مشہور ہے کہوہ زیرز مین یانی معلوم کرنے کی فطری صلاحیت رکھتا ہے۔اسی طرح اس کے اندر بھی کوئی ایسی رگتھی جوتیل والی زمین کے قریب پہنچتے ہی پھڑ کے لگتی تھی۔اس نے 1920ء کی دہائی کے بعد ارضی تحقیقاتی ٹیکنالوجی کو ہام عروج تک پہنچانے میں اہم کردار اداکیا۔اس کو کم عمر ہونے کے باوجودایے موضوع پراتن دسترس اوراپنی مہارت پرا تنااعتادتھا کہ ممتاز ماہرین ارضیات کی زبانیں اس کے سامنے بولتے وقت لرُ كھڑا جاتی تھیں۔وہ جب كوئی بات ثابت كرنا چاہتا تو اس وقت اپنی اہلیت اورمتاز استعداد كا بھر پورمظاہرہ كرتا تھا۔ بيسویں صدی کے اوائل میں اس نے ایک بڑا کارنامہ اس وقت انجام دیا جب وہ امریکی ریاست ٹیکساس میں زیرز مین تیل کی دھاروں کا تعاقب کرتے کرتے بڑوی ملک میکسیکو جا پہنچا اور وہاں تیل کا ایک بہت بڑا کنواں دریافت کرلیا۔اس دریافت کوتیل کی پیداوار کے سنبری دورکا آغاز کہاجاتا ہے اوراس کامیابی کے بعداس'' تیلی چوہے'' کواس شغل سے اس حد تک شغف ہوگیا کہ ہمہ وقت تیل اور تیل کی دھار کھوجمار ہتا تھا۔ بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں جبکہ وہ ابھی جوان تھا،اس کی شہرت اس'' ماہر تیلیات'' کے طور پر ہوگئ تھی جواینے ساتھ ہروقت ڈائنامائٹ لیے پھرتا ہو، تنی کہوہ واقعہ پیش آ گیا جس نے آج کل اتحادی افواج کوبھو کے بھیڑیے کی طرح عراقی مسلمانوں پرجھوٹ موٹ کے بہانے گھڑ کرحملہ آور ہونے پر اُبھار رکھا ہے۔ ہوا یول کہ 1927ء میں عراق کے شال میں کرکوک کے مقام پرتیل کے ذخائر دریافت ہو گئے۔ان کی دریافت عالم اسلام کے لیے ایک نہایت خوش کن خبر ہوسکتی تھی، مگر ہم مسلمان اپنی نا ہلی کے سبب آج تک اس'' خوشی'' کو بھگت رہے ہیں۔ پیخبر امریکا اوراس کے اتحادیوں کے لیے بے حد چونکا دینے والی تھی اس لیے کہ جنگ عظیم اول میں فتح وشکست کا فیصلہ تیل کی سیلائی نے کیا تھا۔اس وقت کے امریکی صدر نے تیل کے اس کھو جی کو بلایا اور ہدایت کی کہ وہ عربتان جائے اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اور تجربہ بروئے کارلاکراس سوال کا واضح جواب لائے'' سرز مین عرب میں تیل کے ذخائر کے امکانات کتنے ہیں اوروہ دنیا کے مستقبل کے لیے کتنے اہم ہو سکتے ہیں؟'' تیلیات کا ماہریہ تیلی کھوجی سفر کے تمام تر لواز مات اور بھاری انعامات کے وعدول کے ساتھوا بیے مشن پرمشرق وسطی روانہ ہو گیا۔ جس امریکی صدر نے اے اس مشن پر بھیجا تھا اس کا نام آپ کو بعد میں بتا کیں گے، البتہ یہ ماہر ارضیات و'' تیلیات'' تاریخ میں اپوریٹ لی ڈیگوٹیلر کے نام سے جانا جا تا ہے۔

ز ریز ملین سمندر:

یشخص تلاش اور تحقیق کی مہم کے دوران عراق کے بعد سعودی عرب، کویت اورابران بھی گیا کیونکہ اس کی'' چھٹی حس'' اے عراق ہے آگے کی طرف کھنچے لے جاتی تھی خلیج عرب کے کنار ہے پہنچ کراس نے محسوس کیا کہ وہ تیل کے زیرز مین سمندر کے او پر کھڑا ہے۔اس نے جلدا پنا کا مسمیٹا اور سیدھا واشنگٹن جا پہنچا۔اسے بغیر تا خیر کے خصوصی طور پر صدر سے ملوایا گیا جہاں اس نے اپنی گذشته مہینوں کی جال گسل محنت کا خلاصه ان الفاظ میں پیش کیا: ' دخلیجی مما لک دینا میں عنقریب تیل کی پیداوار کا مرکز ومحور بننے والے ہیں اور کرؤ ارض کامستقبل آیندہ اس کے ہاتھ میں ہوگا جواس علاقے میں مضبوطی اور استحام کے ساتھ اپنی جگہ بنالے گا۔'اس چند لفظی رپورٹ نے امریکی صدر کے ذہن میں موجود بنیادی سوال کا جواب دے دیا تھا اور اگر اسے مشرق وسطی کے متعلق اپنے آئیندہ کے منصوبوں میں کوئی البحصن یا ابہام تھا بھی تو وہ ختم ہو گیا تھا۔اس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اس دولت پر جواس کے خیال میں (نعبو ذہب الله، شم نعو ذہب الله )غلطی ہے مسلمانوں کی مقدس سرزمین میں پھوٹ پڑی تھی، ہرصورت میں تسلط حاصل کرنا ہے۔اس کے سامنے مشکل بیتھی کہ سعودی عرب کے جن علاقوں میں اس ماہرارضیات نے نہ ختم ہونے والے بے پناہ فیتی ذخائر کی نشاندہی کی تھی، وہاں اسلامی شعائر کی تختی ہے یابندی کرنے والے دیباتی عرب (بَدّ و) رہتے تھے اور وہ اس سرزمین برکسی کافر کا وجود برداشت کرنے برجھی بھی تیار نہ ہوتے ،لیکن وہ صبیونی د ماغ ہی کیا جو مکرے آشنا نہ ہو، چنانچہ اس مشکل کاحل تلاش کرلیا گیا۔امریکی ماہرین نے ڈاڑھیاں بڑھا ئیں، بُتے پہنےاورمسلمانوں کے جلیے میں اس علاقے میں جاپہنچے جہاں صدیوں ہے کئی غیرمسلم نے قدم ندر کھا تھا۔اس وقت سعودی عرب کے حکمران شاہ عبدالعزیز تھے جوموجودہ سعودی عرب کے بانی ہیں اور خلافت عثانیہ کی سر پرتی سے عرب کوجدا کر کے وہاں آل سعود کی حکومت کی بنیا در کھنے والے ہیں۔انہوں نے امریکی اہلکاروں کے تحفظ کے لیے اپناخصوصی حفاظتی دستہ فراہم کیااوراس طرح سرز مین عرب میں دشمنانِ دین وملت امریکیوں کی تگرانی میں'' انقلاب بذریعہ تیل'' کے تصور میں رنگ بھرنے کا آغاز ہو گیا۔جنوری1997ء میں اسلام آباد میں فوادیبلی کیشنز نامی ادارے نے شاہ عبدالعزیز کی زندگی پر''عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن آ لِسعود'' کے نام سے کتاب چھاپی ہے۔اس میں صفحہ 407 مرصحوا میں نصب ایک خیمے کا اندرونی منظر ہے جس میں شاہ عبدالعزیز کے ساتھ عربی لباس اور جلیے میں موجود امریکی دکھائے گئے ہیں جو' عربوں کی معاشی زندگی میں انقلاب' کا پرکشش نعرہ لے کرسرز مین اسلام میں آئے تھے اور آج عراق کے عوام کو''آ زادی' دلوا کراس انقلاب کی تحیل کے لیے کوشاں ہیں۔ آخری کوشش:

سب سے پہلے جس جگہ تیل تااش کرنے کا کا مشروع کیا گیا، وہاں سے پھے خدملا۔ اس کام کے لیے خصرف سے کہ تمام آلات امریکا سے متگوا یا گیا۔
آلات امریکا سے متگوائے گئے بلکہ کھانے اور پانی کے علاوہ صابن، چاکلیٹ اور تمام متعلقہ سامان بھی امریکا سے متگوا یا گیا۔
'' اہر تیلیات' نے پہلے جن تین جگہوں کی نشاندہی کی وہاں سے تیل نہ نکلا۔ دوسری طرف امریکی ہے آب و گیاہ صحرامیں جس طرزِ زندگی سے دوچار تھے وہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی ، لیکن لا کچ ان سے وہ سب پچھ کروار ہی تھی جو عام حالات میں وہ کھی نہ کرتے لہذا انہوں نے حوصلہ اور صبر سے کام لیا۔ پہلے کنویں میں ناکا می کے بعد دوسرا کنواں کھودا گیالیکن اس میں بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تیسر کنویں کی کھدائی میں امریکیوں کو یقین تھا کہ پچھ ملے گا۔ اس وقت تک اس پر ہزاروں ڈالرخر چ ہو چکے تھے۔ فائدہ نہ ہوا۔ تیسر کنویں کی کھدائی میں امریکیوں کو یقین تھا کہ پچھ ملے گا۔ اس وقت تک اس پر ہزاروں ڈالرخر چ ہو چکے تھے۔ عملے کے ارکان نے تکلیف بھی بہت اٹھائی تھی۔ مزدوروں کر ہنے کے لیے شروع میں خصے ہوتے تھے۔ گرمی بھی الی ہوتی تھی کہ جس سے چہرے ٹھل جاتے تھے۔ لیوریس ریاض کے کچے گھروں کی طرح چھوٹے گھرینا نے گئے۔ بیا گھر بطور کے جس سے چہرے ٹھل سے جاتے تھے۔ بعد میں ریاض کے کچے گھروں کی طرح چھوٹے گھرینا نے گئے۔ بیا گھر بطور

آ ٹارقد بہہ آج بھی موجود ہیں۔ تیسر ہے کنویں کے کھود نے کے بعدا تنا پتا چلا کہ تیل تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جس کے لیے اتن تکلیف برداشت کی جائے۔ تیل نکا لئے والی کمپنی کے اعلیٰ حکام کو تیل کے کھوجی کی رپورٹ پرشک ہونے لگا، لیکن اس شخص کو اپنے تج بے اور صلاحیت پر پورااعتماد تھا۔ وہ کمپنی کے حکام کو یقین دلا تا اور ہمت بندھا تا رہا۔ چونکہ تیل کی تلاش میں کام کرنے والوں کے زیادہ عرصہ رہنے کی وجہ سے امریکی یہاں کی آب وہوا سے خاصے مانوس ہو چکے تھے اس لیے وہ مان گئے اور انہوں نے کام جاری رکھا۔

چوتھا کوال جس جگہ کھودا گیاہ ہم ہی جگہوں سے مختلف تھا لیکن تیل جس کے لیے اتنی امیدیں وابستہ کی گئی تھیں وہاں بھی نہ نکلا۔ اب بیسوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا کمپنی فلا پ ہونے کا اعلان کرے؟ جو پچھ خرج کرنا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ چنا نچے امریکا ہیں موجود کمپنی کے کرتا دھرتا حکام کی میٹنگ ہوئی۔ 1937ء تک جو خسارہ ہو چکا تھا وہ 30 لاکھ ڈالر کا تھا۔ امریکی سرمایہ کاراور عملہ انتہائی متفکر اور پریثان تھا لیکن اگر کوئی شخص مطمئن تھا تو ڈی گوٹیلر تھا۔ اس نے امریکی حکام کوایک بارپھرامید دلائی کہ وہ اس پوشیدہ خزانے کو یونہی چھوڑ کرنہ جا تیں۔ امریکیوں نے چارونا چاراس کی بات مان لی اور کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، چنا نچے سے ماہرین کو بھیجا گیا اور کم بھورک رہے تھے لیکن اس کا بھی وہی نتیجہ باتی کو اس کو اس کو اس بنا میں جھونگ دیا گئین اس کا بھی وہی نتیجہ باتی کو اس کو اس بنا کہ وہ کا مشروع ہوا۔ ماہرین کے پاس جو تجر بداور کمال تھاوہ سب اس میں جھونگ دیا گئین اس کا بھی وہی نتیجہ باتی کو اس کو کو کھور نے کا کا مشروع ہوا۔ ماہرین کے پاس جو تجر بداور کمال تھاوہ سب اس میں جھونگ دیا گئین اس کو کو کھور کو کو کس اور کی کوشش اور کی جائے تا کہ اگرین نہ ملے تو حسر سے بھی باتی نہ در ہے۔ اس مرتبہ ایک وقت میں دو کنویں کو د نے کہ فیصلہ کیا گیا ، یہ چھے اور ساتویں کویں تھے۔ کو فیصلہ کیا گیا ، یہ چھے اور ساتویں کویں تھے۔

كنوال نمبرسات:

کھدائی شروع کی گئی، ماہرین کے علاوہ کمپنی کے اعلیٰ حکام بھی لمحہ لمحہ کی معلومات حاصل کررہے تھے۔ چھئے کویں سے بھی پچھنہیں ملاجس سے امریکیوں کی نا اُمیدی میں مزید اضافہ ہوا۔ یہاں تک کہ دہ ہران اور کیلیفور نیا کے درمیان بیدگان ہونے لاگا کہ کسی وقت بھی تھم آ سکتا ہے کہ تیل کی تلاش بند کر کے واپس آ جاؤ، پھر بیا اطلاع ملی کہ پپنی کے ڈائر یکٹر جنزل خود آ رہے ہیں، لیکن ساتویں کویہ بھی پوری طرح کھودا بھی نہیں گیا تھا کہ ایک کرشمہ ہوا جس سے امریکیوں کی آ تکھیں پہند ھیا گئیں۔ زمین سے خزانہ اُبل پڑا اور اتنا تیل نکلا جس پرخود امریکی حیران و پریشان تھے۔ بیدمارچ 1938ء کی بات ہے۔ اب تاریخ کا ایک نیا دورشروع ہو چکا تھا۔ بیدوا قعدامریکیوں کے لیے نہ صرف جیران کن تھا بلکہ وہ رشک اور حسد کے ملے جُلے جذبات میں بھی گرفتار کے درس میں نہ درہنے وہ اسے بھی مسلمانوں کودی ہے وہ اسے بھی مسلمانوں کی دسترس میں نہ درہنے دیں گے۔ بیکنواں آج بھی سات نہرسے پکاراجا تا ہے۔ 1933ء سے 1938ء کے آخرتک ان پانچ سالوں میں خ75 ہزار بیرل تیل نکا لیکن صرف 1939ء میں 20 کورٹر 13 لا گیا، یعنی گزشتہ پانچ سال سے سات گنا وی دیا میں 375 ہزار بیرل تیل نکا لیکن صرف 1939ء میں 20 کروٹر 13 لا گیا، یعنی گزشتہ پانچ سال سے سات گنا دیاں جہاں جہاں جہاں تیل نکلا ہے اسے زیادہ ہے۔ 1940ء میں 1940ء میں 20 کروٹر 13 لا کھ 11 ہزار بیرل تک جا تینچی۔ بید نیا میں جہاں جہاں تیل نکلا ہے اسے زیادہ ہے۔ 1940ء میں 1

8 کروڑ 98لا کھ 25 ہزار بیرل یعنی 90 ملین بیرل ہوگیا اور امریکی کمپنیاں دیکھتے ہی دیکھتے آئی مالدار ہوگئیں کہ ایک ایک کمپنی کا بجٹ دنیا کے کئی ملکوں کے قومی بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ رسیلے خربوز سے کی قاشیں:

تیل کی دریافت ہوجانے برامر کی کمپنیوں کی مشکلات ختم ہوگئی تھیں کہ انہیں آ بے حیات کے چشموں کا پیة مل گیا تھا مگراسی دن سے مسلمانوں کی مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ اس سال جنگ عظیم دوم شروع ہوگئی اور بیخطرہ پیدا ہوا کے علاقے میں جرمن افواج پیش قدمی کر کے تیل کے کنووں پر قبضہ نہ کرلیں، چنا نچے تیل کے ان کنووں کو عارضی طور پر بند کردیا گیا۔ اتحادیوں کا خطرہ درست تھا، جرمنی کی فوجیس اس' تیل خیز' علاقے کی طرف بھی پیش قدمی کرناچا ہتی تھیں اور امریکا سے بورپ کوتیل فراہم کرنے والی پائپ لائن کو بھی اڑا نا چاہتی تھیں۔ عین ممکن تھا کہ وہ اس میں کامیاب ہوجا کیں لیکن مشہور جرمن جرنیل رومیل کو 1942ء کے آخر میں عرب سرز مین میں "العالمین" کے مقام پر برطانوی جزل منگمری کے ہاتھوں شکست ہوگی اور جرنیل رومیل بید کہتے ہوئے پسیا ہوا: "افسوس ہماری فوجوں کے پاس حسب ضرورت تیل نہیں اور یہ کی ہمیں رُلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ''جرمنی کی افواج وسط ایشیا میں بحیر و کیسپین کے کنارے'' باطو'' کے مقام تک بھی پہنچ گئی تھیں جہاں ہے سوویت یونین کوتیل فراہم کیا جاتا تھا،مگر وہاں بھی ان کوغیرمتوقع شکست ہوگئی۔ یوں امریکا اور اس کے اتحادیوں کے سامنے کھلے ہوئے میدان میں کوئی مدمقابل ندر ہا۔ امریکا نے موقع غنیمت جانا اور خلیج عرب و بحیرہ کیسین کے ذخار راپی گرفت مضبوط کرنے کے لیے طویل منصوبہ بندی شروع کی۔ بحیرہ کیسیین کے کنارے واقع تر كمانستان، آ ذربائيجان اور چيچنيا سوويت حدوديين واقع تقه\_و بال امريكاكي دال نگل عتى تقى (اب افغانستان مين امريكى مداخلت کے بعداس کی راہ بھی ہموار ہوگئ ہے ) لہذااس نے پہلے عربتان کی طرف توجہ دی۔ برطانیہ جنگ عظیم دوم میں امریکا کا اتحادی تھا۔ اس کولوٹ کے مال میں حصد دینا ضروری تھا البذا طے پایا کہ کچھ 'آئک فیلڈ'' امریکیوں کے پاس ہوں اور پچھ برطانوی اپنے پاس ر کھیں۔اس زمانے میں امریکا کاصدر فرین کلن روز ویلٹ (جی ہاں!وہی روز ویلٹ جس نے ابوریٹ لی ڈوئیگر کومشرق وسطی میں تیل کے ذخائر کی بوسو نگھنے بھیجا تھااور آج جس کے نام ہے موسوم طیارہ بردار بحری جہاز سے طیارے اُڑ کرعراق پر آگ اور ہارود برسار ہے ہیں) اور برطانیہ کا وزیراعظم نسٹن جرچل تھا۔ ان دونوں نے جزیرۃ العرب کا نقشہ سامنے رکھ کرتیل کے علاقے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے عیش پسند حکمرانوں میں رسلی خربوزے کی قاشوں کی طرح بانٹ دیاوران پر''احسان' یہ کیا کہان کوتیل کے اخراج، صفائی اور ترسل کے خرچ سے بچانے کے لیے وہاں اپنی کمپنیوں کے ملاز مین کے لیے آزاداور خود مختار کالونیاں تعمیر کیس اوران کو تحفظ دینے کے لیے سیکورٹی کے نام پرفوجی چھاؤنیوں کے لیے جگہ بھی حاصل کرلی۔وہ دن ہےاور آج کا دن،مسلمانوں کی وہ دولت جو عالم اسلام کی سائنسی، اقتصادی اورعسکری ترقی کا ذریعه بن کرمسلمانوں کی کایا پلٹ سکتی تھی، وہ دشمنوں کا گھر روثن کررہی ہے اور مسلمانوں کوتیل کی تلچھٹ کےعلاوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا۔

موت پر بیعت:

قار کین کرام! ممکن ہے آپ اس داستان ہے اُ کتا گئے ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ میں سے پچھا سے فرضی کہانی سے جھیں، کیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ چگر خراش کہانی تاریخی حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس میں مسلمانوں کی نااہلی، دنیا پرتی اور غیروں کی سمجھیں، کیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ چگر خراش کہانی تاریخی حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس

عالا کی اور مفاد برستی بدنما دهبوں کی طرح جا بجا بکھری ہوئی ہے۔اس دلدوز کہانی کا بقیہ حصہ اور دستاویزی ثبوت آ پآ بندہ کسی شارے میں ملاحظہ فر ماکیں گے۔فی الحال ہم سیمجھتے ہیں کہ اتحادی طاقتیں صدرصدام کے پیچھے ہاتھ دھوکر کیوں پڑگئی ہیں؟ دولت کی ریل پیل ہوجانے کے بعد عرب حکمرانوں نے کھیل،تفری اتعیشات کی درآ مدکے علاوہ کسی مصرف پر'' بیکار'' پیپینجرچ نہیں کیا۔ انہوں نے بڑے بڑے اسٹیڈیم، ہے آب وگیاہ صحرامیں میلوں پر تھلے ہوئے گالف کے میدان، گھوڑے اور اونٹوں کی دوڑ کے لیے وسیع وعریض رایس کورس، انواع و إقسام کے غیرمکلی سامان تغیش کی جدیدترین مارکیٹوں، شاپنگ پلازہ، بلندو بالا ہوٹلوں، سوئمنگ یولوں اور تفریح گاہوں کےعلاوہ کسی چیز پر دولت' ضائع' نہیں کی ،ان میں ہے کسی کے پاس اسرائیل کے ایک ٹینک کے جواب کا معیاری ٹینک تک نہیں،ان کے فوجی قالین پر کراسنگ کر کے "معیاری" عسکری تربیت حاصل کرتے ہیں، یہ بندوق یا توپ کیا بناتے؟ ان کے پاس ایک سوئی تک تیار کرنے کی فیکٹری نہیں، یہ چھوٹی سی چھوٹی چیز امریکا ویورپ سے منگوا کروشمنان اسلام کے خزانے بھرتے ہیں مگرصدام نے منصرف یہ کہاہے عوام کو کفایت شعاری اور جفاکشی کا سبق دیا بلکہ اس نے جزیرۃ العرب کامضبوط ترین عسکری ادارہ اور دفاعی نظام مرتب کیا۔اس نے سفید کفن پوش فدائی دستے تیار کیے جو پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دن موت پر بیعت کرتے ہیں۔اس نے فضولیات تعیشات اورلہوولعاب پر پیسے خرچ کرنے کے بجائے ملکوں پھر کر کام کا اسلحہ جمع کیا عوام میں جہاد کا جذبہ پھونکا اور انہیں جینے کی خاطر مرنے کافن سکھایا۔ امریکا وبرطانیکویہ برداشت نہیں کہ کوئی عرب حکمران ایسا ہوجس کی دیکھادیکھی دوسرے حکمرانوں کی عادتیں خراب ہوجا کیں اور وہ اِن کے پُشکل ہے آزادی کا خیال دل میں ایکا سکیس ،الہذاوہ عراق ے عوام کوصدرصدام ہے آزادی دلانے اور حقوق فراہم کرنے کے لیے آئیکے ہیں اور اب سرز مین عراق برعرب مسلمانوں کی آزادی یا غلامی اورعظیم ترصهیونی ریاست کی تشکیل یا تخریب کی جنگ لزی جار ہی ہے۔اب اللہ ہی جانتا ہے کدا کیلاصدرصدام کتنے عرصے تک سیاہ دل اور سیاہ فطرت اتحادیوں کوئتھ ڈالتا ہے، مگراتنی بات طے ہے کہ جن عرب ریاستوں نے آج تک اپنے ہاں جبری نظام مسلط کر کے نماز میں جہاد کی آیات پڑھنے اورمجلسوں میں أسامہ کا نام لینے پریابندی لگائی ہوئی ہے وہ جلد ہی اپناانجام و کھے لیں گی۔اب آیندہ ونیا کانقشہ کچے بھی ہولیکن مسلمانوں میں سے ای کو بقانصیب ہوگی جو جہادکوا پناشعار بنائے گااورجس نے اب بھی جہاداورمجاہدین کواپناسہارانہ مجھاوہ تاریخ کے بےرخم سفوں میں ایسا گم ہوگا کہاس کے پیچھے ذِلت اور سوائی کےغبار کے علاوہ کچھ بھی باتی نہ بچے گا۔

## ايك آئكھوالا وزير

#### يره هتانهيس ياسمجهتانهيس:

موشے دایان اسرائیل کا خز انٹ قتم کا وزیر دفاع گزرا ہے۔ بیا یک آنکھ سے کا ناتھا۔ عام طور پرایسے افرادیا تو بہت ہی مرنجانِ مرنج فتم کے گو گلے اور شریف ہوتے ہیں یا پھر بہت ہی نابکار، خبیث النفس اور شقی القلب۔مکارطو طے جیسی مکروہ شکل والا بيكوسٹ بڈھا كيچشموں كى دوسرى قتم سے تعلق ركھتا تھا۔اس كى كارروائيوں كامخصوص انداز تھا۔ بيہ جب فلسطيني شهريوں کے خلاف کسی قتم کے آپریشن کی منظوری دیتا تو موساد کے ماہرین نفسات میں ہے کچھلوگ ساتھ کردیتا جواسرائیلی فوج کی جارجانہ کارروائیوں کا شکار ہونے والے نسطینی مردوں ، بچوں اور عورتوں کے رقمل کی کارکردگی کا اندازہ لگاتے تھے۔اس کے متعلق مشہورتھا کہاس کی درست آ نکھاتنی دور تک نہیں دیکھتی جتنی اس کی بندآ نکھتاڑ لیتی ہے۔ بیخودایک ماہر نفسیات تھااوراس بات کو بھانینے کی کوشش میں لگار ہتا تھا کہ ہرطرف ہے سہونیت کے حصار میں گھرے ہوئے فلسطینی مسلمان آخر ہتھیار کیول نہیں ڈال دیتے ؟ یہودیت کی چوطرفہ بلغار کا سامنا ہوئے بڑے جغادری حکمران اوران کی بھاری بھر کم مضبوط حکومتیں نہیں کرسکتیں پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اسطینی ،اسرائیلی حملے کے بعد پہلے ہے زیادہ پر جوش اور ہر ناانصافی کے بعد پہلے سے زیادہ پرعزم ہوجاتے ہیں؟ شیخص دست و بازو سے زیادہ دل اور دل ہے زیادہ د ماغ ہے کام لینے کاعادی تھا۔ دیگر عرب ریاستوں کے حکمر انوں،عوام اور مختلف طبقوں کے ذہنی و سیاس رجحانات ہے اسے بھر پور واقفیت تھی اور اسرائیل کا وزیر د فاع ہونے کی حیثیت ہے اس کی کوشش ہوتی تھی کہوہ ہمدونت اپنی بندآ نکھ ہے بھی کام لیتار ہے۔عربوں کی نفسیات،میلا نات اور درون خانہ حالات سے گہری واقفیت کے سبب بیاسرائیل کے دفاع کے بارے میں انتہائی پُر اعتبادر ہتا تھا۔اس حوالے سے اس کی حدسے بوھی ہوئی خود اعتادی کا بیعالم تھا کہاس نے 1967ء کے عرب اسرائیل معر کے میں جنگ کا نقشہ ایک اخبار کو جنگ ہے پہلے عام اشاعت کے لیے دے دیا تھا۔ ایک یہودی صحافی نے اس سے بصدا دب واحترام یو چھا کہ آپ نے پیکیا کیا؟ اس سے جنگی راز فاش ہوجانے کا ندیشہ ہےتواس نے مسراتے ہوئے جواب دیا:''عرب پڑھتانہیں ہے،اگر پڑھتا ہےتو سمجھتانہیں ہے۔'' تھو کنے کی جرأت:

موشے دایان کی بیخوداعتادی مالدار خلیجی ریاستوں کی حد تک تو درست تھی، مگر فلسطین میں اسے قدم قدم پر ہتک آمیز رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً: ایک مرتبہ فلسطین کے مشہور شہر نابلس کی ایک مسلم آبادی کو کھنڈر بناوینے کے بعد بیہ بازار میں گھوم رہا تھا۔ اس کے خیال میں وہ فلسطینی مسلمانوں کے حوصلے کو توڑنے ، انہیں بے بسی کے احساس سے دو چار کرنے اور اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرنے میں کی حد تک کا میاب ہو چلا تھا۔ بازار میں سنا ٹا تھا اور ہر طرف دہشت کا عالم طاری تھا۔ استے میں اسے ایک دکان کھی نظر آئی ۔ اس نے دکان دار کو بلایا اور اس کا ذہن جانے کی غرض سے بوچھا: ''مسلمان تمہاری مدد کونہیں آگے،

كياتم اب بهى ان سے كوئى تو قع ركھتے ہو؟"

د کان دار نے جواب دیا:''نہیں! مجھے کسی عرب مسلمان سے کوئی تو قع نہیں کیونکہ ان کے ہاتھ پیرتو مفلوج تھے ہی اب ان کے منہ بھی سوکھ گئے ہیں۔''

''منه سو کھنے سے تمہارا مطلب؟''موشے دایان نے کانی آ کھ سکیز کر ہو چھا۔

''اگر ہرمسلمان تم پرصرف تھوک دیتو تمہاری''ریاست موعود''اس میں غرق ہوجائے گی لیکن افسوس کہ ان میں تم پر ''تھو کنے کی جرائت'' بھی نہیں رہی۔''

فلسطینی د کاندار کابیہ جواب فلسطینی مسلمانوں کی جرأت و ہمت اور عالم اسلام کی ہے جسی پران کے دلی احساسات کی بھر پورتر جمانی کرتا ہے۔ تنین آلہ کار فرتے :

دورِمسيحائی ميں داخله:

یبودی اورصیونی میں ''عموم خصوص من وجہ'' کی نسبت ہے۔ عام قار کین ان الفاظ کا مطلب نہیں سمجھے تو پر بیٹان نہ ہوں۔ بیدراصل ہماری طالبان برادری کے لیے کھی گئی ہیں۔ آسان الفاظ میں یوں بھٹے کہ یہودی تو وہ شخص ہے جوسید نا حضرت موں علی نبینا وعلیہ السلام کی شریعت پر ایمان کا دعویدار ہے (اگر چہ خوداس کو خبر نہیں کہ موسوی شریعت کا اصل حلیہ کیا تھا؟) اور صهیونی اسے کہتے ہیں جوارضِ فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام اور یہودی مفادات کے شفظ کے لیے کام کرے اگر چہ دو مسہونی اسے کہتے ہیں جو ارضِ فلسطین میں یہودی اللہ جب یہودی ہویا کس دوسرے مذہب کا پیروکار۔ اب بعض یہودی ایسے ہوتے ہیں جو یہودی ریاست کے قیام اور اس کی خاطر فلسطینی مسلمانوں پرظلم اور دنیا بھر میں اکھاڑ بچھاڑ کے حامی نہیں ، ان کے خیال میں قیامت سے پہلے ارضِ مقدس میں یہودی خاطر فلسطینی مسلمانوں پرظلم اور دنیا بھر میں اکھاڑ بچھاڑ کے حامی نہیں ، ان کے خیال میں قیامت سے پہلے ارضِ مقدس میں یہودی

ریاست قائم ہوکرر ہے گی گین میکارنامہ سے دجال انجام دےگا۔ اس کے ظہور سے پہلے جوکوئی ریاست موعودہ کی خاطر کوشش کرتا ہے یا کسی کا خون بہا تا ہے تو وہ کتا ہے مقد س تو رات کی رُوسے غلط کا راور گنہگار ہے۔ حیدی تامی اس قدامت پرست فرقے کے افراد یہودی ہیں لیکن صبیونی نہیں۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ جوشدت پسند ہے اور جس کے ہاتھ میں دراصل اس وقت اسرائیل کی بالیس ہیں ، تاویل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قدیم بیت المقدس اور دیوار براق (دیوار گریہ) پر قبضہ ہوجانے کے بعد ہم''دور مسجائی'' (Messianicera) میں داخل ہو چکے ہیں لہذا''میراث کے ملک'' پر قبضہ ہماراحق بن چکا ہے۔ ان لوگوں کی میتاویل میں اسرائیل کی اس بدنام زمانہ تحریفی اور تاویلی ذہنیت کا شاہ کار ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا آتا ہے۔ فیر یہودی صبیونی:

تیسری طرف کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہودی نہیں ہوتے لیکن میکے صہونی ہوتے ہیں۔وہ مذہب کے اعتبارے یبودی نہ ہونے کے باوجود فلسطینی مسلمانوں کے مخالف، یبودی قابضین کے پرجوش حامی اور مددگار ہوتے ہیں۔ان کو "فيريبودى صيونى" كہاجاتا ہے۔امريكاميں بوى تعدادا يے"فير صيونى مسيحيون" كى ہے جوكٹر عيسائى بين كيكن يبوديوں كے ز بردست حامی ہیں اور اسرائیل کی حمایت میں مظاہر ہاور اجلاس کرتے رہتے ہیں ۔مسلمانوں میں بھی چندفرقے ایسے ہیں جو ''غیرصہونی مسلم' ، ہیں اور کوئی ان کو پہچانتا جا ہے تو ان کی قدرمشترک' جہادی مخالفت' ہے۔ بیلوگ جذب جہاد کی تو ہین سے کے کرفدائی حملوں کے نقصانات گنوانے تک ہروہ کام کرتے ہیں جس ہے مسلمانوں کے ذہن وعمل سے جہاد کی عظمت وفضیلت اوراہمیت ومحبت نکل جائے اورموت سے ڈرنے والے یہود یوں کی جان میں جان آسکے مسلمانوں میں روشن خیالی پھیلانے اورانہیں اعتدال پندی کا درس دینے کا بیر دمشن' بیفرقے ہی نہیں، بہت سے ادارے، انسٹی ٹیوٹ، اسلامک سینٹراوران سے وابسة رضا كاربهي انجام دےرہے ہيں اور بيرون ملك موجود''معاونين'' سے خوب فنڈ حاصل كررہے ہيں۔ آ ب جب كوئي تقریر ، تحریر یاسمعی بصری مواد ایسا پائے جس میں جہاد اور مجاہدین کے بارے میں گہرے تشویش آ میز تفکر کا اظہار کر کے ان کو ہمدردانداور خیرخواہاندمشورے دیے گئے ہوں، یاان کی کارروائیوں سے پہنچنے والےنقصا نات گنوا کرانہیں امن کا واسطه دیا گیا ہوتو جان لیں کہ اس مخص، ادارے یا فرقے کا سلسلہ خبث بالواسط یا بلاواسط آل ابیب میں قائم ''غیریہودی صبیونیول'' کے میڈکوارٹرسے جاکر جڑتا ہے۔ آپ اس بات کوشا یہ بنجیدگی سے نہ لیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ہمارے بھیس میں ہمارے درمیان موجود ہیں اور چا بکدئ سے معجد نبوی کومسجد اقصلی اور بیت المقدس کومسجد ضرار قرار دے کراس کی اہمیت مسلمانوں کے دل سے گھٹانے کی کوشش کررہے ہیں۔ آپایے گردوپیش میں موجودا یسے انٹر بیشنل سینٹروں اور دانش گاہوں کو پیچا ہے تب ان تین فرقوں کے نام بھی آیندہ کی مجلس میں آپ کے گوش گز ارکر دیے جا کیں گے۔

## درمیان کی کڑی

#### ایک ہم مجلس کی یاد:

عمرگل خان شرودی ہمارا ہر دلعزیز ہم سبق تھا۔وہ اپنی خوش مزاجی ،سادہ طبعی اور مرنجان مرنج فطرت کے باعث تمام رفقا میں مقبول ومحبوب تھا۔ فطر تاشرمیلا ہونے کے باوجوداس کی سادہ لوحی میں قدرتی حسِ مزاح اتنی خوبصورتی کے ساتھ رجی بی ہوئی تھی کہموں میں دل موہ لیتا تھا۔ چونکہ مردم آزاری اور دل شکنی ہے کوسوں دورتھا،اس لیے ہرطالب علم فارغ وقت اس کے ساتھ گزارنے اوراس کی خوش کلامی اورخوش طبعی ہے د ماغ کی تھکن اتار نے اور دل کی پژمردگی دورکرنے کا خواہاں رہتا تھا۔ گل خان کے پاس ہرسوال کا پھڑ کتا جواب اور ہر بات پر چہکتا تھرہ تیار ہوتا تھا۔ وہ اس بارے میں اس حد تک خود کفیل تھا کہ لگتا تھا اس کے پاس وافر مقدار میں بامعنیٰ باتوں اور پہلودار جملوں کا حاضرا ساک موجود ہے جس میں سے جب جا ہے جتنی مقدار میں عا ہے کھر ااور نایا ب سودا نکالتا ہے اور حاضرین میں مسکر اہٹیں بھیرتا ہے۔اس کواللہ تعالیٰ نے آ واز بھی اچھی دی تھی۔ جب موڈ میں ہوتا تو منظوم کلام میں ایسائسر لگاتا تھا کہ دلوں پرغیر معمولی اثر ہوتا تھا بعض اوقات اس کی آواز کا سوز دلوں کو ککڑے کے ڈالتا تھا۔گل خان یوں تو بہت جلد گھل مل جانے والا ،متواضع اور منگسر المز اج تھالیکن کوئی ایسانداق اسے برداشت ندتھا جس میں اس ک عز نے نفس کی تو بین ہوتی ہو۔ایسے موقع پراس کے چہرے پر شجیدگی کی دبیز حیا درتن جایا کرتی تھی۔اس وقت اس کے اعصاب فولا دکی ما نند ہوجایا کرتے تھے اور اے پریشان کرناکسی کے بس کی بات نتھی۔ اگر کوئی ایسی کوشش کرتا تو اپنا سامند لے کررہ جاتا۔ جب کوئی ساتھی پریشان طبع، دل گرفتہ یا رنجیدہ ہوتا تو گل خان کی پرخلوص باتیں اس کے دل کا مرہم بن جاتی تھیں۔ بیار ساتھیوں کی عیادت اور تیارداری میں بھی اے خاص لطف آتا تھا۔غرضیکہ وہ اپنی باغ و بہارطبیعت اور ہمدردوخیرخواہ فطرت کے سبب ہر دلعزیز اور مقبول تھا اور تمام ساتھی اس کی عزت وا کرام کرتے اور اس کے ساتھ مجلس آرائی کونعت غیرمتر قبہ مجھتے تھے۔ یڑ ھائی میں گل خان متوسط در ہے کا تھا۔اسا تذہ کرام اس کی سادہ اور پُر خلوص طبیعت کی بناپراس کی رعایت کرتے تھے اوراس کی استطاعت سے زیادہ بوجھاس پر نہ ڈالتے تھے۔

#### گلو حاجا كاشوق:

عمرگل شرودی ہم میں ہے نسبتاً معمرتھا،اس واسطے سب طالب علم اس کو'' گلوچا چا'' بھی کہتے تھے۔ گلوچا چا کوفنون پڑھنے کا بہت شوق تھا۔اس زمانے میں فنون کا بہت رواج تھا۔ لائق اور مستعد طلبہ'' بڑے دورہ'' ( دورہ حدیث شریف ) کے بعد یا '' چھوٹے دورہ'' (مشکوۃ شریف، ہدایہ آخیرین ) کے بعد فنون ضرور پڑھا کرتے تھے اور اس کو پھیل یا تکملہ کہا جاتا تھا۔اس زمانے میں تخصص کا اس قدر رواج نہ تھا جتنا اب ہے بلکہ اب تو پھیل خال خال ہی رہ گئی ہے۔ فضلائے کرام کا زیادہ رجحان تخصص کی طرف ہمتا ہے اور جن مدارس میں تخصص ہوتا ہے وہاں طلبہ کا بہت زیادہ رجوع پایاجاتا ہے۔ فقہائے کرام کی اصطلاح میں اس کوعرف کی تبدیلی کہتے ہیں۔بطور مثال اگر کسی نے اپنے بیٹے کے بارے میں قتم کھائی کہ میں اسے اپنافر مانبر دارنہ مجھوں گا، جب تک اعلیٰ دینی تعلیم حاصل نہ کرے یا کسی نے کہا کہ میں اپنے بھتیج کواس وقت تک رشتہ نہ دوں گا جب تک وہ اعلیٰ ترین ویل تعلیم حاصل نہ کرے تو دوعشر قبل اس سے مراد فنون کی تکمیل ہوتی لیکن اب اس کا مصداق تخصص کوقر اردیا جائے گا کیونکہ ضابطے کی دینی تعلیم کے بعداب اعلیٰ تعلیم اسی کو کہا جاتا ہے۔

میدان میں اتر نے سے پہلے:

فنون کے حوالے نے کُل خان اور ہمارا شوق کیساں تھا۔ ہم بھی تھسیل فنون کی خواہش میں جنون کی حدوں کو پار کرر ہے سے مگر اس دوران ہمار نے نصیب میں گل خان کی مزید رفاقت نہ کھی تھی اور ہم جدا ہوگئے ۔ آئ نجانے مولا ناعمر گل خان شرود کی زیر مواقت نہ کھی تھی اور ہم جدا ہوگئے ۔ آئ نجانے مولا ناعمر گل خان شرود کی لیر یہ بہتر میں رفیق اور مخلص وغم خوار ساتھی سے اور زبانہ طالب علمی کی بہت کی مشقتیں اور رکاوٹیس ان کی رفاقت کے طفیل بہت ہے ہم بہتر میں رفیق اور مخلص وغم خوار ساتھی سے اور زبانہ طالب علمی کی بہت کی مشقتیں اور رکاوٹیس ان کی رفاقت کے طفیل بہت ہے ہم جماعتوں پر آسان ہو کئیں۔ ان کی یاد' قار میں کی نشست' میں شائع ہونے والا وہ خط پڑھر آئی جس میں فضلائے کرام کے لیے راہ عمل فضور در دوبارہ میں کر فضلائے کرام کے لیے راہ عمل موبائے کے حوالے سے بچاتے ہو ایک زبان خوار ہوئی گئی ہوئی ہوئی کی خوری دور کرنے وہ مضل بیان ضرور دوبارہ میں کر فضلائے کرام تک پہنچاتے جوایک زبان میں درس، وعظا اور تحریر کی مہارت پیدا کی جائے ۔ استعداد کی کمر ورک درکر نے کے بختے میں کر ورک کا علم ہوجائے ۔ بچیلے کی نوٹیس سے بھیلے کی توجہ اور تدریر کی مہارت پیدا کی جائے ۔ استعداد کی کمر ورک کے بختی پر کہ کہ ہوجائے ۔ بچیلے کے بعداس کی پختی پر توجہ میں مہارت بیدا کی جائے ۔ بختیل کے معنی ہیں کہا ہوجائے ۔ بختیل کے معنی ہیں کہ اصل مضبوط ہوجانے کے بعد آس کی ضرورت پڑکی ہیں مہارت ۔ میں میں مہارت ۔ میں ہوانے ویکن کی میں مہارت ۔ میں جور ضدرہ گیا ہے اس پر مزید میں بیات اصل مضبوط ہوجانے کے بعد آر بھی بینی دوں پر کسی علم میں مہارت ۔ میل جن چیزوں کی ضرورت پڑکی ہے وہ کون میں اور پھر درجہ تعمیل میں ان سب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چا ہے ۔

كسى كوحقير نة مجھيے:

یوں تو فضلائے کرام کے سامنے بہت ہے میدان ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں سے کام لیتا ہے اور جس بھی طالب علم نے نیک نیتی ، خلوص اور عقیدت وادب سے علم دین حاصل کیا ہو، اسے اللہ تعالیٰ ان مختلف شعبوں میں کسی نہ کسی در جے میں قبول فر مالیتا ہے۔ اسی وجہ سے اکابر نے فر مایا ہے کہ کسی طالب علم کو جواستعداد میں کم ہو، حقیریا ہے کار نہ جھنا چاہے۔ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ بہت سے السے طلبہ جواستعداد کے اعتبار سے ممتاز نہ تھے ایسے ایسے مناصب پر کام کررہے ہیں اور السے اہم مورچوں میں ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگر ذی استعداد طلبہ کا وہاں سے گزر ہوتو انہیں دانتوں پسینہ آ جائے۔ ہمارے معاشرے میں دین کاموں کی نوعیت کچھائی ہے کہ ایک عالم کو کمی استعداد کے علاوہ بھی بہت کچھ درکار ہے۔ ایک زمانہ میں جو طلبہ داخلہ کا امتحان لینے آتے اور ان کو کتاب نہ آتی تو ہندہ ان سے بوچھ لیتا تھا کہ آپ قر آن اچھا پڑھ لیتے ہیں؟ نظم پڑھنے کا طلبہ داخلہ کا امتحان لینے آتے اور ان کو کتاب نہ آتی تو ہندہ ان سے بوچھ لیتا تھا کہ آپ قر آن اچھا پڑھ لیتے ہیں؟ نظم پڑھنے کا

ڈ ھنگ آتا ہے؟ بیان کر سکتے ہیں؟ تبلیغ یا جہاد میں وقت لگایا ہے؟ کوئی ایسا کام جوایک عالم کے ساتھ چچا ہے اگر آپ کو آتا ہے تو اس شرط پر داخلہ مل سکتا ہے کہ آبندہ اپنے اوقات کی حفاظت کریں گے اور مقد ور بھر محنت کرے دکھا کیں گے۔ پھر وہی طالب علم جو لکھنے پڑھنے میں نسبتاً کمزور ہوتے تھے، اپنی انتظامی صلاحیتوں یا دیگر کسی خوبی کے سبب فراغت کے بعد ایسا کام کر دکھاتے تھے جو قابل طلبہ کے بس کا بھی نہ ہوتا تھا۔

#### دوبنیادی باتیں:

الغرض ہوں تو نو فاضل شدہ رفقا کے لیے میدان کاربہت ہے ہیں جوان کی متنوع صلاعیتوں کے اظہار کے منتظر ہیں کی جس طرح آتی کل حفظ کے بعد گردان کا الترام ہونے لگا ہے جبکہ ایک زبانہ میں اس کا تصور نہ تھا، ای طرح اب فراغت کے بعد عملی میدان کی طرف روانہ ہونے سے پہلے بھیل کے ذریعے ان چیز وں کی طرف توجہ دینی چاہیے جن پر زبانہ طالب علمی میں وسترس حاصل نہ ہوتگی ۔ یا اس وجہ سے کدہ وہ درس نظامی کا حصہ نہ تھیں یا اس وجہ سے کدان کی طرف کما ھڈ توجہیں دی جاسکی۔ علوم دینیہ چونکہ عربی ہیں ہیں البندا علوم دینیہ میں ہیں البندا علوم و بینیہ (صرف نمو کا استعداد کے بغیراس دی جاسکی۔ علوم دینیہ چونکہ عربی ہیں ہیں البندا علوم و بینیہ کی استعداد کے بغیراس مقصد تصور نہیں کیا جاسکا اور علوم دینیہ کے حصول کا مقصد چونکہ ابلاغ و بین ہال الیے ذرائع ابلاغ پر مضبوط استعداد کے بغیراس مقصد کی تعمیل مشکل ہے۔ اب کلیہ عالم کو علوم عربیت میں وسترس اورا ظہار مانی الضمیر پر قدرت کے بغیر متا صدعام کا حصول مستبعد ہے ابلا اور جربہی میں ان دونوں با توں پر زور دینا چاہے۔ اس کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ پہلے صرف ونو کو کھمل حصول مستبعد ہے ابلا اور جربہی میں ان دونوں با توں پر زور دینا چاہے۔ اس کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ پہلے صرف ونو کو کھمل حصول مستبعد ہے ابلا اور جربہ عربی ان دونوں با توں پر زور دینا چاہے۔ اس کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ میں کہلے میاں کر اور این کہا ہوں کہ کہلے میں کہ کہلے میاں کر در ایس کی عمر مشق کر وائے ہو کہ وغیرہ کو حسب موقع لقمہ دے کر تھے کہ میں ہو اس کی عبارت تیارہ ہو جائے تو پھر معنی فہمی اور تفہیم مطالب کی انجھی خاصی مشق ہو مکتی ہے اور عالم کی سیجے کی کوشش کر ے۔ سال بھر اس طرح کی مشق ہو سیس کی کا استبراطی میں کہا استبراطی کے حسول کی کھی خاصی مشق ہو مکتی کی کا استبراطی کی کوشش کر ے۔ سال بھر اسی طرح کی مشق ہو سینی کا استبراطی کے حسول کی استفرار سے میں کہا کہ کا استبراطی کی جو کھی خاصی مشق ہو مکتی کی استبراطی کی کھی خاصی مشق ہو مکتی کی استبراطی کے حسال کی استبراطی کے میار سے میں کا استبراطی کے حسی کی کوشش کی ہور وغیرہ استبراطی کو کھی کے کہ کی کوشش کی ہور وغیرہ استبراطی کی استبراطی کی کھی خاص کو کوشک کی کوشش کی ہور کیا کہ استبراطی کی کوشش کی کوشر کی کوشش کی ک

#### جديدعلوم تبين، جديد معلومات:

اس دوران طالب علم کو تین عالمی زبانوں میں تحریر وتقریر کی مہارت پیدا کرنے کے مکمل مواقع فراہم کیے جانے چاہیں ۔ جدید تعلیم یافتہ طبقے کاشکوہ زبان زدعام ہے کہ علاء کوجد یدعلوم حاصل کرنے چاہییں ۔ حقیقت بیہ ہے کہ علائے کرام کو جدید علوم کی نہیں جدید علومات کی ضرورت ہے اور یہ معلومات ان تین زبانوں کے اچھی طرح سکھنے ہے آ سکتی ہیں جو عالمی بھی جدید علوم کی نہیں جدید علومات کی خیری اور علمی بھی ہیں اور علمی بھی ہیں دنیا کے اکثر خطوں میں ان میں سے کوئی ایک بولی یا بھی جاتی ہے اور ان میں علم و حقیق کا ایساخزانہ ہے جس میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے بعنی عربی، اردواور اگریزی۔ اگر ان میتنوں زبانوں پرعبور ہوتو جدید معلومات کے جسم میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے بعنی عربی، اردواور اگریزی۔ اگر ان میتنوں زبانوں پرعبور ہوتو جدید معلومات کے در یعے اپنے بیانات اور دروسِ قرآنے میں دلچی کا عضر سموکر جدید تعلیم یافتہ

بولتے نقثے پوتھاباب شخصیات

طبقے تک ابلاغ نہایت ہمل ہوجاتا ہے اوروہ خلائر ہونے کی صورت نکل سکتی ہے، جوعصری علوم کے حامل حلقوں اور علائے کرام و داعیانِ دین میں پیدا ہوتی جارہی ہے، لہذا درجہ تھمیل میں اردوا دب، عربی محادثہ وانشا اور انگریزی بول چال کا مستقل گھنٹہ اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک بہترین تجربہ گاہ:

اردو ہماری تو می زبان ہے مگر علاء وطلبہ کرام کے حلقے میں بولی جانے والی اردو میں عربی وفاری کے الفاظ وترا کیب اور عوامی حلقوں کی اردو میں انگریزی کے الفاظ واصطلاحات کے بے تکلف شامل ہوتے چلے جانے سے دونوں طبقوں کی باہمی افہام و تفہیم کا ممل خطرنا ک حدتک متاثر ہوتا جارہا ہے علائے کرام کے بیانات میں عوام کوا جنبیت کی جھلک محسوس ہوتی ہے جے وقتی الفاظ کا بیجہ گردانتے ہیں ، حالانکہ بیالفاظ اردو کا حصہ سے اور ہیں۔ دوسری طرف عوام جب کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو انگش کا السابے در لیخ استعمال کرتے ہیں ، حالانکہ بیالفاظ اردو کا حصہ سے اور ہیں۔ دوسری طرف عوام جب کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو انگش کا ایسابے در لیخ استعمال کرتے ہیں کہ اندازوں اور قرائن سے کام لیے بغیران کی بات مجھنا کارے دارد ہے۔ پچھلے دنوں جاپان کے ایک اردوداں پروفیسر کو کہنا پڑا کہ اردوکوا گریزی کی دسترس سے بچایا جائے۔ اب عربی وفاری کی تعلیم جس معاشر سے ہیں عنقا ہوادرموچی و جام بھی انگلش الفاظ کے بورڈ لگا کمیں، وہاں تو می زبان کا جو شر ہوسکتا ہے اس کا اندازہ مشکل نہیں۔ ربی سہی کسر ایف ایک بی بیٹ ہوئی و جام بھی انگلش الفاظ کے بورڈ لگا کمیں، وہاں تو می زبان کا جو شر ہوسکتا ہے اس کا اندازہ مشکل نہیں۔ ربی سہی کسر ایف ایک برائی میں ہوئی درائع ابلاغ کی منٹے شدہ پیلی ہوئی زبان اور انگریزی تعلیم یا فتہ پروفیسر، انجینئر اورڈ اکٹر صاحبان کے دروی قرآن نہیں ہیں ہیں مرتبہ قرآن کریم کا کمکمل ترجمہ وقسیر پڑھنے پڑھانے والے علائے کرام کے بیانات میں انہیں زبان کی حصہ بنانے میں رکاوٹ ہے تو درجہ تھیل جاس محصہ بنانے میں رکاوٹ ہے تو درجہ تھیل جاس مصرف کے لیے بہترین تج بہترین تج بہترین تج بھاہ ہے جے بوجوہ وفاق کے نصاب کا حصہ نبیں بنایا جاسکا۔

ایک درینه شکوه:

ہفتے میں تین دن کمپیوٹر کا گھنٹہ، جمعرات کوتقریری انجمن کی پابندی اور پندرہ دن بعد چھوٹے موٹے موٹے مجلہ جداریہ (دیواری اخبار جس پر کچھ بھی خرچ نہیں آتا اور طلبہ کی متنوع صلاحیتوں کا اظہار ہوجاتا ہے ) کا اجرا بھی بخیل کے طلبہ کی صلاحیتوں کو چار چاند لگا سکتا ہے۔ نئے فارغ انتحصیل ہونے والے ساتھیوں کو اردو ادب کی تعلیم ابلاغ وصحافت کے وسیع میدانوں تک، عربی عاد شد عالم عرب کے ایوانوں تک اور انگریزی بول چال دنیا کے کونے کونے تک پہنچاسکتی ہے اور ہمارے معاونین و خادمین اور مخالفین و معاندین سب کا بیدر پینشکوہ ختم ہوسکتا ہے کہ ہمیں علمائے کرام سے عقیدت تو ہے لیکن ان سے استفادہ تعویذ لینے ، نکاح و جنازہ پڑھانوں تک اور دعاؤں کی درخواست تک محدود ہے۔ جغرافیہ تاریخی وقر آنی اور فلکیات یعنی تخر تن او قات صلاۃ ، تخر تن سمت قبلہ اور مباحث رؤیت ہلال بھی وہ مضامین ہیں جنہیں منطق وفلے اور ہیت و ہندسہ کی منتهی کتب (لفظ ' منتهی'' مدنظر رہے ) کی قبلہ اور مباحث رؤیت ہلال بھی وہ مضامین ہیں جنہیں منطق وفلے اور ہیت و ہندسہ کی منتهی کتب (لفظ ' منتهی'' مدنظر رہے )

ترجمان کی شرائط:

تخصص فی الافتاءالیا شعبہ ہے کہاس کی تعلیم پانے والا اللہ اور بندوں کے درمیان تر جمان بن جاتا ہے لہذا بہت ہی

مضبوطاور پڑتة استعداد كے بغيرا فناء كى تمرين نه كروانى چا ہے۔شنيد ہے كہ وفاق المدارس العربيہ كے اكابرين نے درجة تصص كا معيار بلند ہونے اورشر كا كے تحت انتخاب ميں يقينى مدد ملے گ۔
الله تعالى بھارے اكابرين كى عمر وصحت ميں بركت عطافر مائے - كيابى اچھا ہوكہ وہ تعميل كے ليے بھى جامع نصاب كى تشكيل پرغور فرمائيں كہ فضلائے كرام كواس كى ضرورت واحتياج كا تناسب تصص سے بڑھ كر ہے۔ درجہ تعميل، درس نظامى اور تصص كے درميان كى شنہرى كڑى ہے۔ اس كو جوڑے بغير 'سلسلة الذہب' نامكمل سامحسوس ہوتا ہے۔ اہل مدارس اگر آيندہ سالوں ميں تخصص سے زيادہ جميل كورواج ديں اور فضلائے كرام كوميدانِ عمل ميں دركار لازمى اسلحہ ہے كہ كرديں توبيان كے ساتھ حقيقى خبر خوابى كے علاوہ عامة المسلمين كے ليے بھى نہايت مفيداور نافع ہوگا اور وہ مسائل نه پيدا ہوں گے جوفراغت اور تخصص كے درميان كى گڑى كے عائب ہوجانے سے پيدا ہور ہے ہیں۔

# جنت گل کی تلاش

#### جوال مردى كى آزمائش:

ایک تازہ ترین سروے میں دنیا کے دس امیر ترین افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ بعض عرب جرائد نے اس پراعتر اض کیا ہے کہ بیفہ ست تعقب اور جانبداری پر بینی ہے۔ اس میں صرف ایک عرب شنراد ہے کا نام ہے جبکہ ایسے کئی شنراد ہے یا امیر ہیں جو استے صاحب تروت ہیں کہ فہرست میں دیے گئے بچھافراد بینی طور سے ان سے کم صاحب حیثیت ہیں۔ یہاں یہ بات بتانے کا مارا مطلب ہرگز بینہیں ہے کہ ان عرب بھائیوں کی وکالت کریں اور ان کی عرفی حیثیت کے ازالے پرا حتجاج نوٹ کروا کیں بلکہ بچھاور باتیں ہیں جنہوں نے یہ سطور لکھنے پر مجبور کیا۔

ایی کوئی فہرست عام طور پر جب شائع ہوتی ہوتی ہے واس کے ساتھ اس طرح کے الفاظ کھے ہوتے ہیں '' دنیا کے دس خوش قسمت' قسمت ترین افراد' بیدہ جملہ ہے جس نے بہت ہے لوگوں کی زندگی اجیرن کردی ہے۔ اس میں دس افراد کے ساتھ'' خوش قسمت' کالفظ پڑھ کر بہت ہے لوگ ناشکری اور کفران نعمت جیسے مہلک اور تباہ کن گناہ میں اس طرح مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی دنیا بھی کھوٹی کررہے ہیں اور آخرت بھی۔ وہ ایک نظر ان ناموں کے سامنے کھے اعداد وشار پر ڈالتے ہیں اور دوسری اپنی موجودہ حالت اور مستقبل کے مایوس کن امکانات پر اور پھر اللہ تعالیٰ ہے شکوہ شکایت اور حسرت و مایوی ان کے دل میں ایس جگہ موجودہ حالت اور مستقبل کے مایوس کن امکانات پر اور پھر اللہ تعالیٰ ہے شکوہ شکایت اور حسرت و مایوی ان کے دل میں ایس جگہ بنالیتی ہے کہ انہیں شکر کی ہے بہانعمت ہے محروم کردیتی ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دولت خوش قسمتی کی نہیں آزمائش کی خطر ناک آزمائش ہے کہ اس میں '' جنت گل'' جیسا کوئی جواں مردہی پورا اُتر تا ہے۔ علامت ہے اور یہ ایک خطر ناک آزمائش ہے کہ اس میں '' جنت گل'' جیسا کوئی جواں مردہی پورا اُتر تا ہے۔ غاندا نی نو دولتہا:

اپناسلاف میں سے کی باوقار، صاحب حال اور متبرک ولائق تقلید شخصیت کی مثال پیش کرنے کے بجائے جنت گل کا تذکرہ میں نے جان بوجھ کرکیا ہے۔ بندہ کا اندازہ ہے کہ حسرتوں کے مارے بعض لوگ جب اکابر میں سے کسی کا واقعہ سنتے ہیں تو ان کی پکی ہوئی نفسیات بیہ ہوتی ہیں کہ اس ہوس زدہ دور میں کوئی ایسا دکھاؤ جو مال جیب میں رکھتا ہو، دل میں نہیں۔ اس معیار پر ہمارا پختون بھائی جنت گل آفریدی پورا اُتر تا تھا۔ جنت گل معروف معنوں میں مولوی مُلاً یا درویش فقیر نہ تھا لیکن اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے رہ تعالیٰ نے اس کو استغنا کی صفت عطافر مادی تھی اوروہ بعض چیز وں میں مولو یوں سے بڑھ کر ملا اور درویشوں سے بڑھ کرصوفی تھا۔ وہ یاروں کا یاراور انتہائی کھلے دل کا آ دمی تھا۔ زبان کا کھر ااور ہاتھ کا کھلا۔ مزدوری کرنے کے لیے کرا چی آیا لیکن رب تعالیٰ نے د کھتے ہی د کھتے تھا اور فقر واستغناوا لے ملاؤں سے اس کا واسط رہ چکا تھا، اس لیے طور پر استعال ہوا ہے ) جنت گل اصل خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور فقر واستغناوا لے ملاؤں سے اس کا واسط رہ چکا تھا، اس لیے اس آز مائش میں پورا اُترا۔ دولت نے اس کی تجور یوں میں تو جگہ بنائی تھی کئن اس کے دل ود ماغ تک اس کی اُو نہ پہنچ سکی تھی۔ وہ اس آز مائش میں پورا اُترا۔ دولت نے اس کی تو نور یوں میں تو جگہ بنائی تھی کئن اس کے دل ود ماغ تک اس کی اُو نہ پہنچ سکی تھی۔ وہ

''نو دولتیا''ہونے کے بعد بھی ویہا ہی تھا جیسا کہ خاندانی وضع دار اور دین دارلوگ عام طور پر ہوتے ہیں۔ دوستوں یاروں کے لیے اس کا درواز ہ ہی نہیں، جیب بھی ہروفت کھلی رہتی تھی اوروہ اس بات کواپنی تو ہیں سجھتا تھا کہ اس کے پرانے دوستوں میں سے کوئی تکلف سے کام لے اور اس سے ویسا برتا و اور یا دِ اللّٰد نہ رکھے جیسے اس وقت رکھتا تھا جب جنت گل کے پاس نسوار کے پیسے یا بس کا کرا یہ بھی نہ ہوتا تھا۔

#### امتخان ياانعام:

عام طور پر ہوتا ہے ہے کہ صاحب حیثیت ہونے کے بعد آ دی پر حیثیت کا بھوت سوار ہوجا تا ہے اور اسے وہ لوگ کم حیثیت معلوم ہونے لگتے ہیں جن کی دوتی ، حوصلہ افزائی اور تعاون کے سہارے وہ کسی مقام تک پہنچا ہے ۔۔۔۔۔۔لین جن گل کم ظرفی کی اس بیاری سے کوسول دور تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے نئے دوست بن گئے تھے اور وہ ان سے تعلق کی نوعیت کے مطابق آئیں وقت دیتا تھا کیو وہ ان سے تعلق کی نوعیت کے مطابق آئیں وقت دیتا تھا کیوں وہ پرانے دوستوں کو ہرگز بھولا نہ تھا۔ اگر اور کوئی وجہ ملا قات نہ ہوتو اپنا پرانا وقت یاد کرنے کے لیے ہی وہ ان کے پاس بینی جاتا تھا اور اپنی کسی بات یارویے سے ہرگز ظاہر نہ ہونے دیتا تھا کہ وہ کوئی خاص قتم کی چیز بن چکا ہے۔ بار ہالوگوں نے پاس بینی جاتا تھا اور اپنی کی بات یارویے سے ہرگز ظاہر نہ ہونے دیتا تھا کہ وہ کوئی خاص قتم کی چیز بن چکا ہے۔ بار ہالوگوں نے تبعب کیا کہ ہی گورا سرخ پٹھان نہو کہ ہی ہی ہوئی اسے بعض لوگ اسے نے تبعب کی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی حد تک ہے بعض لوگ اسے ایکنسیوں کا آ دمی سمجھ کر دور رہنے کا مشورہ دیتے تھے گر بات بیتھی کہ بدلال سرخ پٹھان نہر فی ہی کہ اور دی کا کہ اور دی تعلق اور وفادارانہ یاری غریب غربالوگوں کو خالی ہاتھ واپس جانے دیاوہ بے تاوہ بھا۔ ہی کہ بدلال میں تبھی کہ بین میں تبھی کہ بولال کے اور میں تو بغیرامتحان کے لئے ہی بھی ہوت تا تھا۔ اس کا کہ بنا تھا یہ بندہ اللہ تعالی نے اس کے پاس بھی کر اس کا امتحان لیا ہے اور میں تو بغیرامتحان کے لئے بہ بیتے کر اس کا امتحان لیا ہے اور میں تو بغیرامتحان کے لئے بہتے انعام بن جاتی ہے اور پھر اس انعام میں ترتی ہی ہوتی رہتی ہے۔

#### خيبرے د مام تك:

ہمارے عرب بھائیوں نے ۔۔۔۔۔۔اللہ تعالی ان کوسلامت رکھے اور ان کی وینی وونیاوی نعمتوں میں ترقی اور فراوانی عطا فرمائے ۔۔۔۔۔۔تیل کے چشم اُ بلنے کے بعد اپنے نہ ہی بھائیوں ہے ویے تعلقات ندر کھے جیسے ان کاحق تھا۔ حتی کہ دنیا نے ویکھا کہ دنیا میں معدنی دولت سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ غریب اور بسماندگی کا شکار بھی مسلمان ہی ہیں۔ عرب شنر ادول نے ہم مجمی فقیروں کو اس طویل عرصے میں فراموش کیے رکھا اور ان کے اگر ام اور اعتاد کا رُخ نا قابل فہم طور پر یہود و نصار کی کی طرف مڑگیا اور وہ یہود و نصار کی جن کو ہمارے آبا واجداد نے اپنے زور بازو سے سرز مین عرب سے نکال باہر کیا تھا، وہ ان کے نزد کے مجبوب و مقبول بن گئے اور پھپلی دہائی میں تاریخ اسلام کا یہ سانحہ رونما ہوا کہ خیبر کے باغات سے رسوا ہو کر نکلنے والے یہود و نصار کی دمام اور دہران کے تیل کے کنووں کے پاس منڈ کی جماکر آن بیٹھے ہیں اور انہوں نے سے رسوا ہو کر نکلنے والے یہود و نصار کی دمام اور دہران کے تیل کے کنووں کے پاس منڈ لی جماکر آن بیٹھے ہیں اور انہوں نے دسوا ہو کر نکلنے والے یہود و نصار کی دمام اور دہران کے تیل کے کنووں کے پاس منڈ لی جماکر آن بیٹھے ہیں اور انہوں ان

کاکام فریب اور سیاست سے چلاوہ ہاں فربی سیاست سے اور جہاں ان کی مکاری کام نے آئی وہاں تھلم کھلا ڈاکہ زنی کے ذریعے وہ تیل کی دھار کا رُخ آئی طرف موڑ ہے ہوئے ہیں۔ ہمارے قابلِ احتر ام سادہ دل عرب بھائیوں نے اگر پچھکا یا بھی تو اسے انہی دشمان جان و دین کے سود خانوں میں لے جاکر محفوظ کیا چنا نچھ امریکا و پورپ کے تیل چوس اور سرمایہ بٹوراتھا دیوں کا ایک ہاتھ تیل میں تھا دوسرا اس سرمائے پر جوعرب مما لک سے سمٹ سٹ کران کے سودگھروں میں جعج ہور ہاتھا۔ نائن الیون کے دھواں دار واقعے کے بعدام ریکا کے بعض افراد اور نظیموں نے یہ دعوی کیا کہ امریکا میں گی ہوئی عربوں کی ساری دولت ان کے حوالے کی جائے کیونکہ ان کے درشتہ داراس واقعہ میں مرے ہیں اور ان کی پچھ کہنیاں ڈوب گئی ہیں۔ اس پرامریکی حکام کی طرف سے عرب شہرا دوں اور سرمایہ کاروں کو جب یہ باور ٹرایا گیا کہ امریکا میں آپ کی لگائی ہوئی دولت جڑواں ٹاور میں پھٹک جانے والے شرمائے کے عوض ضبط تو نہیں کی جاتی لیکن آپ کو اس کے آزادا نہ انتقال کی اجازت بھی نہیں اور ملک سے باہر تو آپ اسے قطعا نہیں کے جاسے تو انہیں ہوش آیا کہ وہ جن ملکوں کو اپنے سرمائے کے لیے محفوظ اور نفع بخش خیال کرتے تھے ان سے زیادہ خیس مال کی جاسے تو انہیں ہوش آیا کہ وہ جن ملکوں کو اپنے سرمائے کے لیے محفوظ اور نفع بخش خیال کرتے تھے ان سے زیادہ حریص مالے کے کے میاسے دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دے ہیں اور اس کی میں اور میں کہ کی میں کی ایک کان ادر ہونے کہ وہ اپنی دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دے ہیں اور دورغر بت کے ساتھیوں کو تلاش کر دے ہیں اور کی میں کی میں گائیں۔

جنت گل! کہاں ہو؟

جی ہاں! ای پاکتان میں جس کی انفرادیت، کشش اور انوکھا پن قیامت تک قائم رہے گا، چاہے ہم اس سے فائدہ اُٹھا کیں یا مواقع کوضائع کرتے رہیں۔ عرب بھائیوں کا سرمایہ اب تیزی سے پاکتان آرہا ہے، ان کی اچھی خاصی تعداد وطن عزیز کا رُخ کررہی ہے اور ہمارے ارباب اقتدار چاہیں تو عربوں کی دولت اور اہلیانِ وطن کی صلاحیت اور ذہانت یکجا ہوکر ترقی وام کا نات کا ایک نیاجہاں تشکیل دے عتی ہے۔

افسوس! آج کوئی جنت گل نہیں جو ہمار ہے رہم مہمانوں کو بتائے کیفر بت کے زمانے کے دوستوں کو بھلانا نہیں چاہیے ان کی وفا داری ہر چیز سے زیادہ فیتی ہوتی ہے۔

کاش! ہمارے اربابِ اقتد اربیں کوئی فقیر منش محبّ وطن ہو جومواقع کی اس نئی دنیا ہے .....عربوں کے سرمائے کے یاکتتان کی طرف رُخ کرنے پر تیاراس دریا ہے .....کماھنڈ فائدہ اُٹھا سکے۔

امر یکا و یورپ سے مایوں ہونے کے بعد عرب امیر ، شنمراد ہے اور سرمایہ کاریا کتان کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں ، اگرانہیں یہال مخلص اور و فا دار جنت گل میسر آجا کیں تو خزاں کی جگہ ایسی بہار آسکتی ہے جوصح امیں گل بوٹے کھلا دے۔ جنت گل تم کہاں ہو؟ میری قوم کوتمہار سے جیسے بے لوث شخص کی ضرورت ہے۔

## صوفی صاحب

الله تعالی اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم ہے مسلمان کے تعلق کا مطالعہ کیا جائے تو عجیب وغریب فرق سامنے آتا ہے۔اس فرق کوالفاظ میں بیان کرنے کالطف اتنانہیں ، نہصاف صاف الفاظ میں اے سمجھا سمجھایا جاسکتا ہے۔البتہ واقعات کے خمن میں اسے مجھنے کی کوشش کی جائے تو بڑا کیف وئر ورآ تاہے۔

#### بزارواك كابلب:

بحبين ميں ايك بزرگ كوديكھا تھا۔ نام ان كا خداجانے كيا تھا.... بس سب انہيں''صوفی صاحب'' كہتے تھے۔اس وقت تو ہمیں کچھ بچھ نہ تھی کہ''صوفی'' کا کیامعنی ہوتا ہے؟ مگر واقعہ یہ ہے کہ آج پیچھے مُو کر دیکھیں تو وہ بزرگ اسم باسمیٰ تھے۔صوفی صاحب کے چہرے پر مجیب ملائمت تھی جس کی وجہ ہے ان کارنگ سیاہی مائل ہونے کے باوجود بڑا کھلتا تھااوراہیا معلوم ہوتا تھا ان کے گر دروشنی کابالہ ہے۔ان کود کیھتے ہی دل میں ایسی بشاشت طاری ہوتی تھی جیسےروح تازہ ہوگئی یاباطن میں ٹھنڈک پڑگئی ہو۔ ان کے چبر ہے کود کیھے تو ایسی معصومیت کہ جی جا ہے دیکھتے رہے۔مگر ایک بڑی مشکل ان کی آنکھیں تھیں۔ان کی آنکھوں میں لگتا تھا ہزار واٹ کا بلب روشن ہے اور وہ انسان کے اندر یوں اُترتی محسوں ہوتی تھیں جیسے کوئی برمے سے سوراخ کررہا ہو۔ان کے چرے پرجمی نظریں جیسی ہی ان کی آنکھوں ہے ٹکراتیں ، چنگاری ہی سلگتی اور مجال نہ ہوتی کہان کی نظر سے نظر ملائی جائے ۔ آنکھوں کی اس طلسماتی کیفیت کی ایک جھلک بعد میں کمانڈ رنصراللہ کنگڑیال کے ماتھے میں روشن دو چراغوں میں دیکھنے کوملی ۔اس شخص کی آ تکھیں بھی کچھالی ہی تھیں نصوصا جب ساتھیوں کی تشکیل کرتا تو اس کی آنکھوں میں ایک تسم کی چیک صاف دیکھی جاسکتی تھی جس کی وجہ ہے اس کو فیصلہ کرنے میں دیر نگتی تھی۔ دائیں یابائیں؟ تعارض میں یا پیچھے؟ اس کا اشارہ حرف آخرجیسی قطعتیت رکھتا تھا۔اللہ جانے آج وہ کس حال میں ہے؟ جس شخص کے پیچھے ہم جیسے ناکارہ ہوں اس کا حال کیااور بدحالی کیا؟

آمداورآ ورد:

ہاں تو بات صوفی صاحب کی ہور ہی تھی۔صوفی صاحب ہمیشہ ململ کا گرتا اور دھوتی پینتے تھے۔ لہے پٹھے بالوں یہ یا کچ پہلوؤں والی ٹوپی بڑی نفاست ہے جمی رہتی تھی۔ گرمی ہویا سردی ان کا یہی لباس تھا۔ البتہ سردیوں میں ایک سبز شال کا اضافیہ ہو جاتا تھاجوان پر بردی بجتی تھی ۔جسم ان کانحیف مگر گھا ہوا تھا۔ لہج میں اتنی مٹھاس کو یاشیرے میں گندھا ہوا ہےاوررویتے میں الی لطیف ملائمت اور ٹھنڈک کہ برگد کی چھاؤں معلوم ہوتے تھے۔صوفی صاحب تقریباً سب ہی نمازوں کے بعد قبلدرُخ خاموش بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے لیکن فجراورعصراور کبھی عصر کی جگہ عشا کے بعد بہت اہتمام سے یکسوہوکر دیرتک ببیٹھا کرتے تھے۔ اس بیٹھک کے دوران ان پر بھی بھی حال طاری ہوجا تا تھا جوہم بچیلوگوں کے لیے ....اللّٰدمعاف کرے .... بڑے مزے کی چیز ہوتا تھا۔صوفی صاحب کا چہرہ اس وقت اجنبی معلوم ہوتا تھا۔ گویا وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہیں یا کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں۔ بعد

بولتے نقثے چوتھاب شخصیات

میں ملنگ قتم کے لوگوں کو حال تھیلتے ہوئے بھی دیکھالیکن ان کا حال'' آمد'' نہیں'' آورد' ہوتا ہے۔ صوفی صاحب کا حال خالص '' آمد' ہوتا تھا۔ اس میں ان کا کوئی اختیار قطعاً نہ تھا۔ وہ بالکل بے خود اور مست کی اور دنیا میں پنچے ہوتے تھے۔ ان کی اس کیفیت کی سچائی کا ایک دن یول مشاہدہ ہوا کہ ایک مرتبہ حال طاری ہونے کے وقت ایک بند ہے کا جسم ان سے چھوگیا۔ بس کیا تھا اس شخص کی زبان سے بے اختیار ذکر جاری ہوگیا، اس کی آواز بلند ہوتی گئی اور رفتہ رفتہ وہ قابوسے باہر ہوتا گیا۔ اگر صوفی صاحب جلد ہوش میں نہ آتے اور اس پر دم کیے ہوئے پانی کا چھینٹا نہ مارتے تو نجانے اس شخص کا کیا بنہا؟ بہت دل چاہتا تھا کہ صوفی صاحب جب اچھے موڈ میں ہوں تو ان سے پوچھیں یہ' حال' کیا ہوتا ہے؟ مگر جیسا کہ پہلے بتایا ان کی آئے تھیں مشکل پیدا کردیتی تھیں۔ ان سے ایسی ایٹی تو انائی قسم کی چیز خارج ہوتی رہتی تھی کہ بنس مکھ چبرے پر دوا نگارے سے دہک رہے ہوں اور

صوفی صاحب کی عادت تھی کہ جب بھی بچوں سے ملتے تو دوکا م ضرور کرتے: ایک تو یہ کہ فردا فردا سب سے پوچھے:

'' کتنے سپارے ہوگئے؟''ان کا حافظ غضب کا تھا اس لیے بچھلی ملا قات اور نئے سوالوں کے درمیان کے وقفے میں بچوں کی مقدار خواندگی اور ترقی کا موازنہ یوں کر لیتے تھے جیسے رجٹر کا لکھا پڑھ رہے ہیں۔ان کی دوسری عادت تھی کہ بچوں سے مختلف معلوماتی سوالات کرتے تھے جن کا موضوع اکثر و بیشتر سیرت اور اسلامی تاریخ ہوتا تھا، جو بچہ درست جواب دیتا اس سے بڑے خوش ہوتے ،شاباش دیتے اور بھی بچھوٹا موٹا انعام بھی دیتے تھے۔

بیماجراکیاہے؟

ایک مرتبہ عجیب بات ہوئی۔ انہوں نے ایک بچے سے چند سوالات پو چھے۔ بہت آسان اور سادہ سوالات تھے۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ صوفی صاحب کا مقصداس کی حوصلہ افز ائی ہے نہ کہ امتحان ....لیکن اس بچے نے ایک کا جواب بھی نہ دیا۔ سب کو اس پر حیرت تھی کہ ماجرا کیا ہے؟ بچے نے جب سب کی متعجب نگاہیں اپنی طرف مرکوز پائیں تو وہ اُٹھ کر گیا، وضو کر کے آیا اور صوفی صاحب سے عرض کیا: 'اب وہی باتیں دوبارہ پوچھیے۔''

 بولتے نقشے چوتھاباب شخصیات

جلال اور جمال:

عظمت الہی اور محبت رسول کے مظاہر روزِ اول ہے آج تک ظاہر ہوتے آئے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ دنیا پرست کوتاہ بینوں کو بھی وقتا فو قٹا اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ مکہ مکر مد میں حرم شریف کی حجبت پرایک کا لے نو جوان کو دیکھا کہ ملتزم کی سیدھ میں خانہ کعبہ پرنظریں گاڑھے ساکت وجامد بیٹھارہتا ہے۔ اس کے بیٹھنے کا انداز عجیب تھا۔ جج کے دنوں میں چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے اس لیے آپ ججست کے کنارے پر بنی ریانگ سے ذرا بھی چیچے ہوں تو آپ کوخانہ کعبہ اچھی طرح دیکھنے کے لیے تھوڑ اسا اُپچنایا اونچا ہونا پڑے گا۔ بینو جوان گھٹنوں کے بل کھڑا ہوجا تا تھا اور گھٹٹوں اس حالت میں ہے جس وحرکت خانہ کعبہ کو یوں تکنگی باندھ کردیکھا۔ ہتا تھا جیسے آتکھوں کے راستے کچھ جذب کر کے دل میں اُتاررہا ہے۔ کئی دن اسے اس حالت میں اس شغل میں مصروف دیکھا۔ اس کیفیت میں دریتک بیٹھنانجانے اس کے لیے کیسے ممکن تھا؟

کئی بارا سے پیش کش کی کہ ہماری جگہ پر کھلے اور کشادہ ہوکرسکون سے بیٹھ جاؤ مگرا سے بیر یاضت جاری رکھنے میں مزہ
آتا تھا۔ مشکل بیتھی کہ وہ صرف سینیگا لی اور فرانسیسی جانتا تھا۔ کوئی اور زبان نہ آتی تھی ور نہ خوب گزرتی ۔ مدینہ منورہ گئے تو ایک
دن روضۂ اطہر کی جالیوں کے پاس دکھائی دے گیا۔ یہاں اس کی حالت پچھاور ہی تھی۔ بچوں کی طرح دھاڑیں مار مار کر روتا تھا۔
لگتا تھا مکہ مکر مہ میں بندھا ہوا بندیہاں ٹوٹ گیا ہے۔ وہاں کی خاموشی یہاں آنسوؤں کی زبان بن کر بہہ نگلی تھی۔ وہاں جلال
یہاں جمال۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت نے رعب طاری کر رکھا تھا اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ایسا بےخود کر دیا تھا
کہ ہچکیاں بندھ جاتی تھیں۔

لاز وال اورانمول دولت:

مسلمانوں میں اللہ ورسول ہے تعلق کا پیفرق عجب وغریب ہے۔ اس کی صحیح تعجیر بہت مشکل ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ ایک میں وقار وتمکنت ہے تو دوسر ہے میں بے خودی اور وارفنگی ..... بید وافنگی وہ انہول نعت ہے جو مسلمانوں کو تکو بی طور پرعطا کی گئی ہے۔ بیا بمان کی علامت بھی ہے اور کفر کو بہوت کردینے والی صفت بھی ۔مسلمان جتنا اس پر فخر کرتے ہیں دشمنان اسلام اس سے اتنا ہی سراتے تجھتے ہیں۔ کفر کی بڑی کوشش ہے کہ مسلمانوں میں دئت رسول سلی اللہ علیہ وسلم کا دیوائگی کی صد تک پہنچا ہوا یہ جذب کسی طرح ہاند پڑجائے کہ یہی وہ چیز ہے جو گنا ہگارے گئی اور ملمان کوچشم زدن میں تحت الٹر کی ہے مطا اعلیٰ تک پہنچا دیتی ہے۔ کفار کو اس بات کا غصہ ہے کہ ان 'دمسلوں'' کو جتنا حرام میں مبتلا کریں ،گنا ہوں کے دلدل میں دھننے کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ دیلم کی مجب وعقیدت ان کے دل میں کہیں دورائی مضبوطی ہے بیوست رہتی ہے کہ اس دل پر چوٹ گئے کی دیر ہے، معتور پاک صلی اللہ علیہ دیلم کی مجب وعقیدت ان کے دل میں بڑھکا شعلہ بن کرشنوں کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیرد بی ہے۔ مغرب کے کم نصیب ،تو ہین رسالت کا ارتکا ب بیسوج کر کرتے ہیں کہ مسلمان کو کا کی کم کی والے مجبوب سے ہرگشتہ کریں مغرب کے کم نصیب ،تو ہین رسالت کا ارتکا ب بیسوج کر کرتے ہیں کہ مسلمان کو کا کی کم کی والے مجبوب سے ہرگشتہ کریں دین سے بیز ار ہونے نے بجائے اس پر چڑھا دنیا پرتی کا خول ٹوٹ کر اندر سے خالص بنیاد پرست قشم کا مسلمان صحیح سالم برآ مد دین سے ہیز ار ہونے نے بجائے اس پر چڑھا دنیا پرتی کا خول ٹوٹ کر اندر سے خالص بنیاد پرست قشم کا مسلمان صحیح سالم برآ مد وہ بوجا تا ہے۔ بیشتوں صطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو جو ہمارے لیے مائیہ افتخار میں نہیں ،سر مائی خجات بھی ہے۔

### شيرخان

لا فاني كردار:

شیر خان ہے جب ہماری ملا قات ہوئی تو اس کی عمر تقریباً 21، 22 ہرس تھی۔ جوانوں میں عقابی روح بیدار ہونے کا فلسفہ اقبال کے کلام میں پڑھاتو تھا مگر عملاً ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مشاہدہ شیر خان کود کیسنے ہے ہوا۔ شیر خان گھٹے ہوئے جہم اور مضبوط اعضا کا مالک بھر تیلانو جوان تھا۔ اس میں عزم وہمت اور حوصلہ وذبات کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے تعلیم بالکل نے پائی تھی لیکن اس کا دماغ بہت تیزی ہے کا مرکز تا تھا۔ آٹھوں میں ایسی چک، جسم میں ایسی پھر تی اور زبان میں ایسااڑھا کہ اس بھے تعلیم بافت اس کا دماغ بہت تیزی ہے کا مرکز تا تھا۔ آٹھوں میں ایسی چل، جسم میں ایسی پھر تی اور زبان میں ایسااڑھا کہ اس بھے تعلیم بافت اس کا پائی بھر نے پر خود کو مجبور پاتے تھے۔ ہماری اس کی ملا قات اتفاقیہ ہوئی تھی اور چند دن کی رفاقت الیک گھری شناسائی میں تبدیل ہوئی کہ سبحان اللہ! آج تک کوئی مشتر کہ واقف ملتا ہے تو پہلاسوال بہی ہوتا ہے کہ شیر خان کی کچھ خیر خبر ہیں۔ بہت کے بیار بیاں ایسی وہ چند ہا تیں چلئے ہوئے جاتے ہیں جب تک شیر خان کی ہا تیں چلئے وہم کی وہم سے آپ اس کی مقبولیت اور دلوں پر گہرے اثر چھوڑ نے کی صلاحیت کا اندازہ میں جب تک شیر خان کی ہو جہ سے دو جہیں گئی سال گزر نے کے بعد آج بھی ایسا ہی یاد ہے کہ بھی نہ بھو لے گا۔ شیر خان کا دوں میں جبکہ مسلمانوں کے تل و مفارت اور علما ہے کرام کی شہادت کے واقعات ہور ہے ہیں ہم نے کیوں تر خان ہو تھا۔ بھی ایسا ہی یاد ہے کہ بھی نہ بھو لے گا۔ شیر خان کا اندازہ بھونچالی دنوں میں جبکہ مسلمانوں کے تل و مفارت اور علما ہے کرام کی شہادت کے واقعات ہور ہے ہیں ہم نے کیوں خوالی اندازہ ان بھونچالی دنوں میں جبکہ مسلمانوں کے تل و مفارت اور علمان جیسے لوگ لا فانی کر دار کے حال بغتے ہیں۔

دنیا میں بردل بھی دیکھے اور بہا در بھی۔ تجربہ یہ ہوا کہ بہا دردوشم کے ہوتے ہیں: ایک تو وہ جن کی فطرت اور طبیعت میں شجاعت کی صفت و دیعت کردی گئی ہوتی ہے۔ بیلوگ جب کسی خطرے کو محسوں کریں تو گھبرانے کے بجائے بے ساختہ طور پراس کے خلاف صف آرا ہوجاتے ہیں اورا سے ملیامیٹ کرنے پرتل جاتے ہیں ۔۔۔۔۔دوسرے وہ جن کے اندرخوف کی لہریں جنم لے رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اس پر قابو پاکر دشمن کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ اس دوسری قسم کو آپ برد لی اور بہا دری کی بچھ کی قسم بھی کہ سے ہیں۔ اس دوسری قسم کو آپ برد لی اور بہا دری کی بچھ کی قسم بھی کہ سے ہیں۔ شیر خان کا تعلق پہلی قسم کے طبقہ بالاسے تھا۔ بہت عرصہ پہلے مجموعلی کے مدمقابل ایک باکسر بونا وینا کے بارے میں پڑھا تھا کہ اسے جتنا مارا جائے وہ اتنا ہی خونخو اربن جاتا تھا۔ آسان لفظوں میں اس کا فلسفہ بیتھا:''تم مجھے اذبت دو پھر میں شہیں اذبت دراذیت دوں گا۔' شیر خان کا معاملہ بھی کچھائی قسم کا تھا۔ وہ خود کو جتنی زیادہ مشکلات میں گھرا ہواد کھتا اتنا ہی خطر ناک ہوجا تا۔ ایسا لگتا اس کے اندر آتش گیر مادہ بھرا ہے جے جتنی زیادہ حرارت دی جائے اتنا ہی بڑھکے گا۔خوف نام کی کوئی چیز اس کو چھوکر بھی نہ گزری تھی۔ مجاہدین کے مورچوں کے سامنے پہاڑ کے اوپر جہاں دشمن کے مورچوں سے سامنے پہاڑ کے اوپر جہاں دشمن کے مورچوں کے سامنے پہاڑ کے اوپر جہاں دشمن کے مورچ تھے، اس کے نیخچوادی

اس کا طریقہ یہ تھا کہ درختوں میں چھپی بگڈنڈی سے نکل کر کھلی جگہ میں چہنچ وقت جیب سے وائرلیس نکال کر کسی مور پے سے رابطہ کرتا اور انہیں کہتا کہ کوئی اعلیٰ قسم کی نظم لگا کرا سے سنائی جائے۔ بھی نظم نہ ہوتی تو ساتھوں سے بلاتکلف گپ شپ کرتے ہوئے مزے سے چہل قدمی کے انداز میں اس' ' ڈینجرزوں'' کو یوں عبور کرتا گویا کسی پر فضا باغ کی روش پر ہوا خوری کے لیے ٹہل رہا ہے۔ اس دوران وہ وائر کیس کا انٹینا کھول کر او نچا لہراتا تھا کہ دھوپ میں چپکے اور دشمن کو بغیر دور بین کے بھی نظر آئے۔ شیر خان اکثر کالے کپڑے پہنتا تھا (اس کی وجہ آگے چل کر بتاؤں گا) اورا کثر عین دو پہر میں وہاں سے گزرتا تھا۔ دشمن کو بھی اس کی بیرو ٹین معلوم ہوگئ تھی۔ وہ اسے اپنی ہتک بچھتا تھا اور جس تو اتر ہے آگ برسا تا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی بینو تھی ہوئی کی ہے خوٹی سے دو ٹی سے دی بڑھی ہوئی کی ہے۔ ادھر شیر خان کی شرارت ۔۔۔۔۔ بڑھی ہوئی کی ہے خوٹی ۔۔۔۔ بڑھی ہوئی اور مزے سے چپکتے کی وہ آگے گا گولیاں برس رہی ہوتی تھیس اور وہ نیچے مزے کے گڑا دہ تا ہو اس کی تھی اور مزے سے چپکتے انٹینا والے وائر کیس پر گپ شپ کرتا۔ او پر ہے پاگل گولیاں برس رہی ہوتی تھیں اور وہ نیچے مزے کے گڑا دشمن کی جبخطا ہے۔ بر جب ساختہ مسکرا تا اور اتنا خوش ہوتا کہ اس کی قبی مسرت اس کے چبرے پر چک رہی ہوتی تھی۔۔۔ ساتھی مجاہدین اس کو تجبرے پر چک رہی ہوتی تھی۔۔ ساتھی مجاہدین اس کو تجبرے پر چک رہی ہوتی تھی۔۔ ساتھی مجاہدین اس کو تجبرے پر چک رہی ہوتی تھی۔۔ ساتھی مجاہدین اس کو تجبرے پر چک رہی ہوتی تھی۔۔ ساتھی تو بہدین اس کو تجبرے پر چک رہی ہوتی تھی۔۔ ساتھی تھی جہلہ بین اس کو تجبرے پر چک رہی ہوتی تھی۔۔ ساتھی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ۔۔ ساتھی تھی ہوئی تھی۔۔ سیال کر نہ دے گا۔

شیرخان کواردونہ آتی تھی اس نے جوانی اورنو جوانی کمیونسٹوں کے خلاف جہاد میں گزاری تھی۔ اس کو جہاد سے عشق تھا۔ جہاداس کے رگ و پے میں کوٹ کوٹ کر بھراہوا تھا۔ چنا نچیسال کے کسی موسم میں بھی اس کو پاکستان ہجرت کرنے سے دلچیسی نہ تھی۔ وہ ساراسال اپناشوق ہی پورا کرتار ہتا تھا۔ سرحد پار نہ کرنے کے سبب اس کواردو کے چندالفاظ سے زیادہ واقفیت نہ تھی۔ یہ چندالفاظ اس کی زبان سے بہت اچھے لگتے تھے اور ہڑا مزہ دیتے تھے۔ وہ ذبین اتنا تھا اور چہرہ اتنا اچھا پڑھ لیتا تھا کہ اس کی موجودگی میں جب پنجابی مجاہدین اپنی زبان میں بات کررہے ہوتے اور باتوں کے بچھیں ایک آدھ جملہ بھی اس کے بارے میں ہوتا تو وہ فوراً چوکنا ہوجا تا اور چہرے کے تاثر ات سے اندازہ لگالیتا کہ کیا سازش ہورہی ہے۔ حسن مزاح خوب پائی تھی۔ بہت اچھا نہ اق کہ کسی بھی ہوتا تھا۔ اس کی خوداعتا دی بھی د کیھنے کے لائق چیز تھی۔ میں تو اس کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان (حسن الظن باللہ) کہوں گا کہ بھی بھی مایوس نہ ہوتا تھا۔ بھی کوئی ایس بات ہوتی جو بظا ہم مکن نہ ہوتی لیکن اس کا حوصلہ ٹو ٹنا نہ تھا، وہ ہڑے استعال کرتا تھا جو کہتا: ''ابھی کوئی ۔ سیمیں سے پیدا ہوجائے گا اور ہمارا سے کام کردے گا۔'' خالی جگہ میں وہ پشتو کا مخصوص لفظ استعال کرتا تھا جو کہتا: ''ابھی کوئی ۔ سیمیں وہ پشتو کا مخصوص لفظ استعال کرتا تھا جو

اُردو میں ہلکی قتم کی گائی کے لیے بولا جاتا ہے لیکن پشتو میں ذو معنی ہے۔ ہنسی میں بولیں تو مزادیتا ہے، غصے میں ہوتو برالگتا ہے۔ پھر ہوتا بھی ایسا ہی تھا کہ وہ کام کہیں نہ کہیں ہے ہو ہی جاتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اسے خوداعتادی کے بجائے پروردگار کے ساتھ حسن ظن کانام دیا ہے۔ قابلِ قدر:

بندہ نے جب سنا کہ امریکا افغانستان پر حملہ آور ہوگیا ہے تو امریکی تھنک ٹینکس کی عقل پر چیرت ہوئی کہ س کچھار میں
عمس آئے ہیں اور کتنی جلدی صبیونیت کے جال میں اپنی قوم کو بھینے دیا؟ پھر جب معلوم ہوا کہ امریکا زمین پراتر آیا ہے تو یوں لگا
جیسے شکار چارہ کھانے پر آمادہ ہوگیا ہے۔ افغانوں نے اسے نہایت خوبی سے اپنی مرضی کے میدان میں لاا تارا تھا اوراس دن سے
تی تک اپنے مخصوص طریقے ہے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جب طالبان کے خلاف آپریشن کا غلغلہ بلند ہوا تو
شیر خان کی یاد آئی۔ اس جیسے مجاہدین کی تو مراد برآئی ہوگی پھر جب تین دن بعد کی اہم کامیابی کے بغیر آپریشن کے اختتام کا
اعلان ہوا تو ایسالگا جیسے شیر خان ڈینجرزون کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑ اسکرار ہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس قوم میں شیر خان جیسے
لوگ پائے جاتے ہیں اس کوڈ بل روٹی اور برگر کھا کر بہضمی کی شکایت کرنے والی اقوام شکست نہیں دیے سینس۔ اس بات کو بچھنے
کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ، افغانستان کے پہاڑوں کا ہر پھر یہی بات دُ ہرا تا ہے۔ضرورت کان لگا کر سننے اور عبر ت

# عامرى نامه

## پردہ اُٹھتاہے

وہ مولو یوں کی برائی اور غیبت میں صرف ہوتا ہے کہ انہیں کچھاً تا پتانہیں۔ حالانکہ آنجناب کوخود بھی مغربیت کی لا دینیت، جدید فلسفہ، جدید فتنہ خیز نظریات، سائنس، ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ خبر ہے نہان کے علقے میں ایسے افراد ہیں جوان چیزوں کا ذوق رکھتے ہوں۔ البتہ مُلاَ حضرات نہ صرف رائخ علم اور استعداد رکھتے ہیں بلکہ وہ اسلامی تحقیقات اور عصر حاضر کے بارے میں بدر جہا بہتر اور تازہ معلومات رکھتے ہیں۔

گزشتہ سال بندہ لاہور گیا تو بچھساتھیوں نے کہا کہ' آج''نامی ٹی وی چینل پرحفزت غامدی صاحب چہرے کے پردے کے بارے میں لیکچر دے رہے ہیں جودن میں کئی کئی مرتبہ دکھایا جاتا ہے۔ کیا ہمکن نہیں کہ کوئی عالم اس کا جواب دے؟ بندہ کویاد آگیا کہ بیر بع صدی بای کڑھی ہے۔ چیرت ہے کہ آنجنا ب کو پاکستانی معاشرے میں رائج برائیاں، بدعنوانیاں اور بے دینی کر برتانات ختم کرنے پر ذرا توجہ نہیں ، زور ہے تو اس پر کہ مردوں کے چبرے سے ڈاڑھی اورخوا تین کے چبرے سے تجاب اُر جائے۔ کوئی شبہ نہیں کہ بیاسلام کی نہیں ، مغربی استعار کی خدمت ہے۔ خدارا! اس دن سے ڈریے جب چودہ سوسال میں گزرنے والے اُمت کے باریش ولی اور با پر دہ ولیات روز قیا مت آپ کا گریبان بکڑ کراپی تو بین کا حساب طلب کریں گاور پوچھیں گی کہتم پر کیاا فناد آپڑی تھی کہ اسلام کی آخری نشانیوں کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑگئے تھے؟ اسلام کی خدمت کے لیے تہمیں مسلمانوں کا حلیہ بدلنے کے علاوہ کوئی موضوع نہ ملتا تھا؟ خدار اسوچے! اس وقت آپ کا جواب کیا ہوگا؟

آج کل غامدی صاحب کی علمیّت کا ہڑا چرچا ہے۔ عوام میں اس طرح کی شہرت کا کوئی نوٹس بھی نہ لیتا لیکن جب خود غامدی صاحب اوران کے شاگردوں نے یہ دعویٰ شروع کیا کہ''اسلامی دنیا میں ان کے پائے کا عربی دان اور عربی زبان وادب پرعبورر کھنے والا کوئی شخص نہیں نیز یہ کہ بڑے بڑے عرب علمان سے استفادے کے لیے آتے ہیں اور جب غامدی صاحب عربی کے اسباق دیتے ہیں تو یہ علمائے عرب لغت کھول لیتے اور دانتوں میں اُنگلیاں دے لیتے ہیں۔'' جب یہ تعلی اور تکبر اہلی علم کے سامنے آیا تو انہوں نے اس کی حقیقت جانتا اپنا فرض سمجھا۔ حال ہی میں کراچی سے شائع ہونے والے ایک ماہنا ہے'' سامل'' راپ یل وَمُی 2007ء) میں مشہور محقق ڈاکٹر سیدر ضوان علی ندوی کا تحقیقی مضمون شائع ہوا ہے۔ چ پوچھیے تو ہڑے خاصے کی چیز را پر یل وَمُی 2007ء) میں مشہور محقق ڈاکٹر سیدر ضوان علی ندوی کا تحقیقی مضمون شائع ہوا ہے۔ چ پوچھیے تو ہڑے خاصے کی چیز صانے والے ہے، پڑھا تو لطف آگیا۔ لکھنویوں کی اُردو، ندویوں کا انداز تحریر اور پھر پچاس سال سے عربی کل میں خوشر جناب ندوی کے ہاتھوں ہوا صاحب علم کی طرف سے محاسبہ ومحاکم میں ہوگیا ہے۔ میزان رکھی جا چی ہے اور سرد صنتے جا ہے۔ غامدی صاحب کا جوحشر جناب ندوی کے ہاتھوں ہوا اور غامدی صاحب کی ہور قد کر کے کھی گئی ہے) اور عامدی صاحب کی ہور قد کر کے کھی گئی ہے) اور عامدی صاحب کی ہے ہود گیاں تا تا کر کا ہور آئی ہیں اور تول تول کران پر ماری جارہی ہیں۔

اب اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر ندوی صاحب کی تحریر سے اقتباسات ملاحظہ فرمائیں ،محوّلہ بالا ماہناہے کے اداریے سے چندسطریں پڑھ کیجیے تا کہ پس منظرو پیش منظر سمجھنے میں آسانی ہو:

''اس دعویٰ کے جائزے کے لیے ہم نے جاوید غامدی صاحب کے مطبوعہ کا مالا ستیعاب مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ اپنی ساٹھ سالہ علمی زندگی میں انہوں نے صرف ایک سو بائیس صفحات عربی میں لکھے تھے۔ ان میں سے صرف بائیس صفحات ''الاعلام'' میں محفوظ ہیں جبکہ بقیہ سوصفحات جوعر بی تفییر''الاشراق''اور''میراث' پر ایک علمی رسالے کے لیے لکھے گئے تھے،

غامدی صاحب نے ضائع کردیے کیونکدان کے قلم ہے لکھی گئی عربی ان کے عجمی محض ہونے کی داستان، بڑے کروفر سے سنار ہی تھی۔اس کے باوجود''المورد'' کی ویب سائٹ پرانہیں الاشراق ہمتنوی ،خیال وخامہ اور باقیات کامصنف ظاہر کیا گیا ہے جبکہ یہ تصانیف آج تک شائع نہیں ہوئیں ۔ بائیس صفحات کے ایک ایک سطراور ایک ایک جملے میں عربی قواعد، املا، انشا، زبان، بیان، صرف نحو کی بے شارغلطیاں ای طرح درآئی ہیں جس طرح ان کے فکر ونظراعتقادات اور ایمانیات میں اغلاط اور الحاد کا گردوغبار داخل ہوگیا ہے۔لطف کی بات یہ ہے کہ 1982ء میں لکھی گئی پیغلط سلط عربی تحریر 5 اپریل 2007ء تک المورد کی ویب سائٹ پر جوں کی توں موجود تھیں یعنی ستائیس سال میں بھی غامدی صاحب اوران کے حلقے کی عربی دانی کا ارتقا نہ ہوسکا۔علامہ ساجدمیر کے بھانج مستنصر میرنے غامدی صاحب کے عربی رسالے میراث میں سوغلطیاں نکال دی تھیں۔الاشراق نامی عربی مسودے کی لسانی اغلاط ڈاکٹر طاہر منصوری نے خط کے ذریعے واضح کردی تھیں لہٰذا غامدی صاحب اس دفتر اغلاط سے دستبر دارہو گئے۔غامدی صاحب نے الاعلام میں عربی دانی کے جو جو ہر دکھائے تھان کالسانی محاکمہ ڈاکٹر رضوان علی ندوی کے قلم سے پہلی مرتبہ ملاحظہ فرمائے۔ بیاع نی تحرینے کی اغلاط سے پُر اور بے معنی ، جھونڈی مہمل ، رکیک ، بے ربط اور پُرتشنع عربی نثر کا شہد یارہ ہے جس میں انشا، املا، زبان وبیان، فصاحت و بلاغت کے لحاظ ہے بے شار غلطیاں ہیں۔اسالیب عربی سے لاعلم می مجمی جوایک مختصر نثریارہ درست عربی میں لکھنے یر قادرنہیں ،صحابہ کبار ،حضرت عمر رضی الله عنه ائمه ،مفسرین اور ماہرین لغت کی عربی دانی کوحقارت سے رو كرتا ہے۔ يوغرورعلم انبيس فرائى اور اصلاحى سے ورثے ميں ملا ہے۔ غامدى صاحب كى جہالت كاعلم يہ ہے كہ 78ء سے 2005ء تک سنت پرید چودہ موقف بدل چکے ہیں مجھی عورت کی ختنہ، ڈاڑھی، سنت تھی اب بدعت ہوگئی ہے۔ پہلے جمہوریت نظام كفروشرك تها آج دنيا كاعظيم ترين بلكه الهامي نظام هو گيا-جاويد غامدي مغربي فكروفلفے اورسائنس و ثيكنالوجي كے علمي مباحث ے قطعاً لاعلم میں ۔اس کا شوت ان کی اکیڈی کا مرتبانصاب ہے جواس جہالت کا آئینہ ہے۔اشراق کے تیس سالہ فائل میں آ ب کوکسی ایک مغربی فلسفی کا ذکرتک نہیں ملے گا۔اس کے باوجودان کا دعویٰ ہے کہ اسلام اور مغرب کوبیا ہے زورعلم سے ملادیں گےاور جدیدیت کی اسلام کاری فطری اصول برکریں گے۔''

اب آئے! جناب ندوی صاحب کی تحریرے چندسطریں ہوجا کیں:

''ان مخضر عربی مضامین کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے انداز بیان میں وہ عیب ہے جوعربی زبان میں ''غمہ'' یعنی عجمیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ان کی عربی پڑھ کریدا حساس اُ بھرتا ہے کہ بیعربی زبان کے عصری اسلوب سے بے خبر ہیں۔ انہوں نے ہیسویں صدی کے مشہوراد با مصطفیٰ صادق الرافعی بطفی المنفلوطی مجمودا حد شاکر، طلہ حسین ، احمد حسن الزیات ، احمدا مین ، احمد تیمور با شاوغیرہ مصری اد باوعلاء اور محمد کردعلی جلیل مردم بک ، بجة البیطار ، علی طنطاوی شامی اور اس طرح عراق ، سعودی عرب اور مراکش کے ادیوں اور مصنفین کی تحریروں کوئیس پڑھا ہے۔ ورندان کی عربی کا وہ اسلوب نہ ہوتا جو ندکورہ بالاتحریروں میں ہے اور جس سے بوسیدگی کی بوآتی ہے۔ یا پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی طالب علم کے سامنے قدیم عربی کی کتابیں ہیں۔ وہ ان کے جملے ، شبیبات واستعارات اپنی تحریر میں منتقل کر دہا ہے۔

بولتے نقثے پوتھاباب: شخصیات

کالج واسکول کالڑکا بھی نہیں کرے گا۔ بلکہ دارالعلوم ندوۃ العلماء (لکھنو) سے شائع ہونے والے عربی ماہنا ہے البعث الاسلامی میں لکھنے والے نو جوان ندوی بھی الی اغلاط نہیں کرتے ۔غامدی صاحب نے اپنے غرورعلم (جس کی حقیقت واضح ہو چکی ہوا وہ مزید ظاہر ہوگی) میں ایک ایسا جملہ لکھ دیا ہے جس سے ہمار ہے اسلاف (صحابہ وتا بعین) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت حسن البھر کی ،عجابہ ،ضحاک وغیرہ کی تغلیط وتفحیک ہوتی ہے ۔موصوف فرماتے ہیں : و امسا السذیب قالو ان المواد به نجوم السماء، فانھم لم یتتبعوا کلام العرب حق التتبع، ولم یتا ملوفیما یقتضی موقعہ ھنا، فلم یتبین لھم معناه، فاخطاؤ او جه الصواب ." (اور جن لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد آسان کے ستارے ہیں تو یہ وہ اوگ ہیں جنہوں نے کام عرب کی اچھی طرح چھان بین نہیں کی اور نہ اس پخور کیا کہ یہاں کس بات کا موقع وکل ہے۔اس لیے انہیں اس (ذات الحکر ) کے معنی سمجھ میں نہیں آئے اور وہ قطعی کے مرتک ہوئے۔)

معاذ اللہ! آپ کومعلوم ہے کہ اس انسان نے جوعر بی کے چند جملے بھی صحیح نہیں لکھ سکتا، کس پرحملہ کیا ہے۔امام حسن البصری وسعید بن جبیر جیسے تابعین اور طبری وزخشری جیسے ادیب و ماہرین لغت و مفسرین قرآن پر ( ملاحظہ بوزاس آیت قرآن کی تفسیر طبری اور زخشری میں ) ، بید و غرور علم ہے جوموصوف کو امین احسن اصلاحی مرحوم اور ان کوحمید الدین فراہی صاحب سے ورشہ میں ملاتھا۔''

جولوگ سور ۂ مائد ہ کے لفظ''المحصنات'' سے پاک دامن عورتیں مراد لیتے ہیں ،ان کے متعلق غایدی صاحب نے حب عادت کچھ طنز بیالفاظ لکھے ہیں۔ندوی صاحب فرماتے ہیں:

''آپ کو معلوم ہے کہ غامدی صاحب کی اس تغلیط اور طنز کی ضرب کس پر پڑتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مشہور شاگر داور مفسر قرآن مجاہد پر اور ان کے بعد امام طبر کی پر جن کی تمیں جلدوں کی تفسیر ہے بارہ سو سال ہے مسلمان فیض یا ہور ہے ہیں۔ کیاان مقد س اور معتبر عرب ستیوں کو لغت (زبان) قرآن کی فہم نہ تھی؟ اور وہ اس کے اسالیب سے لاعلم تھے؟ کہ آج ایک مجمی کو جوعر بی زبان کا ایک پیراگراف بھی سے جن سی سلما اور نوی عربی املا اور نوی اندا کا کا مرتکب ہوتا ہے اس کو یہ جرائت ہو کہ ان عظیم اسلاف پر طنز کرے جن کی عمرین قرآن کی شرح و بسط میں گزریں۔

ہم نے مضمون غامدی صاحب کی چندع بی تحریوں کے زبان کے نقط ُ نظر سے تقیدی جائزہ لینے کے لیے شروع کیا تھا کئین اس میں ان کے اوران کے استادالاستادمولا نافراہی کے بعض تغییری مباحث پر بھی گفتگوہوگئی۔قارئین کو بیاندازہ تو پہلے ہی ہوگیا ہوگا کہ جو شخص عربی الفاظ کا صحیح املائییں لکھ سکتا، جو غلط نحوی تر اکیب اور عربی کے متر وک اور غیر مانوس الفاظ استعمال کرتا ہے، جن سب کی نشان دبی گزشتہ صفحات میں کردی گئی ہے، اس کا عربی ہے متعلق دعوائے زبان دانی کیا قیمت رکھتا ہے۔ اور ساتھ ہی ان کی قلت نظر ان کے محدود مطالع، ان کے غرور علم اور اسلاف کے خلاف ڈ ھکے چھپے انداز میں ان کی زبان درازی کی حقیقت بھی واضح ہوگئی ہوگی۔ و ماتو فیقی الا بالله اللّٰ ہم انا نعو ذبك من فتنة اللسان و من فتنة القلم."

بات بیبیں پرختم نہیں ہوتی۔قصداس ہے بھی کچھآ گے کا ہے۔غامدی صاحب کی علمیت کا عالم یہ ہے کہ اپنا نام تک تعجیج نبیں لکھ کتے ۔انہوں نے اپنی ایک عربی گریر کے شروع میں درج تعارفی نوٹ جو بذات ِخورمبهم اور یک گونہ مہمل ہے۔(دیکھیے بولتے نقثے چوتھاباب:شخصیات

منسلکہ عکس بشکریہ: ''ساحل'') کے آخر میں اپنا نام'' اُلغایدی'' لکھا ہے بعنی الف پر ہمزہ کے ساتھ۔ جبکہ دینی مدارس کے پہلے درجے کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ہمزہ وصلی پر ہمزہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ عربی املا کا مسلمہ قاعدہ ہے۔ اس لرزہ خیز مہارت کے باوصف غامدی صاحب کے سر پرایک زمانے میں قرآن کریم کے مقابلے میں آیات سازی کا جنون سوارتھا اور انہوں نے اپنے پاس سے چالیس مہمل، بے ربط اور رکیک جملے گھڑ کر انہیں آیات کا نام دے رکھا تھا اور اسے محفلوں میں سنایا کرتے تھے۔ اس روداد کے نقل کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر ماہنامہ'' ساحل'' کے مشکور ہیں۔ ملاحظہ ہو:

''1975ء میں جناب غامدی صاحب متنازابل حدیث عالم علامہ ساجد میر کے بھانجے ڈاکٹر مستنصر میرکی دعوت پر سیالکوٹ تشریف لائے۔ کتنا بڑا الہیہ ہے کہ ایک متناز رائخ العقیدہ گھرانے کا ہونہارفرزند غامدی صاحب جیسے عربی زبان سے ناواقف، دینی علوم اور مغربی علوم سے العلق لاعلم فرد کا گرویدہ ہوگیا تھا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر سہبل طفیل نشتر میڈیکل کالج میں سال دوم کے طالب علم سے ۔ (ڈاکٹر صاحب مستنصر میر کے خالدزاد بھائی اور علامہ ساجد میر کے بھانج جواب متناز ماہر قلب مجل ہیں ) اور جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کے بالکل سامنے ایک چھوٹی می گل میں میر خاندان کا ایک آبائی مکان جس کا نمبر میں اور جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کے بالکل سامنے ایک چھوٹی می گل میں میر خاندان کا ایک آبائی مکان جس کا نمبر میر سے جناب غامدی صاحب کی میز بانی کی سعادت اس مکان کو حاصل ہوئی۔ اس وقت اس گھر کے ما لک عبدالرؤ ف میر سے جناب غامدی صاحب کی میز بانی کی سعادت اس مکان کو حاصل ہوئی۔ اس مکان میں جناب غامدی نے قرآن کی وہ علیہ س آیات بیش فرما کئیں جس کے بارے میں ان کا وہوگی تھا کہ یقرآن کے چیننج کا جواب ہے۔ مولا نا میر ابراہیم سیالکوٹی جو عصر کا درس بھی دیا تھا۔ چالیس فرضی آیات کی مجلس میں راقم بھی حاضر تھا۔ اس کے علاوہ اسدصدیقی، ڈاکٹر مسیط شیل اسلامیہ کے بارے میں اشاعت کے لیے منڈی مرید کا ایک مارٹی تھیں کیائی کی کیائی کی کہائی میں اشاعت کے لیے منڈی مرید کیا تب سے کتابت بھی کرائی تھیں لیکن کتابت بہت ناقص بعد از اس کی تابی کی کرائی تھیں لیکن کتابت بہت ناقص کے باس صاقہ مریدین نے قبول بھی کرلی الہذام مودہ وروک دیا گیا۔ دریں اشاڈ اکٹر مستنصر میں کی زجر دتو تی کیائی ساس مسود سے کائی گرائی تھون کی اوران کی تو بان

غامدی صاحب جس طرح اپنانام صحیح نہیں لکھ سکتے۔ ای طرح وہ اپنانام غامدی رکھنے کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں بتا سکتے ۔

یہ بحث بھی بڑی دلچپ ہے جے آپ اس مضمون کے ساتھ گا ایک چو کھٹے میں ملاحظہ فر ما سکتے ہیں۔ غامدی صاحب اور ان کے شاگر دانِ رشید ہے ہماری گزارش ہے کہ دنیا چندروزہ ہے۔ اسلام اور مسلمان اس وقت ابتلا اور آزمائش کے عالم میں ہیں۔ تو بدکا دروازہ اب بھی کھلا ہے ورنہ سوچ لیجے کہ آج انسانوں کی عدالت میں آپ اپنا' نام' رکھنے کی وجہ نہیں بتا سکتے تو کل احکم الحاکمین کی عدالت میں اپنے '' کام' کی کیا جوابد ہی کریں گے؟ اب بھی وقت ہے۔ پردہ اُٹھ تو گیا ہے اس کے چاک ہونے سے پہلے واپس آ جا ہے اور رجوع کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اصلاح اور رجوع کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اصلاح اور رجوع کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اصلاح اور رجوع کی توفیق دے۔ ایک نام چاروجو ہات:

غامدی صاحب کی ویب سائٹ www.ghamidi.org پر آپ کے تعارف میں درج ہے:''ان کے دادانو رِالٰہی کو

لوگ گاؤں کا مصلح کہتے تھے، ای لفظ صلح کی تعریب سے اپنے لیے عامدی کی نسبت اختیار کی اوراب اس رعایت سے جاویدا حمد عامدی کہلاتے ہیں۔''مصلح خود عربی لفظ ہے اس کی تعریب سے عامدی کی نسبت اختیار کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا۔ عربی لفظ تونہیں کہ اس کی تعریب کی جاسکے۔غامد کا مادہ (غ م د) ہے اور اس کے معنی چھپانے اور مستورر کھنے کے ہیں۔

ڈاکٹر رضوان علی ندوی کے نام ایک خط میں آپ نے غامدی کا پس منظریہ بیان فر مایا تھا کہ آپ کے بچپین میں آپ کے والد محترم کے کوئی دوست عرب سے تشریف لائے تھے ان کے نام کا آخری حصہ غامدی تھا۔ آپ کے والد کو بینام اچھالگا اور انہوں نے اسے آپ کے نام کا حصہ بناویا جبکہ (حدیث مبارک ابن ماجہ کتاب الحدود باب 36) میں رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پرلعنت فر مائی ہے جوابے آباوا جداد کے سواکسی دوسرے باپ کے ساتھ اپنی نسبت جوڑد ہے۔

گزشته دنوں ڈین فیکٹی آف ماس کمیونی کیشن، جامعہ پنجاب ڈاکٹر مغیث شیخ کراچی تشریف لائے تھے۔ایک نجی محفل میں جہاں سجاد میر، طاہر مسعود صاحب اور انعام باری صاحب بھی موجود تھے۔ آپ کا لقب غامدی زیر بحث آیا تو مغیث شخ صاحب نے آپ کے حوالے سے اس کی تصریح فر مائی: ''عربوں کا قبیلہ غامد فصاحت و بلاغت میں عالم عرب میں ممتاز تھا ای مناسبت سے غامدی کنیت اختیار کی جس کے مجازی معنی ہیں ''عربی فصاحت و بلاغت میں ممتاز ترین شخص'' جبکہ تاریخ کے کسی مناسبت سے غامدی قبیلے کی فصاحت و بلاغت کا کوئی ذکر نہیں اور عرب میں قبیلے قریش افتح العرب تھا۔اس فصاحت کی غامدی قبیلے کی فصاحت و بلاغت کا کوئی ذکر نہیں اور عرب میں قبیلے قریش افتح العرب تھا۔اس فصاحت کی غامدی قبیلے کی فتحات ہے۔

یوتھی روایت آپ کے حوالے سے یہ بیان کی گئی ہے کہ بنو غامد کی وہ خاتون جنہیں رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف گئا ہے کہ بنو غامد کی وہ خاتون جنہیں رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اعتراف کے بعد سنگ ارفر مادیا تھا اور حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کے بعض نارواالفاظ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا:''اگر غامد یہ کی تو جدمد بنہ پرتقسیم کردی جائے تو سب کے لیے کافی ہوگے۔''اس خاتون کے اکرام واحترام میں آپ نے غامدی کی نسبت اختیار فرمائی ہے۔ یہ چارو جو ہات ہوگئیں سمجھنہیں آتا کہ اصل صورتِ حال کیا ہے اور یہ معتما کب طل ہوگا؟

بولتے نقثے پوتھاباب: شخصیات

# ذكرايك عالمي شاهكاركا

غامدی صاحب کی عربی دانی کا حال آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ زندگی جر (آنجناب کی عمرتقریباً ساٹھ سال ہے) کا کل عربی سرمایہ 122 صفحات ہیں۔ ان میں سے سوکو آپ نے اس لیے خود ضائع کردیا کہ وہ ان کے خیال میں عربی علوم میں مجمی مہارت اور تحقیق واجتہاد کے پردے میں جاہلانہ یا وہ گوئیوں کی حقیقت آشکارا کرتے تھے۔ جو بائیس صفحات غامدی صاحب کی سائٹ پرموجود ہیں ، اللہ جھوٹ نہ ہلوائے ان میں سے ہرا یک میں 22 سے زیادہ غلطیاں ہیں۔ غلطیاں محض تعبیر واسلوب کی نہیں کہ کوئی کہہ سکے اس طرح کی اصلاح تو ہرایک کے کلام پرہو عتی ہے۔ شخصور نہ سین آسمان کی ہیں کہ درجہ اولی کے طالب علم دیکھیں تو اُنگیاں دانتوں تلے دبالیں اور منتہی طلبہ پڑھیں تو انہیں زمین آسمان کی نبیس تھمتی محسوس ہوں۔ آزمائش شرط ہے اور ثبوت کے طور پر مزید ایک صفحہ پیش خدمت ہے جس پرمحتر م ڈاکٹر رضوان نہوی صاحب کی اصلاح موجود ہے۔ یوں تو پوراصفحہ پڑھنے کے بجائے ایک نظر ڈالنا کافی ہے کہ غلطیاں یوں بھری ہوگئی دی جی اس کے کہ جائے ایک نظر ڈالنا کافی ہے کہ غلطیاں یوں بھری ہوگئی دی جی ہیں جھیے نہ دہ منہ پر چھیلے تھارے میں جھیے دوئے مواد بھرے دانے ۔ البتہ اتنی درخواست ہے کہ پچھلے ٹھارے میں چھیے عکس کا آخری جملہ اور اس پر ڈاکٹر ندوی صاحب کا تیمرہ ضرور پڑھ لیجے۔ طبیعت باغ باغ ہوجائے گی ۔ غامدی صاحب کلصح ہیں :

"فبه ذا السبب كان عمل أعضاء هذا النوع من الأحزاب أن يقضوا طيلة حياتهم لحصول النجاة من سوء نتائج حسابهم هذا."

پڑھیے اور داد دیجے کہ ایس بے معنی مہمل، جونڈی، رکیک اور جملہ عیوب سے آراستہ عربیت اور اس پر متکبرا نہ دعویٰ کہ غالمہ کی متب فکر ہی عصر حاضر کا وہ طبقہ ہے جوقر آن کی روح سے واقف اور اس کے مزاح سے آشنا ہے۔ خودسا خنہ فتنہ انگیز مسائل پر دانش وری بھار ناصرف اس کا حق ہے، آنے والا دورصرف ان کا ہے اور دبستان جبلی کا واحد اور حقیقی جانشین صرف وہ ہی ہے۔

اسلامی علوم اور عربیت میں غامہ کی صاحب اور ان کے لائق شاگر دوں (جو 27 سال میں اپنے استاذکی کھی ہوئی چند سطریں پڑھ کر ان کی اصلاح نہ کر سکے ) کی اہلیت ومہارت آپ نے ملاحظہ فر مائی۔ اس سے ان کے فتو کی نما دعووں کی علمی حقیت اور شرعی مسائل پر جمتہدا نہ تبھروں کی حقیقت آپ پر واضح ہوگئی ہوگی ۔ لے دے کے آنجناب کی پونجی میں ایک چیز الی رہ جاتی ہوئی ہوگی ہوگی ۔ لے دے کے آنجناب کی پونجی میں ایک چیز الی رہ واقعیت اور انگریز کی دائی۔ آئے! اس محروم تمنا مکتب فکر کے اس دعو ہے کی حقیقت کا جائزہ بھی گئے ہاتھوں لیا جائے۔ واضح رہ کہ اس تعقیق اور انگشاف کا کریڈے ماہنا مہ '' ساط'' کو جاتا ہے جس نے عصر حاضر کے فتنے کا پول کھو لنے کا کارنامہ انجام دیا اور اس شخقیق انداز سے انجام دیا کہ غامہ کی صاحب کو دفاع کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔

### غامدى صاحب كى انگريزى دانى:

دبتان غامدی ہے وابسۃ جدیدیت پندوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت الثینے الغامدی کی زبانوں کے ماہر ہیں۔ اگریزی میں مہارت کے ثبوت میں آنجناب کی انگریزی میں فرمائی گئی شاعری کو پیش کیا جاتا ہے۔ بیشاعری 64 مصرعوں پرمشمنل چار نظموں کو''محیط'' ہے اور قطع نظراس کے کہ عربی بنٹر ہے زیادہ ہے تکی، مضحکہ خیز اور غنائیت، سلاست وشعریت ہے محروم ہے، اسے سرقے کا عالمی شاہ کار کہا جاسکتا ہے۔ غامدی صاحب کی چار نظموں پرمشمنل'' بھان متی کا کنبۂ' انگریزی کے مشہور شعراکے کلام ہے اینٹ روڑ ہے چرا کر جوڑا گیا ہے۔ یقین نہ آئے تو منسلکہ موازنہ پڑھ لیجے اور غامدی صاحب کے حوصلے کی دادد ہجے کہ کس ہے باکی اور جی داری ہے نامی گرامی شعراکی مشہور زمانہ نظموں سے سرقہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جمیں اس پر تعجب تو ہوالیکن پچھ خاص نہیں اس لیے کہ حضرت غامدی صاحب جب صحابہ کرام وتا بعین عظام رضی اللہ عنہم نیز انکہ جمہتدین اور اُمت کا کابرین کے علمی مقام ومر ہے کا لحاظ نہیں رکھتے تو انگریزی شعراکی کیا حیثیت کہ ان کے کلام پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے انہیں پچھ جھجک محسوس ہوئی ہوگی یا تکلف آڑے آئے یا ہوگا۔

### غامدی صاحب کی جدیدعلوم سے واقفیت:

اس بات کا پرچار بھی بڑے زوروشور ہے کیا جاتا ہے: '' غامدی صاحب، مغربی فکر وفلفے پرعبورر کھتے ہیں جبکہ علائے کرام اگر چہ دینی علوم میں رسوخ رکھتے ہیں کیکن جدید علوم اور سائنس وفلفہ ہے آشانہیں اس لیے سکہ بند قول تو وہ ہے جو حضرت الغامدی صاحب کی زبان عالی ہے ارشاد ہو۔ مانا کہ غامد بین کوعربی یا انگریز کی نہیں آتی ، اسلامی علوم میں عبور نہیں ، لیکن یہ پڑھا کھا روشن خیال طبقہ مغرب اور مغربی علوم ہے تو واقف ہے۔'' واقعہ یہ ہے کہ قدیم یونانی منطق وفلفہ (جس میں اہل مدارس محققانہ بصیرت رکھتے ہیں ) کی طرح غامدی صاحب اور ان کے شاگر دانِ رشید جدید مغربی فلفہ اور جدید سائنس کی حقیقت سے بھی واقف نہیں۔ اس کی دودلیلیں ہیں:

(1) غامدی صاحب کے قائم کردہ اکیڈی''المورد'' کے نصاب میں (پیمشکل عربی لفظ بیروت سے چرایا گیا ہے) جدید علوم، فلفہ، سائنس، سوشل سائنسز شامل تھے نہ ہیں۔ یونانی فلفہ تو ویسے ہی شامل نہیں۔ مغربی فکروفلفے پر پورے غامدی مکتب فکر کا کوئی کام نہیں۔ اور غامدی صاحب تو کیا ان کے استاذ محتر م امین احسن اصلاحی صاحب اور استاذ الاستاذ حمید الدین فراہی صاحب دونوں حضرات بھی مغربی فکروفلفے سے قطعاً ناواقف تھے۔ جب بانیانِ مکتب کا بیرحال ہے تو وابستگانِ مکتب کی حالت جانجنا کچھ مشکل نہ ہونا جا ہے۔

(2) غامدی صاحب نے ساٹھ سال کی عمر میں کتابی شکل میں اُردونٹر کے نوسو صفحات تحریر فرمائے ہیں۔ان تمام تحریروں میں ایک جگہ کے علاوہ کسی مغربی فلسفی یا مفکر کا کوئی حوالہ نہیں ملتا اور جو پہلا اور آخری حوالہ مغربی فلسفی ہیں گا کا انہوں نے دیا ہے وہ کمل طور پر غلط ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے فدکورہ بالا ماہنامہ می 2007، ص:93،29) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم وجد ید علوم کا جامع ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حضرات جو جدید فلسفہ پر ایک سطر نہیں لکھ سکے جدید فلسفیانہ مباحث کو سمجھنے یا اس پر نفلا کرنے کی کیا الجیت رکھتے ہوں گے؟

چندعا جزانه گزارشات:

اس عاجز کواندیشہ ہے کہ اس تحریر میں پچھ تخت الفاظ آگئے ہوں گے۔اللہ شاہد ہے کہ بیسب پچھ تخض اہالیانِ وطن کے ایمان کی حفاظت کے پیش نظر ہے۔ واقعہ میہ ہے کہ غامدی صاحب سے حدود اللہ میں ترمیم سے لے کر ہم جنس پرتی کے جواز تک سے سنجس مہم کو لے کرچل رہے ہیں اور جن گراہا نہ خیالات وافکار کی وہ اشاعت کررہے ہیں ،اس سے جوشر وفقتہ ملک کے تعلیم یا فتہ طبقے میں پھیل رہا ہے، یہ ملک وملت کے لیے انتہائی خطرناک اور تباہ کن ہے۔لہذا:

ہے۔۔۔۔۔ غامدی صاحب کے شاگر دول سے گزارش ہے کہ وہ ہرطرح کے تاثر اور تعصب سے پاک ہوکر پیش کیے گئے دستاویزی ثبوتوں کی روشنی میں سوچیں اور غور کریں کہ کہاں اجتہاد کا مقدس علمی منصب اور کہاں یہ ہفوات اور علمی سرقے ؟ جوشخص عربی کا بتدائی با تیں نہیں جانتا، اپنانا صحیح نہیں کھے سکتا، اے اپناام ، شیخ یا مقتداما ننااور اس کی تقلید کرتے ہوئے اُمت کے متفقہ موقف سے انحراف کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟

🚓 .... میرے جونو جوان دوست علمائے کرام کے بیانات میں دلچین نہیں لیتے کداس کے لیے ٹو بی پہن کرمسجد جانا پڑتا

ہے اور چینیوں پر آنے والے ڈاکٹرز،اسکالرز کو پہند کرتے اوران کی آزاد خیالی سے لطف اندوز ہوکران کو دین کا حقیقی ترجمان مسجھتے ہیں،ان سے التماس ہے کہ منسلکہ شاعری پڑھیے۔ یہ ہے جااور مضککہ خیز کلام کیااس قابل ہے کہ مسلکہ شاعری پڑھیے۔ یہ ہے جااور مضککہ خیز کلام کیااس قابل ہے کہ مسلکہ شاعری پڑھیے۔ یہ ہے جااور مضکلہ خیز کلام کیا ہاری کے مرتب نے کہ دس کا باتھا۔ انگریزی کے بھونڈ سے اشعار سے نادرانتخاب کیا تھا۔

تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچے! کیا آپ کا دل مانتا ہے جو خف عالمی سطح کے معروف کلاسیکل لٹریچر پراس دھڑ لے کے ساتھ ہاتھ صاف کرسکتا ہے وہ آپ کو قرآن وحدیث کے حوالے دیتے وقت (جن کا پس منظر آپ قطعانہیں جانتے) انصاف ودیانت سے کام لیتا ہوگا؟ نہیں میر ے عزیز! ہرگز نہیں۔ لہذا غامدی صاحب تو بہ کریں آپ کو ان کی عقیدت سے تو بہ کرلینی چاہیے ۔ میائے کرام جیسے بھی ہوں کم از کم دینی معلومات کی فراہمی میں بددیا نتی سے کام نہیں لیتے ۔ یہ وہ وصف ہے جو آپ کو نام نہاد ڈاکٹر ز،ا سکالرز کے ہاں نہ ملے گا۔ کسوئی ہم نے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ حقیقت کو پر کھنا اور ہدایت کی تاش کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالی آپ کی راہنمائی فرمائے اور ہو تم کے فتنے سے میری اور آپ کی جفاظت فرمائے۔

## بھان متی کا کنبہ

غامدی صاحب اوران کا مکتب فکر آج کل اپناجتها وجدیدگی روشی میں وطن عزیز کو چکا چوند کرتی روشنیوں اور و مادم کرتی روشنی و خالیوں کا مرکز بنانا چا ہے ہیں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے اُمت کے تمام پہلے اور پچھلے اہلی علم کی تحقیقات کی فئی کرتے ہوئے تر آن کریم سے براہ راست استباط اور نام نہا واجتہاد کی طرح زالی ہے۔ اب بیتو و نیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ علوم عوبیت ہے ان کی واقفیت اور جدیم مغربی علوم سے ان کی شام الماری کسی قدر ہے؟ آئے! آئ و راقر آن نہی کے حوالے سے ان کے امائزہ لیتے ہیں جو ان کی تمام کا وشوت اور اور ہمارا ہے۔ قر آن نہی کے جھوئے دعو کے وجھے ثابت کرنے کے لیے ان کا پہلا اور آخری سہارا عربیت دانی کا دعوی ہے کہ کوشوں کی بنیاد اور اور ہمارا ہے۔ قر آن نہی کے جھوئے دعو کے وجھے ثابت کرنے کے لیے ان کا پہلا اور آخری سہارا عربیت دانی کا دعوی ہے اس سے کہ وہ کو ان لیا تھا بھے ہیں۔ چا ہمار کے ان کا دور وہ میں کہ وہ کا انکار ہو، اسلام کے مسلمہ احکام کی تروید کر کرنا پڑے یا پھر سرے سے خود قر آن ہی سے ہاتھ وہولیا جائے۔ آنجنا ہو نوعوں کو نوعوں کی وہ مناہیم کوخود سے متعین کر سے میں ان اجماع کا انکار ہو، اسلام کے مسلمہ احکام کی تروید کر میں ان ہی جہائے کا انکار ہو، اسلام کے مسلمہ احکام کی تروید کر میں کہ ہو اور ان کا می فرمان متد تر بھی اج بیا ہو کہ وہ کو بیت سے واقفیت کا زعم ہے ہو اگریز ہی سے تو تی تی تعین کر بے میں ان کے میں ان کی عربیت سے واقفیت ان بی ہم بھون رشدی کی انگریز ہی سے تو یہ تی تھیے میں مشکل نہ رہائے گئی کہ ملاون رشدی کی انگریز ہی سے تو یہ تی تھیے میں مشکل نہ مشتر کے سے وہ کو ناس کے جہائے کی مارنم وہ مغرب کی طرف بھی منہ وب کے جاتے ہیں بلکہ مشتر کی صرف یہ نہیں کہ جہائے تاہم کی ارائم وہ مغرب کی طرف بھی منہ وب کے جاتے ہیں۔ دیکھیے جاتے ہیں بلکہ کا تو ہو ہو ہو ہی ہیں بلکہ کی دور سے کی جاتے ہیں۔ دیکھیے کے مسلمہ کی دور کیا گئی کی مسلمہ کی مسل

آئے! تعصب اور جانبداری کوایک طرف رکھتے ہوئے ان'' مجتدین عصر' کے اس دعوے کھلے دل اور کھلی نظر سے جائزہ لیتے ہیں۔اگراس کی حقیقت آئے کارا ہوجائے توان کے بقیہ اُٹھائے ہوئے مباحث کی حقیقت بمجھنا پچھ شکل نہ ہوگا۔ہم پہلی مثال ذراتفصیلی، دوسری مختصر اور بقیہ 6 مثالیس بہت ہی مختصر دیں گے۔ کیونکہ بیکوئی مقالہ تو ہے نہیں، بات سمجھنے سمجھانے کی ایک مثلان ذراتفصیلی ، دوسری مختصر اور بیتے ہے گئے اللہ تعالی اسے میری قوم کیا گئے مطاف کوشش ہے۔ جتنی صاف ستھری، براوراست اور پیچیدگ سے پاک ہواتی ہی مفیدر ہے گی۔اللہ تعالی اسے میری قوم کے لیے بدایت کاذر بعد بنائے۔

سورة الله مين ب: "وَالَّذِي أَخُرَجَ الْمَرْعِيٰ فَجَعَلَهُ غُتَاءً ٱلْحُواى."

ا پنی اُلٹی تفییر''البیان' (اس کوبعض صاحب ذوق اُلٹی تفییراس لیے کہتے ہیں کہ بیآ خری سپارے سے الٹی طرف کھی جارہی ہے۔ پہلی جلد میں سور وَ ملک ہے سور وَ ناس تک کی تفییر ہے، بقیہ جلدیں نامکمل ہیں ) میں غامدی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے:''اور جس نے سبز و نکالا پھرا ہے گھنا سرسبز وشاداب بنادیا۔'' (البیان: صفحہ 165)

اس کے علاوہ غامدی صاحب کے فکری ونظریاتی ''امام''امین احسن اصلاحی بھی اس مقام کا ترجمہ یول کرتے ہیں؛''اور

جس نے نباتات اُ گائیں، پھران کو گھنی سرسبز وشاداب بنایا۔ '(تد برقر آن: 9/311)

ید دونوں ترجے بالکل غلط بین اور یہ بات ہم اتی قطعت کے ساتھ اس لیے کہدر ہے ہیں کہ اس ترجے اور مفہوم پر درج ذیل اعتراضات ہوتے ہیں: (1) یہ ترجمہ ومفہوم عربیت کے خلاف ہے۔ عربی زبان کی کسی لغت میں "غشاء" کالفظ" گھنے سبزے" کے معنول میں نہیں آتا۔ (2) یہ ترجمہ خود قرآن مجید کے نظائر کے خلاف ہے۔ (3) یہ ترجمہ احادیث کے شواہد کے بھی خلاف ہے۔ (4) یہ ترجمہ اجماع اُمت کے بھی خلاف ہے۔ (5) یہ ترجمہ اجماع اُمت کے بھی خلاف ہے کیونکہ کسی مفسر نے آج تک "غثاء" کے معنی " گھنے سبزے" کے نہیں کیے۔ (6) یہ ترجمہ اُردو کے تمام مترجمین کے خلاف ہے۔ آج تک کسی ایک مفسر نے ان آیات کا یہ ترجمہ نہیں کیا۔

اس آیت کا صحیح ترجمہ ہے:''اور جس نے سبز چارہ نکالا اور پھراسے سیاہ کوڑا بنادیا۔''اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہرچیز کی چمکتی دمکتی ابتداو عروج اور پھر جلد ہی بھولا بسرافناوز وال سمجھانا چاہتے ہیں۔ آیت کا جومعنی ہم نے بیان کیا ہے اس کی تایید حدیث شریف ہوتی ہے۔خوداصلا جی صاحب کے دوسری جگہ ترجمے ہے بھی اور اُردو کے تمام مترجمین کے ترجموں ہے بھی۔

یک حدیث شریف ہے ای معنی کی تایید یول ہوتی ہے کہ قیامت کے بارے میں ایک حدیث میں "غشاء" کالفظ یول آیا ہے: "کما تنبت الحبة فی غثاء السیل" (سنن دارمی: ۱۱۵۱۱مند احمد: 12013)" جیسے سیال ہے خس و خاشاک میں دانہ اُ گتا ہے۔" یکم خود تد برقر آن میں غامدی صاحب کے"امام" امین احسن اصلاحی نے جہاں قر آن میں دوسرے مقام پر "غشاء" کا

لفظآ یا ہے اس کا ترجمہ خس وخاشاک ہی کیا ہے:"فاخذتھ ہم الصیحة بالحق فجعلنھ م غثاء" (المؤمنون:41)" توان کو ایک شخت ڈانٹ نے شدت کے ساتھ آ دبوع ایو ہم نے ان کوخس وخاشاک کردیا۔" (تدبرقر آن: جلد 5 صفحہ 312)

اس طرح خودان کے اپنے ترجمہ میں صرح تضاد ہے اور ایک ترجمہ یقینا غلط ہے۔ قر آنی لفظ عثاء کے معنی''امام صاحب''ایک جگہ خس وخاشاک اور دوسری جگہ''گھنی سرسبز یا گھناسبز ہ'' کے لیتے ہیں ع جناب شنخ کانقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی!

ہ اردو کے قدیم وجدید تمام مترجمین ومفسرین نے بالا نفاق اس آ بت کا ترجمہ خس و خاشاک اور سیاہ کوڑا کیا ہے۔ کیا بیسب حضرات عربیت سے نابلد تھے اور ان کوعر بی نہیں آتی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ جب مذکورہ آیت کے ایک ہی ترجمے اور مفہوم پر صحابہ رضی الله عنہم و تا بعین رحمہم اللہ سمیت پوری اُمت مسلمہ کے مفسرین متفق ہیں تو یہی ترجمہ لغت کی روسے درست ہے۔ قرآن وحدیث کے نظائر وشوا ہد کے مطابق بھی یہی ترجمہ ہے۔ اس سے ہٹ کراس آیت کا کوئی اور ترجمہ اخذ کرنا گمراہی اور جہالت کے سوا کچھ نہیں!!

الغرض سورہُ اعلیٰ کی زیر بحث آیات کا وہی مفہوم سیج اور معتبر ہے جس کی تایید لغت سے ہوتی ہے اور جس کی موافقت قرآنی نصوص اور نظائر ہے بھی موجود ہے اور جواُ مت مسلمہ کے تمام جلیل القدر مفسرین کرام کی متفقہ تفییر کے بالکل مطابق ہے۔ غامدی صاحب اور ان کے شخ اجل کے ذوقِ اختلاف اور شوقِ اجتباد نے یہاں ان سے وہ تنگین غلطی کروائی ہے، جس سے ان کی اہلیت کی قلعی بالکل اس طرح اُ ترگئ ہے جیسے فتی زیور کی پائش ایک دھوپ کھاتے ہی پول کھول دیتی ہے۔

دوسری مثال:

"وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ." (الذاريات: 47)

غامدی کے شیخ اورامام، اصلاحی صاحب اس آیت کا پہلے بیر جمہ کرتے ہیں:''اور آسان کوہم نے بنایا قدرت کے ساتھ اور ہم بڑی ہی وسعت رکھنے والے ہیں۔'' پھراس کی تفییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''اید کے معروف معنی توہاتھ کے ہیں لیکن بیہ قوت وقدرت کی تعبیر کے لیے بھی آتا ہے۔ بیداللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت وعظمت کی طرف توجہ دلائی ہے جس کا مشاہدہ ہر شخص این سر پر تھیلے ہوئے آسان اوراس کے بجائب کے اندر کرسکتا ہے۔'' (تد برقر آن: ۲/626)

اس مقام پرمولا نااصلاحی صاحب کی علین غلطی یہ ہے کہ انہوں نے لفظ"أید" کو"ید" کی جمع سمجھ لیا جو کہ قطعاً غلط ہے۔" اید" کے معنی طاقت اور قوت کے ہیں جیسا کہ دوسری آیت میں آیا ہے:" و اذکر عبدنا دائو د ذاالأید" اور ہمار سند سند کے داؤد کا تذکرہ بیان کرو جو قوت والا تھا۔ جمہور مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے۔ اب سوچنے کی بیہ بات ہے کہ جولوگ قر آنی الفاظ کے مادوں (Roots) ہی سے بے خبر ہوں اور اس کے دو مختلف الفاظ میں امتیاز نہ کر سکتے ہوں، ان کی عربیت پر کسیے اعتماد کیا جاسا ہوگا ؟؟ ۔ کسیے اعتماد کیا جاسا دی عربیت کا بیا حال ہوگا ؟؟ . تحربی استاد کی عربیت کا بیا حال ہوگا ؟؟ . تحربی خیفر مثالیں :

عامدی صاحب کے ہاں تح بیف قرآن، تلعب بالقرآن اور ندموم تفسیر بالرائے کی مثالیں بکٹرت پائی جاتی ہیں۔ تفصیلی مثالوں کے بعد ذیل میں ہم ان کی کتاب' البیان' سے چند مختصر مثالیں بلاتھرہ پیش کرتے ہیں۔ اہلِ علم غور فرما کیں اور عوام اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں کہ بیلوگ انہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں جن کے دعوائے اجتہاد کی واحد دلیل معیاراتنا ہی ہے جتناعقل کو گالی دینے والی بات کا ہوتا ہے۔

- (1) سورۃ اللہب میں ''تَبَّتُ یَدَ آ أَبِی لَهَبِ" کارْجمہ یہ کیا ہے: ''ابولہب کے بازوٹوٹ گئے۔'' پھراس کی تغییر میں فرماتے ہیں: ''یعنی اس کے اعوان وانصار ہلاک ہوئے۔'' (البیان ص: 260، تاریخُ اشاعت تمبر 98ء لا ہور) کوئی بتائے کہ ''ید'' (ہاتھ) کار جمہ بازوکس قانون ہے کیا ہے؟
- (2) سورة الاخلاص مين "فُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ" كاتر جمه اس طرح كيا ہے: ''وہ الله سب سے الگ ہے۔''(البيان، صفحہ: 261) "أحد" كاتر جمہ ''الگ' كس قاعد ہے كيا گيا ہے۔ يتو "أبداً، أحد" كَتْ خَتى پڑھنے والے بي بھی جانتے ہيں كه "أحد" كے معنى ابك ہيں۔
- (3) سورة الفيل ميں ''تَـرُ مِيُهِمُ بِحِجَارَةِ مِّنُ سِجِيُلِ'' كا ترجمہ بيكيا ہے:''تو كِي ہوئي مٹی كے پھرانہيں مارر ہاتھا۔'' (البيان،صفحہ 240) اناللہ وانااليہ راجعون علمائے كرام غور فرمائيں''تسو ميھم'' كو پیخف واحد حاضر كاصيغة بمجھ رہاہے۔ بيلطى تو درجة صرف كانا بمجھ بچ بھی نہ كرےگا۔
- (4) سورة البروج مين "قُتِلَ أَصُحْبُ الْانْحُدُودِ ٥ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودُ." كاية جمد كيا ب: "مار علَّ ايندهن بجرى آگ كي هاڻي والے ـ " (البيان صفح: 157)

اور پھراس کی تفسیریوں فرمائی ہے: ''یقریش کے ان فراعنہ کوجہنم کی وعیدہے جومسلمانوں کوایمان سے پھیرنے کے لیے

ظلم وسم کا بازارگرم کیے ہوئے تھے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ اگرا پی اس روش سے باز نہ آئے تو دوزخ کی اس گھائی میں پھینک دیے جائیں گے جوابیدھن سے بحری ہوئی ہے۔ اس کی آگ نہ بھی دھیں ہوگی اور نہ بچھے گی۔'' (البیان، صفحہ 157) ہمارادعویٰ ہے کہ غامدی صاحب سے پہلے دنیا کے سی مفسر نے اس آیت کا مصداق قریش کونہیں مانا۔ بیتو اقوام سابقہ میں سے'' خندق والوں'' کے نام سے مشہور قصے کا ذکر ہے جوجہ ہورمفسرین کے مطابق یمن میں پیش آیا تھا۔

قار کین محتر م! یہ ہیں سابقہ محر شغیق گئے زئی عرف کا کوشاہ اور حالیہ جاوید احمد غامدی صاحب (بید استان بھی بری دلچ ب ب اور بشر طِ زندگی قار کمین کی المات ہے) کی قر آن دانی اور قر آن بہی کی حقیقت جوآج کل بھی پس پر دہ اور بھی پر دہ اسکرین پرآ کر تحریف قر آن کی رسم زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ فتنہ انکار حدیث کی آبیاری کررہے ہیں۔ صہونی مستشر قین کی اخر اع کردہ روثن خیال اعتدال پندی (Enlightened Moderation) کی پُر جوش نمایندگی فر مارہے اور دینِ اسلام کا نیا ایڈیشن تیار کررہے ہیں تا کہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وہ کچھ کر کھیں جو انہوں نے عیسائیت اور عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ جہاں تک اظہار حقیقت کی بات ہے تو ملائے کرام نے اپنا فرض اواکر دیا اب جہاں تک اقرار حقیقت کی بات ہے بیآپ کا اور آپ کے ایمان اور شمیر کا معاملہ ہے۔ میں اپنا اور آپ کے ایمان کو اللہ دیت کی دعا کرتا ہوں جس کی نظر کرم ہوتو فقتہ خیز زہر ملی ہوا کمیں پچھ نہیں بگا ڈسکتیں۔ مات کہا ہے؟

قارئین کرام! آپ سوچتے ہوں گے غامدی صاحب کی سرپری کرنے والی قوتیں اورخود بیاوران کے شاگر داپنی اس جہالت کے باوصف اتنے بڑے بڑے بڑے تح یفی دعوؤں کے ذریعے چاہتے کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ بید دورِ حاضر کا تجدد پہندگروہ (Miderbusts) ہے جومغرب سے مرعوب ومتاثر ہوکر دین اسلام کا جدیدایڈیشن تیار کرنے کے لیے قرآن وحدیث کے الفاظ کے معانی اور دینی اصطلاحات کے مفاہیم بدلنے کی کوشش کر رہاہے۔

ہمارے ہاں اس فقنے کی ابتداسر سیدا حمد خان نے گی۔ پھراُن کی بیروی میں دوفکری سلسلوں نے اس فقنے کو پروان چڑھایا۔ ان میں سے ایک سلسلہ عبداللہ پخرا الوی اور اسلم جیراج پوری سے ہوتا ہوا غلام احمہ پرویز تک پہنچتا ہے۔ دوسرا سلسلہ حمیداللہ بن فراہی اور اہین احسن اصلاحی سے گزرتا ہواجناب جاویدا حمد غالمہ ی تک آتا ہے۔ گویا بیدونوں فکری سلسے" دبستانِ سرسید" کی شاخیس اور برگ وہار ہیں اور "نیچر ہے۔" والحاد کے نمایندہ ہیں۔ اگر چہ پرویز صاحب اور غالمہ ی صاحب کا طریق واردات الگ الگ ہے تاہم نتیج کے اعتبار سے دونوں کیساں ہیں۔ دونوں تجمد د، الحاد اور گراہی کے علم بردار ہیں۔ دونوں اجماع اُمت کے خالف اور مجرزات کے مشکر ہیں۔ دونوں لغب عرب کا سہارا لے کردین اسلام کا تیا پانچا کرنے کے در بے ہیں۔ دونوں فاسدتا ویلوں کے ذریعے اسلامی شریعت میں تحریف و تبدل اور ترمیم و تمنیخ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دونوں اکابرین امت کے مسلمہ و متفقہ تعبیر کے خلاف ذاتی فہم اور دائے کو دین کی بنیا دبنا کر خوجھ تیں تا میں جودی اور عیسائی عالموں کا سرقہ اور جربہ ہیں۔ یہ جو تحقیق بھوار کے اور کیسائی عالموں کا سرقہ اور جربہ ہیں۔ یہ جو تحقیق بھوار کے ایس اور کی ہی جو انہیں ، رٹو طوطے کی سمع خراش چینیں ہیں جو وہ پکوری کی حرص میں لگا تا رہتا ہے۔ ان کی تحقیق تاری کی بنیاں کی کہ بیات ہیں جا ایس کی تو بیا ترمیل کی تاریخیاں ، رٹو طوطے کی سمع خراش چینیں ہیں جو وہ پکوری کی حرص میں لگا تا رہتا ہے۔ ان کی حقیق تاریخیاں کی کہ بیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام سلمانوں کو ہر طرح کے فقنے سے محفوظ رکھے۔ محفوظ اس کے ایک نور کے گئی ہیں۔ بطور مثال کے ایک نور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام سلمانوں کو ہر طرح کے فقنے سے محفوظ رکھے۔

## كاكوشاه ككّے زئی

کہتے ہیں کہ انسان اپنے استاذوں سے اور استاذا بینے شاگر دوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آیئے! اس حوالے سے ایک شاگر د، استاذاور استاذالا ساتذہ کی سوانح اور کر داروعمل کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج کل ان کا بڑا غلغلہ ہے اور وطن عزیز کا کوئی درخت ایسانہیں جس کی شاخوں بران کا طوطی نہ بولتا ہو۔

#### \$ ... \$ ... \$

یہ 1900ء کا ذکر ہے۔ ہندوستان پر برطانوی سامراج کی دوسری صدی چل رہی تھی۔ ہندوستان کا وائسرائے مشہور ذبین اور شاطر د ماغ یہودی'' لارڈ کرزن' تھا۔ ان صاحب کو مسلمانوں سے خداواسطے کا بیراور صبیو فی مقاصد کی تحمیل کا شیطا فی شغف تھا۔ انگریز نے علائے حق کی وٹر بانیوں کی بدولت برصغیر کی زمین پاؤں تلے ہے تھکتے و کچھ کی تھی۔ سونے کی ہندوستانی چڑیا کے پروہ نوچ چکا تھا۔ اب مشرقی وسطی میں تیل کی دریافت اور ارض اسلام کو اپنے مگاشتوں میں تقسیم کرنے کا مرحلہ درییش تھا۔ کے پروہ نوچ چکا تھا۔ اب مشرقی وسطی میں تیل کی دریافت اور ارض اسلام کو اپنے مگاشتوں میں تقسیم کرنے کا مرحلہ درییش تھا۔ لارڈ کرزن کو انگریز سرکار کی جانب ہے تھم ملاتھا کہ وہ ختیج عرب کے ساحلی علاقوں میں مقیم عرب سرداروں سے ملا قات کرے اور مطلب کے لوگوں کی فہرست بنائے ۔ ختیج عرب کے ساحلی علاقوں سے مراد کو بیت ، سعودی عرب کا تیل سے لبالب مشرقی حصہ جو اس وقت آل سعود کے زیز تکیس تھا، نیز بح بین ، قطر ، متحدہ عرب امارات میں شامل سات مختلف ریاستیں اور عمان ہے۔ برطانیہ کے وزیراعظم نوسٹن جرچل اور امر کی صدر فریز کلن روز ویلٹ ریت پر کیکریں کے تی گورٹائی کے اصول پرعمل کرتے ہیں اس طرح ''جنا مالدارا تنا چھوٹا'' کے اصول پرعمل کرتے ہیں اس طرح کی ہوروں میں تقسیم کر چکے تھے۔ اب اس تقسیم کو ملی جامہ پہنانے کے لیے فیلڈ ورک کی ضرورت تھی اور لارڈ کرزن اسے مخصوص یہودی پی منظر کے سبب ہیکا م بخو بی کرساتا تھا۔

لارڈ کرزن خلیج عرب کے خفیہ دور ہے پر فوری روانہ ہونا چاہتا تھا اور اسے کسی معتد اور راز دارع بی تر جمان کی ضرورت تھی۔ برصغیر میں عربی اس وقت دو جگہ تھی۔ یا تو دارالعلوم دیو بند اور اس سے ملحقہ دینی مدارس، یا پھر علی گڑھ کا شعبہ عربی ۔ اول الذکر ہے تو ظاہر ہے کوئی ایسا ٹاؤٹ ملنا دشوار تھا۔ لارڈ کرزن کی نظرا متخاب اسی طرح کی مشکلات کے للے قائم کیے گئے ادارہ علی گڑھ پر پڑی وہاں ایک ما تگوتو چار ملتے تھے۔ مسئلہ چونکہ وائسرائے ہند کے ساتھ خفیہ ترین دور سے پر جانے کا تھا جس کے مقاصد اور کارروائی کو انتہائی خفیہ قرار دیا گیا تھا اس لیے کسی معتد ترین شخص کی ضرورت تھی جو عقل کا کورا اور ضمیر کا مارا ہوا ہو۔ مفارشوں پر سفارشیں اور عرضوں پر عرضیاں چل رہی تھیں کہ خفیہ ہاتھ نے کارروائی دکھائی اور علی گڑھ کے سر پرستان اعلیٰ کی سفارشوں پر سفارشیں اور عرضوں پر عرضیاں چل رہی تھیں کہ خفیہ ہاتھ نے کارروائی دکھائی اور علی گڑھ کے سر پرستان اعلیٰ کی جانب سے ایک نو جوان فاضل کا امتخاب کرلیا گیا۔ لارڈ کرزن صاحب کو ان کی عربی دائی سے زیادہ سرکار سے وفاداری کی عربی دائی سے زیادہ سرکار سے وفاداری کی عیم مشروط یقین دہائی کرادی گئی اور یوں سے مجمی عربی دان مسلمان ہو کر بھی اس تاریخی سفر پر انگریز وائسرائے کا خادم اور تر جمان عیم مشروط یقین دہائی کرادی گئی اور یوں سے مجمی عربی دان مسلمان ہو کر بھی اس تاریخی سفر پر انگریز وائسرائے کا خادم اور تر جمان

بولتے نقثے چوتھاب شخصیات

بننے پر راضی ہو گیا جس کے نتیج میں آج خلیجی ریاستوں میں استعار کے مفادات کے محافظ حکمران کِلَا گاڑے بیٹھے ہیں اور امریکی و برطانوی افواج کو تحفظ اور خدمات فراہم کررہے ہیں۔

یانو جوان فاضل حمیدالدین فرائی تھے۔ جوائز پردیش کے ضلع اعظم گڑھ میں ایک گاؤں''فراہا'' میں پیدا ہوئے۔ آپ مشہور مؤرخ علامہ شبلی نعمانی (1858–1914ء) کے کزن تھے۔ علی گڑھ یو نیورٹی میں تعلیم پائی اور MAO کالج میں عربی برھاتے رہے۔ لارڈ کرزن کی ہم رائی کے لیےان کے انتخاب میں علی گڑھ میں موجود ایک جرمنی پروفیسر'' جوزف ہوروز'' کی سفارش کا بڑا دخل تھا جو یہودی النسل تھا اور آپ پراس کی خاص نظر تھی۔ آپ نے اس سے عبرانی زبان کیھی تاکہ تو رات کا مطالعہ اس کی اصل زبان میں کر سکیں۔ بعد میں معلوم ہواکہ تو رات کی اصل زبان تو جو پچھ ہے لیکن تو رات اپنی اصلی زبان میں دنیا میں کہیں دستیا نہیں۔

لارڈ کرزن صاحب جناب فراہی کی صلاحیت اور کارکردگی ہے بہت خوش تھے چنانچہ واپسی پرانہیں انگریزوں کی منظور نظرریاست حیدرآ بادمیں سب سے بڑے سرکاری مدرسہ میں اعلی مشاہرے پررکھ لیا گیااورآپ نے وہاں سے اس کام کا آغاز کیا جوقسمت كامارايبوديول كايرورده بروه څخص كرتاب جيم بي آتى بو آپ نے اپنے آپ كوقر آن كريم كى "مخصوص انداز" ييس خدمت کے لیے وقف کرلیا مخصوص انداز سے مرادیہ ہے کہ تمام مضرین سے ہٹ کرنی راہ اختیار کی کہ قرآن کریم کومخض لغت کی مدد ہے سمجھا جائے۔ پیلغت پرست مفسرین دراصل اس رائے ہے قر آنی آیات کووہ معنی پہنانا چاہتے تھے جس کی ان کوخرورت محسوس ہواگر چہدوسری آیات یااعادیث مفسرین صحابہ وتابعین کے اقوال اس کی قطعی ففی کرتے ہوں۔ در حقیقت قر آن سے ان حضرات کاتعلق، انکار حدیث پر پرده ڈالنے کی کوشش ہوتا ہے جیسا کہ تمام منکرین حدیث کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے اس عیب کو چھیانے کے لیے قرآن کریم ہے بڑھ پڑھ کرتعلق اور شغف کا اظہار کسی نہ کسی بہانے کرتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ بیووہی حیدرآ باد ہے جہاں شاعر مشرق علامہ اقبال جیسے فاضل شخص کومخص اس لیے ملازمت نیل سکی کہ وہ مغرب دشمن شاعری کے مرتکب تھے کین فراہی صاحب پرلارڈ کرزن کا دست کرم تھا کہ حیدرآ باد کی آغوش ان کے لیے خود بخو دواہو گئی اور انہیں ایک بڑے "علمی منصوبے'' کے لیے منتخب کرلیا گیا۔اس منصوبے نے جو برگ و بارلائے انہیں مسلمانان برصغیر بالخصوص آج کے دور کے اہالیان پاکستان خوب خوب بھگت رہے ہیں۔فراہی صاحب نے ''تفسیر نظام القرآن''لکھی جس کی مقبولیت کا بی عالم ہے کہ کتب خانوں میں تلاش کرنے ہے بھی مل کے نہیں دیتی۔علامہ بلی نعمانی ،فراہی صاحب کے بارے میں اس وقت شدید تحفظات کا شکار ہو گئے تھے جب ان کی بعض غیر مطبوء تحریر'' دار المصنفین ''میں شائع ہونے کے لیے آئیں کیکن ان کی طباعت ہے انکار کردیا گیا کہ ز بردست فتنه تھلنے کا خطرہ تھا۔ فراہی صاحب اپنے بیچھے چند شاگرد، چند کتا ہیں اور بے شارشکوک وشبہات جھوڑ کر 1930ء میں د نیاہے رُخصت ہو گئے۔

#### ☆.....☆.....☆

فراہی صاحب نے حیدرآباد سے منتقل ہونے کے بعد اعظم گڑھ کے ایک قصبے''سرائے میر'' میں''مدرسۃ الاصلاح' نامی ادارہ قائم کیا۔نام سے ہی معلوم ہوتاتھا کہ وہ تفسیر کے مسلمہ أصولوں کی اصلاح کر کے نئی جہتیں پیدا کرنا چاہتے تھے۔آپ بولتے نقثے چوتھا ہاب:شخصیات

کے اس مدر سے میں 1922ء میں ایک نو جوان فارغ ہوا جواسا تذہ کا منظور نظر اور چہیتا تھا۔ فرائی صاحب نے اسے دعوت دی کہ وہ ان کے ساتھ مل کر'' قرآن کریم کا مطالعہ'' کرے۔ یہ نوجوان آ گے چل کر فرائی صاحب کا ممتاز ترین شاگر داوران کے نظریات وافکار کی اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ بنا۔ یہ جب مدرسۃ الاصلاح میں داخل ہوا تو امین احسن تھا، فارغ ہوا تو ''امین نظریات وافکار کی اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ بنا۔ یہ جب مدرسۃ الاصلاح میں داخل ہوا تو امین احسن تھیں رسالہ''الاصلاح'' الاصلاح'' وسن اصلاحی'' (1904–1997ء) بن چکا تھا۔ اس نے فرائی صاحب کی وفات کے بعد آپ کی یاد میں رسالہ''الاصلاح'' جاری اور'' دائرہ حمید یہ'' قائم کیا۔ اصلاحی صاحب انکار حدیث اور اجماع امت کا منگر ہونے کے علی الرغم جماعت اسلامی کے بایوں میں سے تھے۔ قیام کے دوران مجلس شور کی کے رکن رہے۔ 1958ء میں مودود دی صاحب سے اختلافات کی بنا پر جماعت سے علیحدہ ہوئے اور وہی کا مشروع کیا جوان کے استاذ نے آخری عمر میں کیا تھا۔ آپ نے ''صلفہ' کا میں ہی کا میا بی حاصل کی کا کیا جوان کے استاذ نے آخری عمر میں کیا تھا۔ آپ نے ''صلفہ میں بھی کا میا بی حاصل کی کا کیا کے کے طلبہ کو قرآن کر یم اور عربی پڑھائی جاتی تھی۔ ساتھ ساتھ' تربی میاں کی بچھائے نہ نظیاں ہیں جن میں لیکن اس خور کی علوم تو کیا وہ شرعی علوم ہوئی تھی سے جسے کھی چھیلے مضمون میں قار کین کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ اصلاح سے ہفتہ وار درس بھی دیے تھے لیکن انکار صدیث ، تجدد سے جسے شاگر دیار سیدی اور لغت پرتی نے انہیں اپنے پیش رواستاذ کی طرح کہیں کا بھی نہ چھوڑ ااور وہ خالد سعود اور جاوید عامدی جسے شاگر دیار کین میں اس داروا فی سے دخصت ہوگئے۔

#### ☆.....☆.....☆

قیامِ پاکستان کے ابتدائی دور میں پاک پتن کے گاؤں میں ایک پیر پرست اور مزار گرویدہ قتم کا شخص رہتا تھا۔ مزاروں والنصوصی لباس، گلے میں مالا کیں ڈالنا، ہاتھ میں کی اگوشیاں پہننا اور لہی لمبی زفیس بغیر دھوئے تیل لگائے رکھنا اس کی پہچان تھی۔ 18 اپر یل 1951ء کواس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ نام تو اس کا محمد شقی تھا لیکن باپ کے خصوص مزاج کی وجہ ہے اس کا عرف کا کوشاہ پڑگیا۔ بیخا ندان کئے زئی کہلا تا تھا۔ اس طرح اس کا پوراع رفی نام'' کا کوشاہ کئے زئی' بنا۔ محمد شفیق عرف کا کوشاہ کئے زئی جب گاؤں کی تعلیم کے بعد لا ہور آیا تو اسے اپ ٹو ڈیٹ قتم کا نام رکھنے کی فکر لاحق ہوئی۔ اس نام کے ساتھ تو وہ ''کہور یوں'' کا سامنا نہ کرسکتا تھا۔ سوچ سوچ کراہے'' جاویدا حمد'' نام اچھامعلوم ہوا کہ ماڈرن بھی تھا اور رعب دار بھی۔ اس نے محمد شفیق ہے تو جان چھڑالی اب'' کا کوشاہ کے زئی'' کے لاحقے کا مسکد تھا جو کافی شکین اور مضحکہ خیز تھا۔ لیکن فی الحال اسے اس کی مشخیق ہے تو جان چھڑالی اب'' کا کوشاہ کے زئی'' کے لاحقے کا مسکد تھا جو کافی شکین اور مضحکہ خیز تھا۔ لیکن فی الحال اسے اس کی خاص فلا میں سے تو جان دور ہو ہو در کیا۔ وہ تا تھا۔ کا دور تھا۔ کا کوشاہ لا ہور گور نمنٹ کا لج سے بی اے آنرز کرنے کے بعد معاشر سے مین مقام بنانے کی جدو جبد کر رہا تھا۔ اس کی انگریز کی تو یوں ہی کھی لیکن قدرت نے اسے ایک صلاحیت سے خوب خوب نواز ا تھا۔ سانی۔ اس کی بال بوتے پر وہ تعلقات بنانے اور آگے بڑھنے کی سعی میں مصروف تھا۔ آخر کار اس کی جدو جبد رنگ لائی اور وہ اپنی چرب زبانی سے بخاب کے ایڈ مشٹریٹر اوقاف جناب مختار گوندل کومتا ٹرکر کے اوقاف کے خرج پر جو جبد کی سعی میں مصروف تھا۔ آخر کار اس کی جدو جبد رنگ لائون لا ہور میں ''وار ڈو الفلا'' کے نام سے ایک تر بیتی اور تھتے تھی ادارہ کی داغ بیل ڈالنے میں کا میاب ہو گئے۔

بولتے نقشے چوتھاباب:شخصیات

پھر جلد ہی قدرت نے انہیں مولانا مودودی مرحوم کے سایۂ عاطفت میں ڈال دیا تو جاویدا حمد کوفوری طور پر جماعتِ اسلام میں پذیرائی ملی۔رکنیت مجلسِ شور کی تو چھوٹی شے ہے، ان کے حواری انہیں مولانا مودودی کا'' جانشین' بتانے گئے کیونکہ مولانا مرحوم نے غالبًا جاویدا حمد کی جولائی طبع کو آزمانے کے لیے ان کو'' دارالعروبہ'' کی خالی ہونے والی کوشی 4 ذیلدار پارک اچھرہ لا ہور نہ صرف مفت دے رکھی تھی بلکہ ایک ہزاررو پے مزید ماہوار تعاون کا وعدہ بھی فرمایا۔اس طرح جاویدا حمد کو جماعت اسلامی کے متاثرین میں پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملا۔

اس وقت جاوید احمد ابھی عربی گرامر کے طالب علم سے اور ہر وقت معتزلہ کے امام'' زمخشری'' کی علم نحو پر کتاب المفصل ان کی بغل میں ہوتی اور تغییر میں الکشاف سے استفادہ کرنے کا انہیں خصوصی شوق دامن گیررہتا جوان کے بس کی چیز نقص اور آج تک نہیں ہے۔ آخر کار جب جاوید احمد کو جماعت اسلامی سے 1957ء میں الگ ہونے والے مولا ناامین اصلاح بسے روابط کا شوق مولا نا کے قریب تر اور جماعت اسلامی سے مزید دور لے جانے کا باعث بنا۔ آہتہ آہتہ وہ جاوید احمد سے جاوید احمد سے طوید احمد غامدی ہوگئے۔ اس لقب کی وہ دو چار وجو ہات بیان کرتے ہیں اور سے آلیک کو بھی ثابت نہیں کر سکتے ۔ حال ہی میں ان کے ایک شاگر دخاص نے بیوجہ بیان کی ہے کہ 'اصل میں وہ اصلاحی صاحب سے عقیدت کی وجہ سے اصلاحی لقب رکھنا چاہتے سے لیکن' 'مدرسۃ الاصلاح'' سے فارغ نہ تھے۔ اس لیے غامدی نام رکھ لیا۔'' سجان اللہ! چھوٹے میاں کو یہ بھی نہیں پیتہ کہ علی نہ اصلاحی کے ہم وزن ہے نہ ہم معنی! آخر کس طرح سے اصلاحی سے غامدی تک چھلا نگ لگادی گئی؟؟؟ گویا یہ پانچویں جہ بھی عاربی عاربی عاربی عاربے اور یورا کمتب فکر مل کرا ہے بانی کے نام کی درست تو جیہ کرنے سے قاصر ہے۔

2001ء نیل عامدی صاحب کی تحریک پروان چڑھ رہی تھی لیکن اے کی لارڈ کرزن کی سرپر تی دستیاب نہ تھی۔
2001ء میں یہ بھی پوری ہوگئی اوران کے سرپر عصر حاضر کے لارڈ کرزن کا دست شفقت پچھالیا جم کرنکا کہ وہ فحض جوع بی کی دوسطر یں سیدھی نہیں لکھ سکتا، جوا گریزی کی چار نظموں اور 4 مصر عوں کی پونجی میں آ دھے سے زیادہ مصر عچوری کر کے ٹائکتا ہے،
جس کی اکثر اُردو تحریر یں سرقہ بازی کا نتیجہ ہیں، وہ آج ملک کا مشہور و معروف اسکالر ہے اور اس کا فر مایا ہوا مستند سمجھا جاتا ہے۔
'' کتنے زئی سے غامدی تک'' کے سفر کی روداد عبرت ناک بھی اور الم ناک بھی ۔ بچ ہے استاذ اپنے شاگر دوں سے ہی پیچا نا جاتا ہے اور شاگر داپنے استاذ کی پیچان کا ذریعہ ہوتے ہیں۔''فراہی سے اصلاحی اور اصلاحی سے غامدی تک'' استاذی شاگر دی کا سلمان مقولے کی صدافت کے لیے کافی سے زیادہ شافی ، اور در کا رضرورت سے زیادہ یکی تجی گواہی ہے۔

ہاشمی نامہ

### ایک نیا فتنه

### عالمگير مشكش:

قر آن کریم میں مُسلمانوں اور غیرمسلموں، حق کے برستاروں اور باطل کے پچاریوں، فرزندان تو حیداور شرک کے دلدادہ لوگوں کے درمیان کشکش کومختلف عنوانات ہے بیان کیا گیا ہے۔ان میں سے ایک موقع پر کفر کی پورش کی تعبیران الفاظ ہے کئی گئی ہے: ''اور یہودنصاریٰتم ہے اس وقت تک ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کا اتباع نہ کرنے لگو۔'' قر آن کریم کی اس پیش گوئی کی صداقت کا اظهار مختلف زمانوں میں مختلف انداز ہے ہوتا رہا۔ آج کل اسلام اور کفر کے درمیان چونکہ ایک عالمگیر کشکش چل رہی ہے اس لیے مختلف میدانوں میں کفر کی کوشش ہے کہ فرزندان اسلام کو نیجا دکھایا جائے ۔خصوصاً اس بات پر بہت زور دیاجار ہاہے کہ چیج اسلامی سوچ کو صلحل کر کے آ زادانہ اجتہاد کا ڈول ڈالا جائے، قر آن وسنت کی وہ تعلیمات جوصحابہ کرام اور اکا برامت کی وساطت ہے ہم تک پینچیں ،ان ہے نور ہدایت اخذ کرنے کے بجائے عصر حاضر ہے مطابقت رکھنے والا جدید' اسلامی نظام''متعارف کیا جائے۔ایبااسلام جس میں ندہبی مدایات کی خاص یابندی ندہو بلکہ اباحیت، تجدد پیندی اورنصوص قر آن وسنت کی من مانی تاویلوں کی آمیزش سے ایساملغوبه تیار کیا جائے جواسلامی روایات کوفرنگی تهذیب ہے ہم آ بنگ کردے۔ایسانظام جس کا پر چار کرنے والوں کا نبی کریم علیہالصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کی زند گیوں ہے دور کاتعلق نہ ہولیکن وہ اسلام کے شارح اور جدید دور کے نہل پیندمسلمانوں کے لیے نجات دھندہ ثابت ہوں۔ متبادل طريق كار:

چنانچاس غرض کے لیےمغرب کی یو نیورسٹیول میں اسلامی علوم اور عربی ادب کے شعبے قائم ہیں، جہال مستشرقین (اسلام کا مطالعہ رکھنے والے غیرمسلم دانشور ) کی زیرنگرانی قرآن وحدیث اوراسلامی علوم کی اس طرز ہے تعلیم دی جاتی ہے کہتی اسلامی سوچ پیدا ہوتی ہے نہ کر دارشریعت کے مطابق بنتا ہے۔ان تعلیمی اداروں میں مسلم ممالک کے لائق طلبہ کو داخلہ دے کران کواعلیٰ دین تعلیم کے نام پراس طرز کی تحقیق سکھائی جاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کی سند حاصل کر لیتے ہیں لیکن نظری اور مملی طور پران کی حالت روئی سے بے ہوئے ایسے بھالو کی طرح ہوتی ہے جو یہودونصاریٰ کی مجری ہوئی توانائی سے چلتا ہو۔مزید برآ ں ان طلبہ کی عقیدت کا محور بلندیا پیمسلمان ہستیوں کے بجائے غیرمسلم مفکر ہوتے ہیں۔وہ اسلامی روایات پرفخز نہیں،عارمحسوں کرتے ہیں۔اس کا نتیجہ بیہ نکلتا ہے کہان تعلیمی اداروں میں اسلامی احکام کی الی تشریح کرنے والےلوگ تیار ہوتے ہیں جن سے اسلام کی روح سلب ہو چکی ہوتی ہے۔اسلام کی تعلیم کفارے پانے والے اورمشرقی تہذیب مغرب کے علمبرداروں سے سکھنے والے بدافراد جب این این ملکوں میں واپس جاتے ہیں تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک نئی آنر اکش بن جاتے ہیں۔ان کے پھیلائے ہوئے افکارے اُن مسلمانوں کا دین سے رہاسہاتعلق بھی ختم ہوجاتا ہے جومغرب سے مرعوب ہیں اور وہاں سے درآ مدہ ہر چیز کومعیاری بولتے نقثے چوتھاباب شخصیات

اور متند سجھتے ہیں۔ یہ بے چارے دین سے پہلے ہی دور ہوتے ہیں ، باقی ماندہ کسران مفکرین کی زہر آلود ذہن سازی کے طفیل یوری ہوجاتی ہے۔

صدرابیب کے زمانے میں اسلامی نظریانی کونسل پراس فتم کے حضرات کا قبضہ تھا اور وہ اس پلیٹ فارم سے تحریف شدہ اسلامی احکام کو'' تحقیق'' کے'' نئے اصولوں'' کا سہارا دے کر پاکستان میں متعارف کروار ہے تھے۔ ان کاسربراہ ڈاکٹر فضل الرحمان برطانیہ کے ایک مشہور یہودی متشرق کا چہیتا شاگر دھا۔ جب وہ علمائے کرام کی بروقت اور بھر پور گرفت کے سبب اپنامشن پورانہ کر سکا تو اس کے سر پرستوں اور مربّے وں نے واپس بلالیا۔ یوں ایک ہنگامہ خیز دورا ختا م کو پہنچا مگر غیر مسلم لا بی کے چوٹی کے دماغ اس عرصے میں کسی اور طریقہ کارکی تلاش میں تھے جو بالآخر اب پورے زوروشور کے ساتھ سامنے آگیا ہے۔ مغرب کے روشن دان سے:

اب کی مرتبہ کسی حکومتی عہدے یا حیثیت کو استعال کر کے ''او پر سے پنچے کی طرف' کے طرز محنت پر اسلام کی نئی تعبیر کو مسلط کر نے کے بجائے '' مفسرین قرآن' کے روپ میں ایک کھیپ تیار کر کے بھیجی گئی ہے جو'' پنچے سے او پر کی طرف' کے انقلا بی طرز پر کام کررہی ہے۔ یہ حضرات بڑے بڑے شہوں کے متمول علاقوں میں تمام تر جدید مہولت سے آراستہ دفاتر حاصل کر کے بال پر شش نام سے دین اسلام کی تبلیغ کے دفاتر کھو لتے ہیں۔ ان دفاتر سے عوام کو دین کی آسان تفہیم وتشریح کے خوان سے وہ لٹر پچر، آڈیو، ویڈیو کیسٹیس اور دیگر مواد فراہم کیا جاتا ہے جسے عمدہ اسلوب، دیدہ زیب پیشکش اور مروجہ اعلیٰ معیار پر تیار کیا گیا ہوتا ہے۔ اس لٹر پچر کے پڑھنے والے اور ان' مفکرین' کے خیالات سے متاثر ہو جانے والے افراد کی حالت قابل رحم ہوتی ہے۔ کل تک وہ اپنے آپ کو گئب گاراور بے عمل ادنی سامسلمان سیجھتے تھے اور بیا حساس ان کی مغفرت کا بہانہ ہوسکتا تھا، مگر اب وہ اپنے آپ کو اسلام کے اصل آفاتی پیغام سے آگاہ اور مسلمانوں کا رہبر وجس سیجھتے ہیں ، ان کی تمام عملی کمزوریوں کو مغرب سے جاری کی گئی سند کا سہارا مل چکا ہوتا ہے اور وہ اسلام کی اس نئی روشنی کو جلد از جلد دوسروں تک پہنچانے کے لیے بے تاب نظر سے جاری کی گئی سند کا سہارا مل چکا ہوتا ہے اور وہ اسلام کی اس نئی روشنی کو جلد از جلد دوسروں تک پہنچانے کے لیے بے تاب نظر آتے ہیں جو انہیں مغرب کے روشن دانوں سے حاصل ہوئی ہے۔

#### ایک نیافتنه:

اس ماہ رمضان کے آغاز سے تو غضب ہی ہوگیا ہے۔ ملک کے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹلوں اور کلبوں میں مہنگے داموں پر ہال بک کرالیے گئے ہیں جہاں درس قر آن کے نام سے فیشن ایبل خواتین کے اجماعات ہور ہے ہیں ،ان محفلوں میں دیار کفر سے تفییر قر آن کی تعلیم حاصل کر کے آنے والے خواتین و حضرات، قر آن کریم کے حقائق و معارف بیان فر مار ہے ہیں۔ یعنی یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ وہ نیاوی امور کی طرح دینی معاملات میں بھی ہم نے سڑاند زدہ تہذیب رکھنے والے مغرب کو اپنا امام بنالیا ہے۔ قر آن کریم کے ترجمہ وتفییر جیسی خالص مذہبی تعلیم ان لوگوں سے لی جارہی ہے جو یورپ وامر یکا کی یو نیورسٹیوں میں متعین اسلام دشمن اور یہود یوں کے آلہ کار پر وفیسروں سے پڑھ کر آئے جارہی ہیں اور علوم اسلامہ کی جدید تشریح کے بہانے ابا حیت، آزادروی اور تجدد پہندی کو تر وی دے رہے ہیں۔ اس طرح کے جن اور علوم اسلامہ کی جدید تشریح کی جدید تشریح کی جارہے ہیں، ذرائع ابلاغ سے ان کی تشہیر پر اتنارو پیپیشری کیا جارہا ہے کہ درس آج کل کثیر سرمایہ خرج کرکے منعقد کیے جارہے ہیں، ذرائع ابلاغ سے ان کی تشہیر پر اتنارو پیپیشری کیا جارہا ہے کہ درس آج کل کثیر سرمایہ خرج کرکے منعقد کیے جارہے ہیں، ذرائع ابلاغ سے ان کی تشہیر پر اتنارو پیپیشری کیا جارہا ہے کہ

بولتے نقثے چوتھاباب:شخصیات

مسلمانوں کے عطیات سے چلنے والی تنظیمیں اس کا تصور بھی نہیں کرسکتیں۔ ان کی نشر واشاعت کے لیے ویڈ یو کے طویل دورا نیے اورا خبارات کے بھاری بھر کم اشتہارات ومضامین بچھاور ہی کہانی سناتے نظر آتے ہیں۔ ان کا مقصد قرآن کریم کے نور سے لوگوں کے دلوں کومنور کرنا نہیں، بلکہ خالص دینی نظریات سے چھڑا کراس آزادا نہ ذہبنیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے جس کے بعد مسلمان کے دامن میں یہودیت کے پھیلائے ہوئے جراثیم کے علاوہ پچھ نہیں رہتا۔ خود سوچے کہ یہودی اورعیسائی پروفیسروں نے جس اسلام کی تعلیم اپنان ہونہارشاگر دوں کودی ہوگی اوراسلام کی تخریب کی خاطراسلام کا مطالعہ اور تحقیق کرنے والوں نے مسلمانوں کے ذہین افراد چن کران کو جو''جد یدنظریات' اور عصر حاضر میں اسلامی احکام کی ''نئی تشریخ'' سکھائی ہوگی ، وہ کس قد رخطرناک اور زہر آلود ہوگی ؟؟؟

چنانچہ ہویہ رہا ہے کہ ان محفلوں میں شریک ہونے والے افراد دین سے مجت کرنے ، دینداری اختیار کرنے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کے بجائے مزید آزاد خیال ہوتے جارہے ہیں۔ بیسادہ لوح مسلمان تحقوق اللہ اور حقوق العباد کی فکر کے بجائے دیندار مسلمانوں کو کم تر اور ان کے تبم دین کو ناقص بجھنے گئے ہیں، خصوصاً علائے کرام سے تنظر اور بیزار دکھائی دیتے ہیں۔ ان اجتماعات میں جانے کے بعد ان میں نماز روزہ کا اہتمام تو نہیں پر ھاالبت ہے پردگی ، ٹی وی ویڈیو کے جواز اور صورت ولباس میں سنت کی پابندی کے غیر ضروری ہونے جیئے زہر ناک خیالات پیدا ہوگئے ہیں۔ جہل مرکب کا بیعالم ہے کہ بید اعراب کے بغیر قرآن کر کیم پڑھ سے تین نہ ترجمہ ساسف رکھے بغیر آیات کا مطلب یا دہ ہے، لیکن انکہ اسلام کی تقلید اور ان کی تحقیقات پراعتاد کے خلاف ہولئے دیں نہ ترجمہ ساسف رکھے اس سب پھواس بات کی علامت اور اس امرکی صاف دلیل ہے کہ مغرب سے درآ مدہ ان مفکر مین حضرات کا کام کی طرح بھی داعمان اسلام کے طریقے پرنہیں بلکہ دین کی دعوت کے لیے مبلک اور خطرناک ترین ہے۔ ان حضرات کا کام کی طرح بھی دیا نماز ،عیسائی مشنریوں والے طورطریقے ،سرمائے کا ہے درین فرخ کی جدیدا نداز ،عیسائی مشنریوں والے طورطریقے ،سرمائے کا ہے درین فرخ ہو ، اعلی مناز میں انہیت کے ساتھ کام کرنا ، (انبیاء علیم السلام سے لے کرآج تیک دین کی دعوت وینے والا ہر مخلص فرد یا ادارہ معاشوں میں بلا اختیاز کام کرنا والیا ہوگئے بھی السلام سے لے کرآج تیں کی دعوت وینے والی ماصل ہوتا ہے) معاشرے کے تمام طبقوں میں بلا اختیاز کام کرنا ورن میں بیار ہیں۔ بیرے بیر آن کے خادم نہیں ،حدیث شریف کے انکار کے بھی بیں۔ بیرت کے دائی نہیں ،حدیث شریف کے انکار کے بھی بیں۔ بیرت کے دائی نہیں ،حدیث شریف کے انکار کے بھی

دعوت دین کے تقاضے:

ان' ماہرین شریعت' مفکرین سے بیخطرہ تو ان شاء اللہ نہیں کہ بیفتہ زیادہ عرصہ چل سکے گالیکن بیا ندیشہ ضرور ہے کہ بہت سے دین سے محبت کرنے والے سادہ لوح مسلمان اُن جراثیم کا شکار نہ ہوجا کیں جوم غرب کی دانش گا ہوں میں تیار کرے مسلم مما لک مین ہونجکٹ کرنے کے لیے بھیج گئے ہیں خصوصاً ہماری وہ ما کیں بہنیں ان سے زیادہ متاثر ہو عمق ہیں جو نہ ہبسے قلمی عقیدت رکھتی ہیں لیکن اس کے حصول کے لیے اس ذریعے کی تلاش میں رہتی ہیں جو ان کے دل ود ماغ کو و پیا متاثر کر سکے جیسا کہ وہ آج کی ترقی یافتہ دنیا کی دیگراشیا کوروز وشب دیکھتی ہیں۔ان کے لیے مخلصا نہ مشورہ ہے کہ انہیں ان مجالس میں جنتی بھی کشش اور فائدہ محسوس ہولیکن ان میں ہرگز شریک نہ ہوں۔ برادران اسلام اور محترم ماؤں بہنوں ہے وض ہے کہ اپنے علم کی پیاس ضرور بجھا نمیں مگر ان سرچشموں ہے جہاں خالص اور شیریں آب حیات ملتا ہے۔ بیہ حیات بخش مشر وب اگر مٹی کے صاف ستھرے بیا لے میں ہوتو بھی جراثیم ہے آلودہ آس محلول ہے لاز ما بہتر ہے جوالی پیکنگ میں فراہم کیا جارہا ہے جودیدہ زیب تو ہے مگر ان مہلک جرثو موں کونظر نہیں آنے ویتی جواس میں شامل کردیے گئے ہیں۔ معاشرے کا زُن پیچانے والے اور عوام کے نبض شناس محترم علمائے کرام سے گذارش ہے کہ درس قرآن کے حلقوں کواس انداز سے قائم فرما نمیں کہ ہمارے عمری تعلیم یافتہ برادران اسلام کو وہ علمی اور روحانی غذامیسر ہو سکے جس کی تلاش میں وہ مجد اور مدرسہ چھوڑ کرکلیوں اور ہو ملوں کا رخ کرر ہے ہیں۔ اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجد کا سچا اور کارآ مدخادم بناد سے اوران تقاضوں کے مطابق کا م کرنے کی توفیق دے جو اس دور میں دعوت دین کے لیے مفیداور معاون ہیں۔ آمین تم آمین ۔

# الهدى انٹرنیشنل: حقائق کیا کہتے ہیں؟

قار کین کرام! ہمارا ملک اس وقت جس انتشار اور خلفشار کا شکار ہے اس کود کیھتے ہوئے مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ امت مسلمہ کے باہمی اختلافات کو خصوصیت ہے موضوع بخن بنایا جائے لیکن بعض اوقات کچھ با تیں اتن تنگین ہوتی ہیں کہ اگران سے چیثم پوٹی کر لی جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ پیشت میں خیخر گھو نپنے والے ہمیں ''تیر کھا کر کمین گاہ کی طرف د کیھنے' اور اپنے'' دوستوں کو بہچا نے'' کا موقع بھی نہ دیں۔ زیر نظر سطور کچھائی قسم کی مجبوری کے تحت کھی جارہی ہیں۔

الہدیٰ انٹرنیشنل کا نام اب ہمارے ملک میں غیرمعروف نہیں رہا۔ بیادارہ درس قر آن کے حلقوں کے ذریعے خواتین میں دعوت دین کا کام کرتا ہے اور سننے میں آتار ہتا ہے کہ اس ادارے سے وابستگی کے بعد فیشن ایبل خواتین میں دینی مزاج پیدا ہوناشروع ہوجا تاہے،وہ پردہ شروع کردیتی ہیں،ان کے گھروں کی حصت ہے ڈش اتر جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ہمارے معاشرے میں جو تیزی ہے دین ہے دور ہوتا جار ہا ہے خصوصاً طبقہ اشرافیہ ( ہائی سوسائٹ ) میں اگر قر آن کریم کی طرف رجوع، دین سکھنے کا شوق وذوق اورالله ورسول اور يوم آخرت كى باتيس ہونے لگيس اور وہ بھى خواتين كے حلقے ميں تو دينى ذہن ر كھنے والوں كے ليے اس سے زیادہ خوشی اورمسرت کا موقع اورکون ساہوسکتا ہے؟ لیکن وائے بدشمتی کہ ہماری شامت اعمال ہے ہم پرمغربیت اورالحاد کا جوسیلا ب مسلط ہے اس کے پیش نظراول تو دین کی دعوت کی آ واز بہت مضمحل ہے، دوسرے دعوت دین سے وابستہ افراداور ادارے اجماعی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے اپنے آپ کوفروعی مسائل میں الجھالیتے ہیں اوراس سے بڑھ کرغضب میاک ا ہے ذاتی نظریات جوجمہورعلمائے امت کی تحقیقات سے مطابقت نہیں رکھتے ،ان کواپنی دعوت کالازمی جزبنا لیتے ہیں اور بعض تعصب کے مارے ہوئے توان نظریات کی ترویج کے لیے علمائے اسلام کی تحریرات کوتو ژموڑ کرایئے موقف سے مطابق دکھانے ہے بھی نہیں چو کتے ۔ رفتہ رفتہ نوبت بیآ جاتی ہے کہ ان کی محنت اس ستم رسیدہ امت کو کوئی مثبت اور تعمیری بتیجہ دینے کے بجائے ایک نے فتنے کی شکل اختیار کرلیتی ہے اور ان کا قائم کردہ حلقہ ایک متعلّ فرقہ بن جاتا ہے جس کے مگراہانہ اثرات سے عوام الناس کو بیجانے برعلائے امت کی وقع جدو جہداورفیتی وقت اوروسائل خرج ہوتے ہیں اوروہ اس کے لیے اپنی بہترین توانا ئیال صرف کرنے کے باعث بیرونی دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچانے اوراپے علمی کاموں کوآ گے بڑھانے کی فرصت نہیں کریاتے۔ البديٰ انٹرنیشنل کا معاملہ بھی کچھای قتم کا بلکہ گتاخی معاف ہوتو اس ہے بھی آ گے کا ہے۔ بندہ نے جب پہلی بارسنا کہ اسلام آباد کے اعلی حلقوں میں کام کرنے کے بعد اب کراچی میں بھی محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشی صلحبہ نے بوش علاقوں میں کام شروع کیا ہےاوران کے اولین تعارف کے طور پریہ بات سامنے آئی کہ وہ انگلینڈ سے علوم اسلامیہ میں بی ایج ڈی کر کے آئی ہیں تو اپنی کم علمی اور بے بصیرتی کے باوجود اسی وقت بندہ کا ماتھا ٹھنکا کہ اللہ خیر کرے، نجانے کیا ظہور میں آتا ہے۔ بندہ کی اس یریشانی کا سبب دو چیزیں تھی۔ 1 ۔۔۔۔ واقفان حال کومعلوم ہے کہ مغربی ممالک کی بونیورسٹیوں میں غیرمسلم علماءاور دانش وروں کو

(جنہیں اسلامی اصطلاح میں مستشرقین کہاجا تا ہے) بھاری وظائف اور ہمدقتم کی سہولتیں دی جاتی ہیں تا کہ وہ اسلامی کٹریجرکا بھر پورمطالعہ اور ادارک رکھیں اور مسلم ممالک ہے آئے ہوئے ذہین اور قابل نو جوانوں کی ایسی تربیت کریں جس ہے وہ دین ک نام پر بے دینی اور شریعت کے نام پرالحاد کوفروغ دینے کا ہنر سکھ سکیں محترمہ ڈاکٹر صاحبہ نے تو رسی علوم کے بعد گلاسکو یو نیورٹی سے بی آئے ڈی بھی کی تھی لہذا بندہ کا سہم جانا کچھ ایسا ہے جانے تھا۔

2 ..... جودینی ادارے اپنی محنت کا مرکز صرف (صرف کے لفظ پر زور دے کر پڑھئے) اعلیٰ طبقے کو بناتے ہیں وہ انہیاء علیہم السلام کے دعوتی طریق کار ہے منحرف ہوتے ہیں، اس لیے ندصرف میہ کہ ان سے خیر کی توقع رکھنا عبث ہوتا ہے بلکہ در پر دہ کسی اور مشن پر چلنے کا وہم ہوتا ہے کیوں کہ'ملاً القوم''اور''مترفین'(یعنی سیاسی حیثیت اور مالی استحکام رکھنے والے وڈیرے اور سرماید دار) جودین کی دعوت کے سب سے پہلے مخالفین میں سے ہوتے ہیں، ان کو اپنی جدوجہد کا محور بنانا اور ان کا اس دعوت کو بے دھڑک قبول کیے جانا چونکا دیے بغیر نہیں رہتا۔

بعد میں الہدیٰ انٹرنیشنل اور اس کی بانی محتر مہ ڈاکٹر فرحت ہاشی صاحبہ کے متعلق بہت ی تشویش ناک باتیں سننے میں آتی رہیں ہے ہیں الہدی الہدی انٹرنیشنل اور اس کی بانی محتر مہ ڈاکٹر صاحبہ کے کہنے کی بنیاد فراہم کر سکے سال گزشتہ ماہ رمضان المبارک میں محتر مہ ڈاکٹر صاحبہ کے کراچی کے ایک فائیوا شار ہوٹل میں درس کی پجھ روداد پینچی تو بندہ نے اس طرح کے درس قر آن کے حلقوں پرایک عمومی ساتبھرہ لکھ کر اہل علم کوغور وفکر کرنے اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کی وعوت دینے کی جرائت کی جس کے جواب میں قارئین اور الہدی سے علیحہ ہوجانے والی خواتین کی طرف سے بہت سے خطوط آئے لیکن ظاہر ہے کہ کوئی وزن دار بات کہنے کے لیے خطوط کہاں کافی ہوتے ہیں۔

یباں تک کہ حضرت الاستاد، شخ الحدیث، جسٹس مولا نامحر تقی عثانی صاحب دامت برکاہم العالیہ جوائل اسلام کے لیے اللہ کی رحمت اور ہدایت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، کے اپنے تلم حقیقت رقم سے نکلا ہوا ایک فتو کی پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ۔ حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے جوسلامت طبع، معتدل مزاجی، قدیم وجد یدعلوم پر دسترس اور احوال زمانہ پر گہری نظر عطافر مائی ۔ جاس کا کوئی سلیم العقل شخص انکار نہیں کرسکتا۔ آپ علائے کرام سے محبوب ومقتدا تو ہیں ہی لیکن اپنی برد بار شخصیت، راسخ علم، پر وقار انداز تقریر وتح بر اور بلند پاپیلمی واصلاحی مشاغل کے سبب جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں بھی کیساں طور پر مقبول ہیں۔ آپ کے فتو کل کو نشدت پیندی' یا' جائل مولو ہوں کا رقمل'' کہہ کر رہ نہیں کیا جاسکتا۔ آپ نے اپنی گونا گوں مصرو فیات میں سے وقت نکال کر اپنی ہونے ہوئے ہوئے کی جو ضرورت محسوں کی مصرف اس کی اہمیت بھی جاسکتی ہو ہو سر ورت محسوں کی مصرف اس کی اہمیت بھی جاسکتی ہو ہو سے اس کی اہمیت بھی جاسکتی ہوئے ہوئے ہوئے کے بارے میں فتو کی لیھنے کی جو ضرورت محسوں کی مصرف اس کی اہمیت بھی جاسکتی معاشرے میں اتحاد کے نام پر ایک اور فرقہ اور ہدایت کے بارے میں فررہ بھر شبہ نہ رہا کہ مستشر فین کی نظر خاص کے مرکز پاکستانی معاشرے میں اتحاد کے نام پر ایک اور فرقہ اور ہدایت کے عنوان سے ایک اور مگر ابی وجود میں آگئی ہے۔ اب آگے بڑھنے سے دار العلوم کر اچی جناب مولا نا مفتی محمد رفع عثانی صاحب دامت بر کاتبم اور جامعہ دار العلوم کر اچی کے چار نائب مفتی صاحبان کی تصد بیات اور مہر یں شبت ہیں۔ اس فتو کی کانم بر 1484 میا ہو اور میم ورخدہ 21 رئی ہو ہو دیک کانم بر 1484 میا ہے۔ اور میم تو خد 21 رئی گیا ہے۔

استفتاء

حضرت جناب مفتى صاحب زيدت معاليهم

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة

سائلہ نے اسلام آباد کے ایک ادارے''الہدیٰ انٹریشنل' سے ایک سالہ ڈپلومہ کورس ان اسلامک اسٹڈیز One)
سائلہ نے اسلام آباد کے ایک ادارے''الہدیٰ انٹریشنل' سے ایک سالہ ڈپلومہ کورس ان اسلامک اسٹڈیز pear diploma course in I.S)
ناواقف تھی۔ایک سالہ کورس کے بعدان کے عقائد کچھے معلوم نہ ہوئے تو سوچا کہ علمائے کرام سے راہنمائی حاصل کی جائے
تاکہ امت مسلمہ کی بیٹیوں تک عقائد صححہ کو پہنچا کران کو گراہی سے بچایا جا سکے۔ ہماری استاد اور الہدیٰ انٹریشنل کی نگران محتر مہ
ڈاکٹر فرحت ہاشی صاحبہ کے نظریات کا نچوڑ پیش خدمت ہے۔

- 1)....اجماع امت ہے ہٹ کرایک نئی راہ اختیار کرنا۔
- 2)....غیرمسلم اوراسلام بیزارطاقتوں کےنظریات کی ہمنوائی۔
  - 3)....تلىيىن حق وباطل \_
- 4)....فقهی اختلافات کے ذریعے دین میں شکوک وشبہات پیدا کرنا۔
  - 5)....من گھڑت آسان دین پیش کرنا۔
  - 6)..... واب ومستحبات كونظرا نداز كرنابه

اب ان بنیادی نکات کی کچھنفصیل درج ذیل ہے۔

1)....اجماع امت ہے ہٹ کرنٹی راہ اختیار کرنا:

- 1) قضاع عمرى سنت سے ثابت نہيں ۔ صرف توبدكر لى جائے ۔ قضااد اكرنے كى ضرورت نہيں ہے۔
  - 2) تین طلاقوں کوایک شار کرنا۔
- 3) نظی نمازوں، صِلوٰ ق الشبع ، رمضان میں طاق رات خصوصاً 27 ویں شب میں اجتماعی عبادت کا اہتمام اور خواتین کے جمع ہونے ہرزور وینا۔
  - 2)....غیرمسلم، اسلام بیزارطاقتوں کے خیالات کی ہمنوائی:
    - 1)\_مولوى (عالم)، مدارس اورعر بى زبان سے دورر بيں -
- 2)۔علاء، دین کومشکل بناتے ہیں۔ آپس میں لڑتے ہیں۔عوام کوفقہی بحثوں میں الجھاتے ہیں بلکہ ایک موقع پر تو فرمایا کہ اگرمسکلے میں صحیح حدیث نہ ملے تو ضعیف لے لیں لیکن علاء کی بات نہ لیں۔
- 3)۔ مدارس میں گرائمر، زبان سکھانے ، فقہی نظریات پڑھانے میں بہت وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ قوم کوعر بی زبان سکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ لوگوں کوقر آن صرف ترجے سے پڑھادیا جائے۔
- ایک موقع برکہا کہان مدارس میں جو 8،8،7،7 سال کے کورس کرائے جاتے ہیں بیددین کی روح کو پیدائیس کرتے

ا بنے فقہ کوچیج ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اشارہ درس نظامی کی طرف ہے۔

4)۔ وحیدالدین خان کی کتابیں طالب علموں کی تربیت کیلیے بہترین ہیں۔نصاب میں بھی شامل ہیں اوراسٹالز پر بھی رکھی جاتی ہیں۔ کسی نے احساس دلایا کہ ان کے بارے میں علماء کی رائے کیا ہے تو کہا:'' حکمت مؤمن کی گمشدہ میراث ہے۔'' 3)......لبیس حق و باطل:

1) \_ تقليد شرك ہے (ليكن كونى برحق ہے اور كس وقت غلط ہے يہ بھى نہيں بنايا)

2) فعیف حدیث پرممل کرناتقریباً ایک جرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ( کہ جب بخاری سیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے توضعیف کیوں قبول کی جائے۔)

4)....فقهی اختلافات کے ذریعے دین میں شکوک وشبہات پیدا کرنا:

1 )۔ اپنا پیغام ،مقصد اور متفق علیه باتوں سے زیادہ مدارس اورعلماء پرطعن تشنیع پرزور دینا۔

2)۔ایمان،نماز،روزہ،ز کو ۃ، جج کے بنیادی فرائض ہنتیں ہستجبات،مکروہات سکھانے سے زیادہ اختلافی مسائل میں الجھایا گیا۔(2 الجھایا گیا۔(پروپیکنڈاہے کہ ہم کسی تعصب کا شکارنہیں اور سیجے حدیث کو پھیلارہے ہیں۔)

## دینی مسائل میں اجماع کی مخالفت

#### الهدى انٹرنیشنل کی گمراہ کن سرگرمیوں کا جائزہ

اہل پاکتان کے مزاج میں عموماً پائی جانے والی ہے احتیاطی اور لا پرواہی کے متعلق ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک غیر مکی مندوب جب پاکتان کا دورہ کممل کر کے جانے گئے وان ہے پوچھا گیا کہ آپ نے اہلیان پاکتان کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک میں چرخص ڈاکٹر ہے اور چرخص مفتی یعنی کی بیمار کے سر بانے چار آ دمی جمع ہوں تو وہ اس کو کم از کم پانچ نیخ ضرور بنا جا کیں گئے انسی اس لیے کفلطی کی گئجائش ندر ہے اور اگر کسی کوکوئی شرعی مسئلہ در چیش ہوتو جس کو بھی دولفظ ہو لئے آتے ہوں وہ رائے دینے ہیں ۔ ایک کا تعلق انسان کی دنیوی زندگ کی بھاوفنا ہے اور دوسر سے کا اس کی آخرے کے بینے اور اگر نے سے ہمگر جم ان دونوں موضوعات میں آتی ہی ہے احتیاطی اور لیرواہی کرتے ہیں کہ جتنی ہماری تو می تفعیک کا زیادہ سے زیادہ سب بن سکے۔

حضرت والاحضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللّٰہ دینی مسائل میں ہر کس و ناکس کی جرأت گفتار پر سخت تنقید فرماتے ہوئے اس کوعلامات قیامت میں سے شار فرماتے اور بیشعر پڑھا کرتے تھے۔ الف کو کیل جانیں سب بیچارے گر دعویٰ ہے سب کا اجتہادی

البدی انزیشنل کے کارپر دازان پراس مزاج کا پر تو بچھ زیادہ ہی نظر آتا ہے۔اگران کی اب تک کی کارکردگی پر سرسری نظر ڈالی جائے تو یہ بجیب وغریب بات سامنے آتی ہے کہ وہ دین ہے دور مسلمانوں کو دین کے متفق علیہ مسائل کی طرف بلا نے کے بجائے ایک ایک ایک کر کے ان مسائل کوان کے ذہن ہے نکال رہے ہیں جن سے مسلمان کسی طرح کی ذمہ داری محسوں کر سے بجائے ایڈ ورسول کی بیان کر دہ صدود و قیود کی پابندی کا احساس پیدا اور جن کی بنا پراس کے دل میں من چاہی زندگی بسر کرنے کے بجائے اللہ ورسول کی بیان کر دہ صدود و قیود کی پابندی کا احساس پیدا ہو ۔ پچپلی قبط میں آپ نے پڑھا کہ ان کی بنیادی محنت اپنے شاگر دوں اور متعلقین پراس حوالے سے ہوتی ہے کہ وہ انکہ کرام کی تحقیقات پڑھل کرنے کے بجائے ان کے مختلف اقوال میں سے اپنی سولت کے مطابق انتخاب کر کے ان اقوال پڑھل کریں جن پران کا خواہش پرست دل محتل ہو ۔ چونکہ یہ خطر ناک طرز عمل باجماع امت حرام ہے اور اہل حق کے سلف و خلف میں کوئی اس کا حرکت پرخود کو مجبور پاتے ہیں۔ البدی والے حضرات نے شریعت کے جن مسائل میں جدت پیدا کر کے آزاد خیالی اور من مائی کا راستہ کھول دیا ہے ان کی فہرست کچھ کم نہیں ۔ نماز سے جہاد تک اور تلاوت قرآن سے جج تک کوئی موضوع ان کی طبح آز مائی سے محفوظ نہیں رہا اور یہ سلسلہ جاری رہا تو نجانے کہاں تک پنچے گا اور دین کا جوتصوراتی خاکہ یہ حضرات پیش کر رہے ہیں اس کی تحمیل محفوظ نہیں رہا اور یہ سلسلہ جاری رہا تو نجانے کہاں تک پنچے گا اور دین کا جوتصوراتی خاکہ یہ حضرات پیش کر رہے ہیں اس کی تحمیل

پر خدا جانے اسلام سے اس کا تعلق کس حد تک باتی رہے گا۔ شاید کسی کو بیہ بات مبالغہ محسوس ہولیکن اب تک جن مسائل میں ان کا جمہورامت سے جدا گانہ نظر بیسا منے آچا ہے اس پر ایک نظر ڈالیس تو حقیقت پچھاس سے بھی زیادہ خوفنا کے صورت میں سامنے آتی ہے۔ تو آئے ہے آج پہلامسکدہ کیھتے ہیں۔ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے صرف تو ہہ کافی نہیں۔ گر الہدی کی بانی ڈاکٹر فرحت ہاشی صاحبہ فرماتی ہیں: ''قضائے عمری کی کوئی ضرورت نہیں۔'' اس سلسلے میں ہم اپنی طرف سے پچھے کہنے کے بجائے عالم اسلام کی متاز ترین علمی وروحانی شخصیت حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت بر کا تہم سے پچھے گئے ایک سوال کے جواب کی تلخیص پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اغلاط سے بچنے کی خاطر ہم عربی عبارات کے بجائے ان کے ترجے پر اکتفاکریں گے۔

قضاءِ عمري كي شرعي حيثيت:

ڈاکٹر فرحت ہاشی صاحبہ درس قرآن دیتے ہوئے اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ''قضاءِ عمری'' کا جومسکلہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کئی تخص نے بہت عرصے تک نمازیں نہ پڑھی ہوں پھر وہ نماز شروع کر ہے تو اسے قضائے عمری کے طور پر وہ نمازیں قضا کرنی چاہیں ، قرآن وسنت میں اس کی کوئی بنیا زئیں ہے بلکہ پچپلی زندگی میں جونمازیں قضا ہوئی ہوں ان کی تلافی صرف تو بہ سے ہوجاتی ہے، اتنی ساری نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ براہ کرم بدواضح فرما ئیں کہ کیا شریعت میں پچپلی نمازوں کی قضا واقعی ضروری نہیں ہے؟ اور کیا ائمہ اربعہ یا فقہائے کرام میں سے سی کا ند ہب بیہ ہے کہ نمازیں زیادہ قضا ہوجا ئیں تو ان کی تلافی صرف تو بہ سے ہوجاتی ہے اور قضائے عمری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ان صاحبہ کا بتایا ہوا پیر مسئلہ سے تو کیا ان کے درس پراعتا دکیا جا سکتا ہے؟ نیز اگر قضائے عمری شروری ہے تو اس کا صبح طریقہ کیا ہے؟

محدر ضوان کراچی

الجواب حامدأ ومصليأ

صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللّٰدعنہ ہے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا بیار شادمروی ہے: '' جوشخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو اس پر لازم ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھے۔اس کے سوااس کا کوئی

كفاره نبيل ـ'' (صحيح بخارى، كتاب المواقيت، باب نمبر 37، مديث 597)

صحیح مسلم میں آپ صلی الله علیه وسلم کاارشادان الفاظ میں مروی ہے:

'' جبتم میں ہے کوئی شخص نماز ہے سوجائے یا غفلت کی وجہ سے چھوڑ دی تو جب بھی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھے۔ کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: ''اقعم الصلاۃ لیذ کوی'' (میری یاد آنے پرنماز قائم کرو)۔'' (صحیح مسلم، آخر کتاب المساجد، حدیث نمبر 1569)

اورسنن نسائی میں مروی ہے:

''رسول الله عليه وسلم ہے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جونماز کے وقت سوجائے یا غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی اے نمازیاد آئے وہ نماز پڑھے۔'' (سنن النسائی، کتاب

المواقية، باب فيمن نام عن صلاة ، ص 71، ج1)

ان احادیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاصول بیان فرمادیا ہے کہ جب بھی انسان کوئی نمازوقت پر نہ پڑھے تو اس کے ذمے لازم ہے کہ تنبہ ہونے پراس کی قضا کرے، خواہ یہ نماز بھولے سے چھوٹی ہویا سوجانے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے سے حصی مسلم اور سنن نسائی کی روایتوں میں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قر آنی '' آتم الصلا قالذ کرئ' کا حوالہ دے کر یہ بھی واضح فرمادیا کہ بیر آبی نماز کی قضا پڑھنے کے تھم کو بھی شامل ہے اور آیت کا مطلب بیر ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیفریضا داکر نے پر تنبہ ہو، اسے نماز اداکر نی جا ہے۔

نمازیں قضایۂ ھنے کا جو حکم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا احادیث میں دیا ہے اس کی بنیاد پرتمام فقہائے امت نے تصریح فرمائی ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازیں کتنی زیادہ ہوں،ان کی قضاضر وری ہے دخفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام مرکا تب فکر اس پرمتفق ہیں۔

لبذا بیکبنا کہا گرفوت شدہ نمازیں بہت زیادہ ہوگئی ہوں تو ان کی قضالا زم نہیں ،قر آن وسنت کے واضح دلائل اوران پر منی فقہائے امت کے اتفاق کے بالکل خلاف ایک گمرابانہ بات ہے اور نماز جیسے اہم فریضے کومخض اپنی رائے کی بنیاد پرختم کردیئے کے مترادف ہے اور یہ کہنا بالکل غلطہ کے کوفت شدہ نماز وں کیلیے بس تو بہ کر لیمنا کافی ہے ،اس لیے کہ تو بہ کی قبولیت کی لازمی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کی جتنی تلافی بس میں ہو، وہ تلافی بھی ساتھ ساتھ کرے۔

یبال بیدواضح کردینا بھی مناسب ہے کہ اصول حدیث کی بعض کتابوں میں موضوع احادیث کی علامتیں بیان کرتے ہوئے قضائے عمری کی حدیث کی مثال دی گئی ہے لیکن قضائے عمری کی جن روایات کوموضوع قرار دیا گیا ہے، ان سے مراد قضائے عمری کے بارے میں اس قسم کی روایات ہیں جوایک نماز یا چند نماز وں کو عمر بحر کی نماز وں کے قائم مقام قرار دیتی ہیں اور عظاوہ اس کے کہ اس قسم کی روایات کی کوئی سند نہیں ہے، ان کے موضوع ہونے کی وجہ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ایک تھے کہ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ایک تاریخ کے کہ ایک تھے کہ البارا الرکسی کو فوت شدہ نماز وں کی تلافی نہیں کرسکتیں اور اس پرامت کا اجماع ہے، لہٰذا اگر کسی کو ان احادیث کوموضوع قرار دینے سے بیغلوہ نمی ہوئی ہے کہ قضائے عمری کا تصور ہی بے بنیاد ہے اور پچھلی نماز وں کی قضالا زم نہیں تو اس کا منشا جہالت کے سوا کہ تھے ہیں۔

### قضائے عمری کالیج طریقہ:

قر آن وسنت اور فقہائے امت کے اتفاق کی روشنی میں یہ بات شک وشبہ سے بالاتر ہے کہ جس مسلمان نے اپنی عمر کی ابتدامیں نمازیں اپنی غفلت یالا پر وائی کی وجہ سے نہ پڑھی ہوں اور بعد میں اسے تنبہ اور تو بہ کی تو فیق ہو، اس کے ذمے بیضروری ہے کہا بنی چھوٹی ہوئی نماز وں کامختاط حساب لگا کر انہیں اوا کرنے کی فکر کرے۔

بعض علماء نے مزید آسانی کے لیے بیطریقہ بتایا ہے کہ انسان روزانہ ہرفرض نماز کے ساتھ ای وقت کی ایک قضا نماز پڑھ لیا کرے،اس طرح ایک دن میں پانچ نمازیں ادا ہوجا ئیں گی،البتہ جب موقع ملے اس سے زیادہ بھی پڑھتارہے۔ البتہ قضا پڑھنے میں نیت کا خیال رکھا جائے یعنی واضح طور پرقضا کی نیت کی جائے،مثلاً فجر کی قضا پڑھ رہے ہیں تویی نیت کریں کہ میرے ذمے فجر کی جوسب سے پہلی نماز واجب ہے اس کی قضا پڑھ رہا ہوں۔ خلاصہ:

یہ ہے کہ انسان سے جونمازیں چھوٹ گئی ہوں ان کی قضااس کے ذمہ لازم ہے، صرف توبہ کر لینے سے وہ معاف نہیں ہوتیں خواہ کتنی زیادہ ہوں، البتہ اگر وہ روزانہ پانچ نمازوں کی قضا شروع کر دے اور جب زیادہ پڑھے کاموقع ملے زیادہ بھی پڑھے اور ساتھ ہی یہ وصیت بھی کر دے کہ جونمازیں میں اپنی زندگی میں ادانہ کر سکوں ان کا فدید میر سے تر کے سے اداکیا جائے تو امید ہے کہ ان شاء اللہ اس کا بیمل اللہ تعالی قبول فر ماکر اس کی کوتا ہی کومعاف فر مادیں گے۔ قضائے عمری کا صیح طریقہ یہی ہے اور بیے کہنا کہ قضائے عمری پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف توبہ کافی ہے، گمراہی کی بات ہے اور جو شخص نماز جیسے بنیادی فریضے میں محض اپنی رائے سے کسی دلیل کے بغیراس قتم کی گمراہا نہ بات کی تلقین اور اس پر اصرار کرے اس کے درس پر ہرگز پر اعتمان نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم دلیل کے بغیراس قتم کی گمراہا نہ بات کی تلقین اور اس پر اصرار کرے اس کے درس پر ہرگز پر اعتمان نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم بندہ محمد تھی عثانی

دارلاا فتاء دارالعلوم كراچىنمبر 14

13 ارجب1422ھ

آپ نے دیکھا کہ اس فتو کی میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے حسب عادت کس عالمانۃ تحقیق اور معتدل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔الہد کی کے کارپر دازان سے بیتو نہ ہوسکا کہ وہ عوام الناس سے نماز قضا کرنے کا گناہ چھڑانے کی محنت آگے بڑھا سکیس تو انہوں نے ان پر بیا جسان کر دیا کہ گذشتہ قضا نمازوں کی فکر سے انہیں آزاد کر دیا۔ یعنی مسلمان کے پاس احساس گناہ کی صورت میں مغفرت کا جو آخری بہانہ ہوتا ہے اس سے بھی اسے محروم کرنے کا سامان کر دیا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی ہماری حالت پر دم فرمائے۔

### عذرگناه بدتراز گناه

ڈاکٹر خالد عزیز کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے کہ مولا نامفتی محرشفیع رحمہ اللہ کی کتاب'' وحدت امت'' (جوادارہ الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے شائع ہوئی) کے صفحہ 8 کے آخر پر حاشیہ کی عبارت ٹائیسٹ (کمپیوٹر) کی غلطی سے متن میں شامل ہوگئی تھی ، اس ہے۔ متن کی عبارت میں جو مضمون بیان ہور ہا تھا اس کی وضاحت کے سلسلے میں حاشیہ کی جوعبارت متن میں شامل ہوگئی تھی ، اس عبارت کا مولا نامحہ شفیع رحمہ اللہ کی تحریر سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈاکٹر خالد عزیز نے کہا کہ خلطی سے متن کی عبارت میں جوزیادتی ہوگئی ہے تابل اس پرادارہ الہدیٰ انٹر بیشنل کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے (کیونکہ بیر حاشیہ میں نے لکھا تھا) جامعہ دار العلوم کراچی کے قابل احترام علمائے کرام اور عوام سے معذرت خواہ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس اعتذار کے بعد تی کی کوئی صورت باتی نہیں رہے گی۔

الهدی انٹرنیشنل کی بیوفناحت عذر گناہ برتر از گناہ کا مصداق ہاں لیے کہ: (1) کتاب کے شروع یا آخر میں کہیں بیہ وضاحت نہیں کہ اس ایڈیشن میں حواثی کا اضافہ کیا گیا ہا اور بیفلال کے لم سے ہے۔ (2) کی دوسر مصنف کی کتاب کے حاشے پرالی کوئی بات درج کرنا جواس مصنف کی اپنی سو جی تبھی رائے اور عمر بحر کی تحقیق کے خلاف ہو، برترین علمی بددیا نتی ہے خصوصا جبکہ بحثی آخر میں توسین کے درمیان اپنا نام لکھ کریہ وضاحت بھی نہ کرے کہ بیفٹ نوٹ کس کا ہے تو قاری اسے مصنف ہی کی طرف منسوب کرے گالہذا حاشیے کو متن میں شامل کرنا کمپوزر کی غلطی مان بھی لی جائے تو یہ بات اپنی جگہ باتی رہتی ہے کہ ڈاکٹر خالد عزیز صاحب اپنی علمی حیثیت سے قطع نظر حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ جیسے عالمی سطے کے مد براور بلند پایے عالم دین کی کتاب پر چارسطری اکلوتا حاشیہ چڑھانا ہی چا ہے تھے تو انہوں نے اسے اپنی طرف منسوب کیوں نہ کیا؟ کیا اس کے آخر میں ان کے نام کا حذف کرنا بھی کمپوزر کی غلطی تھی جا (3) جامعہ دار العلوم کراچی کے اکابر دو ماہ تک الہدی سے دابطہ کر کے اس تگین غلطی پر اختباہ کرتے رہے ہیں بالآخر مجبور ہو کر انہیں اس تحریف سے عوام الناس کو آگاہ کرنا پڑا، آج اس واقعے کوئی ماہ ہو چکے خلالی بر اختباہ کرتے رہے ہیں بالآخر مجبور ہو کر انہیں اس تحریف سے عوام الناس کو آگاہ کرنا پڑا، آج اس واقعے کوئی ماہ ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سارے وصے میں اس غلطی کوا ظہار کر کے معاملہ ختم کیوں نہ کیا؟

یسارے قرائن بناتے ہیں کہتج نیف کے بعداب کذب بیانی کاارتکاب کیاجار ہاہے۔افسوس کہ ہمارااخلاقی انحطاط اس قدر بڑوہ گیا ہے کہ سوجھوٹ بولنا ایک جموٹ سے تو بہ کرنے کی بنسبت زیادہ سہل ہوچکا ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب کے اعتذار کی بات ہے تو عمد کوخطاقر اردے کرمعذرت کرنا،اعتذار نہیں، پہلے سے زیادہ شکین جرم ہےاور بیاس وقت تک جرم رہے گاجب تک جان بوجھ کر کیے گئے کام کو ماتحت عملے کی منطی کالبادہ اوڑ ھانے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ بإنجوال باب

خاندانيات

| هدردی یانسل کشی؟      | **************                          | ф |
|-----------------------|-----------------------------------------|---|
| سات سنج ايك جھوٹ      | *************************************** | ф |
| نسل ماري كي خود كشمېم | *************************************** | Ф |

# همدردي يانسل کشي؟

واقعہ یہ ہے کہ آبادی کم کرنے کے مبئے منصوبوں اور کثیر المصارف مہموں کی بنیاد پسماندہ ممالک کی خیرخواہی اور ہمدردی پہنیں بلکہ بیا کیسے ہوتی ہجھی سیاسی اور جنگی حکمت عملی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف امریکا کی سیاسی برتری اور معاثی بالادتی کوقائم رکھنا ہے۔ آبادی کی فلاح و بہبود اور انسانیت کی بھلائی کے نام پر امریکا اور اس کا بھونپو بجانے والی اقوام متحدہ کی طرف سے جوکروڑوں ڈالر اور بیش بہاا دویات وآلات پسماندہ ملکوں اور ترقی پذیر ممالک میں خرچ کیے جارہ ہیں، ان کا اصل مقصد ان پسی ہوئی درماندہ اقوام کی صحت ، تعلیم ، خوراک یا معیار زندگی میں بہتری لانا نہیں ، بلکہ ان کو مفلوج ومعذور کر کے حکوم بنا نا اور اپنی ہوئی درماندہ اقوام کی صحت ، تعلیم ، خوراک یا معیار زندگی میں بہتری لانا نہیں ، بلکہ ان کو مفلوج ومعذور کر کے حکوم بنا نا اور اپنی شاور اور مفادات کو متحکم کرنا ہے۔ یہ بات بہت ہوگوں کونا قابل یقین معلوم ہوگی لیکن ذیل کی سطور گواہی دیں گ کہ امریکا اور عالمی مالیاتی اداروں نے دجال کے خصوص ہتھ کنڈے ، دجل وفریب کو اس خوبی سے برتا ہے کہ ظالم ، محن کی اور کا تاتی ، ہدرد کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور مظلوم اپنے دشمن کو پہیا نے پر بھی قادر نہیں رہے۔

اگرامر ریکا کوبسماندہ ممالک کی ترقی اور بھلائی مقصود ہے توا ہے ایسی بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی پر توجہ دین چاہیے جوان ملکوں میں ناپید ہیں۔مثلاً: قحط زدہ آبادی کے لیے خوراک، بیاریازخی کے لیے علاج،مہاجرین کے لیے پناہ گاہ،یا بے گھروں کے لیے سرچھیانے کی جگہ کی فراہمی۔ایسی ہی بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں جن کی ان ممالک کو کہیں زیادہ ضرورت ہے۔اس کے باوجود ریاست ہائے متعدہ امریکا کی حکومت اور اس کی ایجنسیوں کا اصرار ہے کہ ان بنیادی ضرورتوں پر''تحدید آبادئ' کے پروگراموں کوفوقیت دی جانی چاہیے۔ ان ایجنسیوں میں''ایجنسی برائے بین الاقوامی ترتی'' '' وزارت خارجہ'''' وزارت دفاع'' ، '' وزارت خارجہ'''' وزارت دفاع'' ، '' وزارت خارجہ'''' وزارت دفاع'' ، '' وزارت خارجہ'''' وزارت دفاع نے اور سے '' میں آئی اے' اور ان سب اداروں میں تعامل وار تباط کی ذمہ داراعلیٰ ترین ایگر یکٹوباڈی یعنیٰ '' قومی سلامتی کونسل' 'شامل ہاور ہے ہیں رکاری ادارے ، اقوام تحدہ کے دوردور تک رسائی رکھنے والے اداروں ، قرض دینے والے طاقت ورعالمی اداروں ، ہیں کی میں سیاسی لیڈروں کی روز افزوں تعداد کے ساتھ لی کر کی فاؤنڈیشنوں ، ملٹی بیٹنسنل کارپوریشنوں اور دنیا کے ہردوسر سے منعتی خطوں میں سیاسی لیڈروں کی روز افزوں تعداد کے ساتھ لی کر سیاسارا کام کرر ہے ہیں۔ ان کے نزد یک بیا تنااہم مشن ہے کہ آج بہود آبادی اور منصوبہ بندی کا پروگرام ، جو بڑی حدتک امریکی کی آئی انتہائی جارحانہ سیاسی جنگی مہمات کی کی وسعت اورخصوصیات کا آئی اے کے خفیہ طلاعاتی تجزیوں پرمنی ہے ، 1950ء کی دہائی کی انتہائی جارحانہ سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے خفیہ حامل ہو چکا ہے۔ یہ پروگرام ہر کی اظ سے کمدر پردہ ''مقامی'' محاذ بھی قائم ہیں ، سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے خفیہ ادائیسی بھی ہور ہی ہیں ، برکل (In-place) ایکٹوں کی تقریری بھی ہورتی ہیں ، میڈیا میں عمل دخل ہے ، دھمکیاں ہیں اور مراز فی تعرف نہ دور اور اور اللے ہیں ، میڈیا میں عمل دور کی ہی ہوں ور اور ان کی تقریری کی کا انتہائی ورائی بیٹ میں دور کی ہی ہوں ہیں ، میڈیا میں عمل دور کی ہی ہوں ہیں ۔ میں میڈیا میں عمل دور کی ہیں ہوں ہی ہے ، دانش وروں اور درس گارہ کونسی ہیں ۔ میار نہ دور کی اور دور کی ہیں ، میڈر کی کا راندرا لیطے ہیں ، میڈیا میں عمل ہیں ہیں ۔

پسماندہ کین معدنیات اور قدرتی وسائل ہے مالا مال تیسری دنیا کے ممالک میں ریاست ہائے متحدہ امریکا کی توجہ کئ طرح کے مفادات پر مرکوز ہے مثلاً شرق اوسط کے تیل تک رسائی ،افریقہ کے اہم معدنی وسائل پر تسلط، ونیا بھر میں امریکی سرماییہ کاری اور دوسرے مالی مفاوات کا تحفظ ، دنیا کی بڑی عالمی آئی گزرگا ہوں مثلاً نہرسوئز ، نہریا نامداور آبنائے ہرمزاور آبنائے ملاکا ، کا استعال اور بالخصوص ایشیامیں فوجی اڈے۔ان سارے مفادات کے تحفظ کا مرکزی نکتہ صرف ایک ہے یعنی مخالفین کی آبادی میں کمی اوران کی نئ نسل کی تحدید \_اس بات کوسادہ الفاظ میں یوں کہدلیں کہ چھوٹی آباد یوں کی نسبت بڑی آباد یوں کے لیے منظم ہوکرا بنی طاقت منوانا آسان ہوتا ہے۔ دوسر لے نقطوں میں اس کا امکان زیادہ ہے کہ ایک بڑی آبادی کوچھوٹی آبادی پر کنٹرول حاصل ہو بانسبت اس کے کہ چھوٹی آبادی کو بیطاقت حاصل ہو۔ آبادی بڑھتی ہے تو اے اپنے قدرتی وسائل کی بھی زیادہ ضرورت برقی ہے۔اس کا اثر خام لو ہے اور تیل وغیرہ جیسے برآ مدی اموال کی قیمت پر پڑتا ہے۔ترقی پذیرممالک انہیں اپنے کنٹرول میں رکھنا جا ہتے ہیں اور بیان کاحق ہے لیکن بیاشیاروا تی طور پرمغربی صنعتی برتری قائم کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ ترقی یافتہ ممالک دنیا کی پیداوار کا بڑا حصہ پیدا بھی کرتے ہیں اور صرف بھی کرتے ہیں اور اس طرح غریب ممالک کی معدنی دولت کی بنیاد پر بین الاقوامی تجارت کے میدان میں اپنے آپ کوآ گے رکھنا جا ہتے ہیں۔مزید یہ کہ ترقی یا فتہ مما لک بڑی بڑی فوجی قو تیں تشکیل دینے اور علاقائی بلکہ عالمی تنازعات پر چھاجانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اوراس کے لیے مطلوبہ طاقت انہیں پسماندہ ممالک پر گرفت قائم رکھنے ہے ملتی ہے اور تحدید آبادی کاپروگرام اس کامؤثر ذریعہ ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکا کونصف صدی ہے زیادہ عرصہ ہے اس فکر نے پریشان کررکھا ہے کہ آبادیوں کے جم اورتقسیم وسائل میں واقع ہونے والے فرق کی وجہ ہے وہ بالآخر دنیا کی قیادت ہے معزول ہوجائے گا۔ گویاد نیا مجرکی قیادت داؤپر لگی ہوئی ہے، لہذا کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اثر ورسوخ کے جوبھی ذرائع اور وسائل میسر ہیں،ان سے ایسے اقد امات کیے جا کیں جن کا براہِ راست اثر زیادہ

شرح پیدائش والے معاشروں میں افزائش کی شرح کم کر کے ہو۔ اس مقصد کے لیے امریکا نے عالمی بینک پراپ اثر ورسوخ کو بہت مؤٹر طور پر استعمال کیا ہے کہ وہ کم ترتی یا فتہ مما لک پر غیر مقبول آبادی پالیسیاں شونے ۔ عالمی بینک نے تحدید آبادی پروگراموں کے لیے قرض لیے 1980ء کی دہائی میں وس کروڑ ڈالر سالانہ ہے کچھر قم مہیا کی تھی ۔ اس کا منصوبہ تھا کہ 1985ء تک آبادی کے شعبہ کے لیے قرض کی رقم بڑھا کر ڈھائی ارب ڈالر کرد ہے۔ اگر کسی ملک پر تھی بہت بڑے'' جرم' مثلاً ایٹھی دھاکوں کی وجہ ہے اقصادی پابندیاں لگ جائیں پھر بھی عالمی بینک کی طرف سے منصوبہ بندی کی مہم کے لیے اس ملک کے فنڈ نہیں رو کے جاتے ۔ عالمی بینک جب قرض کو جائیں۔ ''ترغیب'' کے طور پر استعمال کرتا ہے اور ترقیاتی فنڈ کوروک کر بطور'' دباؤ'' کے کام میں لاتا ہے تو وہ اس قابل ہوجاتا ہے کہ وہ سر براہانِ مملکت اور اہم سرکاری وزارتوں کا نیم دلانہ تعاون تحدید آبادی کی ایک با قاعدہ منصوبہ کے لیے حاصل کر لے۔ اس طرح بیمکن ہوجاتا ہے کہ وہ تا اور مغرب کی کمزور پڑتی آبادیاتی کیفیت کو سنجالا مل جائے ۔ ان مما لک میں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کہ بعد میں بیا لیسیاں متاثرہ آبادیوں پر''اوپر سے ٹھونی'' جاتی ہیں۔ ان پر کسی طرح کا عوامی مباحثہ نہیں ہوتا ہے ہوتا اور اکثر سنسکم از کم ابتدا میں سنسیدواضی طور پر شاکہ ابتدا میں ۔ وہ ان کے نام برقر ضد لیتی ہیں۔ وہ نام کے نام برقر ضدی ہیں۔

ریاست ہائے متحدہ امریکا کئی دہائیوں سے اس نظریے کی تشہیر کررہاہے کہ 'جدید خاندانی منصوبہ بندی' 'لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بچ تھوڑے ہوں تو مائیں صحت مند ہوں گی۔ چھوٹے کنبوں کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے۔ شرح آبادی ست رو ہوگی تو تر قیاتی عمل پائیدار ہوگا۔انجام کارلوگ تھوڑ ہے ہوں گے تو سیاسی لیڈروں کی سردر دی بھی کم ہوگی وغیرہ وغیرہ امریکی حکومت واقعی ان باتوں پریفین رکھتی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ امریکا میں نتائج اس کے برعکس مرتب ہوئے ہیں۔ایک وقت تھاجب امریکا بڑی حد تک دیہاتی معاشرہ تھا۔گھر انوں کی ایک بڑی اکثریت کاشت کاری کرتی فصل کاٹتی ،اور سنبالتی تھی ، یالوگ چھوٹے تا جرپیثیہ تھے۔ایک عام کنبہ پانچ سے سات بچوں پرمشتمل ہوتا تھا۔۔۔۔اس صورت حال نے امریکا کو ایک " ترقی یافته" ملک کے طور پر ابھرنے اور عالمی طاقت بننے ہے نہیں روکا، بلکہ جس دوران امریکا طاقت کی سیڑھی پر چڑھ رہا تھا،اس دوران اس کی آبادی جیران کن شرح سے بڑھر ہی تھی۔ 1790ء اور 1840ء کے درمیان پچاس برسول میں امریکی آبادی4 ملین سے بڑھ کرانداز 18 ملین ہوئی۔ یہ تقریباً پانچ گنااضافہ ہے۔ تین دہائیاں بعد یعنی 1870ء میں یہ آبادی مزید دوگنی ہے بھی زیادہ یعنی 38.5 ملین تھی۔ا گلے دس برسوں میں (1870ءاور 1880ء کے درمیان ) 37 فیصد اور اضافیہ ہوااور آبادی 50 ملین سے زیادہ ہوگئی۔صدی اختیا م کو پنجی تو امریکی آبادی 76 ملین تھی ..... پیسو برسوں میں پندرہ گنااضا فہ ہے۔اس کے بعد 1900ء سے 1940ء کے درمیان حالیس سالوں میں امریکی آبادی میں شرح افزائش آج کے بہت سے ترقی پذیر ممالک ہے اونچی تھی اور اس کے نتیجے میں مزید 56 ملین افراد کا اضافہ ہوا۔ بیسب تب ہوا جب امریکا نے اپنی پیداواریت (Productivity) اور دنیا میں اپنے مقام ومرتبہ میں بے حدمؤ ثر اضافہ کیا۔ دلچیپ بات سے ہے کہ آبادی میں اس اضافہ کا معتد بہ حصہ، بالخصوص بعد کے سالوں میں، بیرونی آباد کاروں کی وجہ سے ہوااور کسی معاشرے کے لیے مقامی طور پر پیدا ہونے.

والول کی بہنسبت باہر ہے آنے والوں کو کھپانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اندرونی اور بیرونی آبادی کی بڑھوتری امریکا کی ترقی میں کسی طرح رکاوٹ نہ بنی تو دوسر ہے ممالک میں یہ کس طرح ترقی کی راہ میں مشکلات پیدا کر سکتی ہے؟

عجیب مذاق سیہ ہے کہ جب معاملہ خودا ہے ملک کا ہوتو ترتی یا فقه ممالک آبادی میں اضافہ کومفیر قرار دے کرخوش آمدید کہتے ہیں ۔مغربی یورپ کے کئی نسبتا خوش حال اور کثیف آبادی والےممالک نے ایسے قانونی اقد امات کیے ہیں کہان کے ہاں شرح ولا دت بڑھ جائے۔مثلاً اقوام متحدہ کی پاپلیشن پالیسیوں کی ڈائر یکٹری کےمطابق فرانس نے اعلان کیا ہے کہ اس کے ہاں تولیدی شرح بہت کم ہے، چناں چہاس نے گھرانوں کودی جانے والی امداد کے نظام میں الی تبدیلیاں کی ہیں کہ ' نوجوان اور بڑے کنبول کوزیادہ فائدہ ملے'' فرانسیسی حکومت نے چنداورا قدامات بھی کیے ہیں، جیسے شادی شدہ گھرانوں کو بہتر رہائثی سہوتتیں،نو جوان جوڑوں کو کم شرح سود پر قرض کی فراہمی ،اورا پسے قوانین کا اجرا کہ دوران حمل چھٹی کی عنانت میسر رہے۔ان سب كا اعلان شده مقصدايك ہے، يعنى پيدائش اطفال كى شرح كومناسب سطح تك أثفانا۔ اسى طرح سوئز رلينڈ نے بھى اپنى شرح آبادی کونا کافی قرار دیا ہے۔ سوئس حکومت کی کوشش ہے کہ وہ'' ہرشعبہ میں بالخصوص بچوں اور گھرانوں کے لیے معاشی تحفظ اور بہبود کی الیمی فضا پیدا کردے جو بالواسطہ شرح تولید کو ہڑ ھادے۔''شادی شدہ جوڑ وں کے لیے الا وُنس کا ایک نظام بھی کام کررہا ہے جیسے کہ زچگی کے دوران کام سے چھٹی اور بیمہ کی سہولت موجود ہے۔مغربی جرمنی نے بھی 1984ء میں''حیات پیند'' (Pro-natalits) یالیسی کا اعلان کیا جس کے تحت سالانہ دولا کھ جرمن بچوں کی اضافی پیدائش مقصودتھی۔اس یالیسی میں ہر ماں کو جب تک اس کا نومولود سال بھر کا نہ ہو جائے 200 ڈالر کا خصوصی الا وُنس ملتا ہے۔اس پالیسی میں ایک ترمیم کے ذریعہ والدین کے لیے چھٹی کی شقیں ڈالی گئی ہیں اور وضع حمل کے بونس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یونان نے بھی ایک قانون نافذ کیا ہے جس کے تحت حاملہ خاتون کو کام ہے نکالنے کی ممانعت کر دی گئی ہے ، زیجگی کی 14 ہفتہ کی چھٹی لازمی کر دی گئی ہے ،اور زیادہ بچوں والے گھرانوں کے لیے''بچوں کی بہبود کا الا ونس''مقرر کردیا گیا ہے۔ یہ تمام اقد امات اس لیے ہیں تا کہ ولادت اطفال میں اضافہ ہوئی اور پور پی ممالک میں بھی'' خاندان کے لیے فوائد ومراعات'' طے کیے گئے ہیں لیکن معاملہ جے غریب ممالک کا آتا ہے تو سب ایک دوسرے سے بڑھ پڑھ کرز وردیتے ہیں کہان ممالک کواپنی آبادی کم کرنی جاہے۔

رنگ دارممالک کی تحدید آبادی کے مسئلہ میں ترقی یافته ممالک کے مقابلے کی بید دوڑھن اتفاقی نہیں \_ بینئلڑوں نشریات، خبری تراشے اور پمفلٹس باربارزور دیتے ہیں کہ آنے والے برسوں میں ہر ہیں میں ہے أنیس بچر تی پذیر دنیا میں پیدا ہوں گے۔ دنیا میں آبندہ نسلوں کی لسانی ترکیب کا فیصلہ ای ہوجا تا ہے کہ ایک طرف بور پی نسل کے پانچ نوجوان ہوں گاور جواب میں 95 عرب، افریقی، ایشیائی، لاطینی امریکی اور دوسرے افراد ہوں گے۔ امریکا میں موجود اور میسر لٹریچ، جس سے ہواب میں 95 عرب، افریقی، ایشیائی، لاطینی امریکی اور دوسرے افراد ہوں گے۔ امریکا میں موجود اور میسر لٹریچ، جس سے اسلام کے ایک عالمی طاقت کے طور پر اُبھرنے کے متعلق مغرب کے اختلال ذہنی کا پتا چاتا ہے، چرت انگیز طور پر زیادہ ہے۔ اس میں اسلام کے ایک عالمی طاقت کے طور پر اُبھرنے کے متعلق مغرب کے اختلال ذہنی کا پتا چاتا ہے، چرت انگیز طور پر زیادہ ہوں اسلام کے الفاظ ہوتے ہیں: ''جمیں ایک ایسے خطرے کا مسلسل تجربہ ہور ہا ہے، جس کی قوت محرکہ نہ سیاسی ہے نہ اقتصادی، بلکہ اس کی جڑیں انقلا بی اسلامی بنیاد پر تی کی تحریک میں ہوست ہیں جو بالعموم امریکا محالف ہے اور پر عزم ہے کہ شرق اوسط اور افریقہ میں چھیلتی جائے گی۔ یہ 'عام خطرات' نامی کا نفرنس کے لیے تیار کردہ ایک رپورٹ کے الفاظ ہیں۔ ہر قابل تصور اور ممکنہ افریقہ میں چھیلتی جائے گی۔ یہ 'عام خطرات' نامی کا نفرنس کے لیے تیار کردہ ایک رپورٹ کے الفاظ ہیں۔ ہر قابل تصور اور ممکنہ افریقہ میں چھیلتی جائے گی۔ یہ 'عام خطرات' نامی کا نفرنس کے لیے تیار کردہ ایک رپورٹ کے الفاظ ہیں۔ ہر قابل تصور اور ممکنہ

ذریعہ سے تیارشدہ ایسی ہزاروں رپورٹیس، خبرنا مے اور سیاسی تجزیے ہیں، جن میں قریب قریب یہی ماتا جاتا لیس منظر ملے گا۔ اور دنیا کے دونوں کناروں سے یہی دعوے سے جارہے ہیں کہ مغربی طاقتوں سے اگلا مقابلہ بالیقین مسلم دنیا کی طرف سے ہوگا۔ افریقہ سے پاکستان تک مسلم اقوام کے ریلے کی شکل میں جدوجہد ہوگی کہ ایک نیاعالمی نظام وجود میں آئے ۔ مشرق اوسط اور جنوبی اثنیا کی ایک چوتھائی سے ایک تہائی تک آبادی، سیاس طور پر بے چین اور سیماب صغت 15 تا 24 برس عمروالے گروپ پر مشمل ایشیا کی ایک چوتھائی سے ایک ہزائی تک آبادی، سیاس طور پر بے چین اور سیماب صغت 15 تا 24 برس عمروالے گروپ پر مشمل سے ۔ اور سے تیجہ ہے اس اونچی شرح افزائش کا جو 1950ء اور 1960ء کی دہائیوں میں موجود رہی ۔ سے 1984ء میں تیارشدہ می آئی اے کے ایک خفیہ انٹیلی جنس جائزے کے الفاظ ہیں، مذکورہ جائزہ کہتا ہے کہ'' بینو جوان مخالفا نہ مقاصد (مثلاً) اسلامی بنیاد پرس کے لیے بھرتی کا تیار مال ہوگا، جو فی الوقت مسلم نو جوان کے سامنے سب سے بڑی نظریاتی پناہ گاہ ہے۔ سے مغرب کے رپورٹوں کے ذریعے ڈولتی پھسلتی دنیا کے تصور کو، جے کسی بھی لمجے امریکا کے ہاتھوں سے جھٹک کر چھینا جاسکتا ہے، مغرب کے رپورٹوں کے ذریعے ڈولتی پھسلتی دنیا کے تصور کو، جے کسی بھی لمجے امریکا کے ہاتھوں سے جھٹک کر چھینا جاسکتا ہے، مغرب کے ساس تی بین گار بڑوھا چڑھا کر بیش کر رہے ہیں۔

امریکا اورمغرب کومتفل خطرہ نئ نسل کے نوجوانوں سے ہے۔ بینوجوان رنگ دارنسلوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کم تر المیت اوراہمیت کی حامل ہیں،اس کے باوجود خدشہ یہ ہے کہ و محض اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے زور پرونیا میں تسلط اورغلب حاصل كرنے ميں كامياب موجاكيں گى۔رنگ دارا قوام كى اس برھتى موئى آبادى كامقابلدكرنے كے ليے امريكا اور يورب كا إنى آبادى کو برد ھانامشکل بلکہ ناممکن ہوتا جار ہا ہے۔ کیونکہ امریکا اور پورپی اقوام خاندانی نظام کو تباہ کر کے اپنی آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم کرچکی ہیں اورنو بت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ عام بور بی اورامر یکی فرد، خاندان اور بچوں کے کسی جمنبے صف میں پڑنا ہی نہیں چا ہتا اور "Enjoy thyself" کے معروف مغربی اصول کے تحت اپنی زندگی ذمہ داری سے یاک اورعیش وعشرت سے بھر پورگز ارنا چاہتا ہے۔ چنا نچەمغربی پالیسی سازوں کواب یہی حل نظر آتا ہے کہ دوسرے خطے کے لوگوں گی آبادیاں بھی اس حد تک کم کردی جا کیں کہ بھی ان کے مقابل آنے کا خطرہ پیدا نہ ہوسکے۔اس کے لیے گزشتہ کی دہائیوں سے ایک ہمہ پہلومہم چلائی جار ہی ہے۔ علمی ونظریاتی سطح پرلٹریچرکی تیاری اور اشاعت، ابلاغی محاذ پرسرگری، سیاسی، ساجی اور اقتصادی میدانوں میں آبادی کے حوالہ سے مطلوب پالیسی اقد امات اوران اقد امات کے لیے بااثر حلقوں کی حمایت کا حصول اس ہمہ پہلومہم کے اہم عنوانات ہیں۔اور حکمت عملی یہ ہے کہ براہ راست بھی اور بالواسطہ طور پر عالمی اداروں کے ذریعہ بھی غربت کے خاتمہ، اقتصادی ترقی اور ماں اور بیجے کی صحت جیسے پروگرامات کے برد ہے میں تحدید آبادی کی مہم کو کا میاب بنایا جائے۔اس ضمن میں اگر ترغیب وتحریص ے کام نہ نکل سکے تو جنگ، جبر، زورا زوری زبردی حتی کہ ایٹمی اور کیمیائی جنگ کے بارے میں بھی سوچنے اور عمل کرنے کے ليے تيار رباجائے۔ بظاہر بيسب كچھ بہت خوف ناك اور نا قابلِ يقين بيكن وه حقيقت نا قابل ترويد بير بير بيك أخانداني منصوبہ بندی' طاقت، سیاست اور مفادات کا عالمی کھیل ہے جس کا ایک مہرہ بن کرہم اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب میں تحریف کرنے ہے بھی نہیں کوک رہے۔ یہ بلصیبی کی انتہا ہے کہ ہم دشمنوں کے ملت کش منصوبوں کوقر آن پاک سے استدلال کر کے نافذ کرتے پھریں۔ان بے باکیوں کود کھر کلگتا ہے کہ ہمارایوم حساب قریب آگیا ہے۔ فیصلہ حق کی گھڑی قریب آن پینچی ہے۔ ہمارے نام قرع تقدير نكلنيكو ہاورلگتا ہے ہمیں حساب كتاب اتن جلد چكا ناپڑے كا كه ہمارے وہم وكمان ميں بھى نه ہوگا۔

## سات سيح ايك جھوٹ

پچیلے کالم میں خاندانی منصوبہ بندی مہم کے پیچھے کارفر ماعالمی استعاری طاقتوں کے اصل مقاصد کی نقاب کشائی کی کوشش کی گئی تھی ، زیرِ نظر مضمون میں ان فریبی وعدوں اور جھوٹے فائدوں کی حقیقت آشکارا کی جائے گی جواس حوالے سے کیے جائے میں ۔ عام طور پریہ کہا جاتا ہے کہ اس مہم سے ماں اور بیچ کی صحت کو فائدہ پہنچتا ہے، نیز وسائل کم ہیں اور افراد زیادہ ، اس لیے اگر بیچ کم ہوں گئے تو سب کے لیےصحت بعلیم وغیرہ کی سہرتیں وافر ہوں گی اور چھوٹا گھر انہ خوشیوں کا خزانہ ثابت ہوگا وغیرہ وغیرہ ۔ دراصل میساری با تیں جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہیں لیکن اتنی کر سے بھیلائی گئی ہیں کہ عام آدمی ان کے بود سے بین اور جھوٹ کو پکڑ نہیں سکتا۔ اس سلیلے میں اس مشہور د جالی اصول پڑ کل کیا گیا ہے کہ:''اگرتم کسی شخص کوسات برس تک سیجے معلومات دیتے و پکڑ نہیں سکتا۔ اس سلیلے میں اس مشہور د جالی اصول پڑ کل کیا گیا ہے کہ:''اگرتم کسی شخص کوسات برس تک سیجے معلومات دیتے و بیا تو آ ٹھو یں سال کے پہلے دن وہ تمہاری بتائی ہوئی غلط بات پر یقین کرلے گا۔ اگر تمہیں ضرورت لاحق ہواورتم اپنے نقط نظر سے چا بوکہ اس کے نظر معلومات دی جائیں تو تمہارا پہلا کام بیہ ہے کہ اپنے پر و پیگنڈرا کو قابل اعتاداور مستند بنادواور اپنے دشمن کے سے جابوکہ اس کے دوری کا طائزہ کے دوری کا جائزہ کی جوں کا جائزہ کی بی مرصلہ واران سب چیزوں کا جائزہ کی جائے ہیں تا کہ ہمارے وہ بھائی جواب کہ وہ بھائی جو کہ اس کے دھوں اپنے نسی کی دوری کے بین ہوتیقت حال سے آگاہ ہو سکیں ۔

ان پروگراموں کی افادیت کے حوالے ہے جس چیز کوسب سے زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے وہ ہے ماں اور بچے کی صحت، حالا نکہ ان دواؤں کے استعال سے ماں اور بچے کے لیے جو خطر ناک نقصانات سامنے آئے ہیں وہ اس دعوے کی تحتی سے نفی کرتے ہیں مثلاً'' ڈالکن شیلا'' ایک آلہ ہے، جو عارضی بانجھ بن پیدا کرتا ہے۔ 1970ء کی دہائی میں اس کی وجہ ہے بہت کی اموات ہوئیں اور بیا یک تاریخی عدالتی فیصلے کا موضوع بنا۔ اس کے باوجود بھی ای طرح کے لاکھوں کروڑ وں اخترائی آلات امر یکا ہے برآ مد کیے جاتے ہیں اور انہیں ترتی پذیر اسلامی مما لک میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کے استعال میں مکنہ خطرات سے امر یکا ہے برآ مدکے جاتے ہیں اور انہیں ترتی پذیر اسلامی مما لک میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کے استعال میں مکنہ خطرات سے بھی ان سادہ لوح مسلمان خواتین کو آئی نہیں کیا جاتا جو انہیں استعال کرتے ہوئے بچی رکھ دیا جاتا ہے۔ اس بھی ان سادہ لوح مسلمان خواتین کو آئی آلہ ہے جسر جری کے ذریعہ خاتون کے باز و میں جلد کے نیچ رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ یہ کئی طرح کی بیچید گیوں کا باعث بنتا ہے۔ کئی رپورٹس اور شکایات ہیں کہ بعض استعال کندگان کو ضعف د نا تو انی کی شکلاح میں جدن کی مناز کی شکلاح میں جانے کے انکار ڈاکٹر وں نے وہ آلہ جلد کے نیچ شعف د نا تو انی کی شکلی ہو میں بنیا نے سے انکار کردیا۔ میک (انسان کی تھر کھی میدوا کیں' خاندانی منصوبہ بندی' کے لیے کی جانے وہ کیا تھیں جی کہ یوشوں میں بنیا دی حیثیت کی حامل ہیں۔

پر منع حمل کے بہت سے تج باتی طریقے ہیں جنہیں انتہائی کم ترقی یا فتہ مما لک میں مفلوک الحال خواتین پر استعمال کرتے ہوئے من مانی (Arbitrary) خوراکیس دی جاتی ہیں۔انغریب عورتوں کوامکانی طور پرمہلک پیچید گیوں کی صورت میں طبی امداداور علاج بھی مہیانہیں کیا جاتا۔ نے طریقوں میں سے جن برطبی تجربات ہورہے ہیں ایک' دافع حمل دیکسین' ہے جس کا اثر سال بھررہتا ہے۔ابھی اس کےعواقب ونتائج کا کچھے پتانہیں۔اس کے باوجودیہ دیکسین تجرباتی طور پر 1985ء کے بعد سے اقوام متحدہ کی طرف سے زیرِ استعال ہے۔ کینا کرائن (Quinacrine) ایک اورالی ہی امریکی دواہے جس نے کافی تشویش پیدا کردی ہے۔ بیمتنقل بانجھ بن بیدا کرتی ہے۔ چنانچہ امید ہے کہ متقبل میں بانجھ بن کے غیر سرجیکل طریقے کے طور پراس کی بوی مانگ رہے گی۔ ''انٹرنیشنل جزئل آف گائینوکالوجی اینڈ آبسٹیٹر کس'' نے 1989ء کے ایک جائزہ میں زور دے کریہ بات کہی گئی ہے کہ مذکورہ دوامیں سے صلاحیت ہے کہاس سے صرف بھارت میں سالانہ 10 لا کھنسوانی نس بندیوں کا اضافہ کیا جاسکتا ہے لیکن انہوں نے پنہیں بتایا کہ' کینا کرائن'' کے بہت سے نقصان دہ اثر ات معلوم ہوئے ہیں۔ان میں اہم ترین''زہریلا د ماغی عارضہ'' ہے۔ بیگویا کیمیائی طور پر پیدا کردہ یا گل بن ہے۔اس نی ٹیکنالوجی نے کچھاور خدشات بھی اُبھارے ہیں جن میں ایک امکان سے ہے کدایک بار بیضبط حمل کے ذریعے کے طور پر عام ہوجا ئیں تو RU-486 والی گولی کی طرح خواتین کے علم یا اجازت کے بغیر بہ آسانی ان پراستعال ہوسکتی ہے۔ چنانچہ کئی ا پے قرینے اورا شارے ملتے ہیں کہاکیسویں صدی میں''تنظیم آبادی'' کے ہتھیاریہی ہوں گے جوصحت کے نام پرموت بانٹیں گے۔ او پر جومثالیس بیان ہوئیں ،ان سے یہ بالکل ظاہر نہیں ہور ہا کہ یہ کسی ایسے ادار سے یا حکومت کا فلسفہ یا سوچ ہے جسے ترقی پذیر ممالک میں صحت کی اصلاح کی فکر لاحق ہوگئ ہو۔اس سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ یہ پچھاور ہی گر برد گھوٹالا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ کوئی دوسرااییا مسکنہیں جومغرب کے یالیسی سازوں میں بحران کاوہ احساس پیدا کرتا ہوجتنا ترقی پذیریمما لک میں شرح آبادی کا سوال ہے اور نہ ہی کوئی دوسرامعاملہ بین الاقوامی طاقت واختیار کے قریب قریب ہر جز و کے ساتھ اتنا گھا ہوا ہے .....خواہ یہ نوجی ضرورت کے لیے اشیا تک رسائی کی بات ہو، ستفتل میں افواج کی تعداد کا معاملہ ہو، مناسب اقتصادی برتری کا سوال ہو، یا سیاس برتری، نیلی قوت اور ثقافتی اثرات کاقصہ ہو۔ ریکارڈیمی بتاتا ہے کہ واشکنن میں بیٹھے بنیادی ڈھانچہ کی اصلاحات کی بات کرنے والے''ماہرین'' پسماندہ لوگوں میں معیار زندگی کے متعلق چندال پریشال نہیں ہیں بلکہ انہیں دنیا پراینے استعاری قبضے کو برقر ارر کھنے کی فکر لگی ہوئی ہے۔مثلاً صحت کے لیے دواؤں کے معاملہ پر ہی نظر ڈال لی جائے۔خیال ہے کہ افریقہ میں ہر برس ملیریا سے مرنے والوں کی تعدادا کی ملین ہے،جس میں زیادہ تر بچے اور حاملہ خواتین ہیں۔ملیریا کا علاج الی انٹی بایونک دواؤں سے ہوسکتا ہے جن پر فی مریض صرف ایک ڈ الرخر چ آئے گا۔اور یہ بات ملحوظ رہے کہ یوالیں ایڈ کے افریقہ کے لیے پہلے مرحلے کے ''منصوبہ بندی'' پروگرام کو بنیادی معاہدہ کے تحت 23 ملین ڈالر ملے تھے اور لاکھوں کروڑوں مزید ہیرون ملک''مثن دفتروں'' سے حاصل ہوئے ۔ گویا اس پر وجیکٹ کے تحت صرف ا کی ملک میں خرچ کی جانے والی قم سارے افریقہ میں سال مجرملیریا کے شکار مریضوں کے لیے دواخریدنے کو کافی ہوتی۔اس دلیل کو آ گے بڑھا کیں توایک اورایسے ملک میں خرچ شدہ رقم ہے سال بھر کے دوران پورے براعظم افریقہ میں حد درجہ ضرورت مندافراد تک ان دواؤں کو پہنچانے اورتقسیم کرنے کا خرج پورا ہوجا تا، کیکن ایسانہیں کیا گیا اور زچہ و بچہ کی صحت کے نام پرخطرناک نسوانی بیاریاں پھیلانے پر بیرقم خرچ کردی گئی۔

ا یک پرو پیگنڈا میجھی کہا ہے پروگراموں کے عوض ملک کواقتصادی امداد حاصل ہوتی ہے، چنانچہ پالیسی ڈولپمنٹ پروگرام کو "اقتصادی" امداد کی ایک شکل تصور کیا جاتا ہے لیکن اس سے میز بان ملک کوکوئی مالی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ پالیسی مہم ..... جے کھل کراس مقصد کے لیے تشکیل دیا گیا ہے کہ بیرونی دنیا میں لیڈروں کی" تربیت" کرے تاکہ وہ ایسے سیای اقدامات کریں جومغرب کے لیے سود مند ہیں ....ان ملکوں کی اقتصادیات میں ایک پیسے بھی فائدہ نہیں دیتے جہاں اس تر بیتی پروگرام پڑمل ہور ہاہوتا ہے۔زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ وزارتِ صحت اور دیگر حکموں کے ان مقامی افسروں ، اہلکاروں اور ضمیر فروش ڈاکٹروں کو کی جانے والی ادائیگی کا ہوسکتا ہے جو'' برسر موقع''ایجن ہوتے ہیں۔ان کوادائیگیال تقریباً ہمیشہ خفیہ کی جاتی ہیں جس سے رشوت کی فضا کو تقویت ملتی ہے۔ بیر شوت خور بدعنوان انتظامیداور نام نهادمیجا، امریکی مقاصد کی تعمیل کرتے ہیں۔اگر امریکا کھل کرمسلم ممالک میں تحدید آبادی پروگرام کی سریرتی کرے تواس سے خاندانی منصوبہ بندی کی سرگرمیوں کوسیاس تنقید کے نتیجہ میں نقصان پہنچ سکتا ہے، لہذاوہ در پردہ وزارت صحت کے ان بدعنوان افسروں اور ضمیر فروش ڈاکٹروں کے ذریعے اپنا کام چلاتا ہے اور صحیح بات بیہے کہ اس اقتصادی امداد کا مقصد دینا کم اور کچھ کے کرجانا ہے ۔۔۔۔۔ جو پچھ یہ لے جاتی ہے وہ دراصل مقامی افسران کی وہ دیانت دارانداہلیت ہوتی ہے جس سے واقعات کے نتائج کادیانت دارانہ تجزید کیاجاتا ہے یاان کے ایسے آزادانہ فیصلے ہوتے ہیں جوخودان کی اپنی اقوام کے ستقبل کی بہبود میں مدد گار ہوں۔ 1991ء میں اقوام متحدہ نے اندازہ لگایا کہ تی پذیریما لک میں آبادی کو کنٹرول کرنے پر سالانہ ساڑھے جارہے یا نج بلین ڈ الرخرج ہوتے ہیں۔اس میں وہ کافی بڑی رقوم شامل نہیں جونجی سر مایہ کاری کے طور پر مغرب میں قائم بہت ی کثیر قومی کارپوریشنیں اور '' مخیر حضرات'' فراہم کرتے ہیں۔اس قم میں ہرسال خاطرخواہ اضافہ ہوتار ہتاہے۔اگراس کامحض ایک حصہ ہی افریقی اسکولوں کے لیختص کردیا جاتایا مقامی اقتصادی ڈھانچے کی تعمیر ، تو انائی کی ترقی ، زراعت میں نے طور طریقوں کے رواج اور نیکنالوجی کے فروغ پر خرج ہوتا تو چند برسوں میں ہی براعظم افریقہ کافی ترتی کرسکتا تھا۔ ایے ہی جنگ عظیم دوم کے بعد پورپ میں ہوالیکن بدرقم افریقی عوام .....جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے .....کی فلاح و بہبود کی خاطران کی' 'نسل کشی'' رِصرف کرائی گئی۔

پھراس'' اقتصادی امداد' کا انجام ہے کہ صرف عالمی بینک سالا نہ ایک بلین ڈالر سے زیادہ سود کمالے جاتا ہے جس میں ایک بڑا حصہ آبادی سے متعلق سرگرمیوں کے لیے دیے گئے قرضوں پر حاصل ہوتا ہے۔ اصل رقم مع سود اگلی نسل کے ان کارکنوں ، کا شت کاروں ، مزدوروں ، اسا تذہ اور عام فوجیوں نے ادا کرنا ہے جن کی تعداد کو گھٹا نا ان قرضوں کا مقصد ہوتا ہے۔ جب امریکا نے عراق کے خلاف'' بین الاقوامی' تعاون کے حصول کے لیے سفارتی مہم شروع کی تو اس نے مصرکواس مہم میں شرکت کا معاوضہ 7 بلین ڈالر کے دوطر فرقر ضہ کی معافی کی شکل میں پیش کیا۔ امریکا نے سوچاایک مسلم مملکت کو تاراح کرنے کے لیے عرب ہمایت کے حصول پراُ مختے والا بیخرج مہنگا سود انہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں امریکا اس وقت قرض معاف کرنے کی بات نہیں کرتا جب بچوں کو عام اور مفت تعلیم دینے والا نظام منہدم ہور ہا ہو، یا جب شہروں کی طرف انتقال آبادی ، آبیا شی کی ناکا فی سہوتیں اور جب بچوں کو عام اور مفت تعلیم دینے والا نظام منہدم ہور ہا ہو، یا جب شہروں کی طرف انتقال آبادی ، آبیا شی کی ناکا فی سہوتیں اور عام بان اقتصادی حالات ، لاکھوں کروڑوں ایکٹر قابل کا شت زمین کو صور ایس بدل دیتے ہیں۔

ایک اور موضوع گفتگوجس پرامریکی فنی امداد کے ماہرین زور شورے بولتے رہتے ہیں وہ ہے تخفیفِ غربت ..... یہ بھی کافی شک میں ڈالنے والا ہے۔ بہت کچھ شہادتیں بین ظاہر کرتی ہیں کہ آبادی ہے متعلق پروگرام کاغربت وافلاس کے خاتمے سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چندا فراد کونواز نے اور بقیہ کوئٹرول میں رکھنے کا بہانہ ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں امریکا کے خلاف غیظ وغضب سے بھری اگلی نسل کو کم سے کم کیا جائے۔ اس کی ایک دلیل منصوبہ بندی نہ کرنے پر خوراک کی امداد روک لینے کی دھمکیاں ہیں پھر یہاں یہ بھی یاد رہے کہ قومی سلامتی کونسل کی آبادی کی منصوبہ بندی کی بنیادی دستاویز (NSSM-200) میں یہ خوش بیانی اور لفاظی موجود ہے کہ' بنیادی ساجی اور اقتصادی ترقی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ امریکا ورقصادی ترقی ایک ایسا دریعہ ہے کہ امریکا دینے والے استعاری ارادوں کے الزامات کو شینڈا کرد ہے' جیسے ایک ہارصد رئسن نے کہا تھا جن کے تھم پر 1974ء کی فہ کورہ دستاویز تیاری ہوئی تھی:'' جمیس یا در کھنا جا ہے کہ امداد کا اصل مقصد دوسری اقوام کی نہیں بلکہ خود ہماری اپنی مدد ہے۔''

ا کی نصیحت ریجی پلائی جاتی ہے کہ کم آبادی والے معاشرے میں تعلیم بہتر ہوتی ہے اور میکنالوجی کی دریافت میں تیز رفاری آتی ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کی ایجادات ایسے علاقوں میں زیادہ ممکن ہوتی ہیں جہاں آبادی کی کثافت زیادہ ہو۔زیادہ بری اوروسیج اقتصادیات مقامی سیمیل اشیا کی صنعتوں کے لیے زیادہ مددگار ہوتی ہے اوراس سے تو قع ہوتی ہے کہ مقامی ٹیکنالوجی میں ترقی آئے گی۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کی شرح پر محققین کی تعداد کا مثبت اثر ہوتا ہے اور بی تعداد کل آبادی میں اضافے کے ساتھ برھتی رہتی ہے۔ای طرح برھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے تعلیم کے شعبوں کو چینچنے والے فوائد بھی واضح ہیں۔ سائنس دانوں نے بیخیال ظاہر کیا ہے کہ بڑے خاندان میں کی بچے کے تعلیم حاصل کرنے کے امکانات بہتر ہوتے ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں کیے گئے مطالعات کی بنیاد پرانہوں نے رائے دی کہ کئی جگہوں پر کثیر العیال خاندانوں کے بیجے اسکولوں ك برتر در جول تك يہني محققين كى رائ ميں دوسرے مقامات پر دالدين كوصرف يبل بي كى اعلى تعليم كاخر ج أشمانا ہوگا جبك بعدوالوں کی مالی مدد بڑے بھائی بہن کرتے ہیں۔ بیا سکالرزمزید کہتے ہیں: '' تولیدی صلاحیت کم ہونے سے سرکاری اسکولوں کے اسکول جانے کے قابل فی بچہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔''اس کا مطلب سے ہوا کہ زیادہ افراد والی سوسائٹی میں تعلیم نسبتاً ارزال ہوجاتی ہے۔انہوں نے بیانداز وبھی لگایا کہ آبادی میں اضافہ فی الاصل حکومتوں کے صحت اور تعلیم کے مقاصد کے حصول میں مددگار ہوسکتا ہے ..... کیونکہ دور دور پھیلی ہوئی چھدری دیمی آبادی تک سرکاری صحت وتعلیم کی سہولیات پہنچا نامشکل ہوتا ہے۔ ایک تاثریجی اچھالا جاتا ہے کہایٹمی ہتھیاروں اور دوسری ترقی یافتہ ٹیکنالوجی نے بری آباد یوں کی اہمیت ختم کر کے رکھ دی ہے۔ یہ بات کی حد تک اور وقتی طور برصحیح ہوئکتی ہے لیکن عسکری ماہرین اس سے قطعاً مطمئن نہیں۔ان کا کہنا ہے کہ بیددلیل کہ جدید ہتھیار بزی آبادی کے فوائد کوزائل کردیں گے غلط ہے .....ایٹم بم ک تخلیق وقتمبر کے لیےصرف علم کافی نہیں ہے۔امریکا کی جنگی مشین کی تشکیل اس کی بڑی بڑی صنعتوں نے کی جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔جدید تباہ کن ہتھیاروں کے لیے جس طرح کاصنعتی ڈھانچہ چاہیے، وہ صرف بوی اور زیادہ آبادی والا ملک ہی مہیا کرسکتا ہے ....سیدھی سادھی بات سے کہ جدید ہتھیاروں نے بری آبادی اور بوی افواج والى اقوام كى قوت كم كرنے كے بجائے بري آبادى اور بوے فوجى بجٹ والے ایسے ممالک كى طاقت كو بوھاديا ہے۔ جنگى آلات کرتی پذیرنیکنالوجی اس خوفناک صدتک مهنگی موچکی ہے کہ اب صرف بہت بوے ملک ہی ہدیو جھسہار سکتے ہیں۔مزید برآ اس ایٹی دور میں برسر پیکارفوجوں کا حجم اور حوصلہ (Moral) کچھ کم اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ ماہرین اس بات پرزور دیتے ہیں کہ تعداد میں برتری کافائدہ پسماندہ اقوام کے لیے شاید سب ہے اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بربادشدہ بستیوں کوکون بسائے گااور باقی چ جانے والوں کے سرپرکون کھڑا ہوگا؟ وہ چھوٹی جنگیں کون لڑے گا جواس صدی میں عام ہوں گی؟ بردی طاقتیں ہے مان چکی ہیں کہ کسان ساپہی بھی جدید ہتھیاروں کا بخوبی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی قلی نے پیٹھ پر دھا کا خیز مواد اُٹھا رکھا ہوتو جیٹ جہاز ہے اے رو کانہیں جا سکتا۔

بھوسے کے اس ڈھیر پر جس میں کوئی ٹینک چھپایا گیا ہوا پٹم بم برسانا ممکن نہیں ..... بیسویں صدی نے مجاہدین کو وہ پرانے طریقے پھر سے سکھائے ہیں جن سے جدید فاتحین کونا کا م بنایا جا سکتا ہے۔ کسان گوریلا جو پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جائے ، بم پھینکنے والا فدا کار جو انسانی بھیڑ میں چھپا کھڑا ہو، وہ فوج جو دن کی روشی میں ادھراکھر شک جائے ..... بیسب اس ہمہ گیر جنگ کی مختلف شکلیں ہیں جو صرف انسانی بھیڑ میں آبادی والی مزاحمتی اقوام لڑھتی ہیں۔ ایک بڑی آبادی اپنے فاتحین کو بے وقوف بناسکتی ہے جو اپنا کنٹرول بڑی سڑکوں اور چندنمایاں شہروں تک پھیلا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے بی اس جال میں بھینے ہوئے پرندوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں جبکہ پورا ملک ان کے پنچ جوٹن گہروں تا کہ پھیلا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے بی اس جال میں بھینے ہوئے پرندوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں جبکہ پورا ملک ان کے پنچ جوٹن گہروں تو امر یکا انہیں بغیر جبائے ہمنم کر چکا ہوتا۔

اب آخری بات ....و یخ کا مقام ہے کہ امریکا مارا جانی دشن ہے گر ماری بہود کے نام برتحد يدآبادي بروگرام پھیلانے ،آپوڈین ملانمک کھلانے اور پولیو کے مشکوک قطرے پلانے پر کیوں ثلا ہواہے؟ دراصل آبادی مے متعلق قریب قریب سجى ماہرين اندازے بتارہ ہيں كه آج كے زيادہ ترتى يافتہ علاقوں (يورپ،سوويت يونين، جايان،شالي امريكا اوراوشيانا) میں آبادی میں اضافہ کی شرح نسبتاً ست ہے، جبکہ کم ترقی یافتہ علاقوں (لیعنی باقی دنیا) میں پیشرح افزائش نسبتاً تیز ہے۔ بیہ اندازے بتارہے ہیں کہ یرز جحان دوسری جنگ عظیم کے خاتمہ کے بعدے مسلسل موجود ہے۔اگریہ سلسلہ دوایک نسلوں تک ایسے ہی چلتا رہاتو بین الاقوامی سیاسی صورتِ حال اور عالمی طاقت کے توازن پراس کے اثرات بے پایاں ہوں گے مسلم ممالک کی آیندہ نسل خود سے کی جانے والی زیاد تیوں کے خلاف اُٹھ کھڑی ہوگی اور پیصورتِ حال امریکا اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کے لیے گزشتہ نسل کی سرد جنگ ہے بھی زیادہ خطرنا ک اور نقصان رسال ہوگی۔ بیروہ ساری بنیاد ہے جس کی وجہ سے گزشتہ دہائی میں تحدید آبادی کے پروگرام کوحد درجہ اہمیت دے دی گئی ہے۔اس کا واحد مقصدیہ ہے کہ''نئی طاقتوں کے ظہور'' کا راستہ روکا جائے جولاز مأمسلمان یاان کی حلیف ہوں گی جیسے چین وغیرہ۔اپی تمام ترعیاری کے ساتھ آج کے پیطریقے اتنے ہی بے در داور ہر لحاظ ہے مکمل ہیں جیسے برسوں پہلے نوآبادیاتی حکمرانوں کے دور میں ہوتے تھے الیکن ان کومختلف فریب آمیز اور گمراہ کن عنوانات کے تحت مسلسل پھیلا کرمسلمانوں کی آیندہ نسل کا گا گھونٹا جارہا ہے۔ہم نے اس موضوع پر مذہبی حوالے ہے بحث نہیں کی کہ بانچھ بن یا اسقاط کاعمل کتنا سخت گناہ ہے، نہاس تیزی سے پھیلتی ہوئی فحاشی اور بےراہ روی کا ذکر کیا ہے جوان پروگراموں کی دین ہے، نہان اخلاقی قباحتوں کا تذکرہ چھیڑا ہے جوالیے اشتہارات پڑھ پڑھ کر ہمار معصوم بچوں کے مزاج کا حصہ بنتے جارہے ہیں .....ہم نےصرف ان حقائق کا ذکر کیاہے جوان اُلجھانے والے وعدوں اور گمراہ کرنے والی تر غیبات میں پوشیدہ ہیں۔اب فیصلہ ہماری وزارت صحت، قوم کے مسیحا کہلانے والے ڈاکٹر حضرات اور عامۃ المسلمین پر چھوڑتے ہیں کہوہ اس خوفناک گناہ کومفید سمجھ کر کرتے رہتے ہیں یا خود پراورا پنے ان بچوں پررحم کرتے ہیں جواس دنیا میں آنے ہے پہلے ظالمانہ امریکی منصوبہ بندی کاشکار ہورہے ہیں۔

# نسل ماری کی خودکش مهم

🖈 شادی کے بغیرجنسی تعلقات قائم نه کرنااوراولا د کی کثر ت اور تعد دِاز دواج کومتحب مجھنا۔

اس خوبی کا خوبصورت چرہ من کرنے کے لیے یہ مصوبہ تیار کیا گیا:

ﷺ نسل کو کنٹرول کیا جائے اور مردول کوایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت نہدی جائے۔ نئے قوانین وضع کر کے شادی کے مسئلے کو دشوار بنایا جائے۔

بنده جہال تک مجھتا ہے دشمنانِ اسلام نے اس مہم کے تین مراحل مقرر کیے تھے:

(1) ایک سے زیادہ شادیوں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔

(2) جب ایک سے زیادہ بیویوں کارواج ختم ہوجائے تو دو سے زیادہ بچوں کے ربحان کی حوصلہ مکنی کی جائے۔

(3) اور جب اس میں بھی کامیا بی موجائے تو فکاح کے بغیر جنسی تعلقات کوآسان بنایا جائے تا کہندرہے

بانس نہ ہے بانسری۔

متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک سے زیادہ ہویاں رکھنے کا مستحب عمل ویسے بھی ختم ہو گیا تھا۔ خاندانی منصوبہ بندی کی مہم نے دوسر سے مرحلے میں کامیا بی کے جھنڈ کے گاڑ دیے، جس کے نتیج میں نوجوان مسلم نسل کم سے کم ہوتی جارہی ہے اور قلیل آبادی پر قابو پانا دشمن کے لیے آسان ہو گیا ہے، لہذا اب تیسر سے مرحلے کے لیے مسلم نسل کم سے کم ہوجائے اور گلی کو چوں میں سائٹیفک ''حدود آرڈی نینس'' کے خلاف مہم زوروں پر ہے تا کہ فحاثی کے خلاف ہر قانونی رکاوٹ ختم ہوجائے اور گلی کو چوں میں سائٹیفک طریقے سے چلتے ''فجہ خانوں'' کو تحفظ حاصل ہوجائے۔ ایک معروف تجارتی اخبار اور اس کے چینل نے اس سلسلے میں دشمن کے ہراول دستے کا کام کیا ہے۔ اللہ بی اسے سمجھے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں جہال بھی مسلمان کا خون بہدر ہا ہے، امریکا اور اس کے حواری اس میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں اور ہمیں صفحہ ہستی ہے مٹانے یا اپنے سامنے مکمل طور پر جھکانے سے کم کسی چیز پر راضی نہیں، لیکن دوسری طرف یہ'' کریم انفس''لوگ ہماری فلاح و بہبود کی فکر میں مرے جارہے ہیں اور کروڑوں ڈالر کی امداد بہبور آبادی کے لیے فراہم
کررہے ہیں۔ یہ کیارازہے؟ اوران دومتفنا درویوں کی کیا تو جیہہ کی جاسکتی ہے؟ جبکہ صورتِ حال بیہ ہے کہا بیٹمی دھا کوں کے بعد
پاکستان پر لگی اقتصادی پابندیوں کے سبب ہرچیز ہم پرممنوع کردی گئ تھی سوائے بہبود آبادی کی گولیوں ، انجکشنوں اورافسران اور
ڈاکٹروں کو دی جانے والی رشوت کی رقم کے۔ یہ ان دنوں بھی جاری تھی اور آج تک مسلسل بغیر کسی رکاوٹ کے فراخ دلی سے
جاری وساری ہے۔ یہ کیامعتا ہے؟ اوراس پردؤزنگاری کے پیچھے کون مہر بان چھیاڈوری بلار ہاہے؟

#### ☆.....☆....☆

سرد جنگ کے ابتدائی برسوں میں ہی امریکا یہ بات جان گیا تھا کہ وہ اپنی عالمی قوت ہونے کی حثیت کواس وقت تک استعال کرنے کی اُمیز ہیں کرسکتا جب تک کہ خودنظریاتی مقابلے کے لیے ہمہ وقت چوکس ندر ہے۔ لہذا اس نے ایسے اقد امات کے کہا پنے ساحلوں سے ہزاروں میں وراجبنی علاقوں میں انسانی آباد ہوں کے اندردائش وروں کی سوج ، سیاسی ز مماان اور معاشرے کے دوسر ہے طبقات کے طرز عمل کو متاثر کرد ہے۔ اس غرض کے لیے اس نے ایک اوارہ قائم کیا جے'' سائیکو لاجیکل اسٹر بنٹی بورڈ'' (Psychological strategy board) کا نام دیا گیا۔ بیادارہ صدر ہیری کرومین کی خصوصی ہدایت کے تحت 4 اپریل 1951ء کو قائم ہوا اور بری افواج ، بحرید اور ایئر فورس کو اسلط میں اعتاد میں لے کر ان کے نام خصوصی بدایت کے تحت 4 اپریل 1951ء کو قائم ہوا اور بری افواج ، بحرید اور ایئر فورس کو اسلط میں اعتاد میں لے کر ان کے نام خصوصی یا دوائس بھیجی گئی۔ اس کا مختصر نام PSA تھا۔ یعنی ''نفسیاتی حکمتِ عملی'' کا ادارہ ۔ نفسیاتی جنگی مہم کو اپنی فوج کا کہ در اصل لڑائی کے میدان میں مخالف کا حوصلہ تو ڑنے ، دشن فوج کے کمانڈ روں کو چکہ مدر ہے اور مخالف دستوں کو اپنی فوج کا کہ استھ چھوڑ نے یا ہتھیار ڈالنے پر آبادہ کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے، لیکن اس ادارہ کے افراض و مقاصدا سے کہتی اور تی آئی اے کے چنداعلی تربی عہد بدارشامل تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ سفارشات مرتب کریں اور فیطے دیں کہ محکمہ دفاع اور سی آئی اے کے بنداعلی تربی عہد بدارشامل تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ سفارشات مرتب کریں اور فیطے دیں کہ سرد جنگ کی ابتدا میں نفسیاتی جنگ کی منصوبہ بندی کو واشنگٹن میں سیاسی اور فوجی لیڈر خاص طور پر بہت نمایاں ترجیح سرد جنگ کی ابتدا میں نفسیاتی جنگ کی منصوبہ بندی کو واشنگٹن میں سیاسی اور فوجی لیڈر خاص طور پر بہت نمایاں ترجیح

دیتے تھے۔دوسری جنگ عظیم کے فور آبعد ایک اور اعلیٰ علمی حلقہ قائم کیا گیا کہ وہ نظری کا مسرانجام دے جو پس منظر کا کام دے اور سابئ سائنسی تحقیق کرے جے امریکی قوم کی نفیا قال اقدامات کی پالیسی کی بنیا دبن جانا تھا۔'' آپریشنزریسر چ آفن' کے نام سے قائم اس بیونٹ کوفوج کی طرف ہے ایک معاہدے کے تحت بالٹی مور میں قائم جان ہا پکنز یو نیورٹی چلارہی تھی ۔ابتدا میں اے اتنا خفیہ رکھا گیا کہ اس کے تقویض شدہ کام کی تفصیل بھی پوشیدہ تھی اور امریکا کے چنداعلیٰ عہد یداروں کے علاوہ کوئی اس کے اصل مقاصد واہداف نہ جانتا تھا۔ آنے والے کئی برسوں کے دوارن''جان ہا پکنز آپریشنزریسر چ آفن' نے کئی بہت اعلیٰ کتا ہے تیار کہ اس کے تقویض شدہ کام میں بہت اعلیٰ کتا ہے تیار کہ ہو ایک اس کے اصل مقاسد واہداف نہ جانتا تھا۔ آنے والے کئی برسوں کے دوارن''جان ہا پکنز آپریشنوں کے تقریباً ہر پہلو کا اعاظہ کیا گیا تھا۔ 1953ء میں تیار کر دہ ایک ایک کتاب کا نام تھا: Target Analysis and Medical in سے جو بھی کہ ان کو آگے چل کر جوام کی گئی۔ان کو آگئی۔ان کو آگے چل کر جوام کی گئی۔ان کو آگے جان کہ کی مہمات' کے لیے استعال ہونے والے افراد کی تربیت کے لیے نصاب میں شامل کر لیا گیا اور میدہ معیاری نصابی کا بی تعلی مہمات' کے لیے استعال ہونے والے افراد کی تربیت کے لیے نصاب میں شامل کر لیا گیا اور میدہ معیاری نصابی کتا بیں تھیں جواعلی امریکی افران کی تربیت کے لیے استعال ہونے تھیں۔

اب آگے ہو صفے سے پہلے ذرایہ جھتے چلیے کہ نفسیاتی جنگ (Psy-war) اپنی اصل میں گروہوں کے خلاف ہوا کرتی ہے۔ اگر مقصد سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہونا ہوتو نفسیاتی جنگ کا ہدف مملکتوں کے سربراہ، پارلیمانی گروپ، سفارت کار، وزارتوں کے اہلکار ..... یہاں تک کہ جزبِ اختلاف کے راہنما، ذرائع ابلاغ اور خصوصی مفادات کے حامل گروہ ہوں گے۔ اگر مہم تجارت اوراقتصادی عمل کو متاثر کرنے کے لیے ہوتو خطاب کاروباری برادری کے لیے لیڈروں، عام تجارتجارتی ایجمنوں یا مزدور تظیموں سے ہوگا اوراگر زیرِ ہدف ملک یا علاقے کی علمی فضا تبدیل کرنا مطلوب ہوتو دانشوراور علمی ادار مے ہم کا نشانہ بنیں گے۔ در حقیقت کی بھی سیاسی اثر اندازی کی مہم میں اہم ترین اہداف یو نیورسٹیاں ہوتی ہیں کیونکہ معاشر سے میں اہل الرائے اصحاب اکثر و بیشتر یو نیورٹی سے فیض یافتہ اشرافیہ سے ہی سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ امریکی بیرونی امداد کے لباد سے میں زیر عمل بیرونی اثر اندازی کے اخد امات کا مطالعہ علمی اداروں میں نفوذ کی بات کے بغیر ادھورار ہے گا۔

#### ☆.....☆.....☆

اب یہاں تک پہنچ کرہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اصل موضوع کی طرف بلیٹ سکیس۔اس ریسر چ آفس نے 80ء کی دہائی میں امر کی حکومت کوایک اہم ترین اور خفیدریورٹ بھیجی۔اس کے الفاظ کچھاس طرح تھے:

''آگلی چندد ہائیوں میں شرح آبادی کار جمان ایک اچانک اور عظیم تبدیلی لانے والا ہے، جس کے نتیجہ میں دنیا کے سیاسی جغرافیہ کوئی تر تیب ملنے والی ہے اور اس کے عمومی خدو خال کا انداز ہ اب بھی ہوسکتا ہے۔ نو جوان قوتیں سامنے آئیں گی جن کی طاقت کا بیشتر انحصار ان کی آبادی کے جم اور اس سے پیدا شدہ تحرک (Stimulus) پر ہوگا۔ پر انی قوتیں گھٹی آبادی کے نتیج میں اپنی چیک د مکھو پیٹھیں گی۔''

اس رپورٹ نے امریکی حکومت کواپنے ملک کی گھٹتی آبادی اور مظلوم ممالک میں تیزی سے بڑھتی آبادی کے حوالے سے

تخت تشویش میں مبتلا کردیا۔ اتنے میں امریکی سینٹرل انٹملی جنس (سی آئی اے) نے ایک اور تہلکہ خیز رپورٹ بھیجی:

'' دنیا کی شرح آبادی کا ان مقامی پُر تشدداور بین الاقوامی مناقشوں میں بالواسطہ یا بلاواسطہ حصہ ہوگا جوامریکی مفادات کو بری طرح متاثر کریں گے۔ آبادی کی نمو (Growth) بین الاقوامی اقتصادی تعلقات کو سیاسی رنگ دینے میں بھی تقویت کا باعث ہوگی۔ اس سے آکم ترقی یا فتہ ممالک کے آس میلان اور پیش قدمی میں بھی اضافہ ہوگا کہ دولت اور بین الاقوامی اُمور میں اضافہ ہوگا کہ دولت اور بین الاقوامی اُمور میں اضافہ ہوگا کہ دولت اور بین الاقوامی اُمور میں افتیار کی از سر نوتقسیم ہو۔''

اس طرح کی دیگرر پورٹوں کے نتیج میں امریکی کار پردازوں نے جو خاندانی نظام کی جابی کی بناپراینے ملک کی آبادی بڑھانے پر قادر ندیتھے، بیانسانیت کش مہم مرتب کی کہان ممالک کی آبادی گھٹائی جائے جہاں کے وسائل وہ لوٹ رہے ہیں یا جن ہان کے عسکری اور مالی مفادات وابستہ ہیں۔افریقہ کے اہم معدنی وسائل، جزیرۃ العرب کے تیل تک رسائی، ان ممالک میں امریکی سرمایہ کاری اور مالی مفاوات کا تحفظ، ونیا کی بڑی بڑی آبی گزرگا ہوں مثلاً: نہرسوئز اورنہریا نامہ کا استعال، ایشیا میں فوجی اڈوں کے ضمن میں ہونے والے معاہدات،ان سب منصوبوں کے لیے ضروری تھا کہایشیا وافریقہ میں 15 سے 25 برس کی آبادی جواستحصال سے بیزاراوراس کا انتقام لینے کے لیے یارے کی طرح بے تاب رہتی ہے، کم کی جائے۔ چنانچہ 23 ملین ڈالر کی خطیرر قم سے پروپیکنڈ امہم شروع کی گئی اوراس منصوبے کا نام' جان ہا پکنز یو نیورٹی پاپلیشن انفارمیشن پروگرام' رکھا گیا۔ اس مہم کے اغراض ومقاصد سادہ تر الفاظ میں یوس مجھے کہ چھوٹی آبادیوں کی نسبت بڑی آبادیوں کے لیے منظم ہو کراپی طاقت منوانا آسان ہوتا ہے۔ آبادی برھتی ہے تواہے اپنے قدرتی وسائل کی بھی زیادہ ضرورت برقی ہے۔اس کا اثر خام لوہے اورتیل وغیرہ جیسے برآ مدی اموال کی قیمت پر پڑتا ہے جبکہ بیاشیاروا یق طور پرمغر بی صنعتی برتری قائم کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں ۔مغرب کی ترقی کا پہیمشرق کے وسائل ہڑپ کرنے سے چاتا ہے۔ترقی یافتہ ممالک دنیا کی پیداوار کا براحصہ پیدائھی کرتے ہیں اور صرف بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے خام مال وہ ایشیا وافریقہ کے ان بدنصیب علاقوں سے حاصل کرتے ہیں جہاں کے حکمران ان کے کاسہ لیس ہیں۔مزیدیہ کہ ترتی یا فتہ ممالک بڑی بڑی فوجی قوتیں تشکیل دینے اور علاقائی (بلکہ عالمی ) تنازعات پر چھاجانے کے اراد ہے بھی رکھتے ہیں جبکہ ان کی قلیل آبادی اور محکوم ممالک کی کثیر آبادی اس مقصد میں اہم ر کاوٹ ہے کیونکہ اس کا امکان زیادہ ہے کہ ایک بڑی آبادی کوچھوٹی آبادی پر کنٹرول حاصل ہوبہ نسبت اس کے کہ چھوٹی آبادی کو بیطاقت حاصل ہو۔اس نظریے کوآخری جارہ کارسجھتے ہوئے بھر پورطریقے سے بروئے کارلایا گیا۔مشہورفلسفی برٹرینڈ رسل کہتا ہے:'' پیتو قع عبث ہے کہ دنیا کی طاقت ورترین فوجی اقوام ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہیں گی جبکہ دوسری اقوام محض افزائش نسل سے طاقت کا تواز ن بدل د س گی۔''

پاکستان ان کا خصوصی ہدف تھہرا کیونکہ یہاں گئی ایسی اقوام رہتی ہیں جواعلیٰ نسلی اوصاف کے باعث ممتاز ترین خصوصیات رکھتی ہیں اوران کے باہمی رشتوں ناتوں سے دنیا کی بہترین انسانی نسل جنم لیتی رہتی ہے، جس نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا ہمیشہ لوہا منوایا ہے۔ چنانچہ پاکستان میں زندوں کو ضروریات زندگی مہیا ہوں نہ ہوں انہیں آبادی میں کی مے مہنگے طریقے سے داموں ضرور فراہم کیے جاتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں میمہم انتہائی خوفناک شکل اختیار کرگئی ہے۔ حال ہی میں ہمارے وزیرِ بہود

آبادی جناب چومدری شهباز حسین کا انٹرویو چھپا جوخودکش نسل ماری کے عزائم کا مجر پورا ظہار کرتا ہے۔انہوں نے کہا:

''ہم نے بہود آبادی کے بارے میں آگاہی وشعور پیدا کرنے کے لیے اپنے پروگراموں میں دین تعلیم رکھنے والی خواتین معلمین کوشامل کیا ہے۔ہم نے مدرسوں اور یو نیورسٹیوں کی اسلامی تعلیمات پڑھی ہوئی بچیوں سے سیمینار کرائے۔اسلام آباد، لا ہور، کوئیداور پشاور میں سیمینار ہوئے اور اب وزارت دس سے بارہ ہزار مدارس اور یو نیورسٹیوں کی بچیوں کوالیک کورس پڑھارہی ہے۔اس کورس کے بعدان خواتین کورورل ایریا میں بھیجا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں جو کام وزارت نے بچاس سالوں میں نہیں کیاوہ ایک ڈیڑھسال میں ہوجائے گا۔ دوسری طرف ہم نے پانچ ہزار علمائے کرام کوتر بیت دی ہے اور پندرہ جولائی کے بعدان کواعز ازید دے کرایئے پروگرام میں شامل کررہے ہیں۔''

دنیا کی کسی قوم میں وہ صفت نہیں جواہلِ پاکتان میں ہے۔ ہرقوم میں کوئی ایک آ دھ وصف ہوتا ہے۔ یہاں ایسی کئی اقوام ہیں جن مے متاز اوصاف باہم مل کر جینیس لوگوں کی سب سے بڑی تعداد کوجنم دیتے ہیں ۔اس سے پوری دنیا خا کف ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ تحریک کے قابل وزارت بہبود آبادی کی وزارت قرار دی گئی ہے۔

ذراسوچے! جس قوم کوقدرت نے طرح طرح کے قبیلوں اور نسلوں کا مجموعہ بنایا تھا تا کہ وہ اسلام اور عالمِ اسلام کے غلبہ کے لیے قیادت کا فرض انجام دے، وہ نسل ماری کی خود کش مہم کوخودا ہے ہاتھوں زور وشور سے پایئے تکمیل تک پہنچار ہی ہے۔اے میری قوم! تو خدا کی کس کس نعت کو چھٹلائے گی؟ اے میری قوم کے لوگو! کیا تم اپنے ہاتھوں غلبہ گلی کے امکانات کواس وقت تک ختم کرتے رہوگے جب تک تمہارے خلاف آسانوں پر فیصلے نہیں ہوجاتے .....؟؟؟

جهطاباب

تاريخيات

ابتدائے اسلام سے غلبہ اسلام تک

| گاہےگا ہے بازخواں                                | •         |
|--------------------------------------------------|-----------|
| بعثتِ نبوی ہے قبل سرز مین عرب کے سیاسی حالات     | <b>(</b>  |
| اسلام ہے قبل سرز مین عرب کے معاشی حالات          | <b>©</b>  |
| شرک کے گہوار ہے میں تو حید کا نقارہ              | <b>(</b>  |
| ججرت ِحبشه کا واقعه                              | <b>\$</b> |
| ججرت مدینه کے اسرار درموز                        | <b>\$</b> |
| اسلام ہے قبل و نیا کی حالت                       | <b>\$</b> |
| اسلام ہے قبل جزیرۂ عرب کے اہم شہراور مشہور قبائل |           |
| جزيره نمائع رب كي جغرافيا كي تقسيم واجميت        | <b></b>   |
| سرزمینِ اسلام سے بتوں کا صفایا                   | <b>\$</b> |
| اسلامی انقلاب کاراسته: ججرت اور جهاد             | <b>(</b>  |
| عالم اسلام پرایک نظر                             | <b>(</b>  |

## گاہے گاہے بازخواں

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت اور جا بجا اقوام عالم کے حالات بیان کر کے انسانوں کوعبرت لینے اور نقیحت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔اس سے علم تاریخ کی اہمیت کا پیتہ چلتا ہے۔تاریخ اپنی ہو یاغیروں کی ،اس کا مطالعہ فوائد سے خالی نہیں، بشرطیکہ اس مقصد کے تحت کیا جائے جوقر آن مجید ہمیں بتا تا ہے محض علم برائے علم کا حصول پیش نظر نہ ہو کہ بیتوایک طرح کا چہکا ہے جومقصدیت سے خالی اور افادیت سے عاری ہوتا ہے۔قر آن مجید میں بیان کردہ سابقہ قوموں کے قصص و تاریخ کےمطالعہ کا مقصدعلماءقر آن نے بیہ بتایا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے اپنی کوتا ہیوں کاخمیاز ہ جھکننے سے يہلے ان کی اصلاح کر لینے کی فکر کی جائے۔ بیتو ہواغیروں کی تاریخ پڑھنے کا فائدہ۔ اپنی تاریخ کے مطالعہ کے فوائد بھی کچھ کم اہم نہیں۔اس کے پڑھنے سے انسان کو پیۃ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف کو کن صفات کی بنا پرعروج اور تر تی نصیب ہوئی ؟ وہ کون ی وجوہ تھیں جنہوں نے ان کوعظمتوں ہے آشنا اور رفعتوں ہے ہمکنار کیا؟ اور وہ کون ہے اسباب ہیں جو ہماری پستی اورخواری کا ذر بعدینے ہوئے ہیں؟ وہ کیا کمی ہے جس کی وجہ ہے آسان نے ہم کوز مین پردے مارا ہے؟ غلطیوں کا تدارک، کوتا ہیوں کاازالہ، جذبه عمل کی تقویت اور بلند سے بلند تر مقام کے حصول کی خواہش، یہی وہ باتیں ہیں جواینے بروں کے کارناہے اور حالات یڑھنے سے پیدا ہوتی ہیں۔انہی فوائد کے پیش نظر ضرب مؤمن نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس میں ہر ہفتے ہمار عظیم ماضی کی کچھ جھلکیوں پرمشمل ایک نقشہ اوراس کے ساتھ ہماری قابل فخر تاریخ کے چنداوراق پیش کیے جاتے تھے۔الحمد للہ یہ بہت مقبول ہوااوراب کتابی صورت میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔اسلاف کے احوال وواقعات کے مطالعہ ہے ہم میں اپنے بلند ہمت اور جليل القدراسلاف كنقش قدم ير چلنے كى فكر، همة اورجذبه پيدا هوگا- كامياب قوميس ماضى سے اپنارشته لوشنے نہيں ديتيں بلكه گاہے گاہے اس پرایک نظر ڈال کراپنی فکرونظر، یقین عمل کوایک ٹی تازگی اور نیاولولہ بخشنے کا سامان پیدا کرتی رہتی ہیں گاہے گاہے باز خوال این قصہ یارینہ را

## بعثت ِنبوی سے بل سرز مین عرب کے سیاسی حالات

حضورعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کی بعثت مبار کہ ہے قبل جزیرہ نمائے عرب اورار دگر دیے سیاسی حالات کا منظر کچھ یوں تھا کہ اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں یائی جاتی تھیں۔ جزیرہ عرب کے شرقی جانب سلطنت فارس اورمغربی جانب بازنطینی سلطنت (روی بادشاہت) واقع تھی۔ اس وقت ان دو طاقتوں کا طوطی بولتا تھا۔ فارس والے آتش پرست مشرک تھے اور روم والے صلیب پرست عیسائی۔ بید دونوں اس وقت کی عالمی استعاری قو تیں تھیں۔ان کی استعاری حرص وہوس کا دائر ہ جزیرہ عرب تک پھیلا ہوا تھا۔ فارسیوں نے دریائے وجلہ اور فرات سے سیراب ہونے والی زرخیز زمین اور ربلۃ ،انیار اور حیرۃ (موجودہ عراق، کویت، بحرین اورامارات کا کچھ حصہ ) جیسے تجارتی مضافات پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔اس سوناا گلتے خطے کی زراعت وتجارت ان کے پنجاز استبداد میں تھی۔رومی بھی ان سے پیچھے نہ تھے۔صلیب کے بچاریوں نے جزیرہ عرب کے مغربی حصوں پر مشتمل حلب جمص، دمثق، بیروت، فلسطین اورمصر کوزیر نگیس کیا ہوا تھا۔ نیز شام کے ایک بڑے جھے پر بھی قابض تھے۔انبیاء واولیاء کی سرزمین "جزیرہ عرب" برحرص و ہوں سے بھری ہوئی بیاغا صب قوتیں قابض تھیں اوراس کے باس شرک، جہالت اور آپس کے لڑائی جھڑوں کا شکار تھے۔ سخاوت وشجاعت، جوال مردی ومہمان نوازی، فصاحت و بلاغت، زبان وادب میں بےنظیر مہارت اور انساب واحساب کی حفاظت جیسے اعلی اوصاف کے مالک ہونے کے باوجودوہ اپنی آبائی سرزمین کے خود مختار حاکم نہ تھے۔ان کے عقائد واعمال درست تھے ندان کی اعلیٰ ترین انسانی صفات کوضیح رُخ دینے والا کوئی راہنما انہیں میسر تھا۔ نیتجاً ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا گلا کا ٹنے میں مصروف تھااور فاری ورومی ان کے شرقی وغر کی علاقوں پر بے فکر ہوکر حکومت کرر ہے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کوعرب کے باشندوں کی کایا پلٹنا اور اس بنجر زمین کوایمان وعمل کی نورانی بارش سے سرسبز و شاداب بنانا منظور ہوا تو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم كى بعثت ہوئى حضور نبى كريم عليه الصلوة والتسليم جب سارے عالم كوالله كى طرف بلانے اور مخلوق کو خالق ہے جوڑنے کی محنت کے لیے جھیجے گئے تو انہیں سنگلاخ زمین اور بے آب و گیاہ میدان کا سامنا تھا۔ایک بنجر ویرانہ تھا جس میں انہوں نے تو حیدورسالت اورعبادت واخلاق کے گل بوٹوں کی آبیاری کرنی تھی۔ان کے سامنے صرف عربوں کی جہالت آڑے نبھی بلکہ عالمی طاقتوں کا استعار بھی ان کی محنت کے راہتے میں حائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشکلات ہے سطرح نیٹے۔ دین حق کی تبلیغ کے لیے کیے کیے جاہدے برداشت کیے اور بالآ خراس کشت ویران کو اسے خون ہے بینچ کر کس طرح رشک گلستان بنایا؟اس کی کچھنفصیل آی آ بندہ میں ملاحظہ کرسکیں گے۔

# اسلام سے بل سرز مین عرب کے معاشی حالات

عرب کی اکثریت تجارت کے پیشے سے منسلک تھی۔ان کی آ زاد طبیعتیں ملازمت کے بارکونالپند کرتیں اورا سے اپنے جھلتے لیے طوق گراں بار بہتی تھیں۔فطری طور پر اولوالعزم اور آ زاد جبلت ہونے کے باعث تلاش معاش کی غرض سے بیتے جھلتے صحراؤں میں دوردراز کے سفر کرناان کے لیے نوکری کے خلاف مزاج تقاضے پورا کرنے کی بنسبت زیادہ ہمل اورموافق طبع تھا۔ بلا شبہ اسلام کو دنیا بحر میں سر بلند کرنے کے لیے ایسی ہی فطرت کی حال قوم درکارتھی جو تازہ دم ،سادہ مزاج ،وسیع الظر ف اور حریت نظر وفکر کی حال ہو۔ چنا نچے خالق کا بنات کو جب اپنالپند بیرہ دین سارے عالم میں پھیلا نامقصود ہواتو اس قوم کا انتخاب کیا گیا جو جبانبانی اور جباں گیری کے مقاصد کو بخو بی پورا کر سخی تھی۔ ان میں سے بھی جو قبیلہ سب سے زیادہ شریف الطبع ، عالی نیس اللہ اخلاق وروایات کا حال تھا، اس کے سب سے او نچے اور پا کباز و پاک طینت خاندان کو اللہ کے آخری دین کے لیے نسب، اعلیٰ اخلاق وروایات کا حال تھا، اس کے سب سے او نچے اور پا کباز و پاک طینت خاندان کو اللہ کے آخری دین کے لیے جو سلم تسلیما کشیر ا ۔ پھر مختلف قبائل میں سے جو سلم تسلیما حبیر کی مصاحب کے لیے چنا گیا اور یوں وہ جو سلم تسلیما حبیر کی مصاحب کے لیے چنا گیا اور یوں وہ جو سلم تب وہ دور میں آئی جس کو ہم' صحابہ کرام'' کے نام سے جانے ہیں۔رضی اللہ علیہ کے معین ۔

جزیرہ عرب میں دس بازار سے جوسال کے مختلف مہینوں اور موسموں میں مختلف علاقوں میں لگا کرتے ہے۔ یہاں سارا عرب اکتھے ہوکر تجارت کے علاوہ شعروا دب، شمشیرزنی و نیزہ بازی، شتی و تیرا ندازی کے مقابلے کیا کرتا تھا۔ ان میلوں میں گھڑ دوڑیں، شتر سواری کے مقابلے اور اپنے اپنے قبیلوں کے فضائل و مناقب کے بیان بھی ہوا کرتے تھے۔حضور علیہ الصلاق و السلام نے ان بازاروں اور میلوں میں جاجا کرشرک و بدعت کو چھوڑنے اور تو حید و سنت کو اپنانے کی دعوت دی۔ آپ کو اس موقع پر کشون مشکلات اور جان سل مراحل ہے گزرنا پڑا۔ آخر کا راللہ تعالی نے جہاد کی صورت میں آپ کو اور آپ کی امت کو وہ نسخہ کیمیا عطا فرمایا جودعوت کی راہ میں رکاوٹ بننے والی تمام مشکلات کا حل اور تمام دشواریوں کا علاج تھا۔ آپ نے بیکارگر نسخہ کن اصولوں کے تحت اور کن تد ابیر کے ساتھ استعال فرمایا؟ اس کی کچھ تفصیل آپندہ میں آگی۔

## شرک کے گہوارے میں تو حید کا نقارہ

### شرك ميں گرفتار قابل رحم دنيا:

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت مبار کہ ہے قبل دنیا کی حالت قابلِ رحم تھی۔ دور دراز واقع خطوں مثلاً ہندو چین،

یورپ وامر یکا کوچھوڑ ہے، خود دنیا کا دل جزیرہ نمائے عرب جہاں وحی الہی مسلسل اترتی رہی جلیل القدراننیا علیم الصلوٰۃ والسلام

برابر تشریف لاتے رہے۔ چاروں آسانی کتابیں رشد و ہدایت کا نور پھیلاتی رہیں۔ اس کا یہ حال تھا کہ تو حید وشریعت کی

تعلیمات کو بھلا کر یہاں کے باشندے شیطان کے جال میں بری طرح گرفتار اور شرک و بت پرتی کے نا قابل بیان حد تک خوگر

تھے۔ اس وقت مہذب دنیا جزیرۂ عرب اور قریب کی دو بردی طاقتوں فارس وروم تک محدود تھی۔ زمین کے موجودہ جغرافیے میں

دنیا کے جو بقیہ بڑے بڑے ملک اور قومیں ہیں، اس وقت ایک گاؤں اور قبیلے جیسی تھیں۔ بے شک ان میں سے ہرا یک میں پیغیر

ہوئے۔ ارشادِ باری ہے: ''اور دنیا میں ایک کوئی سے نہیں جس میں کوئی پیغیر نہ گذر ا ہو۔'' لیکن کوئی جلیل القدر نبی جن کی دعوت کا

میدان اور جس کاذ کر قرآن میں ہو، ان میں مبعوث نہیں ہوا۔

### بيعبرت كى جائة تماشانهين ب:

اس وقت زمین کے طول وعرض میں آٹارقد ہے۔ کی شکل میں جگہ جواجڑی ہوئی بستیاں، جابجا تھیلے ہوئے کھنڈرات اور قدیم آبادیوں کے نشانات پائے جاتے ہیں، یہ انبیاء ملیم السلام کی دعوت کو خد مانے والی قوموں کے عبر تناک انجام کی یاد ولاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں سنت الہید یہ تھی کہ خد مانے والوں کو باری تعالی جمت پوری ہوجانے کے بعد خود مزادیت تھے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں کا فروں کو بذریعہ جہاد مزادیے کا فریضہ اور اعزاز صرف امت محمد میرے جھے میں آبا۔ آسانی ہدایت سے محروم مغربی اقوام کے نام نہاد ماہرین آٹارقد ہمدان آبادیوں کے اجڑنے اور تہدو بالا ہونے کے اسباب دریافت کرتے ہیں اور ان کے جامل سرماید دارعوام الی جگہوں میں جاکر تفری کرتے اور دادعیش دیتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس موجود اللہ کے سے محلام نے صدیوں پہلے ان آبادیوں کے ویران ہونے کا حقیق سب بتاتے ہوئے عالم انسانیت کو تنبید کردی تھی کہ یہ جائے تماشا خہیں، مقام عبرت ہے۔ ان کود کھے کر لطف نہ لو، اللہ کے فیصکو یا دکرو۔ یہاں آ کرموج نہ اُڑ اوَ، اپنام کی فکر کرو۔

آ مدم برسر مطلب، بات بیہ ہورہی تھی کہ اس کرہ ارض کے قلب سرز مین عرب اور اس کے اردگر دکے ماسواد نیا پسماندہ گاؤں کی طرح تھی۔ ان میں جوانبیائے کرام عیہم السلام مبعوث ہوتے رہان کی دعوت اپنے قبیلے اور علاقے والوں کے لیے تھی۔ ان کواپنی قوم سے باہر دعوت کا فریضہ سونیا گیا تھا نہ ان کی طرف ایسی کوئی کتاب اُ تاری گئی جس کی تعلیمات انسانیت کے ایک ہوے طبقے کے لیے ہوں۔ دنیا کے تمام جلیل القدر انبیاء اور صاحب شریعت رسول سرز مین عرب اور اس کے گردونواح میں بھیجے گئے کہ بیقد یم تہذیبوں کا مرکز اور اس وقت کی مہذب دنیا کا دل اور مرکز تھی۔

بولتے نقثے

د يوى د يوتا وُل كا جوم:

خالق کا کنات کی طرف سے کیے بعد دیگر ہے یہاں اللہ کو ایک ماننے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی دعوت دینے والے انبیائے کرام کے بھیجے جانے کے باوجود حضور علیہ الصلوق والسلام کی آمد سے پہلے وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے منقطع ہوتے ہی شرک اپنی بدترین صورتوں میں رائج ونا فذہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمز ورہو کر غیر اللہ سے جڑ گیا تھا۔ دنیا کے لیے مرکز تو حید خانہ کعبہ میں تین سوساٹھ بت ایستادہ تھے۔ اس کے علاوہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا عاجت روا اور ہر علاقے کے لیے الگ الگ مشکل کشاکسی پہاڑی کی چوٹی پر یا کسی وادی کے دامن میں براجمان تھا، جس پر چڑ ھاوے چڑ ھائے جاتے ، نذرانے بیش کیے جاتے اور جانوروں کی بھینٹ دی جاتی تھی۔ جس انسان کو'د مبحودِ ملائک'' کا اعز از دیا گیا وہ شجر و ججر کے سامنے ماتھا میکتا گیا۔

جزیرہ عرب میں اس وقت اکتیں مشہور بت سے جوانیان کواپنے سامنے پہتی کی آخری حد تک جاتا ہواروز دیکھتے اور اس کی حمافت پر ہنتے تھے۔ان میں وہ آٹھ مشہور بت بھی شامل ہیں جن کا ذکر قر آن مجید میں آپا ہے۔ تین کا تو قریش کو مخاطب کر کے اور پانچ کا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ذکر میں۔اول الذکر لات، منات اور عزیل ہیں۔ (دیکھیے سورہ تجم: پ 27) اور مو خرالذکر و قر، سواع، یغوث، یعوق اور نس ہیں۔ (دیکھیے سورہ نوح: پ 29) ان میں سے پچھ ذکر تھے اور پچھ مؤنث (مثلاً جبل، اور ناکلہ نامی بتوں کی جوڑی تھی) پچھ انسان سے ملتی جلتی شکل کے تھے اور پچھ ماوراء الفطرت مخلوق کی صورت والے، غرض میہ کہ دیویوں اور دیوتاؤں کا ایک ہجوم تھا، جن کے درمیان گھری ہوئی انسانیت کو پیغام ہدایت دینے کے لیے نبی غرض میہ کہ دیویوں اور دیوتاؤں کا ایک ہجوم تھا، جن کے درمیان گھری ہوئی انسانیت کو پیغام ہدایت دینے کے لیے نبی آخر الزمان، سرورکون و مکاں، حضرت محم مصطفیٰ، احمر مجتبی صلی اللہ علیہ و سلم کو بھیجا گیا۔ آپ کے سامنے سنگل خی جانوں پر مشمل گزار بسانا تھا۔

### سبق پھر پڑھ....:

آج دنیامیں پھرشرک و بدعت کا غلغلہ ہے اور تو حید وسنت کے متوالے اللہ کی مخلوق کوغیر اللہ سے تو ڑکر اللہ واحد کی ذات سے جوڑ نا چاہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ داعی اعظم اور موقد اکبر کی سیرت اور طریقہ کار کا مطالعہ کر کے اپنی محنت کو اس کے مطابق اور تابع بنا کیں۔ اے تو حید کی برکات اور نبی کی پیاری سنتیں دنیا تک پہنچانے کی تڑپ رکھنے والے مسلمانو! نبی علیہ السلام کو فریضہ جہادا پنانے کی بدولت قلیل وقت میں بے مثال کا میا بی حاصل ہو کیں۔ تم بھی ان کے اس طریقہ کو اپنالو، دنیا سے شرک اور بدعت تب ہی ختم ہو سکتی ہے۔

### تین یا دگارمقامات:

حضور علیہ السلام نے جب ربّ ذوالجلال کی وحدانیت کی دعوت شروع کی تو شرک کے دلدل میں گردن تک دھنے ہوئے قابل رحم لوگوں کو حضور کا بیا ندازمسیجائی پہند نہ آیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کوجہنم کے کنارے سے واپس تھینج لینا چاہتے سے کئیں وہ آپ کو محن مانے کے بجائے آپ کے دشمن ہوتے چلے گئے۔اس زمانے میں تین جگہیں ایسی تھیں جن کا خصوصیت

ہے تذکرہ کر نامقصود ہے کہان ہے کچھ تاریخی واقعات متعلق میں۔

(1) پہلی جگہ دارِ ارقم جومبحد حرام کے قریب تھی۔ یہاں حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرماہوتے تھے۔ گویا بیا کیک درس گاہ ، خانقاہ اور آپ کے ابتدائی ساتھیوں کی تربیت گاہتھی۔

(2) دوسری محصّب نامی وہ وادی ہے جہاں مشرکین نے جمع ہوکر آپس میں عہد کیا کہ بنی ہاشم کا مقاطعہ (بایکاٹ)
کرو۔ان سے رشتہ ناطر،لین دین ساجی تعلقات ختم کردواس وقت تک جب تک بیٹھ بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے
حوالے نہ کریں حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کو جب جہاد کی برکت سے ان ظالموں پر فتح نصیب ہوئی تو آپ نے ججۃ الوداع کے
موقع پرعرفات سے واپس آتے ہوئے اس وادی میں قصداً قیام فرمایا تھا تا کہ اللہ کے انعامات کاشکرادا کرسکیں۔

(3) تیسری جگہ شعب ابی طالب ہے، جہال مشرکین کے مقاطعہ (سابی بائیکاٹ) کے بعد حضور علیہ السلام بی ہاشم اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ تین سال تک قیام پذیر رہے۔ دنیا کی کون می مشقت تھی جوآپ پر یہاں نہ گذری ہولیکن اپنے امتوں تک دین حق پنچادیے اور انہیں جہنم ہے بچا کر جنت کا مستحق بنادیے کی جوفکر وزئپ آپ علیہ السلام کے قلب مبارک میں تھی، اس کی بنا پر آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ یہ چگر خراش مظالم اور دلدوز تکالیف برداشت کیں۔

#### تقاضائے غیرت:

پاک پیغیر کے نام لیواؤ!ان کی محبت کودلوں میں بسانے والو!روز قیامت ان کی شفاعت کے امیدوارو! نبی نے تواپی جان پرسب تکالیف اُٹھا کرید دین تم تک پہنچادیا۔ اب غیرت وشرافت کا تقاضا ہے کہ دنیا کے ان کم نصیبوں تک تم بی حیات بخش تعلیمات پہنچا نے کی فکر کروجوان سے محروم ہیں اور بیاسی وقت ممکن ہے جب پہلے تم خودسارے منکرات سے تائب ہوجاؤ۔ پھر جہاد کی تربیت سے اپنے آپ کوآر راستہ کرو۔ پھر اسلام کی دعوت دنیا کے کونے تک پہنچانے اور اس میں رکاوٹ بنے والے کواس کے انجام تک پہنچانے کے لیے نکل کھڑے ہو۔

### هجرت ِحبشه كاواقعه

### هجرت وجهاد: دوآ ز مائشیں ، دوعلا مات:

انسان کے نزدیک دو چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہیں: (1) وطن، جہاں اس کا گھربار، بیوی بیچے، مال واسباب اور زندگی کا جماجمایا نقشہ ہوتا ہے۔(2) جان،جس کوراحت پہنچانے کی خاطروہ دنیا جہاں کی مشقتیں اُٹھا تااور پاپڑ بیلتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اپی ذات سے عقیدت اور محبت و تعلق کی آ زمائش کے لیے ان دونوں چیزوں کی قربانی پر مشتمل دوا حکام رکھے ہیں: ایک ہجرت اور دوسر ہے جہاد ۔ پہلے پڑ ممل کرتے ہوئے بندہ اپنے مالک کوراضی کرنے کے لیے اپنی مشتمل دوا حکام رکھے ہیں: ایک ہجرت اور دوسر ہے جہاد ، پہلے پڑ مل کرتے ہوئے بندہ اپنی سب سے قیمتی پونجی کو پاک جائے پیدائش، مقام رہائش، دوست احباب، عزیز وا قارب کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسر سے میں اپنی سب سے قیمتی پونجی کو پاک پروردگار کی خاطر اس کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے نچھاور کر دیتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ مہاجر اور مجابد کے فضائل بے شار اور باری تعالیٰ کے نزد یک ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے کہ بید دونوں ممل عقیدہ وایمان کی سب سے بڑی کسوئی اور محبت و تعلق کی سب سے کڑی آ زمائشیں ہیں ۔ بلا شبہ ہجرت اور جہاد سے مؤمن کی نشانیاں ہیں ۔

سچ نبی کے سچساتھی:

حضور علیہ الصلاق والسلام تو خیر ہے ہی خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ سچ اور کھر ہے، آپ نے نہ صرف دونو س آ زمائشوں میں پورا اُٹر کر دکھایا بلکہ اعلیٰ ٹرین مثال قائم کی الیمن آپ کی صحبت کی نعمت عطا کرنے کے لیے ربّ العزت نے جن خوش نصیب ہستیوں کو چنا، ان کے صدق وا خلاص، وفاداری اور جانثاری کی بھی ملاء الاعلی کے فرشتے تک گواہی دیتے ہیں۔ مکہ مکر مہ میں کفار کے مظالم جب بہت بڑھ گئے اور ان کے علاج کے لیے جہاد کا عمل چند دیگر احکام شرعیہ کی طرح ابھی مشر وع نہ ہوا تھا تو حضور علیہ الصلاق والسلام نے اپنے اصحاب کو حبشہ کی طرف ججرت کا حکم دیا۔ آپ کے صحابہ اپنادین وایمان، کفر و شرک کے فتنے سے بچانے کے لیے اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ایشیا اور افریقہ کے درمیان حائل سمندر (بحراتم ) پار کر کے ایک احبنی سرز مین میں احبنی افریقیوں کے درمیان پناہ لینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے درمیان اللہ علیہ و کا کس سمندر (بحراتم ) پار کر کے ایک احبنی میں خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کی تعربی میں خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کی تعربی میں خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کی تعربی تعربی کے لیے تکار کھڑے کے لیے تیار کھڑی تعملی اللہ علیہ و کمل کے درمی اللہ عنہ ایسی تھی تھیں۔ جب بیہ حضرات ساحل پر پنچی تو دو تجارتی کشیاں حب میں جب بیہ بندرگاہ پر پنچی تو کشیاں روانہ ہو چھی تھیں۔ اللہ عنہ ایسی کے لیے قربائی و جب خربوئی تو آ دی چیچے دوڑا کے حافظ کین جب بیہ بندرگاہ پر پنچی تو کشیاں روانہ ہو چگی تھیں۔ اللہ عالی اپنے دین کے لیے قربائی و سے والوں کی ہوئی ہو آپی یہ حضرات جو مطافی ہو حضرات جد و کی اللہ عالم کی دوئر ما تا ہے۔ حافظ این جب بیہ بندرگاہ پر پنچی تو کشیاں روانہ ہو چگی تھیں۔ اللہ تھائی اپنے دین کے لیے قربائی و سے والوں کی ہوئی تو آ دمی ہوئی تو آ ہے۔ حافظ این جب بیہ بندرگاہ پر پنچی تو کشیاں روانہ ہو چگی تھیں۔ اللہ تعالی اپنے دین کے لیے قربائی و سے والوں کی ہوئی تو آ دورہ میں اور ان میں اورہ ہو کے تھے۔ (فتح الباری نے 7 میں 18)

مسلمانو! جب الله تهمیں ان جگہوں پر جانے کی سعادت نصیب کری تو تھوڑی دیروہاں کھڑ ہے ہوکران مشقتوں کا تضور (مراقبہ) کرلیا کرو جواللہ کے ان پیاروں نے اُٹھا کیں۔ پھر دین کے لیے اپنی خدمات اور کارکردگی کا ان سے موازنہ کرکے بولتے نقشے چھٹاباب: تاریخیات

گزشته پراستغفاراورآینده کے لیے عزم کوتازه کرلیا کرو۔ سیرت اورتاری نے مطابعے کا اصل مقصد یہی ہے۔ مہاجرین حبشہ کے اسمائے گرامی:

#### مرد:

(1) عثمان بن عفان رضى الله عنه

(2)عبدالرحمٰن بنعوف رضى الله عنه

(3)زبير بن عوام رضى الله عنه

(4) ابوحذ يفه بن عتبه رضى الله عنه

(5)مصعب بن عمير رضي الله عنه

(6) ابوسلمه بن عبدالاسدرضي الله عنه

(7)عثمان بن مظعون رضى الله عنه

(8)عامر بن ربيعه رضى الله عنه

(9) سهيل بن بيضار ضي الله عنه

(10) ابوسبرة بن الي رجم عامري رضي الله عنه

#### خواتين:

(1) حضرت رقيد رضي الله عنها لعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كي صاحبز ادى اور حصرت عثمان رضي الله عنه كي زوجه محتر مه-

(2) سبله بنت سهيل، ابوحذيفه رضى الله عنه كي بيوي

(3) ام سلمہ بنت الی امیہ ابوسلمہ رضی اللہ عند کی بوی جوا پیز شوہر کی وفات کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے

مشرف ہوکراً م المؤمنین کے لقب سے ملقب ہوئیں۔

(4) كيلى بنت الي همه ،عامر بن ربيعه رضى الله عنه كى بيوى

(5) أم كاثوم بنت مهيل بن عمر رضى الله عنه ابوسرة كى بيوى

(فتح البارى، باب هجرة الحبشه: 37، ص143)

### كفرى دوشيطاني تدبيرين اورأن كاشافي علاج:

جب پید حضرات ہجرت کے ممل کی برکت سے مشرکین کے چنگل سے صاف نکل گئے تو مشرکین تلملا اُشھے اور سر جوڑ کران کواپئے تحویل میں لانے کی تدبیر یں سوچنا شروع کیں۔ کفر ملت واحدہ ہے، کل کے کا فرکے پاس بھی وہی دوشیطانی تدبیر یں تھیں جو آج کے کا فروں کے پاس بھی ایسی لانے وطع اور دھونس و دھاند لی۔ آج کا کا فرانقلا بی مسلمانوں کوا پے بس میں کرنے کے لیے کبھی اقتصادی پابند یوں اور بھی میزائل حملوں سے کام لے رہا ہے۔ کل کے کفار کے بھی یہی رنگ ڈھنگ تھے لیکن حق غالب ہونے اور باطل مغلوب ہونے کے لیے آیا ہے بشرطیکہ حق والے حق کوسوفیصد اپنائیں۔ صحابہ کرام نے جس طرح ایمان و جہاد کی

بدولت باطل کا بھیجا پاش پاش کیا۔ آج ان کے نام لیواصرف اور صرف اس مبارک عمل کے ذریعے کفر کا د ماغ درست کر سکتے ہیں۔ کفار مکہ نے دوسفارتی نمایند نے قیمتی تحفہ تھا کف کے ساتھ بادشاہ حبشہ نجاشی کے پاس بھیج تا کہ رشوت اور چاپلوی کے ذریعے سے کام نکالا جائے۔ بادشاہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کاموقف نے بغیر انہیں حوالے کرنے سے انکار کیا اور انہیں بلا بھیجا۔ کامیا بی استقامت میں ہے نہ کہ صلحت کوشی میں:

صحابہ کرام کی جماعت کی طرف سے حضور علیہ السلام کے بچازاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھرے دربار میں کھڑ ہے ہوکراسلام کامخضرتعارف پیش کیا۔ یہ بڑا نازک موقع تھا کیونکہ بادشاہ عیسائی تھااور خالص اسلامی عقائد بیان کرنے سے اس کے مخالف ہوجانے کا اندیشہ تھا نیز وستور کے مطابق حاضری کے وقت اس کو تحدہ بھی کرنا پڑتا تھا، مگر آفریں ہے صحابہ کے ایمان و استقامت پراورسلام ہان کی جرأت وحق گوئی کو۔انہوں نے یک زبان ہوکر یہ طے کیا کہ ہم در بار میں وہی کہیں گے جو نبی علیه السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ جاہے کچھ ہوجائے اس میں ذرا بھی تبدیلی نہ کریں گے۔ای طرح دربار میں داخلے کے وقت مجدہ بھی نہ کریں گے۔ چنانچانہوں نے ایساہی کیا۔اس واقع میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے عظیم سبق ہے جواینی بز دلی اور کم ہمتی کو' دمصلحت''اور '' حالات کے نقاضے'' کا نام دے کردین کے احکام میں ڈیڈی مار لیتے ہیں۔انہیں بیاصول مجھ لینا جا ہے کہ کامیا بی ہرحال میں شریعت یرعمل کرنے میں ہےاوراللہ تعالیٰ کی مدد کا آ دمی تب ہی مستحق ہوتا ہے جب مشکل حالات میں بھی اس کا حکم پورا کرے۔حضرت جعفر رضی الله عنه نے اس موقع پر جوخطبه دیااس میں عربول کی قدرتی فصاحت و بلاغت، بدیہہ گوئی اور بے تکلف اظہار کی فطری صلاحیت ا ہے عروج پرنظر آتی ہے۔ آپ نے کم وقت میں جیسامؤثر اور جامع تعارف پیش کیا اور بادشاہ کے استفسار پرجیسی برمحل آیات تلاوت فرما ئیں ،ان کوئن کرسب کے آنسونکل آئے ۔روتے روتے بادشاہ کی ڈاڑھی تر ہوگئی (معلوم ہوا کہ بادشاہ ڈاڑھی رکھتا تھااوز یہی تمام انبیائے سابقین اور نیک لوگوں کاطریقہ تھا۔مسلمانو اجمہیں کیا ہوا کہ اللہ کی رحمت کے مستحق پارسالوگوں کی شکل وشاہت چھوڑ بیٹھے ہو۔ الله والول جیسی شکل بناؤ بیظا ہری شکل بھی برکا رنہیں جائے گی اور بیڑا یار لگاد ہے گی ۔ان شاءالله ) نجاشی نے کفر کے سفیروں سے صاف کہد یا کہ میں ان لوگوں کو ہرگزتمہارے سپر دنہ کروں گا اور صحابہ ہے کہا:'' خدا کی تتم اہم سب راست باز ہو،اللہ کے نام پریہاں امن و امان ہے رہو۔ میں سونے کا پہاڑ لے کر بھی تم کوستانا پیند نہیں کرتا۔'' (منداحمہ بن طنبل، حدیث جعفر بن ابی طالب فی البجر ۃ: ج1 ہم 201، مجمع الزوائد: ج6،ص27، سيرة ابن بشام: ج1،ص115)

دستورِمردانگی:

مسلمانو! کل کے کفار میں بھی اتنی غیرت تھی کہ اپنے علاقے میں پناہ لینے والوں کو کسی کے حوالے کرنا مردانگی کے خلاف سیجھتے تھے۔ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کہ عرب مسلمان مہاجرین کو تو افریقہ کے غیر مسلم پناہ دے دیں اور آج تمہارے مسلمان عرب بھائی تمہاری مہمانی میں غیر محفوظ ہوں؟؟؟ بھی تم نے سوچا بھی ہے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قوم اور ان کے پاک روضے کی تحفظ کی خاطر در بدر ہونے والے عرب مجاہدین کو تمہارے علاقے میں کچھ ہوگیا تو کل حضور علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤگے!!! تمہیں غیرت سے عاری اور دستور مردائگی سے بے خبر شخص کا سلام قبول کرنا گوار انہیں ہوتا۔ رب ذوالحلال کوایے شخص کا سحدہ کیا قبول ہوگا؟ ان باتوں کو سوچواور جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے، اس کو غیرت سے گزارنے کا عزم کرو۔

## ہجرتِ مدینہ کے اسرار ورموز

جرت وجهاد، چولی دامن کاساتھ:

حضور سلی الله علیہ وسلم مکہ مرمہ میں قیام کے زمانے میں گھروں، بازاروں اور میلوں میں جاجا کراسلام کی دعوت کردیتے سے سخت ترین مشکلات اور بدترین خالفتوں کے باوجود آپ کی محنت جاری تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کے باغی انسانوں کواس کے محبوب اور پہندیدہ بندے بنانے کے لیے جدوجہد کررہ ہے تھے لیکن چونکہ آپ کی دعوت کا سارے عالم میں پہنچانے اور اس محبوب اور پہندیدہ بندے بنانے کے لیے جدوجہد کررہ ہے تھے لیکن چونکہ آپ کی دعوت کی ضرورت تھی، جواللہ کے دین راستے میں حاکل ہونے والوں کے خلاف جہاد کی تیاری کے لیے موزوں میدان اور ایک جماعت کی ضرورت تھی، جواللہ کے دین کے لیے جان وریخ کے لیے جان ویے کے لیے جان ورساری دنیا کی مخالفت مول لے کر بھی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ اور تحفظ دے سکے ،اس لیے اللہ تعالیٰ نے غلبہ دین کے لیے مؤٹر اور مبارک عمل' دعوت الی اللہ''اور' قبال فی سبیل اللہ'' کے لیے آپ اور آپ کے اصحاب کو بجرت کا حکم دیا، کیونکہ بجرت و جہاد میں چو لی دامن کا ساتھ ہے۔ مندا تعد میں براویت جابر بن عبداللہ رضی عنہ منقول ہے۔ آپ وعوت دیت ہوگی۔ نایا کرتے تھے: "مین یو وینصور نبی حتی اہلغ درسالہ دبی و لہ المجنہ!" کے اصحاب کو بجو میں گھری نہ در کو ایا کرتے تھے: "مین یو وینصور نبی حتی اہلغ درسالہ دبت ہوگی۔ نال ہون عبر اللہ دبت ہوگی۔ نال ہون کی مدور سے اسلامی کو بیا سیوں کو چن لیا جوا پئی سادگی و دیا نت، صفائے قبلی اور مروت واخلاق میں عبر برائی ان نبیک بخت اور خوش نصیب افراد میں سے کچھ آپ کے ہاتھ پرائیان لے آئے اور جان و ملوس و وفائے یہ کے ہاتھ پرائیان لے آئے اور جان و خلوص و وفائے یہ کے ہائے۔

ہے۔ ان حضرات کےصدق ووفا کا انداز ہابن ہشام کی اس روایت سے لگایا جاسکتا ہے جس میں نقل ہے کہ بیعت کے وقت عباس بن عباد ہ انصار کی رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے والے صحابہ سے مخاطب ہوکر کہا:

''اے قبیلہ نزرج کے لوگو! تم کومعلوم بھی ہے کہ کس چیز پر بیعت کررہے ہو؟ یہ بمجھلو کہ عرب اور عجم سے جنگ کرنے پر بیعت کررہے ہو۔اگر آیندہ چل کرمصائب وشدائد سے گھبرا کران کوچھوڑ دینے کا خیال ہوتو ابھی سے چھوڑ دو۔اُس وقت گھبرا کر چھوڑ نا خدا کی قتم! دنیا آخرت کی رسوائی کا سبب ہوگا اوراگر تم مشکلات کا سامنا کر سکتے ہواورا پٹی جان پر کھیل کراپنے عہداور وعدہ پر قائم رہ سکتے ہوتو واللہ اس میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی فلاح وخیرہے۔''

ان کی یہ باتیں س کرسب نے یک زبان ہوکر کہا:''ہاں! ہم اس پر بیت کررہے ہیں کہ آپ کے لیے جان و مال قربان کرنے ہے ہمیں دریخ نہیں ہوگا۔خدا کی تتم! مصائب ہے ڈرکر ہم اس بیعت کونہیں چھوڑ سکتے ۔'' (سیر ۃ ابن ہشام: 15 ہم 150) انداز ہ لگاہئے!صحابہ کے ایمان واخلاص اور جرائت وشجاعت کا کہاس وقت سارے دوئے زبین پرحضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا بولتے نقشے چھٹاباب: تاریخیات

کوئی حامی نہ تھااور حضور کا ساتھ دینے کا مطلب شرکی تمام طاقتوں سے جنگ مول لینا تھا،کیکن خلوص و و فاکے یہ پتلے جہاد کا حکم نازل ہونے سے قبل ہی دین کی حفاظت کے لیے جان دینے کا عبد کرر ہے تھے اور آسان کی رفعتیں شاہد ہیں کہ اس عبد کوانہوں نے جبیبا نباہ کر دکھایا،اوّلین و آخرین اس کی نظیر لانے سے قاصر ہیں۔رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کا حب رسول ﷺ:

صحابہ کے اخلاص وللہ بیت اور حبّ خداور سول کی صحیح تصویر قارئین کے سامنے نہ آ سکے گی اگر اس موقع پر ہم مشہور سیرت نگارمحمد بن ایحق کی وہ روایت نقل نہ کریں جے حافظ ابن ججرعسقلانی نے ابن حبان کی صحیح کے ساتھ درج کیا ہے۔ اس روایت سے پیۃ چاتا ہے کہ خداور سول کی محبت ان کے رگ و لیے میں ایسی سرایت کر چی تھی کہ ان کوا پی جان و مال کی پرواہ نہ تھی غم تھا تو اس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ و کین کی محنت مکمل ہونے پر فتح وضرت ملنے کے بعد کہیں انہیں ترزیا چھوڑ کر واپس مکہ مکر مہ تشریف نہ کے حضور سلی اللہ علیہ و کین کی محنت مکمل ہونے پر فتح وضرت ملنے کے بعد کہیں انہیں ترزیا چھوڑ کر واپس مکہ مکر مہ تشریف نہ لے جانمیں۔ چنانچہ بیعت میں شریک ایک صحافی ابوالہ پیٹم بن تیبان رضی اللہ عنہ نے اپنا یہی خدشہ حضور علیہ السلام سے عرض کیا، آپ علیہ السلام بیس کر مسکر اے اور فر مایا: ''ہم گرنہ بیس تمہاری جان میری جان ہے۔ تم میرے ہواور میں تمہار اہوں۔ جس سے تمہاری سے میری بھی سلح ہے۔' اس یقین دہانی کے بعد سب تمہاری جاتھ بڑھایا۔ (فتح الباری: جم میرے ہوں سے میری بھی سلح ہے۔' اس یقین دہانی کے بعد سب نے برضاور غبت بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ (فتح الباری: جم میرے 173)

سچی محبت کی دونشانیاں:

اس وافعے میں سبق ہے نفس و شیطان کے دھوکے میں گرفتاران لوگوں کے لیے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال کی قربانی دینے اور مشقت برداشت کرنے سے تو گریزاں رہتے ہیں، لیکن چندمن گھڑت رسومات سرانجام دے کرعشق رسول کے دعو میراراوراس کی فضیلت کا ہے آپ کوحفدار شیحتے ہیں۔ پچی مجبت ہیں ہے کہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بنا جائے اور سارے مسلمانوں کو دیسا بنانے کی فکر کی جائے اور آپ کے لائے ہوئے دین کے دشمنوں کا دمان بنجانے نے کے لیے جان و مال سے جہاد کیا دشمنوں کا دماغ درست کرنے اور آپ کی محبوب اُمت پرظم کرنے والوں کو کیفر کردارتک پہنچانے نے لیے جان و مال سے جہاد کیا جہاد کیا دمنوں کا درست کرنے اور آپ کی محبوب اُمت پرظم کرنے والوں کو کیفر کردارتک پہنچانے کے لیے جان و مال سے جہاد کیا کہ دائی کہ درست کرنے اور آپ کی محبوب کی مرضی کے خلاف کوئی کا م نہ ہو، دو مرسے یہ جائے۔ یہا کہ مسلمہ اصول ہے کہ تچی محبوب کی دو مین خانیاں ہیں: ایک بید کہ محبوب کی مرضی کے خلاف کوئی کا م نہ ہو، دو مرسے یہ حضور علیہ الصلاخ و السلام نے ورٹی اور دو شخوں سے دو تی اور دو شمنوں سے دشمنی ہو۔ اس کے بغیر سب دعوے ہیں حقیقت نہیں۔ دھو کے ہیں، سپائی نہیں۔ حضور علیہ الصلاخ و السلام نے جب ان مردان خدا کے قول و قرار سے سپائی اور مردا گئی نہی تی ہے جس الیام کو مدینہ منورہ جسال میں موالے کرنے کوئی نہ ہوں کو بھوڑ کرا آزاد مرز مین کی طرف نگلے گئی تا کہ وہاں کی مربیا نہ کی کردگ نو کہ کی ایوں میں پڑھ کرایمان و تواجہ سے کے مظام وں پر مشمل بھی ہے جیب واقعات پیش آئے ، جن کو قار ئین سیرت کی کتابوں میں پڑھ کرایمان تازہ کر کر جب تقریبا نمام محاب جو سے واقعات پیش آئے ، جن کو قار ئین سیرت کی کتابوں میں پڑھ کرایمان تازہ کر کار جب تقریبا نمام محابہ جرت کر گئے اور ملکم کرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وکن ان کے ایمان واست کی میں ہوئے تھے، کوئی ندر ہاتو آپ کرفی انداز میں کرم اللہ و جہداور چندان بے اس مسلمانوں کے جو کفار کی مینج سے میں میں میں میں موت تھے، کوئی ندر ہاتو آپ کوئی ان کے ایمان واست کی کتابوں میں کرم اللہ و جہداور چندان بے اس مسلم کی کوئی کی کرم اللہ و جہداور چندان بے اس مسلم کوئی کی کوئی کی کرم اللہ و جہداور چندان بے اس مسلم کوئی کے کوئی کوئی کی کرم اللہ و جہداور چندان کے اس مسلم کوئی کے کوئی کوئی کوئی کی کی کوئی کی کر

کوبھی مکہ تکرمہ چھوڑنے کی اجازت مل گئی۔ چنانچے ساری جماعت کورخصت کرنے کے بعد آپ نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو چند امانتیں جو آپ کے پاس تھیں ، مالکوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دے کرمدینه منورہ کا پختہ عزم فرمالیا۔ سچی دوستی کی درخشاں مثال :

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ وضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام عین دو پہر کے وقت (اس وقت عرب کم ہی کی کے گھر جاتے تھے) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فر مایا کہ بجھے بجرت کی اجازت ہوگئی ہے۔ جناب صدیق نے دریافت کیا کہ مجھے بھی ہمر کا بی کا شرف حاصل ہوگا؟ آپ کے اثبات میں جواب دینے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خوثی ہے دو پڑے۔ ابن المحق کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ افر ماتی ہیں کہ اس قبل مجھے گمان نہ تھا کہ کوئی فرط مرت سے بھی روتا ہے۔ جناب صدیق کو آپ کی رفاقت اور اس مشکل وقت میں آپ کی حفاظت و خدمت کے لیے ساتھ رہنے کا اس قدر اشتیاق تھا کہ آپ نے پہلے ہی ہے دواونٹنیاں تیار کرر کھی تھیں جن کو چار مہینے ہے بول کے پتے کھلار ہے تھے۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ اس اللہ کے رسول! دونوں میں سے جو چاہیں آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ نے فر مایا کہ بغیر قیمت کے نہ لوں گا۔ بھر انی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دوسری صاحبز ادی حضرت اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جنا ہے صدیق نے بلاتکلف عرض کیا اگر آپ قیمتاً لیان جا ہیں وقعیتاً لے لیں۔ (فتح الباری: ج 7 ہی 183)

مطلب بیرتھا کہ میری ذاتی خواہش کچھ بھی نہیں ، میری خواہش اورقلبی میلان آپ کے اشارہ کے تابع ہے۔اللّٰہ اکبر! بیہ ہے کامل طاعت اور بلاتکلف دوسی جس میں اپنی بات منوانے پراصرار اورتصنع کے بجائے دوسرے کی راحت اور رضامندی کا خیال رکھا جائے۔ بلاشبہ صدیق اکبررضی اللّٰہ عندا بتداہے ہی فنافی الرسول کے اعلیٰ مرجے پر فائز تھے۔

الله والول کے لیے اسوہُ حسنہ:

حضورعلیہ السلام نے اپنے مخلص دوست کی خدمات اور پیش کردہ ہدایا کوا کثر قبول فر مایا، مگراس موقع پر قیمت دیے بغیر اس لیے نہ لیا کہ ججرت کے عظیم عمل میں اپنا ذاتی مال استعمال ہواور خدا کی راہ میں اپنی جان کے ساتھ اپنا ہی مال استعمال ہو۔ تنظیمی کا م کرنے والوں اور اللہ کی راہ میں جانے والوں کے لیے یہ بہترین اسو ہُ حسنہ ہے۔

امير كاحسنِ تد براور مامور كي جا شاري:

سفر ججرت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے ایسی فراست اور حسنِ تدبیر اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہے ایسی وفا شعاری اور عقیدت مندی دیکھنے میں آتی ہے جو دین کا کام کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والوں میں ہے امیر ومامور کے لیے بہترین نمونہ اور لائق تقلید مثال ہے ، مثلاً:

(1) حضور علیہ السلام نے نکلتے وقت اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوسونے کا حکم دیا تا کہ کفار مکہ کو جوآپ کے قل کے لیے جمع تھے علم نہ ہونے یائے کہ حضوریا کے صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں۔

(2) آپ نے نکلتے ہی مدینہ کی راہ نہ لی بلکہ مدینہ منورہ کی مخالفت سمت میں واقع غارِثور میں فروکش ہو گئے اور تلاش کرنے والوں کی سرگرمی میں سستی آنے کے بعد جائے بناہ سے نکلے۔ (3) دونوں اونٹنیاں آپ نے ساتھ ندر کھیں بلکہ عبداللہ بن اریقط کودیں کہ وہ تیسرے دن لے کرغار ثور پر حاضر ہو۔

(4) غارمیں قیام کے دوران غذا کی فراہمی اور دشمن کے ارادوں سے واقفیت کے لیے یہ ذریعہ استعمال کیا کہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے صاحبز ادے عبداللہ بن ابی بکر، دن بھر مکہ مکرمہ میں رہتے اور رات کو آ کر دشمن کی خبریں بتا جایا کرتے اور آپ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فبیر و بکریاں چراتے چراتے غارکے قریب آجاتے اوراندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کودود دھ بلا جاتے تھے۔

(5)عام رائے کے بجائے آپ نے غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ تعاقب کرنے والے سر پٹکتے رہ گئے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم بمع اپنے جانثار لیا دِ غارکے عافیت سے مدینہ منورہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ تیبتی دھو**پ میں نخ**لستان کا ہما ہیہ:

یوقتی آپی حسن تد بیر، جزم واحتیاط اور بیدار مغزی جو مجاہدین کے لیے قبیتی سبق ہے کہ وہ اس کو دوسرے احکام الہیداور
سنن نبوید کی طرح قواب سمجھ کر اپنا گیں اور اپنی منصوبہ بندی میں کسی قسم کا رخنہ نہ رہنے دیا کریں۔ دوسری طرف جناب صدیق کی
وفاداری اور جانثاری کی شان وہ تھی جو دلائل بیہ بی میں مجمد بن سیرین سے مروی ہے کہ راستے میں ہے تابانہ بھی آگے چلتے اور بھی
چھے بھی دا کیں اور بھی با کیں ، یعنی جب بھی خیال آگیا کہ بیس چھھے سے کوئی تلاش میں نہ آر ہا ہوتو آپ کے چھھے چلتے۔ جب
کھی اندیشہ ہوتا کہ راستے میں کوئی گھات لگا کرنہ بیٹھا ہوتو آگے آگے چلنے لگتے۔ ای طرح بھی دا کیں اور بھی با کیں۔ اس نیت
سے کہ اگر آپ پر کوئی حملہ ہوتو میں ڈھال بن کرجان و سے دوں اور رسول اللہ کوکوئی گزندنہ پنچے۔ سے ان اللہ! بیہ ہے تھی دوتی اور چیقی
جانثار بی۔ اللہ تعالی اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرماد ہے وہ دنیا و آخرت سنور جا کیں۔

#### تمام منتیں مبارک ہیں:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز جمعرات مکہ مکر مہ سے نکلے تھے اور تین دن غارِ ثور میں تھہر کر پیر کے روز روانہ ہوئے اور پیر کے دن ہی بتاری کے 12 نیج الاقل (ایک روایت کے مطابق 8 ربح الاقل مطابق 24 ستمبر 622ء) بنوعوف کے ہاں نزول فر مایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراستے میں بنوسالم بن عوف کے ہاں پہنچ تو جمعہ کا دن تھا۔ یہاں آپ نے اسلام کا پہلا جمعہ ادافر مایا۔ پھر مدینہ منورہ پہنچ کر میز بان رسول سیر نا ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دولت خانہ میں فروکش ہوئے جو بنونجار کی آبادی میں تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت کی ۔ آئیس مثالی انسانی سانچے میں ڈھالا اور محبونبوی کو تعلیم و قدریس، وحوت و تبلیغ اور جہادو قال کا مرکز بنا کروہ مبارک مہم شروع کی جس نے چندسالوں میں کا یا پلیٹ ڈالی ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سنتوں کو اپنا نے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آئین یارب العالمین ۔

# اسلام ہے بل دنیا کی حالت

آپ علیہ الصلوٰ قوالسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہے قبل عقائد کی خرابی اورا عمال کی تباہی اپنی آخری حدوں کوچھوچکی تھی۔ دنیا والے اپنے خالق و مالک کو بھلا کر کفر وشرک کی گندگی اور فسق و فجور کے اندھیروں میں گرفتار نتھے۔اس وقت جتنی دنیا عالم انسانیت کے سامنے دریافت ہوئی تھی اس کا حال بیتھا کہ دنیا کے وسط یعنی جزیرۃ العرب میں ..... جہاں ہے در ہے بے شارانبہاء آئے .....شرک زوروں پر تھا۔ بتوں، درختق اور پھروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ایشیا میں سلطنت فارس تھی۔ یہاں آگ جیسی حقیر چیز کو انسان جیساذی عقل اپنا کارساز سمجھتا تھا۔

فارس کے آگے ہندوستان تھا جہال بت پرتی اپی بدترین شکل میں رائے تھی۔ایے مندر بھی پائے جاتے تھے جہال چوہے جیسی مخلوق کی پرسٹش ہوتی تھی۔اس ہے آگے چین تھا۔ یہال بھی فرضی دیوتا وُں کی خدائی کاعقیدہ تھا۔ یہا عظم یورپ میں روئی سلطنت اور دیگر ممالک تھے جن میں مسیحیت کی منے شدہ شکل لوگوں کا دین بن چکی تھی۔ان کے ٹی فرقے تھے جو بخت متعصب، تنگ نظر اور جونیت کی حد تک منشدہ تھے۔ کہیں یہودیت بھی پناہ گزین تھی۔ افریقہ کے پچھ جھے بھی تخریف شدہ مسیحیت کو مانے تھے۔ بقیہ میں انسانوں تک ابھی باہر کی دنیا کی روثنی نہ پنچی تھی۔وہ جنگلوں میں درندوں کے ساتھ رہنے کے طریقے ایجاد کرنے میں گلے ہوئے تھے۔ انسانوں تک ابھی باہر کی دنیا کی روثنی نہ پنچی تھی۔وہ بالی وجنو بی امریکا کا بھی یہی حال تھا۔وہاں کوئی قابل ذکر سلطنت کیا ہوتی ؟اس وقت کی انسانی دنیا نے انہیں دریافت بھی نہیں کیا تھا اوروہاں بسنے والے جنگی قبائل جانوروں سے بھی زیادہ حیوانیت میں بہتلا تھے۔ کی انسانی دنیا نے انہیں دریافت میں نیادہ دورواقع تھے۔وہاں انسان ابھی غاروں میں رہتا اور جانوروں کے ساتھ زندگی گذار تا تھا۔وہ علم و آگی سے آشنا تھے نہ روحانیت اوراخلاق سے ان کا کوئی واسطہ تھا۔ آدم زاد دوسرے آدم زاد کا دُشمن تھا۔ دنیا پر چاروں طرف جہالت کے اندھروں کا راج تھا اورانسانیت وتی کے نورکوڑس رہی تھی۔

ان حالات میں اللہ ارحم الراحمین کومنظور ہوا کہ بنی آ دم پررحم کرے اور ان کی طرف وہ تعلیمات نازل کرے جن سے انسانیت پہتیوں نے نکل کراعلی اخلاق ہے آ راستہ ہواور نو رِباطن سے منور ہوکرا پنی معراج کو پالے۔ چنانچے رحمة للعالمین ، خاتم النہ بین ، دانائے سبل ، خیر الرسل ، مجتم برکات ، سرور کا کنات احم مجتبی محم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فر مایا گیا۔ آ پ اس اندھیروں سے بھری دنیا میں اکیلے تھے۔ چاروں طرف کفرو جہالت کاراج تھا۔ غیر تو غیر اپنے بھی آپ کا ساتھ دینے کے بجائے جان کے وشمن ہوگئے تھے۔ اس مشکل صورت حال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے س طرح ممکن ہوا کہ پہلے تو جزیر ق العرب کو تو حید کی جانفز اخو شبو سے مہما کئیں اور پھر اپنے ساتھیوں کی اس طرح کی تربیت کرجا ئیں کہ دہ اطراف عالم میں آپ کی لائی ہوئی وعوت لے کر پھیل جا کئیں؟ یہ سب پچھان شاء اللہ اقلی قسطوں میں بیان کیا جائے گا۔

# اسلام سے بل جزیرہ ٔ عرب کے اہم شہرا ورمشہور قبائل

بعثت نبوی کے وقت عرب کے اہم شہرا ورمشہور قبائل کی آبادیاں جہالت میں گھری ہوئی تھیں۔ جزیرہ عرب کے طول و عرض میں بکھر سے یہ قبائل عقید سے اورا عمال کے لحاظ سے تباہ حال تھے۔ ان میں بت پرستی پوری طرح سے رائج تھی قتل و غارت اور ڈاکہ ولوٹ ماران کا پہند بیدہ مشغلہ تھا۔ سخاوت ، مہمان نوازی اور بہادری جیسی چنداعلیٰ انسانی صفات تو ان میں تھیں لیکن ان کا بھی صحیح استعمال نہ ہوتا تھا۔ ادب اور شاعری سے بھی ان کوشغف تھا لیکن بیصلاحیت بھی زیادہ تر غلط مصرف میں استعمال ہوتی تھی۔ جزیرہ عرب کے ایک طرف مجوی فارسیوں اور دوسری طرف عیسائی رومیوں کی عظیم الثان سلطنتیں تھیں ، جنہوں نے تجاوز کرے ملحقہ عرب علاقوں پر قبضہ کررکھا تھا لیکن عرب کے باسیوں کو باہمی لڑائی جھگڑ وں اورنسل درنسل چلے والی دشمنیوں سے فرصت نہ تھی ۔ کفر وشرک اور تو ہم پرتی و بدعملی کے اس مرکز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے تو حید ورسالت اور امن و فرصت نہ تھی ۔ کفر وشرک اور تو ہم پرتی و بدعملی کے اس مرکز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے تو حید ورسالت اور امن و مسلمتی کا گہوارہ بنادیا۔ آپ کی دل نشین دعوت ، جال گسل قربانیوں اور جہاد و قبال پر مشتمل صبر آز ما جدو جہد نے چند برس میں عرب کی کا یا پلیٹ دی اور ان صحر انشینوں کو آداب جہانبانی سکھا دیے۔

## جزيره نمائے عرب کی جغرافیا ئی تقسیم واہمیت

سیرت نبوی اور حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی دعوت وجدو جہد کو تجھنے کے لیے جزیرۂ عرب کی جغرافیا کی تقسیم، اس خطے ک اہمیت وکل وقوع اور آپ علیہ السلام کی بعثت ہے قبل کے حالات کو سجھنا ضروری ہے۔ ذیل میں ہم اس زمانے میں جزیرۂ عرب کی جغرافیا کی تقسیم اور اس وقت کی اردگر دکی مشہور بادشا ہتوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ جغرافیا کی تقسیم:

جزيرة عرب وعلمائ تاريخ وماهرين جغرافيه نے پانچ حصول ميں تقسيم كيا ہے:

(1) يبلاحصه بحراحمرے ملا ہواہے۔اے''غور'' كہتے ہیں۔

(2) دوسراحصہ پہلے ہے متصل ہے۔اس میں'' ججاز''اور''تہامہ''نامی علاقے واقع ہیں۔

(3)اس حصے میں''نجد'' کاٹکڑا ہے۔

(4)چوتھے جھے کومؤرخین''عروض'' کانام دیتے ہیں۔

(5) خلیج عرب ہے ملی ہوئی پٹی'' بحرین''اورساحل خلیج کہلاتی تھی۔

بح ہنداور بحورب سے ملنے والی پٹی میں ایک طرف عمان واقع تھا جہاں''عبد'' اور''جیفر'' نامی دو بھائیوں کی حکومت تھی۔ دوسری طرف یمن تھا جہاں مشہور عرب قبیلے''حمیر'' کی حکمرانی تھی۔ حشان فی ایم میں نہ

#### جغرافیائی اہمیت:

جزیرہ عرب طبعی اور جغرافیائی حثیت ہے ہؤی اہمیت رکھتا ہے۔اندرونی طور پر یہ چاروں جانب سے صحرااور ریگتان سے گھر اہوا ہے جس کی بدولت بیا ایسامحفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر ونفوذ پھیلا ناسخت مشکل ہے۔ بیرونی طور پر یہ پرانی دنیا کے تین اہم براعظموں کے بیچوں نیچ واقع ہے اورخشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شال مغربی گوشتہ براعظم افریقہ میں دا خلے کا دروازہ ہے۔ شال مشرقی کنارہ یورپ کی کنجی ہے۔ مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا و مشرق بعید کے راستے کھولتا ہے اور ہندوستان و چین تک پہنچا تا ہے۔ اس طرح سمندر کے راستے ہے بھی یہ تمام براعظموں سے جڑا ہوا ہے اور ان ممالک کے جہاز عرب کی بندرگا ہوں پر براہِ راست لنگرانداز ہوتے تھے۔ دنیا کے وسط میں واقع ہونے کے علاوہ عرب میں بسے والے باشند ہے جس طرح کے چنداعلی انسانی اوصاف سے آراستہ تھے، ان کا قاضا یہ تھا کہ نبی آخرالز ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں مبعوث کیا جائے۔ سخاوت، مہمان نوازی، شجاعت، توت حافظہ، خطابت و شاعری، حلیفوں کے ساتھ کیا گیا عہد نبھانے میں جان قربان کر دینا، غرض کہ کئی الیہ صفات تھیں جوان پرختم تھیں۔ بس انہیں صبح کی خرور ہے تھی۔ جوان پرختم تھیں۔ بس انہیں صبح کی خرور ہے تھی۔

سياسي حالت:

اس وقت دنیا کی سیاس حالت بیتھی کہ اس کے دونوں طرف دنیا کی دوہروی سلطنتیں قائم تھیں جن کے درمیان بہ حبہ فاصل تھا۔ یہ سلطنتیں اس وقت کی عالمی طاقتیں سمجھی جاتی تھیں۔ ان کی قوت وشوکت کا بہ عالم تھا کہ بہروئے زمین پر بسنے والی دیگر اقوام وقبائل کو کسی خاطر میں نہ لاتی تھیں۔ ہندوستان وچین تمدن و تہذیب ، عسکری قوت اور نظام مملکت میں ان کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ یورپ کا اکثر حصداس وقت برف کی تہوں تلے چھیا ہوا تھا اور یہاں کے باشند ہے جہالت اور غلاظت کا بدنما نمونہ تھے۔ شالی و جنو بی امریکا ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور دنیا کے بہت ہے جزائر اس وقت کی دنیا کے لیے دریافت ہی نہ ہوئے تھے اور ان جنوبی اس کے بات کے بات کے بیال پائے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک ان میں جنگلی قبائل کا راج تھا۔ (ان قبائل کے لیے باعث عارہے۔)

گویا کہ لے دے کے فارس اور روم دوہی طاقتیں رہ جاتی تھیں جوترتی یافتہ اور تہذیب وتدن کی نمایندہ تھیں اور دنیا پر
ان کاسکتہ جاتا تھا۔ان دونوں طاقتوں تک حق کی دعوت پہچانا اور نہ ماننے کی صورت میں ان کے ردعمل کا سامنا کرنا بہت بڑا چیلنج
تھا جو بہت رائخ اور گہرے ایمان ویقین کا تقاضا کرتا تھا۔اللہ ربّ العالمین نے خاتم النہیں صلی اللہ علیہ وسلم کواوّلین و آخرین کا
سر داراور تمام عالم کے لیے داعی وراجنما بنا کر بھیجا تو آپ کوان تمام خوبیوں سے نواز اجوانبیا کے سابقین کوعطا کی گئی تھیں۔
روشن اُمیدس:

یوں آپ انسانیت کے اعلیٰ ترین اخلاق و عادات اور بنی آ دم میں پائے جانے والے تمام اوصاف و کمالات سے آراستہ ہوکر دنیا میں تشریف لائے۔اس وقت پوری انسانیت گراہی کے گھپ اندھیروں میں بھٹکتی پھررہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ آپ نو کیلے کا نوں کے اس جنگل میں خوشنما پھولوں کا گلستان کیسے اُگاتے ہیں؟

دنیانے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل عرصے میں عرب کوتو حید کا گہوارہ بنا کر ایسے رفقا اور شاگردوں کی جماعت تیار کی جن کے دل کی دنیا بی بدلی ہوئی تھی۔ وہ علم اور معرفت میں بھی با کمال تھے اور اخلاق وعادات بھی بے مثال تھے۔ انہوں نے دنیا کی عظیم الثان طاقتوں سے مرعوب ہونے کے بجائے انہیں بیا نگ و دہل پیغام حق سنایا اور خون کے دریا عبور کرکے دنیا والوں تک تو حید کی امانت پہنچائی۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر دعوت کی پخیل آپ کے اصحاب اور تلافدہ کے ہاتھوں ہوئی۔ یہ بھی آپ کاعظیم الثان معجزہ ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر دعوت کی جاد ہیں تائج بھی دعوت و جہاد کا بیتا بنا ک سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ، کیان دنیا ہے بہت عرصے تک جہاد ہی وہ وقت ہیں ، کیان دنیا ہے بہت عرصے تک جہاد ہی وہ وقت ہیں ، کیان دنیا ہے جہاد ہور ہا ہے۔ اللہ کرے کہ جلد ہی وہ وقت آ جائے جب اقدامی جہاد شروع ہواور ہم اپنی آئھوں سے دنیا کی ظلمت کدوں کو اسلام کا مرکز و مسکن بغتے دیج ہیں۔

## سرزمین اسلام سے بنوں کا صفایا

### سکڑی مٹی دنیا:

دین کی دعوت کی بنیا دوسائل پرنہیں ، اخلاص پر ہے۔ جب داعی کے دل ہیں اخلاص اپنی کامل صورت ہیں موجزن ہوتو خداتھا لی اس کی آ واز دور تک پہنچا دیے اور مطلوبہ وسائل بھی بغیر ظاہری اسباب کے مہیا کردیے ہیں۔ طالبان سے اللہ تعالی نے اس دور میں تو حید کی دعوت کا کام لینا تھا، سوان کی آ واز کو کسی خاص کاوش یا اسباب کے بغیر ہی دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ اس وقت گلو بلا ئیزیشن کے ممل کے تحت سکڑی کمٹی دنیا میں شاید ہی کوئی کچا یا پکا گھر ایسا ہو جہاں بتوں کی عاجزی و ب بہترین موقع ہے کہ شرک میں جتلا قابل رحم انسانوں کو تو حید کی دعوت کی کہانی پوری شرح و بسط کے ساتھ نہ پہنچ گئی ہو۔ یہ بہترین موقع ہے کہ شرک میں جتلا قابل رحم انسانوں کو تو حید کی دعوت پہنچائی جائے اور ان کے عقائد ونظریات کو وہم کی پستی سے نکال کریقین کی بلندی تک پہنچا یا جائے ۔ سائنس نے اس دور میں بہتر تی کر لی ہاور سائنسی انکشافات کو حرف آ خرجی خوالوں نے آ سانی ندا ہب کے مسلمہ جھائق پر طرح طرح کے اشکالات بہتر تی کرئی ہوائی ہوئے خداؤں کو پوج جانے پر کسی نے حرف وارد کیے ہیں لیکن چرت کی بات ہے کہ پھر کے تر اشے ہوئے اور مٹی سے گوند ہوئے خداؤں کو پوج جانے پر کسی نے حرف گیری نہیں گی ۔ یہ اس دور کاعظیم انسانی المیہ ہے۔ اس کا از الدکس طرح ہوسکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے دام ہمائی حاصل کرنا ہوگی۔

### مضحكه خيزاوررهم انگيز:

جزیرہ نمائے عرب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہے بل متعدد بتوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ یہ بت مختلف شکل و صورت کے اور مختلف مقاصد کے لیے تھے۔ ان میں مذکر بھی تھے اور مؤنث بھی ، نیک انسانوں ہے منسوب بھی تھے اور جانوروں ہے بھی ، قبائل کے درمیان مشترک بھی تھے اور خاص لوگوں کے لیے خصوص بھی ، بعض مضحکہ خیز تھے کہ ان کو معبود کا درجہ دیے بہ بنی آتی تھی اور بعض ترحم انگیز تھے کہ ان کے سیامنے بیشانی جھکانے والوں کی بذهبیبی پرترس آتا تھا۔ ان بتوں کے بجاورین نے ان کے متعلق طرح طرح کے دل آویز قصے اور کر شیم شہور کرر کھے تھے اور عربوں کوتو ہم کے ایسے طلسم میں جکڑر رکھا تھا کہ ان کے متعلق طرح طرح کے دل آویز قصے اور کر شیم شہور کرر کھے تھے اور عربوں کوتو ہم کے ایسے طلسم میں جگڑر رکھا تھا کہ ان کے خیل میں مثی اور پھر کے بیڈ عیر خدائی اختیارات کے مالک ہو گئے تھے۔ چنا نچہ یہ بت اس قابل تو نہ تھے کہ اگر کوئی جانوران کے سر پر پیشاب کر بے تو اے گندگی پھیلانے سے یا ہتک عزت سے روک سکیں کیکن مشرکین کے تھید ہوں کی تھی میں اس طرح پڑگیا کے لیے بچھ نہ کر سکتے کے باوجود اپنے پرستاروں کی من مائی مراد پوری کر سکتے تھے۔ یہ مضحکہ خیز عقیدہ ان کی تھی میں اس طرح پڑگیا تھی کہان کے ساتھ اپنیا ہوا تھا۔ ان حالات میں بھی رائے تھی کین عرب کے مشرکین نے اس نامراڈ مل کی تمام صورتوں کو تمام تر قباحت اور شدت کے ساتھ اپنیا ہوا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالی کے آخری پغیبر جنا بے مسلی اللہ علیہ وسلم نے تو حید پھیلانے کے لیے جو

بولتے نقثے چھٹاب: تاریخیات

طریق کاراختیار کیا،اس کا گہرا مطالعہ آج کے صلمانوں کے لیے وہ ذمہ داری پوری کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے جو خیرالامت ہونے کی حیثیت سےان پر عائد ہوتی ہے۔ قابل غور:

ذرا نور سیجے! عرب کے بت کدے میں نبی ای صلی اللہ علیہ وسلم من تنہا فریضہ وعوت لے کرمبعوث ہوتے ہیں۔ مشرکین کے دماغ کے ہر گوشے میں اوران کی فکر کے ہرزاویے میں شرک کے جراثیم کلبلارہے ہیں۔ ان کے مزاج میں اکھڑین اور بخت گیری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہ قتل و غارت گری کے اتنے خوگر ہیں کہ اپنی عزت نفس کو ذرای تھیں جنبخے پر مرنے مار نے پرتل جاتے ہیں، ان کے خداوُں کے بارے میں اب کشائی تو بھوے کے ڈھیر کو چنگاری دکھانے کے مشرادف ہے۔ تو حدید کی دعوت کوموقوف ہم خیال اور ہم فکر ہستی نہیں۔ ایسے حدید کی دعوت کوموقوف ہوئ اتناع صدگذر چکا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کوئی ہم خیال اور ہم فکر ہستی نہیں۔ ایسے ماحول میں تو حید کی دعوت کے فریضے کوادا کرنا بلا شبہ صرف آئ شخصیت کا کام ہے جے اللہ دب العالمین نے جامع الصفات اور کامل اور کمل انسان بنا کراعلی ترین ذبنی، جسمانی، نفیاتی اور طبعی قو تیں عطاکی ہوں اور مفیرترین طریقۂ دعوت کلفین کیا ہو۔ اس طریقۂ دعوت کونہا بیت آسانی ہے سمجھا جاسکتا ہے گرہم حضرت ابراہیم خیل اللہ علیہ الصلو قوالسلام اور جناب خاتم انبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بت شنی کے واقعات میں موجو دفرق کو شبحے لیں۔

بت شکنی کے دوطریقے:

ہمارے جدامجد سید ناابرا بہم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بنوں کی الوھیت کے طلسم کو پاش پاش کیا تھااور ہمارے مقتداو محبوب پنجیبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی مصنوعی خدائی کو تار تارکیا تھا لیک اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیٹل اللہ علیہ السلام نے آغاز دعوت میں بیکام اپنی قوم کی غیر موجود گی میں کیا تھا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیٹل آپ کی دعوت کی بیٹیل کے موقع پرعلی الاعلان ہوا۔ بید دونوں طریقے اپنی اپنی جگہ مفید ، کارگر اور مبارک بیں فرق ان میں بیہ ہے کہ ملت ابرا ہمیں میں جہاد نہ تھا ،اس لیے سید ناابرا ہیم علی نہینا وعلیہ السلام نے بیٹل شروع میں ہی خفیہ طور پر آپ پرظلم ہونے رکا تورب تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ کے در لیعے آپ کو برقتم کے شرے محفوظ رکھا ۔ جبکہ دین محمد میں بیٹ میں دعوت کی پشت پر جباد کا بابرکت فریضہ مشروع کیا گیا ہے اور خبر کی دعوت کی پشت پر جباد کا بابرکت فریضہ مشروع کیا گیا ہے اور خبر کی دعوت کی پشت پر جباد کا بابرکت فریضہ مشروع کیا گیا ہے اور خبر کی سے اپنے ہوتھ کے انسان سے جاری رکھنے کے انعام میں دعوت کو بست پر جباد کا بابرکت فریضہ میں دعوت کیا گیا ہے اور خبر کی بھی کیا گیا ہو جباد کے مقد سے عمل کی وسلسل سے جاری رکھنے کے انعام میں وقع جبین و آئیس نی علیہ السلام کے جبداور جباد والے مبارک طریقے کو اپنا ناہوگا۔

ووقو حید پھیلا نااور شرک منانا چا جتے ہیں تو آئیس نی علیہ السلام کے جبداور جباد والے مبارک طریقے کو اپنا ناہوگا۔

کل اور آجی:

جس طرح کل جہاد کی بدولت سرز مین عرب مصنوعی خداؤں سے پاک ہوئی ،اسی طرح آج جہاد ہی کی برکت ہے کہ افغانستان کی سرز مین برکسی جعلی معبود کی یادگار باقی نہیں رہی ۔عرب کے بت کدوں سے بامیان کے پہاڑوں تک اور سومنات کے مندر سے کابل کے بجائب گھر تک مجاہدین اسلام کے لازوال کارناموں نے ثابت کردیا ہے کہ شرک کے اندھرے میں گرفتار قابل رحم انسانیت اسی وقت غیراللہ کو پو جنے کے اہانت آ میزعمل سے نجات پاسکتی ہے جب اللہ وحدہ لاشریک کے مانے والے کفر کے ان سرغنوں کوسرنگوں کردیں جومظلوم انسانوں تک تو حید کی دعوت پہنچنے میں رکاوٹ ہے ہوئے ہیں۔ دنیا بجر میں تھیلے ہوئے کلمہ گو برادران اسلام کا فرض ہے کہ اپنے آ پ کو اتباع شریعت وسنت سے آ راستہ کریں اور جہدو جہاد کو اپناشعار بنا کر اپنے کرداروعمل کوصاف سخرا، کھر ااور دوٹوک بنا کمیں اور پیٹ اور شرم گاہ کے چکر میں پڑے ہوئے انسانوں کو اسلام کی تھانیت ہمیں سے آ گاہ کرکے دنیا و آخرت میں سرخرو ہوجا کیں۔ یہ نقشہ ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے اور اس میں دکھائے گئے تھا کتی ہمیں موجودہ دور کے اس اہم ترین فریضے کی طرف توجہ دلار ہے ہیں۔ اے برادران اسلام! دنیا فنا ہوجانے والی ہے۔ مہلت عمل ختم ہونے سے قبل دین اسلام کے لیے پچھ کرچلو اور اس کا بہترین طریقہ سے ہے کہ دین کے خادموں کے خادم اور مددگار بن جاوئہ دارین کی فلاح یا جاؤ کے۔

## اسلامی انقلاب کاراسته: هجرت اور جهاد

#### ہجرت برائے جہاد:

ججری سال کی آمدواقعۂ بجرت کی یادتازہ کردیتی ہے جب اللہ جل جلالۂ کے محبوب پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر اپناوطن، گھریار، اقارب واحباب سب کوچھوڑ کرالی جگہ کی طرف بجرت کی تھی جہاں انہیں اپنے پروردگار کا نام آزاد کی کے ساتھ لینے کی اجازت ہو۔ جہاں کی آزاد فضا میں رہ کروہ دعوت کا کام جاری رکھ سیس اورالی جماعت تیار کرسیس جو جہاد فی سمیل اللہ کاوہ عظیم فریضہ فریضہ ادا کر سے جواس امت کو خیرالائم اور خاتم الائم ہونے کے ناتے عطا ہوا ہے۔ واقعہ بجرت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی سربلندی، بجرت اور جہاد کے علی میں پوشیدہ ہے۔ لینی کر وارض کے وہ نطحے جہاں اللہ کے دشمنوں کا تسلّط ہے اور وہ ان اللہ کی دشمنوں کا تسلّط ہے اور وہ انسانو ان کواللہ در سالعزت کے بھیج ہوئے تیچ اور فطر تی دین پر چلئے نہیں دیتے اور وہاں کے سلم باشند سے شعائر اسلام پرعمل نہیں کر سکتے تو انہیں اس جگہ سے نکل کرا سے آزاد علاقے کی طرف بجرت کرنے کا تھم ہے جہاں رہ کروہ جہاد کی تیاری کرسکیں، اس کی تربیت اور اس کے لیے اس دارالکٹر کا رخ نہیں جہاں کے طالم باسیوں نے انہیں ان کے خدا سے توڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس دوران دوسر مے سلمانوں کا فریضہ ہے کہاں جہاں کے خاصد کے حصول کے لیے کہوہ ان مہاجرین کا استقبال اور آؤ بھگت کریں، ان کی ضرور یات کا خیال کریں اور ان اعلیٰ وار فع مقاصد کے حصول کے لیے کے دوہ ان مہاجرین کا خاطریوا لوالعزم لوگ گھرسے ہے گھر ہوئے ہیں۔

#### اجربفتررصبر:

ہجرت بہت ہی صبر آ ز ما اور حوصلہ طلب عمل ہے۔ ذرا سوچے! ایک انسان کو اس کے بیے بسائے ماحول اور جمی جمائی زندگی چھوڑ کرانجانی راہوں اور نامعلوم منزلوں کی طرف نکل جانے کو کہا جائے تو اس پر کیا گذر ہے گی؟ دوست احباب اور رشتہ داروں کی محبت کا کہنا ہی کیا؟ درود یوار ہے تعلق ہی انسان کے پاؤں کی زنجیر بن جا تا ہے ۔لیکن جن لوگوں کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت گھر کر جاتی ہے، وہ آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر کسی چیز کی محبت ان کا راستہ روک علی ہے نہ کوئی مشکل ان کے پائے ثبات میں لغزش لا علی ہے۔ وہ جبرت کی تھن منزلیس صبر وشکر کے ساتھ عبور کر جاتے ہیں اور بندگی کے اس امتحان میں پورا اُرتے ہیں جس میں کا میاب ہونے والے کا اجر رب تعالی نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ بجرت کرنے والا چونکہ اپنی پہند یدہ اور محبوب ترین چیز وں کی قربانی محض اللہ تعالی کی خاطر دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالی کے ہاں بھی اس کی بہت قدرومنزلت ہے۔ آخرت میں ایسے خوش نصیب اور بلند حوصلہ محض کو ملنے والے انعامات تو اپنی جگہ ہیں ، دنیا میں بھی جاتے دائوں میں بہنی جاتے دائوں کی جبرت میں اللہ تعالی نے اس سے بچھ وعدے کے ہیں جن کی صدافت کا مشاہرہ تاریخ میں ہوتا چلا آ یا ہے۔ جن افراد یا علاقے والوں کی جبرت محض رضائے مولی کے لیے تھی اور انہوں نے دہمن کی پہنچ سے دور آز ادعلاقوں میں پہنچ جانے کے بعد جہاد کوفر اموش نہیں جبرت محض رضائے مولی کے لیے تھی اور انہوں نے دہمن کی پہنچ سے دور آز ادعلاقوں میں پہنچ جانے کے بعد جہاد کوفر اموش نہیں

کیا، ان پرزمین کی تنگی فراخی میں تبدیل ہوگئ، خیرو برکت ان کے شامل حال رہی اوروہ آزمائش کا وقفہ گذرنے کے بعد حیرت انگیز طور پرد نیاوی اعتبار سے بھی آسودہ حال ہوگئے ۔ مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ملّه مکر مدسے نطقے وقت صرف جان اورایمان بچا کر لے گئے تقے مگر چند سالوں بعد ہی قدرت نے ان پرغیب سے ایسی کشادگی کی کہ فتح ملّه کے موقع پرانہوں نے ملّه مکر مدیس واقع اپنے آبائی گھر بھی .....جن پرمشر کین نے ان کے جانے کے بعد قبضہ کرلیا تھا ..... یہ کہ کرواپس نہ لیے کہ جو چیز ہم نے ایک مرتبہ اللہ کے واسطے چھوڑ دی اب اسے دوبارہ نہیں لیں گے۔

هجرت ونفرت کی برکات:

ججرت ونصرت کے امتزاج سے دین چھیتا ہے کیونکہ دونوں کی بنیا دقربانی پر ہے اور خدا تعالیٰ کا دین اتی عظیم چیز ہے کہ جب تک اس کے لیے قربانی نہیں دی جاتی ، دنیا والوں کو ہدایت کی روشی نصیب نہیں ہوتی ۔ جس علاقے کے مسلمانوں نے راو خدا کے مہا جرین کا خوشد کی سے استقبال کیا اور جہاد کو زندہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا ، وہ نصرف یہ کہ گفر کے فتنے سے بچے رہے بلکہ اس علاقے میں جہاد اور فتو حات کی برکت سے دین چھینے کا جرقیا مت تک ان کو ملتار ہے گا اور جنہوں نے راو خدا کے ان مسافروں کو بوجھ جھا اور نصرت واعانت سے پہلوتی کی ان پر بدحالی کے سائے چھانے گا وروہ بالا خرفود بھی کفر کی ملک کو ان کی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے مسلمانوں نے یا تو ہجرت نہ کی یا پڑوی ملک کے مسلمانوں نے ان کی نصرت نہ کی ۔ لبندا رُوی عفریت ایک ملک پر قضہ مشکم مسلمانوں نے یا تو ہجرت نہ کی یا پڑوی ملک کے مسلمانوں نے ان کی نصرت نہ کی ۔ لبندا رُوی عفریت ایک ملک پر قضہ مشکم کسلمانوں نے باتھ افغانستان اور پاکستان کے مسلمانوں نے ان کی نصرت نہ ہجرت کی سقت زندہ کر کے جہاد کا علم بلند کیا اور پاکستان والوں نے ان کی نصرت کی سقت زندہ کر کے جہاد کا علم بلند کیا اور پاکستان والوں نے ان کی نصرت کو بھی تازہ والی کے علمی نہ ہجرت ہے کہ آج نے مسلمانوں نے ان کی طرف سے بھی کا راہ والی ہو انہ کہ ہوں کہ بہتر ہو جہ بھی تھا تھا۔ مسلمانانوں نے ان کی طرف تے بھی کا اور ان کی خواہ نصرت نہ کی کہا تھا یا نصرت کی نے جہاد کے این سیدا تھ شہیدر ہمة اللہ علیہ اور ان کے رفتا نے جہاد کے اجہاد کے احداثی کی تحدید کی ان مسلمانوں نے دان کی فرت کی دورت کی دھا کی دورت کی ان کی فرت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی نصرت کی دورت ک

حکمت وید بیر جھی سنت نبوی ہے:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسلامی تقویم کی ابتدا کے لیے واقعہ ہجرت کا انتخاب کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق دے دیا ہے کہ مسلمانوں کی فلاح ، دین کے لیے قربانی دینے ہے وابستہ ہے۔ اگر وہ دین کے لیے خود کو منا کمیں گئو چمک جا کمیں گا وراگر دین کو مثنا ہوا دیکھ کر جان و مال اس پر وارنے کے بجائے اپنی دنیا بچانے کی فکر میں لگے منا کمیں گئو یہ دنیا ان سے چھن جائے گی اور ان کے بنے بنائے نقشے بگر جا کمیں گے۔ تاریخ انسانی اور سیرت نبوی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نفر کی شرارتیں بڑھ جا کمیں تو ان کے خاتے کے لیے لائے جانے والے انقلاب کی ابتدا ہجرت سے اور تکمیل جہاد سے ہوتی ہے۔ نبوی انقلاب کی ابتدا وعوت کی کے بعد ہجرت نبوی سے ہوئی جب رحمة اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنے رفیق جال شار جناب صدیقِ اکبرضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کی خاطر وطن چھوڑا، اللہ کی خاطر ہر مشقت برداشت کرکے بحبتِ اللّٰہی کی منازل طے کیں اور اسلامی انقلاب کی بنیادر کھدی۔ اس سفر میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ملّہ مکر مہ سے مدینہ منورہ تک کے معروف راستے ہے جٹ کرسفر کیا۔ اس سے اس اعلیٰ تدبیر وحکمت کا پیتہ چلتا ہے جوشان نبوت وصد یقیت کے مناسب ہے۔ ذراغور کیجیے! حضور علیہ الصلو ق والسلام پہلے مدینہ منورہ کی بالکل مخالف سمت کی طرف گے اور وہاں ایک دور افقادہ غار میں تین دن تک رہنے کے بعد تعاقب کنندگان کی تلاش کا زور کم ہونے کے بعد نکلے اور غیر معروف راستے کو اپنا کر چلتے رہے۔ درمیان میں کئی جگہ وہ مشہور راستے کو قطع کر کے اس سے دائیں یابائیں مُوٹ کے۔ ابتدائے سفر میں اصل راستے سے ان کی دوری کا فی زیادہ تھی ، مگر جیسے جیسے خطرہ کم ہوتا گیا ہے مسافت کم ہوتی گئی اور آخر میں تو دونوں راستے تقریباً متوازی ہو گئے ۔ معلوم ہوا کہ بیدار مغزی و تدبیر پہندی سنتے نبوی ہے۔ اکثر مجاہدین اس بارے میں غفلت کرتے ہیں اور اسے شجاعت کے منافی سیجھتے ہیں ، لیکن جس چیز کورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال خوبی سے اپنایا ہے اس کے پندیدہ بلکہ واجب العمل ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے؟

a congression large was all services

# عالم اسلام پرایک نظر

اصلاح وخودا حتسانی پامسرت وشاد مانی:

نے سال کے آغاز پر مغربی اقوام کی دیکھادیمی مسلم ممالک میں بھی نے سال کی آمد کا جشن منانے کا احمقانہ سلمہ چل نکلا ہے، جس میں ہڑ ہونگ، ہلز ہازی، بدتمیزی کا طوفان اور منکرات کا سیلا ب اللہ آتا ہے، حالا نکہ جس کا امتحان قریب آلگے اور تیاری کا وقت کم رہ جائے تو اس پرفکر اور ندامت کا غلبہ ہونا چا ہے نہ کہ سرور اور فرحت کا۔ جس آدی کو یقین ہو کہ دنیا کا عارضی وقفہ گذار نے کے بعد ایک حقیقی اور نہتم ہونے والی زندگی شروع ہور ہی ہا ور اس میں کا میا بی وراحت یا ناکا می وکلفت کا دارو مدار ان اعمال پر ہے جو آج میں کر رہا ہوں تو اے ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ عمر عزیز کا سال گھٹ جانے اور سخت حساب کا وقت قریب آجائے برخوشیاں منا تا کھرے۔ بیوقت تو خود احتسابی اور اصلاح احوال کا ہوتا ہے نہ کہ سرت وشاد مانی کے اظہار کا۔

خصوصاً آج کل امت مسلمہ جس قتم کے حالات سے گذررہی ہے اس میں تو کسی طرح کوئی گنجائش نہیں نکلتی کہ مسلمان اپنے ماضی قریب کی غلطیوں کا جائزہ لینے کے بجائے خود فریبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے سب، بے حقیقت اور بے نام خوشی پرغل غیاڑہ مچا کئیں۔اس وقت مسلم دنیا کوئی ایسے سلگتے مسائل در پیش ہیں جن کی کسک ہراس شخص کوچین نہیں لینے دیتی جے اللہ ورسول سے محبت ،قبرو آخرت کی فکر اور مسلمانوں کا در دوغم ہے۔اسلامی ججری سال کے آغاز پر اہل اسلام کوخود احتسانی اور قوت عمل میں تحریک پیدا کرنے کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔

#### وشت تو دشت بال .....

یہ تی ہے۔ چودہ سوسال پہلے کی بات ہے، جب اللہ تعالی کو گلوق کی بھلائی اورا سے ابدی ہدایت سے روشناس کرانا مقصود ہواتو دنیا کے وسط میں موجود جزیرۃ العرب میں ایمان وکمل کے نور کی وہ روشنی اتاری جس نے چاردا نگ عالم کومنور کیا اور جوا کی دن روئے زمین پرموجود ہر کچے یا کچے گھر میں پہنچ کررہے گی۔ ابتدائے اسلام میں جن لوگوں کووحی کی یہ امانت ہر دہوئی ، انہوں نے اسے کما حقہ، اپنے سینوں میں اتارا، اپنے ظاہر وباطن کو اس سے آراستہ کیا، اپنے کردارو کمل کو اس کے مطابق ڈھالا اور اسے لے کر ماری دنیا میں چھیل گئے۔ اس دور میں جو خطے خشکی کے راستے جزیرۃ العرب سے مربوط تھے وہ تو ان حضرات کی محنتوں اور توجہ کا میدان تھے ہی، ہمندر کو بھی انہوں نے اپنے ارادوں میں حاکل نہیں ہونے دیا اور اس زمانے میں بحری راستوں کو استعمال کر کے جہاں جہاں رسائی ہو کتی تھی، وہاں وہ دین حق کا پیغام لے کر پہنچ گئے اور اس امانت کو بنی نوع انسان تک پہنچانے میں کوئی وتا ہی دیا پر ست کو تا نہ ان کی جو انہیں ہر وہوئی تھی۔ اس بارے میں وہ نہ کی مشکل سے گھرائے ، نہ کی رکا و ٹ وخاطر میں لائے ، نہ کی ونی بالی اور چیز کی قربانی فرور و تکبر ان کو متا ترکر سے اور نہی کبھی انہوں نے جان و مال، عزت و منصب یا کی اور چیز کی قربانی سے دریغ کیا۔ بحو وہر مشکی وتری کیساں طور پر ان کی ترکنازیوں کی جو ان کا گھی

بولتے نقثے

# دشت تودشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑ ہے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑ ہے ہم نے

سمندرکے یار:

ایشیا، افریقہ، مشرق بعید میں واقع ممالک اور یورپ کا وہ حصہ جوان سے قریب تر تھا، ان کے افاضات سے خوب مستفید ہوا۔ نقشے میں آپ ہرے رنگ کو جزیرہ عرب سے دائیں اور ہائیں دونوں طرف خوب دور تک پھیلا ہواد کھے سکتے ہیں۔ اس دور میں دستیاب وسائل کے سہار سے جہاں تک پہنچا جا سکتا تھا وہاں تک ان کے قدم پہنچے۔ سرز مین عرب سے ہو کر جب وہ براعظم افریقہ میں داخل ہوئے تو مصر، لیبیا، تیونس، مرائش سے ہوتے ہوئے وہ الجزائر تک جا پہنچ ۔ اب آگے بحراوقیا نوس تھا جس کی پار میں داخل ہوئے تو مصر، لیبیا، تیونس، مرائش سے ہوتے ہوئے وہ الجزائر تک جا پہنچے۔ اب آگے بحراوقیا نوس تھا جس کے پار براعظم شالی وجنو بی امر یکا اور ذرا ہٹ کر براعظم آسٹر میلیا و غیرہ تھے۔ بحراوقیا نوس اپنی وسعت اور سفر کی ہولنا کیول کی وجہ سے بحظمات کہ لاتا تھا۔ اس وقت تک اسے کوئی عبور کر کے امر یکا وکینیڈ ایا آسٹر میلیا وغیرہ تک نہ پہنچا تھا، بلکد نیا کو جرات نہ تھی کہ اس کے پار کیا ہے؟ نہ اسے عبور کرنے کے لیے ایسے جہاز دستیاب سے جوا تنے لمب خرکے تحمل ہو تکس ۔ فاتی افریقہ حضرت عقبہ میں نافع جب بہاں پہنچ تو سمندر میں گھوڑا ڈال کر میتاریخی الفاظ کہے: ''پروردگار! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سمندر کے پارکوئی قوم بین نافع جب بہاں پہنچ سکتا تو ضرور وہاں پہنچ کی الفاظ کہ : ''پروردگار! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سمندر کے پارکوئی قوم بین عالم کی اسلام دا کیں طرف مڑے اور 'دمضیق طارق' (آ بنائے جبرالٹر) نامی شک درہ عبور کرتے ہوئے اسپین جا پہنچ اور عرصد دراز کی میعلاقہ عظیم اسلامی سلطنت کا مرکز بنار ہا۔

نسل كش قابضين:

برشمتی سے جب انجن کی طاقت سے چلنے والے عظیم الجنہ بحری جہاز تیار ہوئے توہیانوی، پرتگیزی، انگریزی اور فرانسیسی استعار کا دوردورہ تھا۔ مسلمان عروج کا طویل دورگذار کرزوال کی طرف گامزن تھے۔ چنانچہ یورپی اقوام کے سمندری مہم جوؤں نے (جنہیں، فی الحقیقت بحری قزاق کہنا چاہیے) مسلمان ملآحوں کی مدد سے بحراو قیانوس عبور کر کے امریکا دریا فت کرلیا۔ وہاں کی زر خیز زمین اور مادی وسائل سے مالا مال علاقہ دیکھ کران کی باچھیں کھل گئیں اور انہوں نے وہاں کے اصل مقامی نسل ''ریڈانڈین' کی نسل کشی کرکے یہاں قبضے کی راہ کشادہ کرلی۔ یہی حال براعظم آسٹریلیاو نیوزی لینڈ کا ہوا۔ حرص وہوں کے مارے ہوئے یور بین یہاں بھی بہنچ آئے۔ چھوٹے چھوٹے جنور اس سے لے کربڑے بڑے ملکوں تک کوئی جگدان کے عاصبانہ ملک یا جن رہے کا خداور میں دیکھیں تو ہر ملک سے خدالی فترہی۔ آج بھی شال وجنو بی امریکا کے سمندروں میں واقع جزائر اور ممالک کو جغرافیائی نشوں میں دیکھیں تو ہر ملک یا جزیرے کے ساتھاس یورپی ملک کا نام آپ کو ملے گاجس نے یہاں قبضہ جمایا ہوا تھا اور یہاں کی دولت اور وسائل لوٹ لوٹ کرا ہے ملک کے خزانے بھر رہا تھا۔

قدموں کی برکت:

ان کم ظرف اور ہوں کے مارے ہوئے یور پین نے کثرت سے ان نو دریا فت شدہ مما لک کی طرف نقل مکانی کی ختی کہ امریکا اور آسٹریلیا جیسے بڑے ملکوں کی اصل اقوام آج وہاں ناپیدیا قلیل ترین تعداد میں ہیں۔زیادہ غلبہ باہرسے پیچی ہوئی اقوام کا بولتے نقثے چھٹاباب:تاریخیات

ہے۔ یہ اقوام اپنی اخلاقی کمزوریاں اور تح بیف شدہ عیسائی ندہب ساتھ لے کران تو آباد یوں میں پہنچیں لہذا ان براعظموں میں آجے عیسائیت سب سے بڑا ندہب ہے، اور یہ خطے تثلیث کی مکمل گرفت میں ہیں۔ بیصورت حال اہل تو حید کے لیے عصر حاضر کا سب سے بڑا چیلنے ہے۔ مسلمانوں کی کثیر تعدادان مما لک میں تجارت و ملازمت کی غرض سے جا کربس گئی ہے اور وہاں مساجد و مدارس تغییر ہور ہے ہیں لیکن من حیث القوم کسی ملک کا اسلام میں داخلہ تو مجاہدین کے قدموں کی برکت سے ہوتا ہے۔ اس نقشے میں پیلے رنگ میں دکھائی و بینے والے زمین کے فکر مے منتظر ہیں کہ سلمان فاتحین کا ساکر دارر کھنے والاکوئی فرزنداسلام کھڑ اہواور میں پہلے رنگ میں دکھائی و بینے والے زمین کے محراوقیا نوس میں بہا دے اور اندھیرے اور ظلم میں جکڑی دنیا کو تو حید کی لذت سے شاکر دے۔

#### كياعجب كه.....

نے سال کے آغاز پرساری دنیا اگلے سال بہتر بنانے کے منصوبے بناتی ہے، اگر پچھ سلمان اس بات کا عہد کرلیں کہ ہم نے دنیا کے ان حصوں تک اسلام کی نعمت پہنچا نے کا فرض ادا کرنا ہے اور اس احساس کو اہل اسلام میں بیدار کرنے کی کوشش شروع کردیں تو اس سفر کو دو بارہ شروع کیا جا سکتا ہے جس کا ایک مرحلہ حضرت عقبہ بن نافع نے مکمل کردیا تھا۔ ان کے پاس آگ برطیخ کے وسائل نہ تھے، ہمارے دور میں ہر چیز ایجاد ہو چی ہے، صرف عزم وہمت اور ایمانی توت در کارہے، مسلمانوں میں برخ سے کہ اسلاح و جہاد زندہ کرنے اور اس تح میک کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا عجب ہے کہ ہمارے آواز لگانے سے کا فروں تک اسلام کو اس کے اصلی روپ میں پہنچانے کی کوئی ایسی باصلاحیت قوم بیعزم لے کر کھڑی ہوجائے جو تا تاریوں کی طرح اسلام کی شعل کو تھام کر اسلام کی نشا ہ ٹانیکا آغاز کردے۔

# ساتواں باب



برصغیر کی چنددینی،سیاسی اور جہادی تحریکییں علم وجہاداورسلوک واحسان کے عظیم مراکز

| ظيم مراكز | 🕏علم و جبادا ورسلوک واحسان کے |
|-----------|-------------------------------|
|           | 🕏 د یو بند سے مالٹا تک        |
|           | 🗘 كالا ياني (1)               |
|           | كالاپاني (2)                  |
|           | كالاياني (3)                  |
|           | هر استان مله به فروش ک        |

# علم وجہا داورسلوک واحسان کے ظیم مراکز

فخرمسلمانانِ ہند:

نیک نیتی سے لگایا گیا جمرہ طیب کیے برگ و بارا اتا ہے؟ اُمّ المدارس، دارالعلوم دیو بنداس کی جیتی جا گئی مثال ہے۔آپ ذرا چشم تصور سے اس وقت کا منظر دیکھنے کی کوشش سیجے جب ہندوستان سے آٹھ سوسالہ طویل مغلبہ سلطنت کا خاتمہ ہور ہاتھا۔مسلمان عروج کا ایک طویل دوراوریادگار دورگذار کرعبرتناک زوال کا شکار ہو چکے تھے۔ ہرشعبہ زندگی میں انحطاط رونما ہور ہاتھا۔ سیاسی اور عسکری طور پرمغلوب ہوجانے کے بعد عامة المسلمین پر پژمردگی اورافسردگی جھائی ہوئی تھی۔کوئی قابل ذکر دینی وعلمی مرکز نہ تھا۔ انگریز نے سرکاری زبان انگلش کوقر اردے کر ہندوستان کی نئی نسل کواسکول و کالجز کی طرف تھنچ لیا تھا۔ برصغیر پرانگریزی استعار کے مہیب سائے طول پکڑتے جارہے تھے اور خطرہ پیدا ہو چلاتھا کہ اگر پچھ عرصه مزیدیہی حالات رہے تو مسلمانانِ برصغیر کامستقبل مخدوش سے مخدوش تر ہوتا چلا جائے گا۔ایسے وقت میں مسلمانوں کو نصرف پی کہ ہاشعور جہادی وسیاسی قیادت در کا رتھی بلکھلم دین کی مثمع کوفروزاں رکھنے، دین کے مختلف شعبوں کو قائم و باقی رکھنے، دشمنانِ اسلام کے اُٹھائے ہوئے فتنوں کا تو ژکرنے اور معاشرے کو صاحبِ علم عمل اور باکردارافرا دفراہم کرنے کی از حدضرورے تھی۔ یہ کوئی پیجہتی کام نہ تھا بلکہ پورے کے پورے دین کے قیام اوراحیا کا مسئلہ تھااور بیوہی افراد کر سکتے تھے جنہیں ربّ ذوالحلال کی خاص تو فیق حاصل ہواوراللہ تعالیٰ اس اُمت کے لیےان ہے کوئی عظیم کام لینا چاہتے ہوں۔ چنانچہ بیسعادت بانیان دارالعلوم دیوبند کے حصے میں آئی اوراللہ تعالیٰ نے ان سے اس پُر آشوب دور میں ایسا جامع، ہمہ گیراور کثیر الجبت کام لیا جوعدیم النظیر ہے۔ دنیا میں کم ہی ایسے علمی ادارے ہوں گے جن کی خدمات ایسی متنوع، ایسی وسعت کی حامل اور عامة الناس کے لیے اس قدرمفید ہوں گی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے احیا سے لے کر سیاست شرعیہ کے قیام تک، درس وتدریس جھیق وتصنیف کے میدان سے لے کر دعوت و تبلیغ اور ارشاد واصلاح کی سرگرمیوں تک ، فرق باطلہ کے تعاقب وتر دید سے لے کرغیر مسلموں سے مناظرہ ومجادلہ تک، عامة المسلمین کی دینی وعلمی راہنمائی سے لے کربین الاقوامی تحریکات میں مسلمانوں کی قیادت تک اور خلافت اسلامیہ کے تحفظ سے لے کر برصغیر کی آزادی تک کی مہم سرکر نے تک اکابرین دیو بند نے ایسی گراں قدراور مخلصا نہ خدمات انجام دی ہیں جو تاریخ کاروثن باب ہیں اور جس پرمسلمانان برصغیر کو ہمیشہ فخر رہے گا۔

این سعادت بزور باز ونیست:

ذرااندازہ لگا ہے !ان دواشخاص کی قوت ایمانی ،اخلاص دلگہیت اور کیفیات کا کیاعالم ہوگا جوا یک درخت کے نیچے بیٹھے پورے عالم میںعلم وعرفان کے پھیل جانے اور جہدو جہاد کی زندہ ہوجانے کی فکر کررہے ہوں گے۔خدا تعالیٰ کوان کا بیا خلاص، کڑھن اورفکر اس قدر پسند آیا کہ ان کا فیض چار دانگ عالم میں جاری کر دیا۔اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی دین کا کوئی کام ہور ہا ہے،تعلیم قعلم یا تزکیہ وسلوک کا کوئی مرکز کہیں قائم ہے،کسی گاؤں بستی میں رجوع الی اللہ کی دعوت دی جارہی ہے،کسی شہر ملک میں غلبہ ٔ دین کی محنت ہورہی ہے یا جہاد فی سبیل اللہ کی آ وازلگ رہی ہے، اس کا جائزہ لیا جائے تو اس کا تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ اس چشمہ خیر و برکت سے نکل آئے گا جو دیو بند کی سرز مین سے چھوٹا تھا اور اس کا حیات بخش آ ب صافی آج تک دنیا نے انسانیت کوسیراب کر رہا ہے۔ اس ادارے کی اُمت مسلمہ کے لیے یہ گونا گول خدمات آئی کثیر اور ایسی حیرت انگیز ہیں کہ ان کا سرسری جائزہ لینے والا بھی یہ باور کرنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ بلاشبہ اس ادارے کوقدرت نے برصغیر میں دینِ اسلام کے تحفظ اور بقائے لیے منتخب کیا تھا اور اللہ رب العالمین کی غیبی دشگیری سے ہی اتنابرا کا ممکن ہوا۔

قلم اور تلوار کا حسین امتز اج:

اکابرین دیوبند کے پیشِ نظر صرف اعلی دین تعلیم کا اجرائی نہ تھا بلکہ وہ ملت کی ہمد شم را ہنمائی اور ہر سطی پر قیادت کے لیے رجال کار فراہم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے دین تعلیم کو بنیاد بنایا کیونکہ شرعی تعلیم کے بغیر دعوت علی منہاج النبوۃ اور احیائے دین وقیام خلافت کا تصور بی نہیں کیا جاسکتا۔ چنا نچاس نے اس دینی ادارے میں ایسانصاب تعلیم اور نظام تربیت متعارف کروایا جس نے دین وقیام خلاف احت کا تصور بی نہیں کیا جاسکتا۔ چنا نچاس نے اس دینی ادارے میں ایسانصاب تعلیم اور نظام تربیت متعارف کروایا جس نے دین کے ہر شعبے میں کام کرنے والے رجال کار پیدا کیے۔ بیا یک کمل نظام تعلیم و تربیت تھا جس نے محقق علماء، اولوالعزم مجاہدین، صاحب بھیرت سیاسی قائدین، بلند پاییا دیب، مصنفین و محققین، بے مثال خطبا و واعظین اور قوم کا در در کھنے والے صلحین و مرشدین تیار کے۔ اس دارالعلوم کے تعلیم یا فتہ افراداعلی صلاحیتوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ مباتھ مجاہدے اور ریاضت کے بھی عادی ہوتے تھے۔ یہ یک وقت قلم اور تلوار دونوں کے دھنی ہوتے تھے۔ یہ لوگ بوریائشین اور فقیر منش ہوتے تھے۔ یہ لوگ بوریائشین اور فقیر منش ہوتے تھے۔ یہ یک وقت قلم اور تون صدافت کے لیے جدوجہد کی ایک کی خود داری اور بلندنظری کے بیک عزم اور جدوجہد کی ایک کر مال بان کی شہرہ آنا قات تح یک عزم اور جدوجہد کی ایک لاز وال داستان رقم کی ہے جورہ تی دنیا تک حق وصدافت کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے لیے شعل پر او کا کام دیتی رہے گی۔ اور میں خصوصیت:

دارالعلوم دیوبندگی سب سے بوی خصوصیت جواسے عالم اسلام کے دیگر اداروں سے ممتاز کرتی ہے، یہ ہے کہ اس نے صرف علمی، تدریبی، تصنیفی اور اصلاحی خدمات کو اپنا محور جہد نہیں بنایا، بلکہ مسلمانوں کوجس وقت جس طرح کی راہنمائی کی ضرورت پڑی، یہ اس میں پیش پیش رہا۔ غیر ملکی استعار کے خلاف اس کی عملی جدو جہد، جہاد کے فریضے کوم دہ ہوجانے کے بعد زندہ کرنااورایک سفاک حکر ان کی سلطنت کے اندرر ہتے ہوئے اس کے خلاف علم جہاد بلند کرنا، اس کے وہ کارنا ہے ہیں جو اس کو دنیا بھر کے دینی اداروں میں منفر داور قابل رشک مقام عطا کرتے ہیں۔ جامعہ از ہر سے زیادہ مشہور اور بڑاادارہ کون سا ہوگا؟ لیکن جب انگریزی اور فرانسی استعار کا سیلا ب مصر کی طرف بڑھا تو علائے از ہراپی قوم کی و لیمی مجاہدانہ قیادت نہ کر سکے جو وارثین خاتم الانبیاء صلی الندعلیہ وسلم کے منصب کا تقاضا ہے۔ دنیا کے سی بھی ظلم آپ کورو کے زمین کے کسی ادارے کی تاریخ اُشا کرد کیے لیجے! جو مجاہدانہ اور سرفر وشانہ کر دارعلائے دیوبند کارہا ہے، اس کی کوئی نظیر آپ کورو کے زمین کے کسی ادارے میں نہ کا موں کے ساتھ جان جو کھوں میں ڈالنے والی جہادی سرگرمیوں میں حصہ لین بہت ہی مشکل، مشقت طلب اور حوصلہ آزیا کام ہے۔ ان دونوں شعبوں کو صرف وہ علمائے ربانیین ہی جمع کر سکتے ہیں جنہیں حصہ لین بہت ہی مشکل، مشقت طلب اور حوصلہ آزیا کام ہے۔ ان دونوں شعبوں کو صرف وہ علمائے ربانیین ہی جمع کر سکتے ہیں جنہیں حق تبارک و تعالی مشقت طلب اور حوصلہ آزیا کام ہے۔ ان دونوں شعبوں کو صرف وہ علمائے ربانیین ہی جمع کر سکتے ہیں جنہیں حق تبارک و تعالی مشتات طلب اور حوصلہ آزیا کام

نے حضرات انبیاء کیبیم السلام کی نیابت کے لیے منتخب فر مایا ہواور علائے دیو بند کے شاندار ماضی کود کی کراس بات میں کو کی شک و شبہیں رہتا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے خصوصیت سے منتخب فر مایا تھااورا پسے ظاہری و باطنی ،علمی و عملی کمالات سے نوازاتھا کہ انہوں نے تجدید واحیائے دین کا کام بکمال خوبی انجام دیا۔ اس بارے میں نہ کسی کی ملامت کی پروا کی اور نہ کسی کی رعونت یا دید بے کو خاطر میں لائے۔

#### سب سے بڑا کارنامہ:

ا کابر و فرزندان دارالعلوم نے بہت ہے میدان میں یادگار اور مثالی کارنامے انجام دیے اور ان کی کامیابیوں نے مسلمانانِ برصغیرے دین وایمان کے تحفظ اورمملکتِ خداداد پاکستان میں شریعت اسلامیہ کے بقاوا سخکام کے لیے دوررَس اور دیریااثر ات جھوڑے کیکن اس ادارے ہے منتسبین کاسب ہے بڑا کارنامہ سرز مین افغان میں امارت اسلامیہ کا قیام اور برصغیر میں خصوصاً اور دنیا کے طول وعرض میں عموماً ما درعلمی دارالعلوم دیو بند کے طرز پر چھوٹے بڑے بے شار مدارسِ اسلامیہ کی تغمیر ہے جہاں نی نسل کے بے شارخوش قسمت نو جوانِ علوم نبوت سے فیضیاب ہوکر نکلتے ہیں اور اُمت کی راہنمائی کا فرض انجام دیتے ہیں اس وقت جبکہ ڈیڑھ سوسالہ خد مات دارالعلوم دیو بند کانفرنس منعقد ہور ہی ہے۔ دنیا بھر کے فرزندان اسلام کے لیے بینہا ہت خوشی اور فخر کا باعث ہے کہ دار العلوم دیوبند کے فیض یافتگان نے بالآخر لا زوال قربانیاں دے کرایک ایسے ملک کا قیام ممل میں لایا ہے جوغیرول کے تسلط اور د باؤ سے کمل طور پر آزاداورشر بعت اسلامیہ کے ہرجز وکوزندہ و قائم رکھنے کاعزم رکھتا ہے۔ دنیا میں جوعلم اللى يرهااوريرها ياجار بابوه افغانستان ميس عملى طوريرنا فذب بي بلاشبه سيداحد شهيدر حمداللد كرفقا كى قربانيول، حضرت شیخ الہندرحمہ اللہ کے شاگردوں اورمریدین کی محنتوں اور برصغیر میں علاء کی سریریتی میں چلنے والی مختلف تحریکوں کےعلاوہ تصوف و سلوک کے مرکز تھانہ بھون، فتو کی وارشاد کے منبع گنگوہ، حدیث ومحدثین کے گہوارہ سہار نپور، جہاد وحریت کے اوّلین میدان یا نی پت شاملی اور تھانیسر ،انگریز اور قادیانیوں کے خلاف سب سے پہلے فتوی جاری ہونے کے مقام لدھیانہ اور تحریکات آزادی کے مجاہدین کا فیض ہے۔ پشاور کے اجتماع میں تقریباً ان تمام مقامات سے اکابر دیو بند کے جانشین حضرات تشریف لا کیں گے۔ جعیت علمائے اسلام نے یہ کانفرنس منعقد کر کے دنیا بھر کی متاز دینی علمی شخصیات کوئل بیٹھنے کا موقع دینے کے ساتھ تح کیک دیوبند کو عالمی سطح پر متعارف کروانے اوراس میں نئی جان ڈالنے کے ساتھ فرزندان دیو بند کودین کے غلیے کے لیے محنت کرنے کے لیے از سرنومتحرک کردیا ہے۔اللّٰد کرے کہ بیا جمّاع اپنے مقاصد عالیہ میں زیادہ سے زیادہ کامیاب ہواوراس کے ذریعے اُمت مسلمہ کو دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کا ولولہ اور حوصلہ ملے۔

## د یو بندسے مالٹا تک

قيدى جزيره:

بر متوسط کے وسط میں اٹلی اور قبرص کے قریب ' مالٹا' نامی جزیرہ ہے۔ اس جزیرے سے برصغیر کی جدوجہد آزادی اور تخریک جہاد کی نا قابلِ فراموش داستان وابسۃ ہے جس کے تذکرے سے آج ہم اپنے جذبہ ُ ایمانی کو جلا بخشیں گے، کین اصل واقعے سے پہلے ذرااس جزیرے کا تعارف ہوجائے۔ آپ انہی کالموں میں پڑھ بچکے ہیں کہ '' بحراحم'' براعظم ایشیا اور افریقہ کے درمیان حد فاصل ہے۔ یورپ اور افریقہ کے درمیان جو سمندر حائل ہے اسے '' بجمتوسط' یا '' بجروم' کہتے ہیں۔ اس میں کئی چھوٹے بڑے جزیرے ہیں ان لوگوں کوقید کرتا تھا جنہیں وہ سیاسی ، یا محمد کے جو بڑے جزیرے ہیں جن میں ایک کا نام مالٹا ہے۔ انگریز اس جزیرے میں ان لوگوں کوقید کرتا تھا جنہیں وہ سیاسی ، یا محمد کی طور پر اپنے لیے نہایت خطر ناک مجھتا تھا۔ یہ جزیرہ سمندر کے بچوں نے ہے۔ اس سے قریب ترین مما لک شال میں اٹلی اور جنوب میں تونس ہیں۔ مشرق اور مغرب میں دور دور تک سمندر ہی سمندر ہے۔ اس جزیرے کا موسم سرد ہے اور یہاں بارشیں بھی بکثرت ہوتی ہیں۔ اس کی آبادی میں ساڑھے اٹھانوے فیصدرومن کی تھولک عیسائی ہیں۔

وجيرا متخاب:

اس ملک کے اکثر ہاشند ہے دیہاتی ہیں جو مختلف نسلوں کے میل جول کا نتیجہ ہیں مثلاً نار من ،عرب ، ہیا نوی اور انگریز۔
یہاں زراعت نہیں ہوتی ، جزیرے کا ایک بڑا حصہ ناہموار نیکر یوں اور چھوٹی بڑی بلند یوں پر مشمتل ہے۔ یہاں کے باشندوں کا
سب سے بڑا ذریعہ آمد فی بحری جہازوں کی مرمت اور ماہی گیری ہے۔ آج کل سیاحت بھی اس ملک کی آمد فی کا بڑا ذریعہ بن گئی
ہے۔ ملک گیری اور اقوامِ عالم کی دولت کو ہڑپ کرنے کی حرص کے مارے ہوئے انگریز نے دنیا کے جس کسی ملک پر قبضتہ جمار کھا
تھا، وہاں قریب ہی ایسے جزیرے ڈھونڈر کھے تھے جن میں ان حریت پہندافر اوکوقید کیا جائے جو اس کے استعاری مقاصد میں
رکاوٹ بنج ہوں۔ چنانچہ ہندوستان میں جن قائدین کو اس نے بخت سزا دینا ہوتی تھی یا آئیس مقامی جیلوں میں رکھنا مصلحت
کے خلاف ہوتا تھا، آئیس وہ بحر ہند میں موجودہ جزائر انڈ مان میں (جنہیں عرف عام میں کا لا پانی کہا جاتا ہے ) بھیج دیتا تھا۔ مصر،
عراق ، ترکی وغیرہ کے بجاد میں کوقید کرنے کے لیے اس نے مالٹا کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ یہ وہی مالٹا ہے جہاں پر صغیر کے نامور عالم
دین اور دینی وسیاس قائد شخخ البند حضوص' تھدی جزیرے' میں کیوکر موس رکھے گئے؟ اس کو بچھنے کے لیے آپ اور آپ کے دفقا کی
ور جہداور تح کی جہاد کی روداد بچھنا ضرور کی ہے۔ ' میں کیوکر موس رکھے گئے؟ اس کو بچھنے کے لیے آپ اور آپ کے دفقا کی
جو وجہداور تح کیک جہاد کی روداد بچھنا ضرور کی ہے۔

ہموارز مین کی تیاری:

یہ آج ہے تقریباً سوسال پہلے (1327ھ/1909ء) کی بات ہے کہ ہندوستان پر غلامی کی گھٹا کیں چھائی ہوئی تھیں۔

بولتے نقثے ساتواں باب جحريكيات

1857ء کے جہاد کی ناکامی کے بعدانگریز کے ظالمانہ اور سفا کانہ تشدد نے برصغیر پر جمود کی جوفضا طاری کی تھی ،اس کے از الے کے لیے 1283ھ/1866ء میں دیو بند کے قصبہ میں جودارالعلوم قائم کیا گیا تھاوہ برگ و بار لاچکا تھا۔اس کے پہلے طالب علم مولوی محمود حسن اب اس دار العلوم کے صدر مدرس تھے اور شیخ الہند کا مؤ قر خطاب پاکرمسلمانانِ ہند کی آزادی کے لیے ہمہ جہت کام کررہے تھے۔وہ اپنے اساتذہ سے اس نظریے کو اچھی طرح سمجھ کربرتے چلے آرہے تھے کہ قیام دارالعلوم کا مقصد صرف تعلیم وتعلم نہیں، بلکہ ایسے رجال کارپیدا کرنا ہے جواس ملک کوانگریز کی غلامی سے نجات دلاسکیں۔ چنانچے انہوں نے مسلسل میکوشش جاری رکھی کہ باصلاحیت اور ذہبین طلبہ کا انتخاب کر کے ان سے ان کے مزاج اور صلاحیتوں کے مطابق کام لیا جائے۔ بڑے بڑے علماء ومشاری ہے آپ زیادہ امیدین نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ان کواپنی بڑائی اور مرتبے کی وجہ سے بہت سے خطرات لاحق ہوجاتے ہیں،اس لیے آپ اپ تلافدہ اور مریدین پر کام کرتے رہے۔شاگردوں اور مریدوں کو لے کرتح یک چلانا بہت کامیاب حکمت عملی تھی جس کی بنیاد آپ نے رکھی ۔ آپ کاطریقہ بیتھا کہ آپ دارالعلوم کےصدر مدرس تھے۔اس بلندعلمی منصب پر فائز او نچے درجے کے سبق پڑھاتا ہے، چھوٹے درجات کے طلبہ کا سبق اس کا پاس نہیں ہوتا، مگر آپ سالہا سال سے ایسا كرر ہے تھے كہ بڑے درجات كے ساتھ چھوٹے درجول كے ہونهارطلبه كو بھى درس ديتے۔سبق كے بعد بھى آپ كى نشست درسگاہ بی رہتی۔ آپ کی اس غیرمعمولی شفقت اور دلچیں کا نتیجہ بیہوتا کہ طلبصرف آپ کے گرویدہ نہیں ہوتے تھے بلکہ بہت ہے آپ کے رنگ میں رنگ جاتے۔اس رنگ کا ایک چھینٹا میہ ہوتا کہ جوآپ سے روحانی تربیت کے لیے بیعت ہوتا تھااس سے آپ جہاد کی بیعت بھی لیتے تھے، البذاآپ نے جوشاگردتیار کیے وہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ حکومت برطانیہ کے زیراثر علاقوں میں جہاد کے لیے عملی تربیت نہیں دی جا سکتی تھی ، مگریہ آپ کا کمال تھا کہ آپ نے ایک نظریاتی اور تصوراتی چیز کو مملی طور پر ممکن کام سے زیادہ پُر جوش اور متحرک بنادیا تھا۔ آپ کے شاگر دوں کا فوری کام یہ ہوتا تھا کہ وہ جہاں پہنچتے مدرسہ قائم کرتے اور اشاعت علم كے ساتھ ولولہ جہاد كے بودے لگاديتے تھے۔اس طرح كے مدرہ بورے ہندوستان ميں قائم كيے گئے ،مگر آپ كی خاص توجہ ہندوستان کے ثال مغرب میں واقع سرحد کے قبائل پڑھی کیونکہ وہاں کی آ زاد فضامیں جہاد کا کام عملی طور پر کیا جاسکتا تھا۔اس علاقے کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہاں کے جواں مردمسلمانوں نے اب تک انگریزی اقتدار کے سامنے سرنہیں جھکا یا تھا۔ یہ جنگجو بھی تھے اور جانباز بھی۔ پھریہاں سیداحمد شہیدرحمہ اللّٰہ کی تحریب سے وابستہ مجاہدین بھی تھے۔ چنانچہ آپ نے سرحد سے تعلق رکھنے والے پٹھان شاگر دوں کوان قبائل میں جیجا۔ انہوں نے وہاں پہلے سے موجود حضرت کے دیگر شاگر دوں سے مل کر گاؤں گاؤں اور قبیلہ قبیلہ جا کرز مین ہموار کی۔ پھر حضرت شیخ الہندر حمداللہ کے اصرار پر آپ کے مخلص دوست حاجی صاحب تنگ ذکی بھی اس علاقے میں چلے گئے اوراس طرح یہاں مجاہدین کی بھاری جمعیت تیار ہوگئ ۔ جنو دِر بّانيه کي تشکيل:

حضرت شیخ الہندر حمداللہ بہت بالغ نظراور مدبر قائد تھے۔ آپ نے انگریز کے خلاف ہرسطم پر کام کیا۔ انگریز کے زیرِ قبضه علاقوں میں ہم خیال اور ہم فکرا فراد پیدا کرنے اوران کی ذہنی وسیاسی تربیت کے لیے آپ نے بالتر تیب'' ثمر ۃ التربیت''' نظار ۃ المعارف'' اور'' جمعیۃ الانصار'' کے نام سے جماعتیں اور ادارے بنائے۔ دوسری طرف آپ سلح جہاد کے لیے قبائل والوں کو متحد بولتے نقثے ساتواں باب بحریکیات

کرر ہے تھے اور سرحد سے لے کر کابل تک مجاہدین کی مضبوط جماعت تیار ہور ہی تھی۔ سیاسی اور جہادی دونوں سطح پر آپ کی بید محنت جاری تھی کہ بین الاقوامی حالات نے اچا نک کروٹ بدلی اور آپ کواپنا کام تیز تر اور کھل کے کرنا پڑا بلکہ ایساوقت بھی آ گیا که خود آپ کومملی طور پرمیدان میں نکلنا پڑا۔ ہوا یوں کہ جنگ عظیم شروع ہوگئی۔اس میں ترک کنارہ کش تھے،مگرانہیں بھی جنگ میں تھینے لیا گیا۔اب ایک طرف جرمنی اور ترکی تھے اور دوسری طرف یورپ کی بڑی طاقتیں۔ برطانیہ اوراس کی ہمنو احکومتوں نے یورپ میں واقع بلقان کی ریاستوں (بلغاریہ، آسٹریا، ہنگری، سربیا وغیرہ) کو جوڑ کوں کے زیزنگیں تھیں، ورغلا کرسلطنت عثانیہ کے خلاف کھڑا کردیا۔ان جنگوں نے جنہیں جنگ بلقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے،مسلمانانِ عالم کونہایت بے چین کردیا۔ صاف معلوم ہور ہاتھا کہ بورپ کے''سفیدعفریت''خلافت کے چراغ کوگل کردینے کی فکر میں ہیں۔ادھرسرحدی قبائل کے مجاہدین کی انگریزوں سے چھڑ پیں شروع ہو گئیں۔مجاہدین کی پُر جوش کارروائیوں سے چندمہینوں میں ہی انگریزوں کوانتہائی جانی و مالی نقصان اُٹھانا پڑا۔اس پرانگریزوں نے بیچال کھیلی کہ پروپیگنٹرے کے ذریعے مشہور کروایا: جہاد بغیرامیر کے درست نہیں۔'' (آج کل بھی اس فرنگی پروپیگنڈے کی بازگشت سننے کوملتی ہے اور بعض سادہ لوح مجاہدین کو پست ہمت کردیتی ہے) اس سے مجاہدین کے جوش وخروش اوراتحاد میں کمی آ گئی۔ادھرمجاہدین کے لیے سامان رسداور ضروریات کی ترسیل کا مسئلہ بھی پیچیدہ شکل اختیار کرتا جار ہاتھا۔اس واسطے حضرت شیخ الہندر حمداللہ سے تقاضا کیا گیا کہ آپ آزاد قبائلی علاقے میں تشریف لے آئیں اور مجاہدین کی قیادت سنھالیں لیکن حضرت نے وہاں جانے کے بجائے حجاز کا قصد کیا۔ کیونکہ مجاہدین اور ضروریاتِ جہاد کے لیے غیرمعمولی امداد کی ضرورت تھی۔عامۃ المسلمین کی خفیہ امداداس کے لیے کافی نہتھی، لہذا ضروری تھا کہ کسی با قاعدہ حکومت کو آمادہ کیا جائے کہ وہ پشت پناہی کرے۔ پھر سلطنت عثانیہ کی حمایت حاصل کرنے سے یہ فائدہ بھی تھا کہ مرکز خلافت سے تا پید مل جانے کے بعد ہرمسلمان آپ کی بے دریغ حمایت کرتا،اس لیے آپ نے قبائلی علاقہ میں جانے کے بجائے ججاز کا ارادہ کیا تاکہ ترکی حکومت سے رابطہ کریں اوران کی فوجی امداد ساتھ لے کرآ زادعلاقوں کی طرف سے ہندوستان پرحملہ آورہوں اوراسے انگریز سے آزاد کروائیں۔ آپ کے علاوہ اور کوئی شخص اتناذی وجاہت نہ تھا کہ ترک سلاطین اس کی بات مان لیتے۔اس لیے آپ نے خود حجاز کا سفر کیا اور مجاہدین کے نظم کو دیکھنے کے لیے اپنی جگہ اینے لائق اور معزز شاگر دمولا نا عبیداللہ سندھی کو بھیجا۔ انہوں نے كابل چنچ كرتحريك كومنظم كيااور''جنو دِربّانيه'' كي داغ بيل ڈالي۔ خوابول کی تعبیر:

اگر حضرت شخ الہندر حمہ اللہ کا یہ منصوبہ کا میاب ہوجا تا تو نصرف یہ کہ پورے ہندوستان پرشر کی حکومت قائم ہوجاتی بلکہ انگر بیز کوابیاد ھیجا لگتا کہ وہ خلافت عِثانیہ کے سقوط کی ہمت نہ کرتا۔ آپ جاز پہنچ کراعلیٰ ترک دکام سے ملے اوران سے ہندوستان کے مسلمانوں کے نام پیغامات اور امداد کی بقین دہانی حاصل کی۔ اب آپ کوخلافت اسلامیہ کی حمایت اور نمایندگی حاصل ہو چکی تھی اور آپ جلد سے جلد قبائلی علاقہ میں پہنچ کر مجاہدین کی قیادت سنجالنا چاہتے تھے گر ابھی آپ سواریوں کے انتظام میں مصروف تھے کہ مکہ کے گورز (جواردن کے موجودہ حکمران خاندان کا جدِ اعلیٰ اور انگریزوں کا ہم نواتھا) نے آپ کو ترکوں کی مخالفت میں ایک فتو کی پر دستخط کرنے کو کہا اور انکار پر بہانہ بنا کر گرفتار کرلیا۔ گرفتاری کے بعد آپ کومصر پہنچادیا گیا۔ یہاں آپ

سے تفتیش ہوتی رہی۔خطرہ چانی کا تھا مگر انگریز کوئی ثبوت مہیا نہ کر سکے۔ ترک حکمرانوں سے لیے گئے خطوط ایک صندوق کی دہری ککڑی میں رکھ کر ہندوستان اور وہاں ہے آزاد قبائل میں پہنچاد ہے گئے تھے لہذا پھانی کے بجائے مالٹا کے جزیرے میں قید کا حکم ہوا۔ 23 ربچ الثانی 1335 ھ مطابق 15 فروری 1917ء کو مالٹاروانہ کردیا گیا، جہاں فوجی افسروں یا سیاسی قائدین کوقید کیا جاتا تھا۔ وہاں تقریباً تین برس دو مہینے قید میں گذار نے کے بعد 23 جمادی الثانی 1238 ھے/ 12 مارچ 1920ء جمعہ کے دن رہا ہوئے اور تقریباً دو ماہ بعد 20 رمضان 1338 ھے/ 6 جون 1920ء کورہا ہوکروا پس جمبئی پہنچے۔ آپ کے استقبال کے لیے دور دراز سے خلقت خدا ٹوٹ پڑی۔ آپ نے بقیہ عمر قرآن مجید کی لفظی و معنوی تعلیم کی اشاعت ، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کے فروغ اور انگریز کے خلاف حسب مقد ورسیاسی جدو جہد میں گذاری۔

مالٹا کا جزیرہ ہمیں جدوجہداور جہاد کی اس عظیم داستان کی یا دولا تا ہے۔ آپ نے جس کا بل کودین تحریک کا مرکز بنایا تھا، آج الحمد للد! وہاں آپ کے متوسلین اور روحانی فرزندوں نے شرقی حکومت قائم کر کے آپ کے خوابوں کو شاندار تعبیر دے دی ہے۔ اب حضرت شیخ الہندر حمد اللہ کے متقدین و منتسبین کا فرض ہے کہ اے مضبوط و متحکم بنا کر ان امیدوں کی تحمیل کریں جن کے لیے ان کے اسلاف نے جال گسل جدوجہد کی تھی۔

# کالایانی (1)

حبس دوام به عبور در بائے شور:

''تم بہت عقلمند، ذی علم اور قانون دان ہو، اپنے شہر کے نمبر دار اور رئیس ہو، لیکن تم نے اپنی ساری عقلمندی اور قانون دانی کوسر کار کی مخالفت میں خرچ کیا۔ اب تمہیں بھانی دی جائے گی، جائیدا دصبط ہوگی، تمہاری لاش بھی تمہارے وارثوں کو نہ ملے گ اور تمہیں بھانی پر لاکا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوگی۔''

انگریز تفتیشی افسر کے بیز ہر بھر سے الفاظ من کرراہ خدا کے جان بازمجاہد کارڈسل بیر بھانی کا حکم من کر میں اتناخوش ہوا
کہ ہفت اقلیم کی سلطنت مل جانے پر بھی اتنی مسرت نہ ہوگ۔' انگریز افسر نے بید جیران کن ماجراد یکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ تو
ملزم کے چہرے پر کرب ورنج کی پر چھائیاں دیکھ کراپنے کینداور غصہ کی تسکین کرناچا ہتا تھا، نگر یہاں تو رنج و مُم سے بجھ جانے کے
بجائے ملزم کے چہر ہ مسرت وشاد مانی سے جگمگار ہاتھا۔ وہ دھیرے دھیرے ملزم کے قریب آیا اوراس کی آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے
بولا:'' پھائی کے حکم پر تہہیں رونا چاہیے، اینے خوش کیوں ہو؟''

شہادت کے تصور سے فرحال وشادال ملزم بولا: ''بیرب سے بڑی نعمت ہے، کیکن تم اس کو کیا جانو؟''

انگریز نجے سے مجاہدین کی میخوق برداشت نہ ہوئی اوراس نے سزامیں ' تخفیف' کرتے ہوئے اسے ' حبس دوام ہے عبور دریا ہے شور' میں تبدیل کر کے قیدیوں کو' کالا پانی ' سیجنے کا تھم دیا ۔ کالا پانی جزائر انڈیان کاعرفی نام ہے اوراس اعتبار سے اس کاذکر ہماری دینی عملی اور جہادی تاریخ میں ہمیشہ آتا رہے گا کہ وہ مشاہیر علم اوراصحاب فضل جنہوں نے 1857ء اوراس کے بعد انگریز کے خلاف جہاد میں حصہ لیا تھا، انہیں گرفتاری کے بعد انہیں جزائر میں قید رکھا گیا۔ ان اصحاب عز بمت کو ان ویران جد انگریز کے خلاف جہاد میں حصہ لیا تھا، انہیں گرفتاری کے بعد انہیں جزائر میں قید رکھا گیا۔ ان اصحاب عز بمت کو ان ویران جزائر میں تسیح سے انگریز کے دومقاصد ہوا کرتے تھے: ایک تو یہ کہ وہ بااثر اور ذی وجا ہے ہستیوں کو ہندوستان کی سرز مین میں قید کرکے خطرہ مول نہ لینا چاہتا تھا۔ دوسرے وہ ان کی جائزار انہ کارروائیوں اور تح کیک جہاد میں غیر معمولی حصہ لینے کی بنا پر بخت تملیا یا ہوا تھا اور غیر موافق آب وہواوا لے ان جزائر میں تھیج کر انہیں بیار یا کمزور کرکے مارڈ النایا سخت تکلیف و مشقت میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ پچھلی قبط میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس شاطر اور عتیار تو م نے بحروم کے بیکوں بچ جزائر مالٹا کو مربستان اور ترکی وغیرہ کے جاہدین کے لیے جیل بنار کھا تھا۔ اس قبط میں مجاہدین ہند کے لیے متحق ہیں تیا سے جس فائل ایا نی (جزائر انڈ مان ):

انڈمان بحر ہندمیں جزیروں کاایک مجموعہ ہے۔ یہ جزیر نے بیج بنگال کے مشرقی جھے میں برمائے جنوب مغربی کنارے سے

جنوب کی طرف مائل بہ مغرب واقع ہیں۔اس مجموعہ میں چھوٹے بڑے دوسو چار جزیرے ہیں جن کاکل رقبد دو ہزار پانچ سوآٹھ مر لع میل ہے۔ یہ جزائر غیر معروف تصاورا ہتدا میں بیبال کے متعلق خوفناک قصے مشہور تھے۔ بیبال کی آب وہوا بھی ناموافق ہے لیکن انگریزوں کے دورِ حکومت میں بیبال طویل المیعاد قیدیوں کے لیے نو آبادی قائم ہوئی جس کے باعث ان جزیروں نے انڈ مان ک نام ہے کم اور''کالا پانی'' کے نام ہے ہمہ گیر شہرت پائی۔ان جزائر کے انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیبال سے خشکی بہت دور تھی۔ بیجزائر مدراس سے سات سواستی میل ، رنگون سے تین سوساٹھ میل اور انڈو نیشیا کے جزیرے ساٹرا کے شائی کنارے''آ چن' سے تین سوچالیس میل کے فاصلے پر ہیں۔مؤرمین نے لکھا ہے کہ انڈیان بظاہر ملائی لفظ'' ہندومان' یعنی ہنومان (بندر) سے ماخوذ ہے۔

ان جزائر کے دوجھے ہیں: شالی میں انڈ مان کلاں (بڑا) اور جنوب میں انڈ مان خرد (چھوٹا)۔

(1) بڑے انڈ مان کا طول زیادہ سے زیادہ 219 میل اور عرض 32 میل ہے۔ یہ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ شالی انڈ مان، وسطی انڈ مان اور جنو بی انڈ مان ۔ ان میں چھوٹے چھوٹے بہت سے جزائر ہیں جو سرسری نظر سے دیکھنے میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں مگراصل میں ان کوشک آ بنائیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں۔

(2) چیوٹا نڈ مان انتہائی جنوب میں بڑے انڈ مان سے چالیس میل کے فاصلے پر ہے۔اس کا طول زیادہ سے زیادہ 26 میل اور عرض 16 میل ہے۔

#### داستانون كاعنوان:

اگر چہ یہ جزیرے بح بہندگی آبی شاہراہ پرواقع تھے اور جہاز ران ان کا ذکر کرتے رہتے تھے مگر مدت تک ان میں آبادی
کی کوئی صورت نہ بن۔ اس کا ایک سبب غالبًا یہ تھا کہ ان کے اردگر دزیر آب خطرناک چٹا نیں تھیں جن سے بچا کر جہاز وں کو اندر
لے جانا آسان نہ تھا۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ ان جزیروں میں بظاہر کوئی جاذبیت نہ تھی ، جابجا گھنے تاریک جنگل تھے اور یہاں بینے
والے سیاہ فام وحثی قبائل جو بر ہندر ہے تھے، ہر آنے والے پر بے دریغ حملہ کردیتے تھے جس کی وجہ سے یہ آدم خور بھی مشہور
ہوئے اور طرح طرح کی دستانوں کا عنوان بے۔ ان جزائر میں پھل چھوٹے اور بدمزہ ہوتے ہیں۔ البتہ 'زیرادک' نام
کی ایک کٹڑی ایس ہے جس کی نظیر شاید ہی کہیں مل سکے۔ یہ خون کی طرح سرخ ، نہایت پائیدار، خوشنما اور خوشبود ار بہوتی ہے۔ اس
طرح '' ماریل' نامی پھولد ارکٹڑی تو انڈ مان کے سوارو کے زمین پر کہیں نہ ہوگی۔ یہ بطور تھنہ تمام ملکوں میں جاتی ہے۔ ایک خاص
بات یہ ہے کہ یہاں چو پایوں میں صرف سور پایا جاتا ہے جو بہت چھوٹا اور بھیڑکی طرح عاجز ہوتا ہے۔

تاریک جزیرے:

یہاں کی مقامی آبادی کہاں ہے آئی؟اس بارے میں پچھام نہیں۔ یہاں کے ہیں اوران کے بارہ قبیلے یاذا تیں ہیں جن کی زبانوں میں قدرے تفاوت پایا جاتا ہے۔ باہر سے یہاں آکرنو آبادی قائم کرنے کی تاریخ بیہ ہے کہ سب سے پہلے ستمبر 1789ء میں انگریزوں نے یہاں قیدیوں کو بسانے کے لیے لیفٹینٹ بلیر کو بھیجا (جس کے نام پر جزیرے کا دارالحکومت پورٹ بلیر ہے) مگر 1796ء میں خرابی آب وہوا کے باعث بیرآبادی ترک کردی گئی۔اس کے بعد 1857ء کے جہاد میں جن مجامد میں خانوں میں انگریز مناسب نہ بھتا تھا کہ انہیں عام جیل خانوں میں مجامدین یاان کے معاونین کو طویل سزائیں ہوئیں،ان کے بارے میں انگریز مناسب نہ بھتا تھا کہ انہیں عام جیل خانوں میں

ر کھے لہذااس سفاک قوم نے جزائرانڈ مان کی آبادی کا از سرِنو فیصلہ کیا اور طے کیا کہ 1857ء کے قیدی بجاہدین وہاں بھیج دیے جائیں۔ واضح رہے کدان جزائر کی آب وہوا، ماحول اور فضا نوآبادی کے قیام کے لیے حدد درجہ ناسازگار بلکہ مفزصحت اور تباہ کن تھی اور ان قید یوں میں بعض نہایت عظیم المرتبت علاء اور الیے عالی نسب مجاہدین تھے جوابے علاقوں کے شرفا اور رؤسا تھے، مگر کین ور انگریز نے انہیں یباں طویل المیعاد سزائیں و کر بھیجا تا کہ جہاد کی تحریک کا کام بوجائے، مگر جرت انگیز بات ہے کہ قیدو بندگی بینا قابل خول کا المیعاد سزائیں و کر بھیجا تا کہ جہاد کی تحریک اس کا کہ بھاندازہ مضمون کی ابتدا میں ذکر مرم کالمے ہوتا ہے ) ندان اسپروں کے پائے استقامت میں لغزشیں والسکیس (اس کا کچھاندازہ مضمون کی ابتدا میں ذکر مرم کالمے ہوتا ہے ) ندان کے جائشینوں کو اس راہ پر چلنے ہے روک کیس اور انہوں نے بالا خرانگریز کو یباں سے نکلوا کر دم علم شخصیات کے ساتھ بھیکی چڑی والے کم ظرف انگریزوں نے جوسلوک کیا، وہ بلاشید انسان اور ذی وجاہت وصاحب علم شخصیات کے ساتھ بھیکی چڑی والے کم ظرف انگریزوں نے جوسلوک کیا، وہ بلاشید انسان سے فروتر اور تہذیب و شرافت کے ماتھے پر بدنما داغ ہے ۔ ان حضرات میں کئی جلیل القدر اور بایغہ روز گرہتیاں تھیں جن کی زندگی کے کئی تھی سال ان تاریک میں مشقت کی قید کا می والے باہدین کی حاصل رہے گی اور جب بھی انگریز ہے مظالم کے انقام لینے کی بات چلے گی قوان جزائر میں مشقت کی قید کا می والے بجاہدین کی حاصل رہے گی اور جب بھی انگریز سے مذاخل کو آتی فیضاں بننے کی تحریک دیتی رہے گی۔

ابان چند بلند مرتبت علاء اور مجاہدین کا تذکرہ ہوجائے جنہوں نے دنیا سے کٹے ہوئے ان وحشت ناک جزیروں میں اسیری کے دن کا ٹے اور مجاہدین کوسبق دیا کہ شہادتیں، زخم اور قیدو بندعشق ومحبت کے اِس راستے کا لازی حصہ ہیں اور تاریخ کی جلیل القدر ہستیوں نے غلبہ دین کی خاطر اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہوکر اس سب پچھ کوہنی خوثی برداشت کیا ہے۔ یوں تو ان جزائر میں بہت سے اور بھی قیدی جسجے گئے تھے جن کا نام اور کا رنا ہے اس ذات کوہی معلوم ہیں جس کی خاطر ان نیک ہستیوں نے کو جھیلے، مگر ان میں سے اکثر گمنام ہیں اور روز قیا مت باری تعالیٰ کی طرف سے صلہ ملنے تک انہیں کوئی نہ جان سکے گا، اس لیے کہاں صرف چند سربر آ وردہ ہستیاں جن کا تذکرہ تاریخ نے اپنے اور اتی میں محفوظ کیا ہے، درج کیا جا تا ہے تا کہ ان کے مبارک حالات، جانبازی و جانبازی و جانبازی کے واقعات اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے دی جانے والی قربانیاں اور جہاد کے راستے میں آنے والی مشقتوں کوخندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی تفصیل ہمارے دل میں بھی عزیمت اور جدو جہدگی کو تیز ترکر دے۔

# کالایانی (2)

راه وفا کے راہی:

جرا كدانله مان المعروف كالاياني ميں قيدر ہنے والے مجاہدين ميں سے پچھ تو 1857ء كى جنگ آزادى كے نامور قائدين تھے اور کچھ 1857ء کے بعد وقاً فو قاً گرفتار کیے جانے والے سرفروش تھے۔اس دوسری قتم میں سے اکثریت امام المجاہدین سید احد شہیدر حمداللہ کے سلسلے سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے حضرت رحمة الله علیه کی شہادت کے بعد جدو جہداور جہاد کے اس چراغ كوجهجنه نه ديا جے حضرت روشن كر گئے تھے اورا بے لہو ہے اس كوفر وز ال ركھا۔ امام المجاہدين سيد احمد شہيد رحمة الله عليه كي شهادت 24 ذی قعدہ 1246 ھ مطابق 6 مئی 1831 ء بروز جمعہ ہوئی۔اس کے بعدان کی تحریک سے وابستہ مجاہدین نے اپنی جماعت کو از سرنومنظم کیااور ہندوستان سے سرحد کے آ زادعلاقہ تک اپنی زیر زمین مربوط سرگرمیوں کا جال بچھادیا۔1857ء کی مشہورِ عالم جنگ آزادی میں ظاہری ناکا می اورانگریزوں کے وحشانہ تشدد کے بعد بھی ان کی ہمتیں بیت نہ ہوئیں اورانہوں نے انگریزوں کے منحوں وجود کونشتر ٹھو کنے کا سلسلمسلسل جاری رکھا۔اس جماعت کی سرگرمیاں دوطرح کی تھیں :نظیمی اورمیدانی (یعنی محاذیر دشمن کے ساتھ جنگ آرائی )۔ قائدین کی شہادت اور کارکنوں کے ساتھ انگریزوں کی بے پناہ ختیوں اور تشدد کے باوجود دونوں نوع کی سرگرمیاں حسن وخوبی سے جاری تھیں ۔ تنظیمی سرگرمیوں کے شمن میں ہندوستان کے اندر جہاد کی دعوت ذی جاتی تھی اور افراد وسر مایه فراجم کرکے آزاد علاقہ کوروانہ کیا جاتا تھا۔ ہرصوبے میں سینکڑوں افراداس کام میں چپ چاپ مصروف تھے اور خاص افراد کے علاوہ کسی کواس کی خبر نہ تھی ۔ بعض ایسی ہستیاں بھی کار کنوں کالشکر جمع کرنے اور عطیات بہم پہنچانے کے اس خفیہ کام میں مصروف رہی ہیں جن کے متعلق کسی کو وہم وگمان بھی نہ ہوسکتا تھا کہ وہ اس خطرنا ک ترین کام میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ کالا یانی بھیج جانے والے افرادای خطیمی شعبے سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ ان کا دائرہ کار ہندوستان کی ان حدود تک تھاجوانگریز کی عملداری میں تھے اور وہاں ننگ ملت اور غداران وطن بدبخت مخبرانعام کی لالچ میں پھرتے رہتے اور مجاہدین کی ٹوہ لگا کرمخبری کرتے تھے۔ جوافراد آزاد علاقہ میں پہنچ کرعملاً جہاد میں مصروف ہوجاتے تھےان میں ہے کسی کی گرفتاری کا حادثہ شاذ و نادر ہی پیش آتا تھا۔مثلاً ان میں ہے کوئی جب مرکز جہاد ہے رخصت لے کر گھر کووالیں ہوتا تو مخبری براس کی گرفتاری کے خدشات پیدا ہوجاتے تھے۔اس مضمون میں جن حضرات کا ذکر کیا جارہا ہےان کی اکثریت قتم اوّل سے تعلق رکھتی تھی۔ جہاداور مجاہدین کے لیے انہوں نے بے شارخد مات انجام دیں اور اس راتے میں ایسی ایسی مشقتیں جسلیں جن کے تصور ہے بھی عام آ دمی کے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جبکہ یہ برگزیدہ ہتیاں علم فضل اور تقویٰ میں اپنے وقت کے امام اور دنیاوی طور پر بھی امیر کبیر گھر انوں کے چیثم و چراغ تھے الیکن اللہ کے دین کی سربلندی اور غاصب انگریز عیسائیوں کو ہندوستان سے مار بھ گانے کی خاطرانہوں نے اپنے

جان و مال اورعزت ومنصب ہر چیز کوراہ خدامیں قربان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیا بی حاصل کرلی۔ مقصد یا د آوری:

ان حضرات کے تذکرے ہے قبل کچھ باتیں ذہن نشین وننی چاہمیں ۔ان کے بغیران کی یاد تاز ہ کرنے کا مقصد کما حقہ حاصل نہ ہو سکے گا۔

1- پہلی یہ کہ ان کی تحریک دنیا کے دیگر خطوں میں اٹھنے والی آزاد کی وطن کی تحریکوں کی طرح محض اپنے ملک کو بیرونی آقا کا سے چھڑانے اور زمینی اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہتی۔ یہ اسلامیت یعنی رجوع الی اللہ، ظاہری وباطنی اصلاح اور شریعت پر کامل وکمل کاربند ہونے اور اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے جہاد کا کارگر نسخد اپنانے کی جامع و مانع تحریک تھی۔ اس کے کارکن جہاں انگریز کے خلاف جہاد کے لیے اسلحہ اور جسمانی تربیت میں اعلی مبہارت رکھتے تھے وہیں وہ ایک بہترین اور پابند شرع مسلمان بھی تھے۔ اگر چند غداران ملت اپنی عاقبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ وہر باد کر کے ان سے بوفائی نہ کرتے تو آج پورے ہند پر اسلام کا پر چم لہرار ہا ہوتا اور یہ پوری سرزمین مسلمانوں سے چھننے کے بعد مسلمانوں ہی کو متی اور آج کی جدید دنیا کی طاقتور ترین مسلم مملکت مانی جاتی ۔

گرتے حوصلوں کے لیے سہارا:

2- سیداحمد شہیدرجمۃ اللہ علیہ اوران کے رفقانے مسلمانوں کے اصلاح احوال اور غیر ملکی عیار حکمر انوں کے خلاف مسلم جہاد کا تاریخی عمل اس وقت شروع کیا جب برصغیری تمام اقوام اور گروہوں پر یک گونہ افسردگی، بے حسی، پژمردگی اور مایوی طاری تھی۔ وہ آزادی کی تمنا اورعزت کی زندگی کی تڑپ بھلا کر گورے حکمر انوں کی خوشنودی اور ان سے دنیاوی منفعت حاصل کرنے کی دوڑ میں مشغول تھے۔ جہاد جیسے عمل کا اکثر لوگ نام لینے سے بھی گریز اں وہر اسمال رہتے تھے۔ بعض کے دلوں پر انگریز کا رعب و دہشت طاری تھی اور بعض کی آئکھوں پر دنیا کی طبع والی لیج کی پٹی بندھ چکی تھی۔ انگریز بہا در کے خلاف المصنے کی ان کے دلوں میں ہمت تھی ندان کے دماغ استے بندروں جیسی خاصیت رکھنے والی انگریز قوم سے خلاص کے لیے عملی جدو جہد کی سوچتے۔ ان حالات میں سیداحمد شہیدرجمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء ومریدین کی تاریخ ساز جدو جہد ان حضرات کی بلند ہمتی، اعلیٰ کر دار اور مجد والت کی بدترین سازگاری میں بھی غلبہ دین کی محنت کرنے والوں کے لیے عملی نمونہ اور کے دوسلوں کے لیے بہترین سہارا ہے۔ کو حوصلوں کے لیے بہترین سہارا ہے۔

چڻانوں کی گواہی:

3- ان حضرات کی ایمان افروز داستان کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ ان کے حالات کو جمارے حالات سے خاص مناسبت بھی اور ہے۔ وہ انتہائی بے سروسامان تھے، پھران کو جن ناموافق حالات سے سابقہ پڑا، ان کی تفصیل بڑی دردنا ک اور الم انگیز ہے۔ ایک طرف انگریز اور سکھ تھے۔ دوسری طرف مقامی رؤسا اورخوانین، تیسری طرف نام نہاد مدعیان دین کا گروہ جو اس مقدس جماعت پر مسلسل اتہامات اور الزامات کی بجلیاں گرا تا رہا۔ مگر اس سب کے باوجودان کے پائے استقامت میں لغزش ندآئی۔ وہ اللہ کا نام لے کراٹھے اور اپنی گرمئی نفس سے ایسی تحریک بریا کردی جس نے بچیس سال تک سکھوں اور سوسال تک برطانیہ جیسی قوت قاہرہ کو آتش

زیر پارکھا۔ بہت ہے لوگ معرکہ بالاکوٹ (1831ء) میں ان کی شکست کوتح کیک کی ناکامی قرار رار دیتے ہیں، کیکن انہیں علم نہیں کہ تحریک اس کے بعد بھی بڑے زوروشور ہے جاتی رہی اور اس تحریک ہے اکابر کی 1866ء میں گرفتاری اور کالا پانی میں ان کی قید (جواس تحریک ابنیادی موضوع ہے ) اس امر کی گواہی وے رہی ہے کہ انہوں نے اپنے امیر کی شہادت کے بعد اس کے مشن کور کے نہیں دیا۔ یہ ان حضرات کا مسلح جہا دہی تھا جس نے انگریز کو چین کا سائس نہ لینے دیا اور بالآ خراہے یہاں سے نگلے ہی میں عافیت محسوں ہوئی آئ بہت سے لوگ آزادی ہند کے حصول کا اعزاز اپنے ساتھ مخصوص کرتے ہیں مگر جزائر انڈمان کی پھر یکی چٹائیں ہمیشہ حقیقت کی گواہی و بہتی رہیں گی۔ اور بیان اولوالعزم مجاہدین کی قربانیوں کا ہی ثمرہ ہے کہ آج بھی قافلہ اہل حق علم و جہاد کا پر چم تھا ہے سوئے منزل رواں دیاں ہے۔

### صدق واخلاص کے یتلے:

4۔ سب سے اہم چیز ان حضرات کا خلوص اور للہ ہے تھے۔ یہ یاوگ دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ جاہ و منصب رکھتے تھے اور انگریز کے خلاف جدو جہد میں ان سے سب کچھ چھن جانے کا خطرہ تھا اور کہیں ہے بھی انہیں تحسین وستائش کے دولفظ سننے کی امید نہی ۔ انگریز نے ان کے چیش روؤں کی جائید احضبط کر لینے کے ساتھ انڈیان کے وحشت ناک جزیروں میں عمر قید کی سزادی گرید حضرات ایسے اخلاص کے مالک اور استقامت کے پتلے تھے کہ ہرجانے والے کی جگہ لینے کے لیے کوئی نیا جانباز آگ آ جاتا تھا اور عزیمت و جہاد کے اس سلسلے کو وہیں سے شروع کردیتا جہاں وہ اس کے پیش روئی شہادت یا گرفتاری سے رکا تھا۔ آزادی ہند کے قائدین منفقوں مینے والے بعد کے راہنما جو پھولوں کے ہار پہننے، جلے جلوسوں اور پانچ کا کمی خبروں کا عنوان بننے اور شہرت طبی اور مادی منفقوں کے ہنگاموں سے وابستہ تھے، ان کے اعمال کہاں بنفسی اور للہیت کے ان پیکروں کے برابر ہو سے ہیں؟ یہ مقدس بزرگ پاک وہند کے ایک دورا فقاد گوشے میں بیٹھے اپنے خون سے قوم کی رگوں میں زندگی دوڑاتے اور اپنی قربانیوں سے ان کے روشن مستقبل کے خدوخال سنوار تے رہے ۔ ان کی زندگی کی ہر ہر سمانس ادائے فرض اور وضائے جو خوض اور و فا کے تیج مفہوم سے بھی نا آشنا ہیں۔ بلاشبدان کی داستان عزیمت میں ہمارے لیے اجسیرت موجود ہاور یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی اگر ہم ان کی یادکوان کے شایان شان طریق سے زندہ رکھیں وموعظت کا نہایت قیمتی سرمایے موجود ہیں اور دیں منظر سے اپنے لیے ہمت اور دولد حاصل کرتے رہیں۔ اور ان کی کہور گیں۔

# کالایانی (3)

### منزل انہیں ملی جو.....:

یوقسط ان حضرات کے تذکر ہے ہے معمور ہے جنہوں نے اسلام کے احیا اور خلافت کے قیام کے لیے الی قربانیاں دی ہیں جن کا تصور بھی دلوں پرلرزہ طاری کردینے کے لیے کافی ہے۔ ان مجاہدین کے گھر بار اور جائیدادیں ضبط کرلی گئیں۔ جاہ و مال عزت ومنصب سب پچھ جاتا رہا۔ ان کے ناز فعم میں پلے ہوئے خاندان سمپری کے عالم میں ادھراُدھر بھر گئے ۔ انہوں نے جیلوں کی تاریک کو گھڑ یوں اور انڈمان کی بھیا نک وحشت نا کیوں میں دن بسر کیے ۔ ایک دوسر سے سے دائی بھی قبول کرلی ۔ یہاں کی تاریک کو گھڑ یوں اور انڈمان کی بیشانی پڑئی نہ پائے تک کہ حقیقی بھائیوں کو پردیس میں قبروں کی تیجائی بھی نصیب نہ ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بیشانی پڑئی نہ پائے استقامت میں لرزش آئی ۔ انگریزا سے ہی لوگوں کی قربانیوں کی بدولت یہاں سے نگلنے پر مجبور ہوائیکن افسوس کہ جب آزادی کی صبح طلوع ہوئی تو ع

#### منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے

انگریز کی عدالت سے پھانمی منبطی جائیدادیا کالا پانی میں عمر قید کی سزا پانے والے مجاہدین کی پاکیزہ روحیں آج اگر کسی بات پر بے چین ہوں گی تو وہ صرف میہ کہ جس خطۂ ارض کو وہ انگریز کے ناپاک وجود سے پاک کر کے یہاں اسلام کے شجر سامید وارکو برگ و بارلاتے دیکھنا چاہتے تھے، وہاں سے انگریز تو نکل گیالیکن اسلام کے نفاذ کی تمنا تا حال تھنۂ بھیل ہے۔ صادق یور کے علمائے صادقین:

سیداحمد شہیدر حمداللہ سے تعلق رکھنے والے مجاہدین میں سے محلّہ صادق پور، پٹنہ کے تین خاندان نہایت ممتاز اور نامور
ہیں ۔ کالا پانی کے قید یوں میں سے کئی مشہور ہستیاں انہی میں سے تھیں ۔ اس خاندان کے افراد نے جہاد سے وابستگی کے تقاضوں
کوجس ہمت اور اخلاص سے پورا کیا اور جیسی عظیم الشان قربانیوں کی تو فیق بارگا والہی سے پائی ، اس کی کوئی مثال ہمارے دورِ
زوال میں نہیں ملتی ۔ متیوں خاندان عظیم آباد کے امیر ترین شرفا میں سے شار ہوتے تھے اور سب کے سب کئی پشتوں سے انتہائی
فارغ البالی اور راحت و آسائش کی زندگی سرکر رہے تھے لیکن امام المجاہدین سیدصا حب رحمداللہ سے وابستگی کے بعدان کے طرزِ
حیات میں انقلا بی تبدیلی آگئی اور انہوں نے اپناسب کچھاللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کردیا ۔ ان کو 'علمائے صادق پور'' کے
حیات میں انقلا بی تبدیلی آگئی اور انہوں نے اپناسب کچھاللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کردیا ۔ ان کو 'علمائے صادق پور'' کے
نام سے بھی یادکیا جاتا ہے ۔ صادق پوران کے محلے کا نام تھا جہاں ان کی آبائی حویلیاں ، مساجدا ورقبرستان وغیرہ تھے ۔ انگریز کو
چونکہ ان حضرات کے مجاہدا نہ کارنا موں سے بہت نقصان پہنچا تھا ، اس لیے اس نے ان کی گرفتاری کے بعدان کے اہل اعیال کو
گھروں سے بے دخل کر کے ان کے آبائی مکانات کو مسار کر کے زمین سے برابر کردیا تھا۔ یہ حفرات خودکوسوں دورقید تھے اور ان

بولتے نقثے

کے اہل وعیال در بدر تھے۔الی مصیبت کی پر نہ آئی ہوگی ، مگر اللہ کے ان دیوانے دوستوں نے اپنے محبوب کی رضا کی خاطر سب کچھ بر داشت کیا اور جہاد سے ایک لمحے کے لیے منہ نہ موڑا۔ یہاں ہم حصول برکت کے لیے ان متینوں خاندانوں کامختفر تذکرہ کرتے ہیں کہاصل موضوع سے اس کا گہرار بط ہے۔

(1) پہلا خاندان شاہ محم<sup>حس</sup>ین تموہیہ کا تھا۔ یہ حضرات حضورا کرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے محترم پچیا حضرت عباس رضی اللّٰہ عنہ کی اولا دیلی سے تتھے اور مجاہدین کی جانی و مالی خدمت کے لیے ان کے درواز ہے ہمیشہ کھلے رہتے تتھے۔

(2) دوسرا خاندان مولوی الہی بخش جعفری کا تھا جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پچازاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھے۔ان کے بیٹوں اور پوتوں نے تحریکِ جہاد کومنظم کرنے اور مجاہدین کے لیے اخراجات مہیا کرنے کے سلسلے میں یادگار کارنا ہے انجام دیے جن کا تذکرہ ابھی آتا ہے۔

(3) مولوی فتح علی کا خاندان جن کا سلسلۂ نسب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے تحریکِ جہاد کے مشہور را ہنما مولانا ولا یت علی اور مولانا عنایت علی انہی کے فرزند تھے۔اس خاندان نے میدانِ جہاد میں جوہر شجاعت دکھانے کے ساتھ ہندوستان کے اندر تحریکِ جہاد کوزیرِ زمین منظم کرنے میں جوخد مات انجام دیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ان تینوں خاندانوں کی جانی و مالی قربانی اور بچوں اور عورتوں تک کا جہاد اور مجاہدین سے تعلق و محبت اور مصائب کے مقابلے میں صبر د کھے کر ایسامحسوس ہوتا ہے کہ عباسی، جعفری اور زبیری خاندانوں کے بیلوگ انسانوں کے بھیس میں فرشتے تھے جو ہمارے لیے عملی نمونہ پیش کرنے کی غرض سے دنیا میں آگے تھے۔

ابان چند ہزرگ ہستیوں کا تذکرہ جنہوں نے ان ویران جزائر کے بھیا تک ماحول میں قید کائی۔ (1) مولا نااحمہ اللّٰہ صاحب:

آپ مولوی الہی بخش جعفری کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ 1223 ھے/ 1808ء میں پیدا ہوئے۔ والد نے خاندانی ناموں کی مناسبت سے احمد بخش نام رکھا۔ اس میں چونکہ شرک کا شائبہ تھا اور سیدصا حب رحمہ اللہ مجاہدین کے عقائد وا عمال کی تھیج کا بہت خیال رکھتے تھے، اس لیے سیدصا حب سے تعلق ہوجانے کے بعد انہوں نے احمد اللہ نام تجویز فرمایا۔ آپ قوی الاستعداد عالم دین تھے۔ دینی علوم دوسر سے اساتذہ کے علاوہ مولا ناولایت علی سے حاصل کیے۔ بہت ذکی اور ذبین تھے۔ فہم وفر است میں عالم دین تھے۔ دینی علوم دوسر سے اساتذہ کے علاوہ مولا ناولایت علی سے حاصل کے۔ بہت ذکی اور ذبین تھے۔ فہم وفر است میں یکانتہ روزگار مانے جاتے تھے۔ علاقے کے رئیس ہونے کے باوجود بہت علیم الطبع، منگر المزاج اور صاحب مروّت تھے۔ آپ کی شادی محمد سین تموہیہ کی بڑی صاحبز ادی سے ہوئی تھی ۔ عوام اور حکام ہردو کی نظر میں نہایت معزز اور ذکی وجاہت تھے۔ البت عظیم شادی کو حمد سین تموہیہ کی بڑی صاحبز ادی سے عداوت اور کدورت تھی۔ آپ کی گرفتاری اور سز ایا بی میں اس بد بخت کی دیر پینے عداوت کو خاص دخل تھی کے میں موجود مجاد کو تین میں اس بد بخت کی دیر پینے عداوت اور فرا ہم کر کے سرحد کے آزاد علاقے میں موجود مجاہدین کے مراکز تک بھیج رہے۔ مولا نا جب گرفتار ہوگئے تو انہیں پہلی میں اس بر مربوئی۔ بیا سیاس بھی جا ایک الیانی بھی ویا گیا۔ آپ جا سیار المعروف کالا پانی بھی ویائی کو عمد علی برس پیکار سیدا حمد شہیدر حمد اللہ کی جماعت جا سیداد وربی کار سیدا میں جنوبی ہیں برسر پیکار سیدا حمد شہیدر حمد اللہ کی جماعت

کی اعانت کرنے والوں میں ہے آپ پہلے خص تھے جنہیں یہاں بھیجا گیا۔ آپ سے پہلے 1857ء کی جنگ آزادی میں کئی عظیم المرتبت حضرات گرفتار کرکے یہاں بھیجے گئے تھے، مگر آپ نے 1857ء کی ناکامی سے بہت ہمت ہونے کے بجائے تحریکِ جہاد کوزندہ رکھااور گیارہ سال بعد گرفتار ہوئے۔

انسانوں کے بھیس میں فرشتے:

(1) اس زمانے میں ایک مسلمان سیدا کبرزمان انڈمان کے چیف کمشنر کے میرمنٹی تھے۔ بیآ گرہ کے فوجی محکمے میں میرمنٹی تھے۔1857ء کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی بناپر ہیں سال قید کی سزاہوئی۔ یہاں پہنچ کراپی قابلیت اور نیک کرداری کی بدولت چیف کمشنر کے میرمنثی لگادیے گئے۔ نہایت شریف اور خوبیوں کے مالک انسان تھے۔ اپنی حیثیت ہے مسلمان قیدیوں کو جوبھی فائدہ پہنچا سکتے ،اس سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ان کومولا نااحمداللہ صاحب کے آنے کی خبر ہوئی تو اپنی حیثیت اور مرتبے کی بدولت چیف کمشنرے بات کر کے مولا نامموح کواپنے مکان پر لے گئے جوروس آئی لینڈ میں تھا۔ پچھ دنوں بعد قریب ہی ایک مکان تلاش کر کے آپ کودلوادیا اور چیف کمشنر کی بچہری میں اپنے ماتحت مولا ناکوتحریکا کام دلوادیا۔اس طرح ان کی اسیری کے ابتدائی پانچ سال قدرے اطمینان سے گذر گئے۔ چھٹے سال ہندوستان کا وائسرے لارڈ میئر انڈ مان کے دورے پر آیا تو ایک پٹھان مسلمان قیدی شیرعلی کے ہاتھوں مارا گیا۔اس پرتمام مسلمان قید یوں سے خق کردی گئی۔آپ کوبھی ایک دورا فقادہ جزیرےوا بیرآئی لینڈیس تبديل كرديا كيا-ايك الكريز مؤرخ بودن كلوس نے لكھا ہے كه اس جزيرے كون دوزخ "كانام دے ديا كيا تھا اور يہال نہايت خوفناک قیدی رکھے جاتے تھے۔ یہاں غذاکی ناموافقت، آب وہواکی ناسازگاری اور عمر کے تقاضا ہے آپ کی صحت گرتی چلی گئی۔ آپ کے بھانجے مولوی عبدالرحیم نے جو آپ کے بعد قید ہوکر آئے تھے، آپ کواپنے پاس بلانے کی اجازت مانگی، مگر حکومت نے نہ مانا۔مولا نا جب بہت کمزور ہو گئے تو اپنی حالت زار کے پیش نظرا بے بیٹے مولوی محمدیقین کو جو کلکتہ میں تھے، بلاکر ملا قات کرناچاہی، مگرآپ این علم وشرافت اور نیک چلنی کے باوجودائگریز کی نظر میں ان سہولتوں سے بھی محروم تھے جوتمام قیدیوں كوحاصل تحيين، اس ليي آپ كواس كى بھى اجازت نەملى اور بالآخرذى الحجه 1298 ھ/ 14 نومبر 1881 ءتقريباً سولەسال قيديين گذاركرآپ نے اس دنيا كونير بادكها۔ آپ كے ملازم كى روايت كے مطابق آپ نے آخرى وقت مين "الا الله ياما لك الملك" كہا اورروح برواز کرگئی۔آ پکودنڈاس پوائٹ نامی جگہ میں سمندر کے کنارے ایک ٹیلے پر چند قبروں کے ساتھ وفن کردیا گیا اور یوں ا کی عظیم مجاہد کا سفر زندگی مسافری کے عالم میں اختیا م کو پہنچا۔ آپ قید کے دوران اپنے کا موں کے بعد ساراوفت ذکر وعبادت اور تبليغ وتلقين ميں گذارتے \_ آپ كے ساتھى قيديوں ميں سے تقريباً ہر شخص موحد، يا ہندِسنت اور تبجد گذار بن گيا تھا۔ آج اگرانڈ مان جانے کی سہوتیں میسر آ جائیں تواس مر دِ مجاہد کی قبراور دیگریا دگاریں دنیاوالوں کے سامنے پیش کرناممکن ہوجائے۔ (2)مولانا يجيٰ على:

مولا نا احمد الله کے چھوٹے بھائی تھے علم وفضل، تقوی اور قربانی میں اس خاندان کا در نایاب تھے۔خاصی مدت تک سرحد میں مجاہد بین کے ساتھ عملی طور پر سرگرم رہے۔واپس آئے تو بھائی کی قائم مقامی کرتے ہوئے دعوت و تنظیم جہاد کا پورانظم ہاتھ میں لے لیا اور آخری دم تک اس کام کے لیے وقف رہے۔انبالہ کے ایک مجاہد مولوی محمد جعفر تھانیسری جب گرفتار ہوئے تو

آپ کاراز بھی کھل گیا۔ چنانچہ آپ پردیگر رفقا سمیت مقدمہ چلا گیا جو' انبالہ کے مقد ہے' سے مشہور ہے۔ اسے انگریزوں نے '' وہا بیوں'' کاسب سے بڑا مقدمہ قرار دیا تھا۔ اور مولانا کی علی اس کے سب سے بڑے ملزم تھے۔ آپ کو بھی ضبطی جائیدا داور پھائی کی سزا ہوئی۔ جب آپ نے شہادت ملنے پر کمر ہ عدالت میں غیر معمولی خوشی کا اظہار کیا تو انگریز جج سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے پھائی کو عمر قید میں تبدیل کردیا۔ جس پر آپ نے ایک شعر کہا ہے۔

منتحق دار کو حکم نظربندی ملا کیا بناؤں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی

اس طرح آپ اپنے بڑے بھائی ہے ایک سال بعد 1866ء میں انبالہ سے لاہور، ملتان، کراچی، بمبئی کے راستے انڈ مان پہنچے۔

مجاہدین کے خیرخواہ سیدا کبرزمان نے آپ کوبھی اپنے پاس رکھا۔ اس طرح دونوں بھائی سیجا ہوگئے۔ فرصت کے اوقات میں آپ قرآن و حدیث پڑھانے اور توحید وسنت کی دعوت دینے میں مشغول رہتے۔ تقریباً دوسال بعد آپ بیار ہوگئے۔ بیاری کے دوران آپ یا دِخدا اور صبر وشکر میں مصروف رہتے اور مزاج پری کے لیے آنے والوں کو وعظ وقعیمت فرماتے رہتے۔ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی اور بیاری بھی تشویش ناک نہ تھی، مگر ایک روزیکا کی طبیعت بگر گئی اور آپ 26 شوال رہتے۔ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی اور بیاری بھی تشویش ناک نہ تھی، مگر ایک روزیکا کی بنسبت جلد ہمیشہ کے لیے آزادہ و گئے۔ آپ کی وفات کا تمام جزیروں میں اعلان کردیا گیا تھا۔ چنانچے مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی پہنچ گئے۔ جنازے کے شرکا 46،5 ہزار سے کم نہ ہوں گے۔ آپ کوروس آئی لینڈ میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کے بڑے بھائی مولا نااحمد اللہ اور بھا نج مولا نا

آپ کی یہ کرامت مشہور ہے کہ انڈ مان پہنچنے کے بعد جب آپ کو خبر ملی کہ بد بخت انگریزوں نے آپ کے خاندانی مکانات منہدم کردیے ہیں تو اس انتہائی صدمے کے وقت آپ کوخواب میں بشارت ہوئی۔ یہ بشاورت آپ نے اپنی اہلیہ کوایک خط میں لکھ کر بھیجی:

"رات كوحفرت رسالت مآب صلى الله عليه وسلم كى روح انور سے لقا كاشرف حاصل ہوا۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے آيات كريمہ: "وبشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة .....،" آخرتك تلاوت فرمائيں۔ اس مكاشف كے بعد دل بالكل مطمئن ہوگيا۔"

بلاشبہ بیآ پ کی بہت بڑی کرامت ہے کہاتنے جان کیوامصائب میں استقامت کی دولت پائی اور درج بالا روح پرور بشارت دنیاہی میں آپ کوملی ۔ (3) مولا ناعبدالرحیم :

یہ مولا نااحمداللہ اورمولا نا بچلیٰ علی کے بھانجے تھے۔ دونوں کے بعد انڈ مان پہنچے۔ سیدا کبرز مان نے انہیں بھی اپنے پاس رکھااور گھاٹ پرمح تری کی اسامی دلوادی۔ آپ نے ایک د کا ندار سے ل کرتجارت بھی شروع کردی تا کہ اپنے دونوں ماموں اور دگر ضرورت مندوں کی ضروریات کی کفالت کرسیس لارڈ میو کے تل پر جب سلمان قیدی زیرعتاب آئے تو آپ کو بھی انڈ مان کے مرکز سے ایک دورا فیا دہ جزیرے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں ایک درشت مزاج انگریز افسر بھار ہو گیا اور اس کے جہم پر سیاہ داغ پر گئے۔ آپ کے علاج سے اچھا ہوا تو خوش ہو کر آپ پر بہت مہر بان ہو گیا اور اعلیٰ حکام سے اس دوا کو سرکاری دوا خانے میں رکھنے کی اجازت مانگی ۔ انگریز اسنے کم ظرف تھے کہ ایک مسلمان قیدیوں کے سب ڈاکٹروں پر فائق ہوجانے کے خطرے سے اس کی اجازت نہ دی ۔ آپ تقریباً سواا نیس سال کا طویل عرصہ ان اجاڑ اور ویران جزیروں میں قیدر ہے ۔ کیم جمادی الاولیٰ اس کی اجازت نہ دی ۔ آپ تقریباً سواانیس سال کا طویل عرصہ ان اجاڑ اور ویران جزیروں میں قیدر ہے ۔ کیم جمادی الاولیٰ بہنچ ۔ آپ کے آبائی مکانات منہدم کر کے وہاں بلدیہ کا بازار بنادیا گیا تھا۔ اہل وعیال محد سین تموہیہ صاحب کے ہاں زیر تھے۔ عربی بہنچ ۔ آپ کے آبائی مکانات منہدم کر کے وہاں بلدیہ کا بازار بنادیا گیا تھا۔ اہل وعیال محد سین تموہیہ صاحب کے ہاں زیر تھے۔ عربی بختے ۔ پٹنہ ختنج کے دوسرے دن اسپنے مکانوں کی جگہ گئے تو یہ حسرت انگیز منظر دیکھ کر بے اختیار یہ درد آ میز شعر پڑتھا۔ ایسے محر سے ان حضرات ان کو پڑھیں تو اس حسرت والم کا مرقع سامنے آجا تا ہے جس سے ان حضرات کو سابقہ پڑا تھا۔ ایسے محر میں اور دیں اور درج ذیل اشعار مفہوم کا لحاظر کھتے ہوئے پڑھیں:

يامنزلاً لعب الزمان بأهله فأبا دهم بتفرق لايجمع إن النين عهدتهم بك مررة كأن الزمان بهم يضر وينفع أصبحت تفزع من يراك و طالما كنا إليك من المعادل نفزع ذهب الذين يعاش في أكنافهم بقي الذين عاتهم لاتنفع

ترجمہ: ''(1) اے وہ گھر جس کے رہنے والے زمانے کی دست بردکا شکار ہوئے اور انہیں اس طرح منتشر کردیا گیا کہ پھر جمع ہونے کی تو تع نہیں ۔ (2) وہ جنہیں بھی تیری آغوش میں آسودہ حال دیکھا تھا، زماندان کے سہار نفع نقصان پہنچا تا تھا۔ (3) آج جو تجنجے دیکھتا ہے گھرا اُٹھتا ہے حالانکہ بھی بیے حالت تھی کہ مشکلات سے گھرا کر ہم تیری آغوش میں پناہ ڈھونڈ تے تھے۔ (4) وہ لوگ تو گزر گئے جن کے سائے میں زندگی زندگی ہی، اب وہ باتی رہ گئے ہیں جن کی زندگیاں کی بھی کام کی نہیں۔'' وطن واپسی پر جب آپ نے شہروالوں کارنگ ڈھنگ اور طر نے معاشرت بدلا ہوا پایا تو رہائی پر افیہوں کرتے ہوئے کہا: ''کاش! میں بھی اس جزیرے کا پیوند ہوجا تا تو رو نے حشر اپنے دونوں ساتھوں (مولا نا احمد اللہ اور مولا نا یکی علی ) کے ساتھ اُٹھتا۔'' کاش! میں بھی اس جزیرے کا پیوند ہوجا تا تو رو نے حشر این دونوں ساتھ ولی کو تو ت ہوئے۔ اپنے خاندان کے مجاہدین نے حالات زندگی پر'' تذکرہ صادقہ'' کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے جو اس موضوع پر سند بھی جاتی ہے اور بعد کے حضر ات اس کے حالات زندگی پر'' تذکرہ صادقہ'' کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے جو اس موضوع پر سند بھی جاتی ہے اور بعد کے حضر ات اس کے حالات زندگی پر'' تذکرہ صادقہ'' کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے جو اس موضوع پر سند بھی جاتی ہے اور بعد کے حضر ات اس سے ستفادہ کر کے بچاہدین کی سوانح اور تاریخ مرتب کرتے رہے ہیں۔

### (4)مولوی محرجعفرتھانیسری:

ان بزرگوں کے علاوہ ہندوستان کی ان مشہور شخصیات نے انڈمان کے جز ائر میں قید کا ٹی ۔

کہ علامہ فضل حق خیرآ بادیہ اپنے وقت کے مشہور فاضل، ادیب اور یگانۂ روزگار عالم تھے۔معافی کا دھوکہ دے کر گرفتار کیے گئے۔مقدمے کے دوران ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ بڑی ہوجاتے مگر بھری عدالت میں صاف کہد دیا:'' میں نے ہی جہاد کا فقو کی دیا تھا اور آج بھی میری وہی رائے ہے۔''آخر کار کالا پانی بھیجے گئے اور در دناک تکلیفیں جھیل کروہیں انتقال کیا۔

کے مفتی عنایت احمد کا کوروی، ان کے ملمی رسوخ کا بیا الم تھا کہ ایا م اسیری میں کئی کتابیں اپنے حافظہ کی مدد سے زبانی ککھیں۔ بعد میں مراجعت کی گئی تو کہیں غلطی نہتی علم صرف کی مشہور درسی کتاب ''علم الصیغہ'' بھی انہی کتابوں میں شامل ہے جو آپ نے اپنے حیرت انگیز حافظے کی مدد سے ان کالے جزائر میں کھی۔

ہلا مولوی لیافت علی مشہور مجاہدرا ہنما تھے۔انگریزوں کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے ہی برسرِ عدالت کہا تھا:''اگر میں چوہا بھی ہوتا تو انگریزوں کی نس نس کاٹ کرر کھ دیتا۔''1869ء میں گرفتار ہوکر کالا پانی بھیجے گئے اور وہیں 1892ء میں انتقال کیا۔

انٹر مان کے خرم میں انٹر مان کے اور مولوی تبارک علی، بیرسب حضرات مجاہدین کے زیرِ زمین نظم کی اعانت کے جرم میں انٹر مان جھیج گئے اور سخت مشقت جھیل کرمجاہدین کے لیے اسیری کی تکالیف کے بارے میں بہترین نمونۂ عمل چھوڑ گئے ع خدا رحمت کند این عاشقان یاک طینت را

# داستان ملت فروشوں کی

#### نامبارك آدمي:

یہ مضمون ایک ایسے شخص کی روداد جفا پر مشتل ہے جس نے ہندوستان سے لے کر جازتک کے مسلمانوں سے وہ افسوسناک غداری کی جس کا خمیازہ آج تک ہندوستان، ترکی، جاز، اُردن اور فلسطین کے لاکھوں کروڑوں مسلمان بھگت رہے ہیں۔ بیٹحض مسلمانوں کے حق میں جتنا نامبارک نکلا، اتنا ماضی قریب میں کم ہی کوئی اور ہوگا۔ بیا یک المناک حقیقت ہے کہ تاریخ اسلام جہاں جوان مرد جانبازوں اور خلوص کیش جاشاروں کی داستانوں سے بحری پڑی ہے وہیں اس میں بعض ایسے بو بختوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نا قابل تلافی نقصان پہنچایا اور بعض نے تو اپنے ندہب اور وطن بو بختوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نا قابل تلافی نقصان پہنچایا اور بعض نے تو اپنے ندہب اور وطن نام نام کو جہ سے تاریخ کا اُرخ پلیٹ گیا اور دشمنانِ اسلام کو زمانہ طویل تک بے انتہا شروفساد پھیلا نے کا موقع ملا جوان از لی بذھیبوں کے نامہ اعمال میں سدیے جارہ یہ کے طور پر لکھا جاتا رہے گا۔ زیر نظر مضمون میں ایک ایسے بی ہی شخص کا تعارف ہے۔ سب سے زیادہ افسوس ناک بات بیہ ہے کہ خمیر فروشی اور ملت رہنی اس شخص کے خاندان میں اب تک چلی آ رہی ہے اور اس کی اولاد آج تک مسلمانوں سے غداری اور بہود و نصاری سے و فاشعاری کی مرتک بھور بی ہے۔ اس خاندان سے گزشتہ سوسال کے دوران عرب و جم کے مسلمانوں کو ہولناک نقصان پہنچا و فاشعاری کی مرتک بھور بی ہے۔ اس خاندان سے گزشتہ سوسال کے دوران عرب و جم کے مسلمانوں کو ہولناک نقصان پہنچا ورنو نے نیم خوس سلسلہ کی تک جاری رہے گا۔

#### مردانِ تریت:

اس داستان کی ابتدا جنگ عظیم اوّل ہے ہوتی ہے جب جازسمیت سارا جزیرۃ العرب خلافت عثانیہ کے زیرِنگین تھا۔ ترکوں کی اسلام ہے محبت حربین شریفین کی خدمت اور مسلمانوں کی خیرخواہی کے باعث دنیا بھر کے مسلمان ان کے گرویدہ اور معتقد تھے۔ انگریز اپنے مخصوص مقاصد کے پیشِ نظر سلطنت عثانیہ سے محاذ آرا تھا۔ وہ مسلمانوں کے اتحاد کا یہ مرکز اوران کی نذہبی وسیاسی قوت کے اس محور کوختم کرنا چاہتا تھا تا کہ ایک طرف برصغیر پراس کے اقتدار کوکوئی خطرہ ندر ہے اور دوسری طرف جزیرۃ العرب کی قیادت سلاطین آل عثمان کے ہاتھوں سے جاتی رہے تا کہ فلسطین کے اردگر دوہ اپنے من اور دوران پھا کر صیبہونی ریاست کو تحفظ فراہم کر سکے۔ بیوہ ذمانہ تھا جب برصغیر بیس شیخ الہند حضر سے مولانا محبود حسن قدس سرۂ انگریز کے خلاف سیاسی و عسکری انقلاب کی تیاریاں کررہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ صوبہ سرحد کے آزاد علاقے بیس موجود اپنے شاگر دعلاء اور مریدین کے ذریعے مجاہدین کی جماعت تیار کریں اور ترکی و افغانستان کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آ ورہوکر انگریزوں کو زکال باہر کریں اور یہاں نظامِ خلافت راشدہ کی علمبر دارا سلامی حکومت قائم کریں۔ اس غرض کے لیے آپ نے اپنے شاگر دِ رشید مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کو کابل بھیجاتا کہ وہ جماعت مجاہدین کو منظم کریں اور خود جان

روانه ہوئے تا کہ سلطنت عِثانیہ ہے تا ئیدی خطاور مجاہدین کی امداد کا وعدہ حاصل کر حکیس۔ دود ھاری تلوار:

اگریمنصد به کامیاب ہوجا تا تو آج دنیا کا نقشہ کچھاور ہوتا مگراس موقع پروہ حرماں نصیب شخص آڑے آیا جس کا ذکراو پر ہوا ہے۔اس کی ہوں جاہ و مال نے مسلمانوں کو پیرُرادن دکھایا کہ سرز مین عرب سلاطین عثانیہ کے مضبوط ہاتھوں نے نکل کر نکڑ ہے نکر ہے ہوکر کمزوراور دنیا پرست حکمرانوں کے ہاتھ میں چلی گئی جوحرمین کی حفاظت کے لیے یہودونصاری کے بتاج میں اور جن کے زیر انتظام سرزمین اسلام کی دولت لٹ لٹ کر نیویارک اور لندن کو آباد کررہی ہے۔اس شخص کا نام شریف حسین تھااور پیمکہ مکرمہ کا والی تھا۔اس ظالم نے مسلمانوں کے اربان پر دو دھاری تلوار چلائی۔ایک طرف تو وہ مرکز خلافت کو یقین دلاتا رہا کہ حجاز اور حرمین کے معاملات و کھنے کے لیے میں کافی ہوں۔ آپ بے کھٹکے اپنی افواج کو انگریزوں کے مقابلے کے لیے محاذوں پر بھیجے دیں۔دوسری طرف انگریزوں کے کہنے پرعربوں کوتر کوں کے خلاف اُ کساتا ر ہااورانہیں خلافت اسلامیہ کےخلاف بغاوت پر آمادہ کرتار ہا۔ تیسری طرف اس کمبخت نے بیچر کت کی کہ جب حضرت شیخ الہندر حمداللہ ترکوں کی طرف ہے جاز کے گورنر غالب یا شاہے مسلمانانِ ہنداور سلطنتِ عثانیہ کے جملہ عہد بداران کے نام ا پی جمایت کا خط حاصل کر چکے (جو بعد میں' غالب نامہ' کے نام ہے مشہور ہوا) نیز خلافت عثانیہ کے وزیر جنگ انور پاشا سے ملا قات کر کے اسی مضمون کا ایک خط اس ہے بھی لے لیا تو اب آپ جا ہتے تھے کہ جلد از جلد افغانستان اور وہاں سے آ زاد قبائل پہنچ جائیں تا کہ مرکز خلافت کی طرف ہے تائید وحمایت مل جانے کے سبب جملہ مسلمانانِ ہندآ پ کا ساتھ دیں اور آپ مجاہدین کی جماعت لے کرانگریزوں پرحملہ آور ہوں، کین مذکورہ بالاشخص نے انگریزوں کے کہنے پراس نازک موقع میں آپ کومع رفقا کے گرفتار کرلیا اور پھر آپ کومصراور وہاں سے مالٹا بھیج دیا گیا۔ جہاں آپ نے قید کا طویل زمانہ کا ٹا اور نہ صرف مید کہ ہندوستان آزاد ہوکرمسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آسکا بلکہ مقاماتِ مقدسہ بھی ای شخص کی سازشوں سے عثمانی سلطنت کے زیر نکین نہ رہے اور جزیرۂ عرب کے جھے بخرے کرکے اسے چھوٹی جھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہاں کی زمام کاران حکمرانوں کے ہاتھوں میں آگئی جوکثیر وسائل اور بےحساب دولت اکھٹی کرنے کے باوجودا سے پڑویں میں موجود فسطینی مسلمانوں کے کسی کام آتے ہیں اور نہ دنیا کے دیگر حصے میں بسنے والےمسلمانوں کوان سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ مانا کہ بیاسرائیل کی عسکری مزاحمت نہیں کر سکتے لیکن جو السطینی مہاجرین پڑوی ممالک کے کیمپوں میں بستے ہیں،ان کی مالی مد دکر کے ان کومعاشی مسائل ہے تو بے پروا کر سکتے تھے تا کہ ان کے نوجوان بے فکر ہوکر جہاد میں حصہ لے سکیس کیکن ان سے یہ بھی نہیں ہوتا۔

بے برکت ہاتھ:

انگریزوں کے اس کماشتے کولا کی تھی کہ خلافت عثانیہ کے سقوط کے بعدا سے تجازی حکومت مل جائے گی لیکن اس کا میدار مان پورا نہ ہوسکا۔ آل سعود کے حجاز پرغلبہ پالینے کے بعدا نگریزوں نے اس سے نظریں پھیرلیں اوراسے یہاں سے رسوائی کی کا لک سمیٹ کراور ہزیمت اُٹھا کر بھا گنا پڑا۔ اس نے شام جاکر پناہ لی۔ اس موقع پرانگریزوں نے اسے دوسرا کام سونیا جس کواس کے مرنے کے بعداس کی اولاد آج تک پورا کررہی ہے۔ اس کمبخت نے انگریزوں کی بے وفائی کا مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی ان کا آلہ کار بننا منظور کرلیا اور اس کا خاندان نسل بعد نسل بیمنوس ذمدداری پوری کرتا آرہا ہے جس کے تذکر سے سے دل پھٹا جاتا ہے۔ اس مرتبہ اسے بیذ مدداری دی گئی کہ فلسطین کے مشرقی کنار سے کی ، جہاں اُردن واقع ہے ، بگرانی سنجال لے اور صیب ونی مفادات کا تحفظ کر سے۔ اس علاقے سے نہ نسطینی مسلمانوں کوکوئی امداد پہنچ سکے اور نہیرونی دنیا کا فلسطین سے زمینی رابطہ رہے۔ وہ دن اور آج کا دن بی خض اور اس کی اولا دفلسطین کے پڑوس میں وہ سب کے کھرکرتی ہے جس سے یہود یوں کو تحفظ ملے ۔ گویا کہ اس نے مسلمان ہوکر فلسطین کے گردایسا حصار قائم کررکھا ہے جس کا نہروہ مظلوم اور محصور فلسطینیوں ، غاصب اور جابر یہود یوں کو ملے۔ اس کے مرنے کے بعدا یک بیٹا عراق وشام کا اور دوسرا اردن کا حکمر ان بنا۔ عراق اور شام کی حکمر انی تو 1958ء میں اس خاندان سے چھن گئی البتہ اُردن ابھی تک ان کے بے برات ہوں میں ہے۔ برکت ہاتھوں میں ہے۔ بیار بطخ:

اس کے بیٹے عبداللہ بن حسین نے 30 سال تک (1920ء سے 1950ء) اردن پر حکمرانی کی۔ اس دوران اسرائیل وجود میں آیا، منتخام ہوا اور بیٹے آرملت تماشاد کھتار ہا۔ اس کے بعد شریف حسین کا بوتا طلال بن عبداللہ اردن کا حکمران ہوا لیکن ا۔ سے ایک ہی سال حکومت نصیب ہوئی۔ (1951ء تا 1952ء) بعدازاں دما خی بیاری کی وجہ سے اسے حکمران ہوا جسے دنیا شاہ حسین کے نام سے جانتی سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس کے بعداس کا کا پڑ بوتا حسین بن طلال حکمران ہوا جسے دنیا شاہ حسین کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے تقر ببانصف صدی تک اُردن کو صیہونیت کے تحفظ کا مرکز بنائے رکھا۔ اس کے دور میں 1967ء میں اسرائیل نے حملہ کرکے دریائے اردن کا مغر لی کنارہ چھین لیا اورائے '' یہودا'' اور'' سامرہ'' نا می دوحصوں میں تقسیم کیا لیکن فلسطینی مہاج بن سے وحشیا نہ سلوک کرنے والا بیحکمران بیار بیٹن کی طرح مریل آ وازیں نکا لئے کے علاوہ پچھ نہ کر سکا۔ اس کے مہاج بن سے وحشیا نہ سلوک کرنے والا بیحکمران بیار بیٹن کی طرح مریل آ وازیں نکا لئے کے علاوہ پچھ نہ کر سکا۔ اس کے مطابق کے بیادر ایک کے جوالے کر دیا گیا اوراس نے بیت المقدس واپس لینے کے بجائے نہ صرف بید کہ اسرائیل کو سرکاری طور پر تسلیم کرلیا بلکہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے امریکا وزیریا خطم اسحاق رابن کے مباد کی بیاد نے اس کی قبر پر جاضری دی اورز اروقطار رویا جبکہ یہودی روایا سے کہ اسرائیل مصنوٹی دیاس کے اس کے دصوصی تعاقات کا اندازہ اس سے رکا یا جاست کی مطابق کسی مسلمان کو یہود یوں کی قبر پر جانے کی اجازت خیس کی گئیں۔

ہرے زخم: پیالیا نامبارک شخص تھا کہ صہیونی مفادات کی نگہبانی کے لیے اپنے دینی بھائیوں پرظلم کرنے سے بھی نہ پُو کا ستمبر 1970ء میں یہود 'یوں کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کرنے والے 3 ہزار فلسطینی مسلمانوں کواس کے تکم پر گولیوں سے مجھون ڈالا گیا۔ فلسطینیوں نے اس مہینے کو'' کا لے تتمبر'' کا نام دیا۔ وہ فلسطینی مہاجرین جواُردن کے مہاجر کیمپوں سے نکل کر اسرائیل کے خلاف مظاہر ہے کرتے تھان پراس نے اتنا تشدد کیا کہ ان کی آ واز کو کچل کرر کھ دیا۔ اس کی انہی خدمات کے اعتراف میں و نیا بھر کے چوٹی کے 5 متعصب یہودی اور عیسائی سربراہانِ مملکت سمیت کئی کا فر حکمرانوں نے اس کے جناز ہے میں شرکت کی اور اسے بُر ہے انجام کی طرف رخصت کیا۔ فلسطینی مسلمانوں نے اسے بُر ہے القاب دے رکھے تھے مگر اسرائیل نے اس کے نام پرایک سڑک کا نام رکھا جوغدار انِ ملت کے لیے جہنم کی طرف راہنمائی کرتی رہے گی۔ آج کل اس کا لڑکا شاہ عبداللہ حکمر ان ہے۔ اس کی ماں برطانوی عیسائی تھی۔ شاہ حسین کی دویویاں تھیں: ایک امر کی یہودی اور دوسری برطانوی عیسائی۔ اس ہے بھی یہودی و نصار کی کے ساتھ اس خاندان کے قریبی رابطوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ شاہ عبداللہ کی تربیت خصوصی طور پرغیراسلامی انداز میں کی گئی ہے اور بیا ہے باپ کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے وہ سے بھی کررہا ہے جس سے فلسطینی مسلمانوں کے زخم ہرے ہوتے رہیں اور انہیں اپنے پڑوس سے کوئی مدد نمل سکے۔ میں قدرت کا دست انتقام حرکت میں آتا ہے اور یہ خاندان اسیخ انجام کو پہنچتا ہے؟

آ تھواں باب

متفرقات

| ماضی کی تلاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ф        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الله والوں كاامتحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ф        |
| امریکا کی دریافت کی کہانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ф        |
| د يوانو ں کی د نيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| منعصم! كهال مو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Φ        |
| قدرت کی رسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ф        |
| آ ہوں کی شنوائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ф        |
| شهباز ہے ممولے تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ф        |
| پقر کی کئیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ф        |
| روحيت اورروحانيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ф        |
| ايك آئكه والاتكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ф.       |
| ا<br>انگشافات کی د نیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ф        |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>©</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ф        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ф        |
| به مبایی<br>ایک صلیبی جنگجو کی یا د داشتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |
| ابوجعفر منصور سے صدرصدام تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Φ        |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| وروہ مران<br>قیدی جزیرے میں کیا بیق؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ф        |
| بھا ک جے صیب<br>نظام میں تبدیلی کیے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 200 DE CONTRA DE | ***      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| چا در پو <i>ل</i> کاراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ф        |

| مغرب دنیاسے چندسوالات           | 4 |
|---------------------------------|---|
|                                 | ¢ |
| دومتضا د تصویرین                | ¢ |
| سرکاری صوفی ازم کی حقیقت        | 4 |
| معر کهٔ کر بلا: آ زمائش کا نشان | 4 |
| ایک یا د گارمحفل                | 4 |
| ماسٹر مائنٹہ                    | Q |
| مردانه وارجی                    | 4 |
| چوېدري صاحب،شرفواورامريکا       | 4 |
| دوغلی د نیا                     | 4 |
| خورسوزي                         | 4 |
| فطرت سے مکرانے والے             | ¢ |
| منضى شنراد يواتم كهال هو؟       | 4 |

# ماضی کی تلاش

اس سفر کی روداد شروع ہونے سے پہلے قارئین چندامور لمحوظ رکھیں:

ہے حضرت سیداحمد شہیدر حمداللہ کے دور کو گذر ہے ہوئے تقریباً دوسو برس ہونے کو آئے ہیں۔ان کی جماعت کے مجاہدین کی سرگرمیاں اختتام پذیر ہوئے بھی تقریباً نصف صدی ہے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔اس وجہ سے ان کی جدو جہد کے آثار وبا قیات کچھ تو حواد ثات زمانہ کی نذر ہوگئے ہیں اور کچھ صحافیوں اور تحقیق کاروں کی بے تو جہی کے سبب غیر معروف وغیر مشہور ہیں۔ کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جنہیں انگریز نے 1857ء کے بعد ضداور دشمنی سے تباہ و ہر باد کردیا اور اپنے تعصب کے سبب ان جگہوں کے آثار کو مثابات ایسے بھی ہیں جن جگہوں اور یادگاروں کا تذکرہ ملتا ہے،ان سب کی سابقہ اصلی حالت تک پہنچنا ممکن نہیں ،الہذا اس سفر نامے کو ان کی سیرت کے واقعات کے ساتھ مسلسل مربوط کرکے پیش کرنا ہمارے بس میں نہیں ،ہم صرف ان مقامات آثار اورا حوال و واقعات کا تذکرہ کر سکیں گے جن تک رسائی آئے ممکن ہے۔

ہے ہم کرنچی شہر کے باس ہیں،ان علاقوں میں اجنبی اور نا آشا تھے،شروع شروع شروع میں تو چھوٹی ہی چیز تک پہنچنے کے لیے ایسی محنت کرنی پڑی کد دانتوں پسیند آگیا۔ بھری دو پہر میں نا مانوں جگہوں میں آثار کی تلاش میں مارے مارے بھرنا اوران چیز وں میں دلچینی ندر کھنے والے عوام کی نا واقفیت کی وجہ ہے کوفت اٹھانا کافی حوصلہ شکن تجربہ تھا۔ تاہم بعد ازاں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ایسے علائے کرام کی رفاقت اور راہنمائی نصیب ہوگئی جو نہ صرف یہ کہ بجابہ بن کی تاریخ سے نہایت و کچینی اور گہری واقفیت رکھتے تھے، بلکہ اپنے ذاتی شوق اور عقیدت و محبت کی وجہ سے اکثر و بیشتر آثار تک خود جا کے نہیں ہوگئی جو نہیں اور گہری واقفیت رکھتے تھے، بلکہ اپنے ذاتی شوق اور عقیدت و محبت کی وجہ سے اکثر و بیشتر آثار تک خود جا کہ سے نہایت و کھتے تا اور ان کے گاؤں میں رہنے والے معمر لوگوں ہے بھی زیادہ تھا تی الامور کی واقفیت رکھتے تھے اور ہم نے ایک سے زائد مرتبدان کی فراہم کردہ معلومات کو مقامی افراد کی بتائی گئی باتوں کے تناظر میں تاریخ کی کتابوں میں درج معلومات سے مواز نہ کیا تو انہی کی معلومات کو مقامی افراد کی بتائی گئی باتوں کے تناظر میں تاریخ کی کتابوں میں درج معلومات سے مواز نہ کیا تو انہی کی معلومات کے موجہ دو مشہور تھیوں کیا گئی کئی باتوں کے تناظر میں تاریخ کی کتابوں میں درج معلومات سے مواز نہ کیا تو انہیں کی مقامات کا موجودہ مشہور تھیوں یا کئیں تو آئیس ہم مسافروں کی نا واقفیت پرمحمول کر کے اس کی تھیج فرمادیں نے خصوصاً تاریخی مقامات کا موجودہ مشہور تھیوں شکر ہے کہ علی میں کوئی راہنمائی خصوصی شکر ہے کا سب ہوگی۔

🖈 عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی سفرنامے لکھے جاتے ہیں ان میں .... چندایک مستثنیات کے علاوہ .....ساری

بولتے نقثے آٹھوال باب: متفرقات

گفتگوسفر نامہ لکھنے والے کے گردگھومتی رہتی ہے۔ وہ اس سارے قصے کا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ ہرمجلس میں خصوصی توجہ کا مرکز بھی وہی ہوتا ہے۔ اس کی ہربات دوسروں پر اس طرح غالب رہتی ہے گویا وہ ہرفن مولا ہے اور وہ جہاں جاتا ہے سب اس کے لیے مسخر ہوجاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں تعلّی سے خالی نہیں ہوتیں۔ اس تحریر میں کوشش کی گئی ہے کہ توجہ مقصد کی طرف رہے اور واحد مشکلم کا صیغہ کم سے کم استعال ہو۔

ہے سیدصاحب رحمہ اللہ نے سرحد میں جہادی زندگی کے تقریباً پانچ سال گذار ہے (آپ کی سرحدآ مد 1823ء میں ہیں آیا) آپ کے بعد آپ کے سلسلے کے بہدین نے تقریباً سوسال سے زائد عرصے تک علم جہاد بلندر کھا۔ اس طویل عرصے میں جہاں جہاں سیدصاحب کا جانا ہوایا جہاں ان کے رفقا کی باقیات صالحات ہیں، ان سب کا اصاطہ چند دنوں میں ممکن نہ تھا، ہماری کم ہمتی، وقت کی کی اور سفر میں در پیش بعض مشکلات اس پرمستزاد ہیں، لہٰذااس مشاہداتی دور ہے کی رُ وداد کو حضرت سیدصاحب کی حیات مبار کہ میں پیش آنے والے واقعات کے ساتھ کئی مطابقت دینے کے لیا وقت اور کانی محنت درکار ہے۔ اس واسطے موجودہ تحریر نہ سیدصاحب کی حیات کو سرحد کے جامع ہے، اور نہ اس کی تر تیب ان واقعات کی تر تیب سے بعینہ موافق ہے جو سید بادشاہ اور ان کے رفقا کو سرحد کے پہاڑوں اور میدانوں میں پیش آئے۔ البتہ اس سفر کا دوسرا مرحلہ کمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ پہاڑوں اور میدانوں میں پیش آئے۔ البتہ اس سفر کا دوسرا مرحلہ کمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ کارگذاری سمجھ کر مردھیں۔

ہ اسساری محنت کا مقصد ضربِ مؤمن کے کالم کا پیٹ بھرنا، قار کین تک معلومات برائے معلومات بہم پہنچانایا آثار قد مید سو تگھتے پھرنے والے گوروں کی طرح تجسس کی تسکین یا تفریکی سیاحت نہ تھا، اس کا مقصد ان لوگوں کی اس شاندار جدو جہد کا تذکرہ تازہ کرنا تھا جوز وال کے اس دور میں خلوص وللہت، ایثار وقر بانی اور ہمت و شجاعت کی بے مثال روایات کا زندہ و تابندہ نمونہ تھے اور جن کی جدو جہد ہمارا قابل فخر ماضی اور ہماری قوت عمل کے لیے بہترین محرک ہے، لہذا اس روداد کو اس تناظر میں معرف عاجائے۔

ان چندتمہیدی باتوں کے بعد آ ہے دوسوسال قبل ہر پاہونے والی اس عظیم الثان تحریک اصلاح و جہاد کی چند جھلکیاں دیکھنے چلتے ہیں جو آج بھی ہمارے ملک کے ثال مشرقی علاقوں میں موجود ہیں اور ان قربانیوں کی یا ددلار ہی ہیں، جو بھی ہمارے قابل فخر اسلاف نے انجام دی تھیں۔

ہم نے اپنے سفر کا آغاز پٹاور سے کیا۔ پٹاوروہ شہر ہے جس کو حضرت سیدصا حب رحمۃ اللہ علیہ کی قدم ہوی اور جائے سکونت بننے کا شرف کئی مرتبہ حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ تو ایسا موقع بھی آیا کہ بیشہرا پنے سرکش سرداروں کی سرکشی کے باعث آپ کے ہاتھوں فتح ہوا اور یہاں کچھ دنوں تک اسلامی نظام کی بہاریں دیکھنے میں آئیں، مگر پھر آپ نے بے مثال فقر واستغنا کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرداران پٹاور کو بخش دیا۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ آیندہ اپنے موقع پر آئے گی۔ پٹاور شہراور گردونواح میں کئی ایسے آثار و مقامات ہیں جو حضرت شہیدر حمہ اللہ کی تحریک کے مختلف واقعات کے گواہ اور امین ہیں لہذا ہم نے اپنے اس

بولتے نقثے

مطالعاتی دورے کا آغازای تاریخی شہرے کرنے کا فیصلہ کیا۔

اب آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سااس امر کا جائزہ لے لیں کہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اصلاحی اور جہادی تحریک کا آغاز سرحد سے کیوں کیا اور کس بنا پرانہوں نے اپنے ہندی رفقا کے ساتھ اس پہاڑی علاقے اور اجنبی دلیں کا رخ کیا۔ اس کے بعد ہم پٹاور شہر اور گرد و پٹی کے ان آٹار کا تعارف پٹی کریں گے جہاں تک ہماری رسائی ممکن ہوئی۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زدیک مقصود اصلی تمام ہندوستان کی آزادی اور یہاں حکومت الہیکا قیام تھا جیسا کہ آپ نے کئی خطوط میں تحریف رفو جی مصالح اور سیاسی تدبر کا تقاضا تھا کہ میں تحریف مبندوستان کی شال مغربی سرحد سے شروع کی جائے ، جوطاقتور عبل کو تو افغانی قبائل کا مرکز ہے اور جہاں سے ترکستان تک آزاد مسلمان حکومتوں کی ایک مسلمل زنجیر ہے۔ جغرافیہ پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ پنجاب کے مسلمانوں کی امداد ، ہندوستان کی دوبارہ تنجیر اور ایک طاقتور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے بطاہراس سے زیادہ موزوں مقام نہیں ہوسکتا۔

سیدصا حب رحمہ اللہ کی نگاہ کے سامنے ان لوگوں کا انجام تھا جنہوں نے ہندوستان کے کسی جھے کواپی تح کیک اور جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور بہت جلدان کے گر دسازشوں ، مخالفتوں اور ریشہ دوانیوں کا ایک جال پھیلا دیا گیا جس ہیں وہ جگڑتے چلے گئے اور ان کے ہاتھ یا گل بندھ کررہ گئے ۔ انگریزوں کی زیرک و پُر فن حکومت ہر حوصلہ مند قائد اور اپنے ہر مخالف کے لیے ایسے حالات پیدا کردیتی تھی کہ اس کی جنگی کارروائیوں اور آزادانہ سرگرمیوں کا میدان تھک سے تنگ ہوتا چلا جاتا اور وہ بہت جلد محسوس کر لیتا کہ وہ ایک قفس ہیں محبوس ہے اور بالکل ہے بال و پر اور ہے دست و پارہ گیا جاتا اور وہ بہت جلد محسوس کر لیتا کہ وہ ایک قفس ہیں محبوس ہے اور بالکل ہے بال و پر اور ہے دست و پارہ گیا جو انگریزوں کے ایک مخالف ، نواب امیر خان کا سارا معاملہ سیدصا حب رحمہ اللہ کی نظر کے سامنے تھا کہ اگریزوں کے جوڑتو ڑے وہ کس طرح اکیلارہ گیا اور کس طرح انہوں نے اس کے مختلف سرداروں کو اس سے تو ڑلیا اور ایسے حالات پیدا صاحب عزم امیر ٹیپوسلطان کو انہوں نے کس طرح سب سے کا ٹیا تھا اور کس طرح اسے اپنے گیرے میں لے لیا تھا کہ صاحب عزم امیر ٹیپوسلطان کو انہوں نے کس طرح سب سے کا ٹیا تھا اور کس طرح اسے اپنے گیرے میں لے لیا تھا کہ سامر جوال میں مرد نے تنہا سرخروئی حاصل کی اور ہندوستان کے کس والی ریاست یا امیر نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ سید صاحب رحمہ اللہ کی بہت بڑی بہت جلدا کی ابیا جزیرہ بن جانے کے قوی امکانات تھے جس کے چاروں طرف مخالفتوں ، مزاحتوں اور سازشوں کا ایک سمندر پھیلا ہوا ہوتا اور جس کو کہیں ہے کہ کی یارسد ملنے کی کوئی تو تع نہ رہتی۔

اس مرکز یعنی ہندوستان کی شال مغربی سرحد کے انتخاب میں اس بات نے بھی مدد دی ہوگی کہ افغانوں (پٹھانوں) کی جواں مردی،سپہ گری، جنگی صلاحیت اور شجاعت و بے جگری کی ہندوستان میں بڑی شہرت تھی۔ جوافغانی ہندوستان کے مختلف حصوں میں عرصے سے سکونت پذیر ہو گئے تھے، وہ ان مردانہ اوصاف کے حامل اورسپہ گری میں ممتاز تھے۔ اودھ کی فوج کا بڑا حصہ ان پٹھانوں پر مشتمل تھا جو یا تو خود افغانستان وسرحد سے آئے تھے یا ان کے قریبی مورث منتقل ہوئے تھے۔ شاہ اودھ کی فوج انہی پٹھان افسروں کی ماتحتی میں تھی۔ روہیل کھنڈ جو ہندوستان میں مسلمانوں کی فوجی

طافت اوردینی حمیت کا ایک بردامخزن تھا، جو وقا فو قامرکز '' دہلی'' کو بھی تازہ خون اورنی طافت عطا کرتار ہا، افغانوں سے آباد تھا۔ خودرائے بریلی میں جوسیدصا حب رحمہ اللہ کا وطن ہے، جہان آباد کا محلّہ پٹھانوں کا محلّہ تھا اور سیدصا حب ان کی مردائی اور جواں مردی سے خوب واقف تھے۔ ان میں سے کثیر التعداد لوگ سیدصا حب رحمہ اللہ سے ارادت اور بیعت کا تعلق رکھتے تھے اور آپ رحمہ اللہ کی رفاقت کے لیے کمر بستہ تھے۔ ان سب کے تعلقات اور رشتے داریاں افغانستان اور مرحد کے قبائل میں تھیں ۔ انہوں نے بھی سیدصا حب رحمہ اللہ کوا پنے وطن یعنی افغانستان وسر حدکوا پنی وعوت و جہاد کا مرکز بنائیں کا مشورہ دیا ہوگا اور اپنے اعزہ اور اہل تعلق کی مدد کی امید دلائی ہوگی۔ ان سب چیزوں نے آپ کو اس پر آمادہ کیا کہ بتارین افغانی آزاد علاقے کو اپنی مجاہدا نہ دعوت و تح کیکا مرکز بنائیں ، جس سے آپ کو اپنے مقصد کے لیے بہترین سیابی ، جنگرواور جنگ آزمار فیق بہت بڑی تعداد میں مل سکتے ہیں۔

### التدوالول كاامتحان

#### مرجھائے پھولوں کی بساند:

بعض او قات حواد ثات زمانہ کی شدت انسان کو اتنا پریشان نہیں کرتی جتنا کہ حالات کی ستم ظریفی اور مصحکہ خیزی اسے دھیجکے لگاتی ہے۔ اب ای بات کو لے لیجے کہ پاکستان نے ''دوہشت گردی'' کے خلاف' 'عالمی برادری'' سے تعاون کے لیے کیا پھینیں کیا۔ خودامر بکیوں کو اعتراف ہے کہ پاکستان کو پیش خودامر بکیوں کو اعتراف ہے کہ پاکستان کو پیش خودامر بکیوں کو اعتراف ہے کہ پاکستان کو پیش کے گئے دوتی کے گلہ سے میں ہے ہوئی ورق کے بعد وہ ہی بھول مرجھائے بھی نہ تھے کہ صبیونی فطرت نے اپنااصل رنگ دکھانا شروع کردیا ہے۔ امریکا کی طرف سے شبہ پانے کے بعد وہ ہی بھول مرجھائے بھی نہ تھے کہ میہونی فطرت نے اپنااصل رنگ دکھانا شروع کردیا ہے۔ امریکا کی طرف سے شبہ پانے کے بعد وہ ہی بھول منہ کی کھاتا تھا، اس کی بلند دوصلکوں کا عالم بیہے کہ پاکستانی سرحدیں چانکیہ کے چیلوں کے ٹرانے سے گوننی رہی ہیں اور ہمارے ارباب حکومت کو پرتھوی کے ان شکست خوردہ وارثوں کو رام کرنے کا اس کے سواکوئی فر رہی ہیں وہ ہوگھوں کے نہ کہ ہوگئی تھیں دیتا کہ وہ مجاہدین کے خلاف زورو شورے اقد امات کا اعلان کریں اور بنٹے کے سر پرستوں کے کمروفر میں برحشتال خوالوں سے بیچنے کے لیے دینی تو توں کو محدود کرنے اور انہمار یوں کا سامنا مرداند آن کی تدبیر کریں کیا تک کیا اس وقت آتے ہیں جب ان کی دیں گیا جو اے میں اس وقت آتے ہیں جب ان کی ساتھ کیا جائے۔

گیدر جھیکیوں کا جواب مجاہدانہ شان سے اور لومڑا نے مکاریوں کا سامنا مرداند آن کے ساتھ کیا جائے۔

محضے بانس کی چر چراہا:

مجوری کو جب مصلحت کا نام دیا جائے توانسان پھرالٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہٹتا آخر کارگر کر کڑ ھکنے پرمجبور ہوجا تا ہے۔ہم کو بار ہااس کا تجربہ ہو چکا ہے لیکن افسوس کہ ہم پھراہی عطار کے لونڈ ہے ہے دوالینے پہنچ جاتے ہیں جس کے سبب اس حال کو پہنچ سے ہار ہااس کا تجربہ ہو چکا ہے لیکن افسوس کہ ہم پھراہی عطار کے لونڈ سے دوالینے پہنچ جاتے ہیں جس کے سبب اس حال کو پہنچ سے ہے۔ ہمارے ایک سابقہ حکمران پر' شرافت' اس قدر حاوی تھی کہ انہوں نے بسوچ سمجھے بغیر کسی جھجک کے پاکستانیوں کو امریکا کے حوالے کیا اور بدلے میں فخش اور بیبودہ گالیاں سنیں ۔اب ہم پھرافغان بھائیوں اوران کے عرب مہمانوں کو امریکا کے حوالے کرنے میں مسلسل تعاون کررہے ہیں ۔لیکن امریکی صدرصا حب ہمیں' پاکٹر'' کہدکر ہماری تو بین کرنے کے ساتھ ہنود کی ہلا شیری کرکے ان کو ورغلارہے ہیں، چنانچہ ابدالی بابا کے پاؤں دھوکر پینے والوں میں اس قدر جرائت آگئی ہے کہ وہ اپنی زکام زدہ آواز میں مسلسل الی دھرے ہیں جیسے پھٹا ہوابائس جرچرار ہاہو۔

ونیادارالامتحان ہے:

انسان کا دل اس روح فرسا منظر کود کیچر کر پارہ پارہ ہوجا تا ہے کہ امت مسلمہ کے جگر گوشوں کو درندہ صفت یہود ونصار کل کے حوالے کیا جارہا ہے جوان سے انسانیت سوز نارواسلوک کر کے اپنے حسد وبغض کی آگ ججھانا چاہتے ہیں مگروہ بجھائے نہیں بولتے نقشے آ محوال باب: متفرقات

بجھتی۔ اطلاعات کے مطابق امریکی اس بات سے تو مطمئن ہیں کہ پاکستانی حکام ان سے بےلوث تعاون کررہے ہیں، مگروہ اس بات سے بہت جلے بھنے ہوئے ہیں کہ یہ کیے پھر یلے مستک والے قیدی ہیں کہ نہ ان کے سامنے عاجزی وزاری کرتے ہیں، نہ ان کی خود اعتمادی ختم ہوتی ہے۔ جب دیکھوؤ کر کررہے ہیں یا تلاوت میں مشغول ہیں۔ طرح طرح کے منفی حربے آزمانے کے باوجود وہ اب تک ان کوتو ژنہیں سکے۔ بید نیادارالامتحان ہے اوراس میں شک نہیں کہ بیدوقت اللہ والوں پرکڑے امتحان کا ہے مگراس میں بھی شک نہیں کہ جس طرح کی صبر واستقامت کا مظاہرہ اللہ کی خاطر ستائے جانے والے بیلوگ کررہے ہیں اس پراللہ تعالیٰ کی غیرت کوضر ورجوش آئے گا اور دنیا ایک چیرت انگیز اور غیر متوقع انقلاب کود کیھے گی۔ سطور کا بین السطور:

آئے!اس موقع پرتاریخ کے چند بابر کت اوراق پرنظر ڈالتے ہیں۔ان میں درج سطروں کے بین السطور کوا گرآپ سمجھ گئے تو دل کوشلی بھی ہوگی اور حکمت الہید کے مختلف پہلوؤں ہے آشائی بھی نصیب ہوگی۔ بیسا تو یں صدی ہجری کی بات ہے۔ شام پر الملک الاشرف کے جانشین ابوانخبش صالح اسماعیل کی اور مصر پر الملک الصالح بخم الدین ابوب کی حکومت تھی۔ان دونوں کے درمیان چپھلش چاتی رہتی تھی جس کی وجہ ہے اول الذکر نے مؤخر الذکر کے خلاف بورپ کے فرگیوں سے مدد چاہی اور حق الحذمت کے طور پر صیدا اور ثقیف نامی علاقوں اور چند قلعوں کے پروانے لکھ دیئے۔اس دوستانہ تعلق کی بنا پر پھیکی رنگت والے الحذمت کے طور پر صیدا اور ثقیف نامی علاقوں اور چند قلعوں کے پروانے لکھ دیئے۔اس دوستانہ تعلق کی بنا پر پھیکی رنگت والے فرنگی استے بے تکلف ہو گئے کہ مصر پر حملے کی تیاریوں کے لیے دمشق شہر میں آ کر اسلح خریدتے۔اس زمانے کے علماء میں ایک مربت ہی باعظمت شخصیت شخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام (متو فی 660 ھ) کی تھی ، جوابے علم و تقو کی اور حق گوئی و بے باک

حق گوئی وہے باکی:

ﷺ کواس بات سے بڑا صدمہ ہوا کہ فرنگی مسلمانوں کے شہر میں آگر اوران سے ہتھیار خرید کرمسلمانوں کی گردنوں پر چلائیں۔ تاجران اسلمہ نے شخ سے فتو کی پوچھا، شخ نے صاف کہا کہ فرنگیوں کے ہاتھ ہتھیار فروخت کر ناجرام ہے اس لیے کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ یہ تہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف کام آئیں گے۔ شخ کی طبیعت پر بادشاہ کی اس جے بیتی اوراسلام کی اس بے بی کا بڑا اثر تھا، انہوں نے بادشاہ کے لیے خطبہ میں دعا ترک کر دی، اس کے بجائے وہ منبر پر دونوں خطبوں سے فارغ ہو کر بڑے جوش کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ الہی !اسلام اور حامیان اسلام کی نفرت فرما، ملحدین ودشمنان دین کوذات و کابت نصیب فرمااور تمام مسلمان بڑی رفت واثر کے ساتھ آمین کہتے تھے۔ حکومتی آدمیوں نے بڑھا پڑھا کر سلطان کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ شخ کی گرفتاری کا فرمان صادر ہوا، شخ ایک عرصہ تک مجبوس رہے، پھے وصد کے بعدوہ دمشق سے بیت المقدس منتقل کیے گئے۔ یا دگار تاریخی جو اب:

ای اثنا میں سلطان صالح اساعیل ، الملک المنصور والی محمص اور سلاطین فرنگ اپنی افواج وعسا کر کے ساتھ مصر پر حملے کے ارادہ سے القدس آئے۔،صالح اساعیل کے دل میں شیخ عزیز الدین کی ناراضگی برابر کھٹکتی رہتی تھی اور اس کواس کی فکرتھی ،اس نے اپنے عما کدین وخواص میں سے ایک شخص کواپنارومال دیا ،اور کہا کہ بیرومال شیخ کی خدمت میں پیش کرنا اور انتہائی خوشامد کے ساتھ ان سے عما کدین وخواص میں سے ایک شخص کواپنارومال دیا ،اور کہا کہ بیرومال شیخ کی خدمت میں پیش کرنا اور انتہائی خوشامد کے ساتھ ان سے

کہنا کہ سابقہ خدمات و مناصب پر آپ پورے اعزاز کے ساتھ والی آسکتے ہیں، اگر وہ منظور فرمالیں تو میرے پاس لے آنا، اگر منظور نہر کے نہر کریں تو میرے نہیں منظور نہر کے نہر کہ منظور نہر کے نہر کے ہوئی تو میرے نہیں اوران کی تعظم و تکریم نہر کے نہر کو میں اوران کی تعظم و تکریم اور لہوئی میں کوئی وقتے اٹھا نہیں رکھا اور آخر میں کہا کہ آپ ورا باوشاہ سے نیاز مندانیل لیں اوراس کی دست ہوی کر لیں تو بہ قصد رفع دفع ہوجائے گا اور آپ اضافہ ور تی کے ساتھ اپنے سابقہ عہدوں پر واپس آجا کیں گے۔ شخ نے اس کا جو جواب دیا وہ تاریخ میں ہمیشہ یادگاررہے گا۔ انہوں نے فرمایا:''وَ اللّٰہ یا مسکین! ما ارضاہ ان یقبل یدی فضلا عن اقبل یدہ ، یا قوم! انتہ فی واد وال حمد للّٰہ الذی عافانی مما ابتلا کہ به". (طبقات شافعیة: ج 5، ص 101)

''ارے نادان! میں تو اس کا بھی روادار نہیں کہ بادشاہ میرے ہاتھ کو بوسددے۔ چہ جائیکہ میں اس کی دست بوی کروں؟ لوگو! تم کسی اور جہاں میں ہو، میں کسی اور جہاں میں ۔خدا کاشکر ہے کہ میں اس ہے آزاد ہوں جس میں تم گرفتار ہو۔'' ہرمشکل کے بعد آسانی ہے:

یہ جواب من کرامیر نے کہا: پھر مجھے تھم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کرلوں۔ شخ نے کہا شوق ہے، جو پچھتم ہے ہو سکے اس ہے در لغ نہ کرو۔ امیر نے ان کو بادشاہ کے خیمہ کے پہلو میں دوسر ہے خیمہ میں رکھا۔ شخ اپنے خیمہ میں قر آ ن مجید پڑھتے رہے تھے اور بادشاہ اپنے خیمہ کے اندرسنتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے فرنگی بادشاہوں ہے کہا کہ تم شخ کو قر آ ن مجید پڑھتا ہوا سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! کہاجائے ہو، یہ سلمانوں کا سب ہے بڑا پا دری ہے، (ھلدا اکبر قسوس المسلمین) میں نے اس کواس لیے قید کیا ہے کہ وہ تم کو سلمانوں کا قلعہ سپر دکر دینے کے خلاف تھا اور اس پر معترض تھا۔ میں نے اس کو دمشق کی خطابت اور ہے دوسرے منصوں ہے معزول کیا اور اس کو دمشق ہے شہر بدر کر دیا۔ اب میں نے تمہاری خاطر پھر اس کو قید کر دیا ہے۔ عیسائی بادشاہوں نے (شخ کے بلندمقام اور مظلومیت ہے متاثر ہوکر ) کہا کہا گریہ ہمارا پا دری ہوتا تو ہم اس کے پاؤل دھوکے پیتے۔

اسی عرصه میں مصری افواج آئیں، صالح اساعیل کوشکت ہوئی، فرنگی افواج قتل وغارت ہوئیں اور شیخ رہا ہو کرضیح و سلامت مصرروانہ ہو گئے ۔مصر میں سلطان مصر الملک الصالح نجم الدین نے شیخ کو ہاتھوں ہا تھولیا، جامع عمر و بن العاص رضی الله عنہ کا خطیب مقرر کیا اور مصر کا عہد و قضا اور ویران مساجد کی آبادی کا کام سپر دکیا۔سلطان نے جب مدر سیصالحیہ کی تعمیر کی، تو منہ شافعی کی تعلیم شیخ عز الدین کے سپر دکر دی اور انہوں نے پورے انہاک کے ساتھ تعلیم واشاعت علم کا فرض انجام دیا اور کو بہت نفع ہوا۔ (تاریخ وعوت وعزیمت ازمولانا سیدا بوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ: 15 میں 291۔ 293)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور نصرت اس کی خاطر تکلیفیں سننے والوں کے ساتھ جلد یا بدیر ضرور آتی ہے۔ شرط تقویل ، صبر اور حوصلہ کی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے سے نہ پھریں تو باری تعالیٰ اپنے وعدوں سے بھی بھی نہیں پھرتے۔

# امریکا کی دریافت کی کہانی

نادىدە طاقت كى كارستانيان:

آ کھ جو کھ دیکھتی ہے، اب پہ آ سکتا نہیں محوجرت ہوں کہ دنیا کیا ہے کیا ہو جائے گ

امریکانے اعلان کیا ہے کہ ایران، عراق اور شالی کوریا خطر ناک ملک ہیں، عین ای وقت جبکہ بیاعلان ہور ہا تھا امریکا کی وجیس وسط ایشیا میں افغانستان کے کہساروں میں برسر پریکارتھیں اور شرق بعید میں فلپائن کے ناریل والے ساحلوں پراتر رہی تھیں تا کہ وہاں ابوسیاف گروپ نامی ایک میں جو بھی بڑا ہیاں اور چوکھی لڑا ئیاں اس کی اپنی پالیسیاں یا اس کے عوام کی حقیق خواہشات نہیں۔ اکثر امریکی عوام اور لیڈر چونکہ دنیا کی چندروزہ زندگی ہے لذت اندوزی کے زیادہ سے زیادہ مواقع اور لیحات کے فلام ایش ایک کو محاصت کو اس لیے نیکس دیتے ہیں کہ وہ آئیں امان کے مان وامان کے دن اور عافیت و تحفظ کی را تیں مہیا کر سکے تا کہ وہ اپنے آپ میں گم رہیں، جان کو کھیا ئمیں مال کمانے کے لیے اور مال کو کھیا ئمیں جان بنانے کے لیے، اس سے زیادہ کی ان کوسوچ ہے نہ حرص، نہ خواہش .....نیادہ سے زیادہ وہ اپنی حکومت کے اس اقدام پر راضی بنانے کے لیے، اس سے زیادہ کی ان کوسوچ ہے نہ حرص، نہ خواہش .....نیادہ سے زیادہ وہ اپنی حکومت کے اس اقدام پر راضی بنانے کے لیے، اس سے زیادہ کی ان کوسوچ ہے نہ حرص، نہ خواہش .....نیادہ سے زیادہ وہ اپنی حکومت کے اس اقدام پر راضی بنانے کے لیے، اس سے زیادہ کی ان کوسوچ ہے نہ حرص، نہ خواہش .....نیادہ سے زیادہ وہ اپنی حکومت کے اس اقدام پر راضی بیا کہ کو بی برز مین عرب کی تجول میں دوڑ نے پھر نے والا لہوکشید کر کے ان کے چراغوں میں روشنی کا سامان کرتی رہیں وہ ان انہا ہی کہ فی ہے۔ ساری دنیا کے پھٹ دیں تھیا معشوق ہے جوام کی عوام کی عوام کی عیش پرتی اور لچہ بیلے جوام کی عوام کی عوام کی کہائی:

کی اکٹر بیت کی چاہت کے برعکس خوابی نو ایوادر اس کی دیو پیکر طافت یا ردہ علی تجھیا معشوق ہے جوام کی عوام کی کہائی:

نے (پر نگال اس وقت ہے بنے نیے کا حصہ تھا) دنیا کے اس طویل و خطرناک (اس دور کے اعتبار سے ) بحری شاہراہ کو عبور کر کے امریکا دریافت کرلیا۔ (چندسال پہلے 1994ء میں امریکا کی دریافت کا پانچ سوسالہ جشن منایا گیا تھا) دنیا بھر کے تاریخ دان بخوبی جانے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی کمال نہ تھا، انہوں نے ہیانیہ کے ترقی یافتہ مسلمانوں کی تیار محنت سے استفادہ کیا اور مسلمان جہاز رانوں کی مہمارت کے بل ہوتے پر اس نے براعظم کی دریافت کا کارنامہ اپنے نام کھوایا۔ اس وقت یورپی اقوام جوزیادہ تر بھند گیری اور بحری قزاقی کا پیشہ کرتی تھیں، جوق در جوق اس نو دریافت شدہ دنیا میں پہنچنے لگیں اور وہاں کے مقامی قبائل (رید اعلیٰ کی) کو ہزور کھوم بنا کروسائل ہے بھرے اس زخیز ملک پر قبضہ جمانے لگیس سے بیرونی تملی آور اپنی ساتھ عبدائیت بھی سمندر پار سے کے اور اگر صرف دوسال مزید ہے اس تھ عبدائیت بھی سمندر بیار سے کے اور اگر سب سے بڑا نہ ہب ہے اور اگر صرف دوسال مزید ہے اس نے کہا مریکا سب جب بڑا نہ ہب ہواں کی نااتفاتی اور بھملی سے نہ کوئی ہوئی کہ ہیانیے امریکا براسلام کا پر چہاہرا رہا ہوتا، کیکن ہیانیے گآ خری مسلمان کھر انوں کی نااتفاتی اور بھملی سے نہ کوئی ہوئی کہ ہیانیے میں بیان وسل کے نار بھر بھر اس کے بعد بہت تنگ تھے، میں بین وسکون سے رہے تھے اور عیسائیوں کے غلبے کے بعد بہت تنگ تھے، میں بین والے یہودی جو مسلمانوں کے دور حکومت میں چین وسکون سے رہے تھے اور عیسائیوں کے غلبے کے بعد بہت تنگ تھے، میں بین وہاں منتقل ہونے گے۔

گومینہ تھے تھے اور عیان کا وہائی کا دور حکومت میں چین وسکون سے رہے تھے اور عیسائیوں کے غلبے کے بعد بہت تنگ تھے، میں بین وہاں منتقل ہونے گے۔

رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے مخصوص طرز سیاست اور سودی سرمائے کی بدولت قلت تعداد کے باوجود وہاں کے معاشر کے میں منظم حیثیت حاصل کر لی اورام ریکا کی داخل لڑائیوں اوراگریزوں کے ظاف جنگ آزادی سے اتعلق رہنے کے باوجود وہاں کے افتدار کے پیش منظر میں اگر چہان میں سے کوئی نہیں ہوتا لیکن لپس منظر میں تاریخ عالم کی یہی را ندہ درگاہ قوم ہے جس کے ہاتھ میں امریکی افتدار کی باگ ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس عیار قوم نے لندن میں بھی اپنے اثر ورسوخ کو کم ندہونے دیا۔ چنانچہ جب وہ دنیاوی اعتبار سے منظم ہونے کے بعد اپنے لیک روحانی اور نظریاتی مملکت قیام کے لیے منظر ہوئے تو اگریزوں کی سرپرتی میں ان سے سرز مین مقدس میں ایک صبیونی ریاست کی داغ بیل ڈلوائی اور پھر پچھ کے سعد جب اگریزوں کی سرپرتی میں ان سے سرز مین مقدس میں ایک صبیونی ریاست کی داغ بیل ڈلوائی اور پھر پچھ کے محمد بی تھریزوں کے عالمی استعار کا سورج غروب ہوکرام کیکوں کا ستارہ طلوع ہونے لگا تو فوراً قلابازی لگا کرام ریکا کی چھتری سے اگریزوں کے عالمی استعار کا سورج غروب ہوکرام کیکوں کا سازہ طلوع ہونے لگا تو فوراً قلابازی لگا کرام ریکا کی چھتری سے امریکا کو مسلسل استعال کرتے چلے جارہ ہیں۔ اس کے صلے میں امریکا کو دنیا بحر میں اپنی مخالفت، شدید ردعمل، امریکی سے مسلسل استعال کرتے چلے جارہے ہیں۔ اس کے صلے میں امریکا کو دنیا بحر میں اپنی مخالفت، شدید ردعمل، امریکا سے میں میں اوردھا کوں کا سامنا ہے مگر صبیونی عفریت نے اس تی یافتہ قوم کوا پنے مقاصد کی تحمیل کے لیے اس طرح قابو منظمیں ہورہ کی کے خوبیں مجھورہی۔

اداؤل پرغور:

چنانچامریکا کوشکوہ رہتا ہے کہ اے دنیا بھر میں اپنے مفادات کے خلاف کارروائیوں کا خطرہ ہے لیکن اس کے تھنک ٹینک اس بات کی وضاحت اپنی قوم کے سامنے نہیں کرتے کہ اس کا سبب کیا ہے کہ شالی کوریا جیسے بے دین، صومالیہ ویمن جیسے فریب اور عراق جیسے تباہ حال ملک کوامریکا جیسے جن کی چنگیاں بھر کے اسے اپنے خلاف ورغلانے کا شوق کیوں ہے؟ نہ ہی وہ اپنے لبول پر بیہ بات لاتے ہیں کہ یہ پسماندہ اقوام امریکی طاقت وترتی کے سامنے پی کمزوری اور پسماندگی کے باو جود امریکا کے لیے کیول''خطرہ بنے رہنے''کا'' خطرہ مول' لیتی ہیں؟ امریکا دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ چاہتا ہے کین حال ہیہ ہے کہ اس وقت دنیا میں چاروں طرف جہاں بھی انسانی خون گررہا ہے، اس میں کسی نہ کسی امتبار سے امریکا کا حصہ ہے۔ افغانستان میں اس کے منظور نظر کمانڈراپے بھائیوں کا خون کررہے ہیں اور ایک مرتبہ شکست کھا کراب دوبارہ ہولناک جنگ کی منصوبہ بندی ہور ہی ہے۔ فلپائن میں ہمی سرکاری فوج کو آگے رکھ کرمسلمانوں کو کچلنے کی منصوبہ بندی ہور ہی ہے۔ عراق کے معصوم بیچے غذا کے بجائے امریکی بارود کے پیک وصول کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان میں امریکا کا بڑھتا ہوا ممل دخل کسی سے مخفی نہیں۔ ان حالات میں بھی اگر امریکا اپنی اداؤں پرغور کرنے کے بجائے دنیا بھر میں تھیلے ہوئے'' دہشت گردوں''کومورد الزام تھم راتا ہے تو خون دو عالم بہا کراس کی اس مشق ناز میں مشخولیت کو کیانام دیا جائے؟؟؟

## د يوانو ل کې د نيا

### د يوانون کې د نيا:

آیے! آج ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جود نیا کی آلود گیوں ہے ہٹ کٹ کر،اس عالم ناسوت کے غموں اور فکروں سے ب پرواہوکر، عاشقوں جیسیا حلیہ اور دیوانوں جیسے اعمال اپنا کرمجوبے حقیقی کے در پر حاضر ہیں اوراس سے جنت و مغفرت کے طالب ہیں۔ ان دنوں دنیا بھر سے اللہ رب العالمین سے محبت کا دم بھر نے والے اور محمد رحمة اللعالمین صلی اللہ علیہ و کلم کی اطاعت کا جذبہ رکھنے والے تو حیدور سالت کے پروانے اپنے خالق کے حکم کی ادائیگی اوراس کی تجی بندگی کے اظہار کے لیے دنیا کے گوشے و شے پہنچ ہوئے ہیں۔ تلبیہ و تہلیل کی صدائیں بلند ہور ہی ہیں، مالک کے گھر کے پھیرے لگائے جارہے ہیں، اس کے سے عاشقوں کی پیروی میں عشق و محبت کی اداؤں کی نقالی کر کے اپنے محبوبے حقیقی کی خوشنو دی اور رضا مندی حاصل اس کے سے عاشقوں کی پیروی میں عشق و محبت کی اداؤں کی نقالی کر کے اپنے محبوبے حقیقی کی خوشنو دی اور رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ ان دنوں عالم اسلام جن جگر خراش حالات سے دوچار ہے اس کا تقاضا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان حجاج کرام کی طرح ہم تن اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور سب مل کراہی آہ وزاری اور رجوع وانا بت کریں کہ دب

### . حدود کے یار:

عین ان دنوں جبکہ ارض حم کی استظاعت رکھنے والے خوش نصیب مسلمان دنیا کی آلائٹوں سے دامن بچا کراپنے روشھے ہوئے مالک ومولی کومنانے اوراس کے غضب سے پناہ ما تکنے میں گے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں برشمتی سے بسنت کا جشن منانے اوررنگ جمانے کی ہواچلی ہوئی ہے۔ دین مدارس کی''اصلاح'' کے لیے اربوں روپے ہیرون ملک سے ما تکنے والے ملک میں شب بھر میں نوٹوں کی گڈیوں کی گڑیاں چڑھانے پر اور پھر انہیں کا شنے کی خوشی منانے پر پھونک دیئے گئے ہیں۔ رقصی کے خفلیس ہجا کر موسیقی کی تا نیں اڑائی گئی ہیں۔ سرکاری سرپرتی میں خصوصی تقریبات منعقد کی گئی ہیں جن میں غیر ملکی مہما نوں کی سے موات کے لیے انہیں ڈور، گڈیاں بچنگیں ، کھانے ودیگر لواز مات مفت فراہم کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر نو جوانوں کی ٹولیاں جو افلاق سوز حرکات کرتی ہیں اس با کمال کارکردگی کوقوم تک پہنچانے کے لیے ٹی وی نے سنسر میں چھوٹ کا دل کھول کر استعمال کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ باکتان کو ہندوانہ زردی میں ایسا چوکھا رنگ لگایا جائے کہ کوئی شہر لا ہور سے پیچھے نہ رہے تا کہ جب''لہور ہے طوں کو پارگر جانے کے بعد کسی قدرتی گرفت میں آئیں تو ان کے لیے بارگا والہی میں عفووکرم کی التجاکرنے والا بھی کوئی نہ رہے۔ اور کو بیا زری کے وار تو!:

اس میں تو کسی کو کلام نہیں کہ'' بسنت''نامی ہندوانہ تہوار میں پٹنگ بازی جواب طوفانِ بدتمیزی کی شکل اختیار کرتی جارہی ہے، لا ہور کے ایک گستاخے رسول بت پرست کی اختر اع کر دہ ایک منحوس رسم تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ شہر جو غازی علم بولتے نقشے آ مھوال باب:متفرقات

الدین شہیدر جمہ اللہ علیہ جیسے اسلام کے نامور سپوتوں اور شیخ رسالت کے جاثار پروانوں کی آخری آرام گاہ ہے، ای شہر کے بائی آخری اللہ علیہ جیسے اسلام کے بین جوالیک گفتری لونڈ کے کی تو بین رسالت کی ناپاک جسارت اور پھراس کی عبر تناک موت کی یاد میں ایک بد بودار ہندوسیٹھ نے شروع کروائی تھی ۔ تاریخی حقائی کے مطابق 1707ء تا 1759ء کے دوران پنجاب کے گورز زکر یا خان کے دور میں سیالکوٹ کے ایک ہندو گفتری تاریخی حقیقت رائے نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان اقدس میں ناز بیاالفاظ کہے۔ اس جرم کی تحقیق ہوئی اور چرم ظاہت ہوگیا۔ چنا نچیئر اے طور پر اس گستان رسول کو پہلے کوڑے لگا کے اور بعد میں ایک ستون سے باندھ کر گردن اُڈادی گئی۔ یہ 1734ء کا واقعہ ہے۔ تاریخی کتب میں ذکر ہے کہ جس دن حقیقت رائے گئی اور چرم ظاہت ہوگیا۔ چنا نچیئر اے طور پر علی ہند وگل کے بین ہندوؤں نے لاہور کے علاقے کو نے فواجہ سعید میں ایک ساتھی تعیر کی۔ مؤرفین کے مطابق ایک ہندورکیس کا لورام نے اس سیال میں ہندوؤں نے لاہور کے علاقے کو نے فواجہ سعید میں ایک ساتھی تعیر کی۔ مؤرفین کے مطابق ایک ہندورکیس کا لورام نے اس سیال کا ورام نے میں ہندوؤں نے بازی کو روان و دیا۔ ایک سی مؤرث نے بھی میں ہندوؤں نے لاہور کے علاقے کہ بہاں کالورام نے حقیقت رائے کی یاد میں بسنت میلی کا آغاز کیا تھا۔ دیکھیے: " پنجاب کہ میں مندر تعیر کرایا۔ با قاعدہ بسنت میلی کا آغاز کیا توا دیک تو ہوں کی یاد میں ہندو میں ہندت میلی کہ تو ہوں کی یاد میں میں پہلے کہ بین کی ہو سے معلوم ہوتا ہے کہ پینگ بازی تو ایک شرمناک حرکت ہے جوا کے گتا تو رسول کی یاد میں مادہ بسنت۔ ہولیک گستانی رسول کی یاد میں مادہ بسنت۔ میلیا : تاریخ الم ورازعبد اللطف عن 2600 ''نیز ملاحظہ ہوالبیروٹی کی تاریخ الہنداور فر چنگ آصفیہ میں مادہ بسنت۔ میلیا : اس وقت سے کہلے:

خطرہ جس بات ہے ہوہ محض بینہیں کہ منجلے لاہوری اس دات بے حداسراف کرتے ہیں، قیمتی جانیں اوراملاک ضائع ہوتی ہیں، ہندووں کو ہماری تضحیک کا موقع ماتا ہے، غازی علم الدین شہید کی روح اپنی جنت نما قبر میں ترقیق ہے، بلکہ اندیشہ اس چیز کا ہے کہ جس طرح لاہوری بھائی ہندی بندی میں اس موج میلہ کواپی بچپان بناتے جارہے ہیں اورسال بسال اس میں رنگ اورترنگ آتا جارہا ہے اور تھیحت کرنے والوں کی خیرخواہانہ فیمائشیں صدابصح اٹابت ہورہی ہیں، رفتہ رفتہ بعینہ وہ کیفیت بنتی جارہی ہے جس کا شکار تفس شیطان کی مانے اور اندیا ہے کرا مطبہم السلام کی تعلیمات سے منہ موڑنے والی اقوام ہوجایا کرتی تھیں اور جارہی ہے جس کا شکار تفس شیطان کی مانے اور اندیا ہے کرا مطبہم السلام کی تعلیمات سے منہ موڑنے والی اقوام ہوجایا کرتی تھیں اور لذت کوشی کا پیغام لے کران کے سرپر نہ لذت کوشی کا پیغام لے کران کے سرپر نہ آپین الاقوائی تقریب بنائے جانے کی خبریں آئی ہیں اور سنسر میں نری اور آزادی کی انتہا کردی گئی ہے۔ اس کے بعد علمائے کرام اور خیرخواہانِ قوم پرفرض ہو گیا ہے کہ وہ مل جل کر ایس وقت سے پہلے کرنے کی مربوط اور مضبوط کوششیں شروع کردیں جب تفریک ولئی صورت باتی نہیں ، بنسی اور قبضے چیخ و پکار میں بدل جاتے ہیں اور واپسی کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی ۔

ا دھرا فغانستان کی صورتحال بڑی عبر تناک ہے۔ قبائلی روایات کے حامل اس ملک کے بارود گیرمعاشرے میں طالبان نے جس خو بی اور کامیا بی سے حکومت کی اس کے عشر عشیر کو بھی موجودہ ماڈرن حکومت اپنے تمام اتحادی سر پرستوں کے تعاون اور گرم جوش سر پرتی کے باو جو دہیں بینے سی کا بل میں ایک و زیر صاحب و زارتی اختیار استعمال کرنے کے شوق میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اس واقعے کو اتفاقی حادثے کے بجائے منصوبہ بند سازش قرار دے کر جز کوں سمیت کی افراد کو گرفار کر لیا گیا ہے۔ اگلے دن ایک دوستانہ بیج میں کی کا بلی اپنے غیر ملکی محافظ دوستوں کے ہاتھوں ہلاک و مجروح ہو چکے ہیں، قندھار میں پہلے امریکی فوجیوں کے ٹھکا نے پر میزائل داغا گیا، پھر پر اسرار طریقے سے طیارہ تباہ ہوا، پھر لاشیں اٹھانے والوں پر بھی فائرنگ ہوگی ۔ امریکی فوجیوں کے ٹھکا نے پر میزائل داغا گیا، پھر پر اسرار طریقے سے طیارہ تباہ ہوا، پھر لاشیں اٹھانے والوں پر بھی فائرنگ ہوگی۔ امریکی حکام جس انداز میں بھوگا ابنی نہیں، ساری وال ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا بی نہیں، ساری وال ہی سیاہ کالی ہوتی جارتا ہو کالی ہوگئے ہیں اور مقتول افغان وزیرے متعلق معلوم ہوا ہے کہ آئیں عاز مین جی نے نہیں، دفاعی، دافعہ اداروں کے اہمکاروں نے کہ جی بی اور 'زا'' سے معلوم ہوا ہے کہ آئیں میانے میں اور احد شاہ معدود کے درمیان ہونے والے خفیہ عسکری واقتصادی مخابدہ میں راز دار سے اور ان کے امریکی کی میں جانے سے خدشہ تھا کہ بخشیر امریکا کے زیر اثر چلا جائے گا۔ قاکلوں نے جہاز میں تین گھنے تک خفیہ ندا کرات کے بعدائے آئی کیا اور ظاہر شاہ کوخونی پیغام تیجیج ہوئے دھمکی دی کہ مقتول دمویں تھے ہے مرگیا جب شاہر شاہ ایک میں آئی نہیں کھا سکتے ہیں؟ بیٹو وقت ہی بتائے گا مگر امریکیوں اور روسوں و بھار تیوں جب سے میں میں افغانستان میں اثر ورسوخ بر ھانے کی چپھاش چل پڑی ہا ہم ہیں میں اور قبلے ایک دوسرے پر کتے قائل کے درمیان افغانستان میں اثر ورسوخ بر ھانے کی چپھاش چل پڑی ہا ہا ہے۔ دیکھیں سیمکا بازی کیارگی لاتی ہے؟؟؟

# متعصم! کہاں ہو؟

### غيرت مندنسلين:

بے بس اور مظلوم عورت کی چینیں جتنی تیز ہوتیں ، سنگدل رومی (آج کا مغربی یورپ اس زمانے میں روم کہلاتا تھا) کے تعقیم اتنے ہی بلند ہوتے جاتے تھے۔اس نے ایک زور کاتھیٹر بھی عورت کے مند پر جڑ دیا۔اس سے بیذلت برداشت ند ہوئی تووہ باختیار پکاراشی: اے معتصم! تم کہاں ہو؟ اے ہمارے حکمر ان! ہماری مددکون کرے گا؟ مرداس کی بیہ بات من کراور بھی گلاپھاڑ کر ہنسا کہ اس بے وقو فعورت کو دیکھو بھلااس کی خاطر خلیفہ وقت مدد کو آئے گا؟ مگریہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں میں ایک جسم ہونے کا احساس باقی تھا۔ میمکن نہ تھا کہ کسی ایک کوکوئی مشکل ، آفت یا دشن نے گھیررکھا ہواور دوسرااپنی معمول کی زندگی میں بدستورمصروف رہے۔اسےاپنے بھائی کی مشکل دور ہونے تک چین نہ آتا تھا۔ بغداد کی مندخلافت پر معتصم باللہ موجود تھااور بیہ مظلوم عورت اس سے سینکووں میل دوررومیوں کے علاقے میں واقع ''عموریی' نامی قلع میں قیرتھی معتصم باللہ ایخ آبا واجداد جیسا کوئی بہت ہی صاحبِ جلال اور با کمال حکمران نہ تھا مگراس کی رگوں میں غیرت مندخون دوڑ رہا تھا۔اس زمانے کے عام حکمران بھی غیرت وحمیت میں اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے۔اہے کسی طرح خبر ہوگئی کہ اس مظلوم عورت نے اس کی غیرت کو جہنچھوڑنے والی صدالگائی ہے۔اس پر دن کاسکون اور رات کا آرام حرام ہوگیا۔اس نے خبر لانے والے سے بینہ پوچھا کہاس قلعه میں کتنی فوج ہے؟ اس کا سوال پیرتھا کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ پیقلعہ ہے کہاں؟ اس کے بعد اس نے ضبح شام جنگی تیاریاں شروع کردیں اور آندھی طوفان کی طرح پہنچ کراس قلعے کا محاصرہ کرلیا۔مسلمانوں کی فوج کا غیظ وغضب اتنا شدید اوران کے حملےاتنے زور دارتھے کہ قلعے کی بنیادیں ہل کررہ گئیں۔ دشن کوہتھیارڈ النے پرمجبور ہونا پڑااور جب وہ سنگدل شخص جوقیدی عورت پرظلم ڈھا تا تھا، گرفتار کر کے معتصم باللہ کے سامنے لایا گیا تواسے علم ہوا کہ بیقوم واقعی غیرت مند ہے جواینے ایک فرد کے بدلے کے لیے بھی اس طرح بے چین ہوتی ہے جیسے انسان اپنی چھٹگل کی تکلیف پر بھی بے تاب ہو جاتا ہے۔ زیاده دورکی بات تہیں:

مسلمانوں کی یہ قابلِ فخر عادت آج کل غیر مسلموں نے اپنالی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کسی ایک بھی امریکی کو پچھ ہوجائے تو وہائٹ ہاؤس پیغا گون سے سرجوڑ کر بیٹے جاتا ہے اور اس وقت تک اپناسب پچھامریکی شہریوں کے لیے جھونک دیتا ہے جب تک ان کو شخفظ کی چھاؤں میسر نہیں آجاتی۔ اس کے برعس مسلمان ایک دوسرے پرٹوٹے والے مصائب کے پہاڑوں کی گڑا ہے۔ بھی معمول کے واقعے کی طرح سنتے ہیں اور پھر اپنے کا موں میں مگن ہوجاتے ہیں ۔ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، پچھ موسے قبل بھی می عالم تھا کہ اگر کسی مسلمان ملک پرجملہ ہوتا تو عالم اسلام میں دکھ اور فکر کی لہر دوڑ جاتی ۔ خوشی کی تقریبات موقو ف کردی جاتیں اور مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے حسب تو فیتی امداد اور تعاون کی ممکنہ صورتوں پرغور اور عمل کیا جاتا ، مگر جب سے

مغربی میڈیانے غیرمسلم ثقافت کا زہرمسلمانوں کے دل و د ماغ میں انڈیل کرانہیں نفس پرسی کا عادی،عیش وعشرت کا دلدادہ اور مجھوک وجنس کا غلام بنادیا ہے اس کے بعدان کی بلا ہے کہیں پچھ بھی ہوتارہے،وہ دنیا پرسی کی دھن میں غرق رہتے ہیں۔ شاید .....شاید .....

فلسطین کی بیٹیوں نے جب دیکھا کہ کوئی تجاج یا معتصم نہیں رہا جوان کی چینوں کواپنے جگر گوشوں کی پکار کی طرح سنے
اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ آج کے جدید تعلیم یا فتہ حکر ان ان کی دلدو زصداؤں پراتی توجہ بھی نہ دیں گے جتنی وہ صبح صبح اپنے
چبرے کی کھدائی لپائی اورا پنے لباس کے کلف اور کریز پر دیتے ہیں، تو انہوں نے ان سنگدل روشن خیالوں کو پکار نے کے بجائے
خود میدان عمل میں اتر نے کا فیصلہ کیا۔ تا دم تج پر فلسطین کی تین تعلیم یا فتہ اور او نچے خاندانوں کی پچیال اپنے جسم سے بم باندھ کر
دشمن کے لیے قبر بن کر نازل ہو چکی ہیں اور انہوں نے اپنے جسم کے بھر نے گئروں اور خون کی پھوٹتی چھیٹٹوں کے ذریعے امت کو
بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ شایدان معصوم بچیوں کی قربانی دیکھر کوئی مسلم نو جوان دنیا سے جھیا چھڑ اکر خود کومظلوم
مسلم نوں کے لیے وقف کردے۔ شاید سی کے دل میں غیرت کی کوئی چنگاری شعلہ پکڑ لے۔ شاید سیشاید سیست

غضب ہے کہ اسرائیل کے درندہ صفت اقد امات کے باعث بپان میں مظاہر ہے اور فرانس میں یہودی املاک پر جملے شروع ہوگئے ہیں لین مسلمان ممالک فلسطینیوں کی بے پناہ مظلومیت کے باو بودان کی مدد سے گریزاں ہیں۔ برد لی اور منافقت کی انتہا دیکھیے کہ لبن میں عرب ممالک اور کوالا لہور میں تمام سلم ممالک جمع ہوئے لیکن خود پچھ کرنے کے بجائے اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے رہے کہ اس نے جس بھیڑئے کو کھلا چھوڑر کھا ہے اسے لگام دے تا کہ زخمی فلسطینیوں کی چیخ و پگار سے ان عوزت میں مقالبہ کرتے رہے کہ اس نے جس بھیڑئے کو کھلا چھوڑر کھا ہے اسے لگام دے تا کہ زخمی فلسطینیوں کی چیخ و پگار سے ان مود یوں کا معافی بائیکاٹ کریں، نہ وہ اتنی جرائت کرتے ہیں کہ تیل کا ہتھیار استعال کرتے یہود یوں کے سر پرستوں کی عاجزانہ بھی حضوری کی ذلت کو خیر باد کہ کہ کراپ پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ ندانہوں نے بھی مل کریہ موجا ہے کہ اسطینی مسلمانوں کی مدر کے لیے پچھرکر ہی یا فلسطینی مہاجر بین کی کفالت کا ذمہ اٹھالیں نفضب خداکا ایک ارب مسلمانوں کے بینمایندے چندلا کھ کیود یوں کا مقابلہ کرنے والوں کے پچھ کام بھی نہیں آ سکتے ؟ اگر موت کے ڈریا شدت پندی کے بہود یوں کا مقابلہ کرنے والوں کے پچھ کام بھی نہیں آ سکتے ؟ اگر موت کے ڈریا شدت پندی کے مہر پرستی یا ہینیالوں میں زخموں سے بے حال بچوں کی خبر گیری بھی ان کے لیم کمن نہیں تو کیا مباجر کیمیوں میں پڑے بے بس مسلمانوں کی جیے پیدر سے نیا ہونا۔ جہاں کہیں پڑار ہے یا جواسے جہاں لڑھ کا دے اسے پچھ پر وانہیں ہوتی۔

كاش! آج امت ميں عمر بن عبدالعزيز نه ہي، معتصم بالله جيسے عمران ہوتے تو فلسطيني مسلمانوں کواپني بے بسي کا حساس يوں نه ستا تا۔

## قدرت کی رسی

جنازے کے جاریائے:

بزرگوں سے سناتھا کہ باطل مردہ ہے اور اس کی دعوت مرد ہے کو لے جانے والے جنازے کی طرح ہے جو چار پایوں پر چانا ہے: زن، زر، زمین اور عہدہ ومنصب ان چار چیزوں کی لا پلی وطع دلا کر یا ان کی چمک کے جھانے میں لا کر باطل لوگوں کو اپنا جمنو ابنا نا یا ان سے کام نکالتا ہے جبہ حق زندہ اور زندگی بخشنے والا ہے، بیزندوں کی طرح دعوت اور جہاد کے دو ستونوں پر قائم ہوتا ہے اور جب بیا ہے حاملین میں اخلاص اور جذبہ قربانی کی روح پھونک دیتا ہے تو وہ دنیا جہان سے بے نیاز ہوکرا پناسب پچے اس کی اشاعت واستحکام کے لیے قربان کردیتے ہیں۔ اس کی دعوت خالص روحانیت کی بنیاد پر پھیلتی ہے، نیاز ہوکرا پناسب پچے اس کی اشاعت واستحکام کے لیے قربان کردیتے ہیں۔ اس کی دعوت خالص روحانیت کی بنیاد پر پھیلتی ہے، اس میں مادی مفادات کی حرص وہوں دینے دلانے کا قطعی کوئی تصور نہیں ۔ بیتو آیا ہی مادیت زدولوگوں کو مفاد پر پتی کے دلدل سے نکال کرروحانیت کی رفعتوں سے آشا کروانے کے لیے ہے، چنانچیاسے پہلے پہل قبول کرنے والے ''غرباء' (اجنبی و نامانوس سمجھ جانے والے بید نامانوس سمجھ جانے والے بید بخت وخوش نصیب غربا ہی وہ مقبولان بارگا والہی ہیں جن کا بابرکت و جودام اکوان کی تمام ترعملی غلاظتوں اور فکری کشافتوں بیانہ بیانہ بیانہ بیانہ کی دولوں کی تمام ترعملی غلاظتوں اور فکری کی تامی نامین بیانہ بیانہ بیانہ کی بیانہ بیا

کیابدروحانیت ہے؟:

عیسائیت کی تبلیغ کے طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے تو کہنا پڑتا ہے کہ پادریوں، بشپوں اور کارڈ نیلوں نے اس کے لیے جو طرز اپنایا ہے وہ ان کے باطل پر ہونے کے بجائے خود ایک بدنما دلیل ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آ دمی بزعم خود بلائ تو آسانی ہدایت کی طرف اور ذریعہ بچ میں خوراک کے پیکٹوں، دواؤں کے بلوں یا صنف نازک کی خوشا مدانہ مسکراہٹوں کو بنائے ۔ میتی مبلغین دنیا داری کو بچ میں ڈالنے کے بجائے اگر روحانی قدروں کو اپنی دعوت کی بنیاد بنا کیں تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ مسلفین دنیا داری کو بچ میں ڈالنے کے بجائے اگر روحانی قدروں کو اپنی دعوت کی بنیاد بنا کیں تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ آسانی تعلیمات کی رفعتوں کو حرص و ہوس کی پہتیوں ہے آلودہ نہیں ہونے دیتے مگر مری میں لگائے جانے والے ہمر کیمپوں سے لے کر تر بت و مکر ان کے ' فلاح خوا تین' اواروں تک انہوں نے عیسائیت کے پرچار کے جو طریقے اپنار کھے ہیں وہ گی آسانی نہ بہب کے ہیروکار ہونے کے مدعوں کو زیب نہیں دیتے اور جس طرح وہ کرا چی کے مشنری اسکولوں سے لے کر پشاور اور غیسائیت کے سیاسا کے اسپتالوں تک مبہم اور مشتبہ ناموں والے کتا بچوں اور فرضی پتوں کے ذریعے کام کرتے ہیں، بیروح کی گہرائیوں میں خت کے اتر نے کی نہیں، دل کے اندر چھے چور کی نشانی ہے۔ کچھڑ صدیہ کیا پوپ پال نے کہاتھا کہ آگی صدی عیسائیت کی صدی ہے۔ ان کے اس دعوے کے پیچھے وہ وہ عتاد کار فرما تھا جو ان کو دنیا بھر میں پھیلے اپنے رفابی اور تعلیمی اداروں اور نام ولبادہ بدل کر

کام کرنے والی عیسائی مشنریوں پر ہے۔اس دعویٰ ہے جہاں اس جال کی وسعت معلوم ہوتی ہے جوعیسائی رضا کارپوری دنیا پر تا ننے میں مصروف ہیں، وہاں اہل حق کو دعوت و جہاد اور اخلاص وقر بانی والے اس راستے پر آنے کی دعوت بھی ملتی ہے جس پر انہیں آتا ہے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے۔ روئی کا یانس:

عراق پر جملے سے متعلق قرارداد پر نیٹوممالک کے وزرائے خارجہ نے امریکا کا ساتھ دینے سے انکار کردیا ہے لیکن امریکا و برطانیہ اس قدر بے تاب و بے چین ہیں کہ روم، قاہرہ، ہیروت اور ڈھا کا جیسے بین الاقوای شہروں میں زبردست احتجاجی مظاہروں اور مخالفا نہ نعروں کے باوجود (اٹلی میں تو برطانوی سفارت خانے کا محاصرہ بھی کیا گیا ) امریکی وزیر خارجہ لیجی ممالک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بحرین روانہ ہوگئے ہیں یعنی چشم فلک یہ در دائلیز اور حسرتناک تماشا بھی دیکھ درہ کی فارممالک مسلم کثی پرصاد نہیں کررہے مگردین کا مرکز سمجھ جانے والے مسلم ممالک سے اس برادر کشی پرحمایت حاصل کی جائے گی فرانس اور روس جیسے خونخو ارممالک (اگر چروس کی نظرین عراق کے تیل پر ہیں ) ہتھیا روں کے معاینہ کاروں کی واپسی پر ذور دے رہ ہیں مگرامریکا اقوام متحدہ پر دباؤڈ ال کران کی واپسی کومؤخر کروار ہا ہے تا کہ خلیج کے ذخائر تک اس کی رسائی ممکن ہوستے کہاں ہیں کشمیری اور فلسطینی مجاہدین پر مذاکرات کا زور دینے والے؟ کیا طاقت کا یہ ابلیسی قص دیکھ لینے کے بعد بھی وہ مذاکرات کے دھوسلوں کو جذبہ جہاد کے ہر دکرنے کے لیے روئی کے بانس پر چڑھاتے رہیں گے؟

بھارت'' دہشت گردی، دہشت گردی' کی تان اونجی اڑا تا تھا۔ امریکا و برطانیہ جیسے ہمارے ممنون احسان (مسلمانول کے جذبہ جہاداور تحریک بیداری سے سہم ہوئے مغرب کوالقاعدہ وطالبان سے نجات دلانے سے بڑااحسان ان بے مروت گوردل پراور کیا ہوسکتا ہے؟ ) بھی اس کی لے میں لے بلاکر'' ڈراندازی، ڈراندازی'' کامنتر کورس میں گاتے تھے۔ اس مرتبہ بجابہ بن پابندِ سلاسل تھے، سرحدول پراسرائیل کے فراہم کردہ رڈارنصب تھے، امریکا و برطانیہ کی کائی آئکھ انتخاب کے فراہم کردہ رڈارنصب تھے، امریکا و برطانیہ کی کائی آئکھ انتخاب انتخابات کے مختلف مرحلوں نے بھارت کو افغانستان پرلیکن بھیگی آئکھ کنٹرول لائن پڑھی، اس کے باوجود مقبوضہ شمیر کے حالیہ انتخابات کے مختلف مرحلوں نے بھارت کو مصرح بیں اس مرتبہ اس مرسلرح رسوا کیا ہے اتنا خوارتو مراثیوں کی گھی کا تا بھی نہیں ہوتا۔ اب وطن عزیز میں بھی الیشن ہورہا ہے لیکن اس مرتبہ اس کی نوعیت بیوہ سہاگن کی بالجرز مصتی کی تی ہا وریارلوگ اسے'' الیشن' کے بجائے'' سلیشن' کہنے پرمصر ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ جاگے دوسوابط کی بچرا کنڈی میں بھیننے کے بعد ہے کہ جاگرداروں، وڈیوں، نوابوں اور سرداروں کی دیمیگ زدہ نسل کو نے قواعد وضوابط کی بچرا کنڈی میں بھیننے کے بعد انہی کی کمپیوٹرائز ڈنسل کی جو بنیری لگائی گئی ہے وہ جب بااختیار کر سیوں پر بیٹھ کرا پے موروثی تجربے میں جدت کی آمیزش سے گل کھلائے گی تواس کی مہمک سو تھنے والی ہوگی۔

رمتی کی درازی:

ان حفزات کے اندیشے کچھاتنے بے جابھی نہیں لیکن ہمیں تورہ رہ کر بھورے بھائی (ہمارے ایک ملنگ صفت دوست) کی وہ بات یاد آتی اور سہا سہا کرڈراتی ہے جوانہوں نے ترنگ میں آ کر کہی کہ قیام پاکستان کے بعدروز اول سے اہل پاکستان نے آج تک تقریباً وہ سارے کام کیے جوز مانے میں پنینے کے نہیں ہوتے مگر رب تعالی نے پھر بھی ان کا پر دہ رکھا۔ اب انہوں نے اس پردے کو جاک کرنے والے جو کر توت شروع کررکھے ہیں اس کود کی کھر آسان بھی پھٹ پڑنے کو تیار لگتا ہے۔ کسی کو آسان بھی پھٹ پڑنے کو تیار لگتا ہے۔ کسی کو آسان سے اترتے غضب کے بادل دکھائی نہ دیتے ہوں تو سہراب گوٹھ کے مردہ خانے میں رکھی عرب شنم ادوں کی لاشوں سے آنے والی فریادین لے، یقین آجائے گا کہ قدرت کی رسی دوسری قوموں کے لیے جتنی دراز ہوتی ہے اس سے پچھ زیادہ ڈھیل ہمیں دی جا چھی ہے اور اب کوئی انہونی نہ ہوتو اس کا کھینچا جانانا گزیر ہوگیا ہے۔

# آ ہوں کی شنوائی

### ٹرانسپورٹ ادب سے ایک شعر:

ادب کی گئی اصناف ہیں۔ان میں سے ایک صنف جس نے ہمارے ہاں بہت ترتی کی ہے اور اس کی رنگارنگی اور روز افزوں اصافے کے سبب سے بہت ولچیپ مانی جاتی ہے ''ٹرانیپورٹ اوب' ہے جوگاڑیوں کی اگاڑی اور پچھاڑی میں جنم لیتا ہے، دھویں کے مرغولوں اور ہارن ۔ بہتور میں پنیتا ہے اور پینیٹروں کی دوکان پر بیٹے والے منشیوں کی طبع رساں کی تر جمانی کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بہت ترقی کی ہے اور جس طرح غزل، نظم، قصیدہ، مثنوی اور آزادنظم کا اپنا اپنا اسلوب، خصوصیات اور مخصوص میدان ہوتا ہے اسی طرح رکشہ بیسی، بس منی بس مئی بس مڑک اورٹر الروں کے لیے ان کی مناسبت سے اشعار، قافید دار جملے ، اور چیھتے ہوئے طنز سے چنگی موزوں کیے جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں رکشہ (یہ تین ٹا گئی سواری ہماری بے ڈھنگی ثقافت کا طرح دار نمونہ ہے کہ دوسوار یوں کو اُٹھانے کے لیے اتن صدائی آلودگی پیدا کرتی ہے جنٹی ستاروں سے اگلے جہاں تک جانے والی خلائی گاڑیاں بھی نہیں کرتیں لیکن مجال ہے کہ کوئی اس عذا ہے بسبب سے کراچی کے رعشہ زدہ شہریوں کی گلوخلاصی کرائے ) کے بیچھے بیشعرا کشرکھا ہوا پڑھنے کوملتا تھا۔

مدعی لاکھ بُرا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

سمجھی بھی بھولے کی چائے یابارہ مسالے والی طیم کی ریڑھی پراس شعر کا اندارج دیکھ کراس کے معنی کی وسعت اور گہرائی
کا حساس ہوتا تھا، اگر چہ ہم بھی اس وسعت کا اندازہ کر سکے نہ بیہ گہرائی ہمارے نا پنے میں آئی۔ بیشعر رفتہ رفتہ ذہن سے محوہ و گیا
تھالیکن دینی سیاسی جماعتوں کی شاندار کا میابی کی اطلاعات نے اسے حافظے کی شختی پر پھر سے نمایاں کر دیا۔ یارلوگوں نے
امتخابات کی بساط کس لیے بچھائی تھی اور نتیجہ کیا نکل آیا؟ اللہ تعالی نے بہس مسلمانوں کی آمیں سن لیس ، ان کی مظلومیت پر
کڑھنے والوں کوعزت بخشی اور ان کوموقع فراہم کیا ہے کہ وہ اپنی بصیرت وفر است سے کام لے کر اسلامیان پاکستان کی دلی
آرزؤوں کو پورا کریں اور اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست کا قابل فخر نمونہ بنائیں۔

مسلمان بھی الیجی، روایت قائم کریں:

سویڈن کے دارائکومت اسٹاک ہوم کے وسط میں ایک سمندری خلیج کے سامنے اسٹاک ہوم کے سٹی ہال کا فلک بوس ٹاور واقع ہے جونو بل ٹاور بھی کہلاتا ہے۔ دنیا کامشہور نوبل انعام اس جگہ دیا جاتا ہے۔ الفریڈ برنارڈ نوبیل دراصل اسٹاک ہوم کا سائنس دان تھا جس نے ڈائنا مائٹ ایجاد کیا۔ اس نے کیسٹری اور انجینئر نگ میں کمال حاصل کیا تھا اور اس کے ذریعے بہت دولت کمائی۔ بالآخر اس نے اپنے انتقال (1896ء) ہے پہلے اس دولت سے ایک ٹرسٹ قائم کر کے بیوصیت کردی تھی کہ ہر سال کسی ایشخص کو اس ٹرسٹ تا میں یا قیام امن کے لیے کوئی ساکسی ایسے دولت میں یا قیام امن کے لیے کوئی

بولتے نقشے آ محوال باب: متفرقات

تیل کی راه گزریر:

و نیا میں تیل کی حمل فقل کے جتنے بھی بحری راستے ہیں، ان میں سے پھی کا تو منبح ہی اسلامی و نیا ہے اور گذرگاہ تو سب کی مسلمانوں کو مالک میں اور ان کی سندری صدود سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف میر کہتیل کے فوار سے الجنے والی زمین کا مسلمانوں کو مالک بڑا یا تھا بلکہ دنیا کی وہ بضیں بھی ان کے ہاتھ میں دی تھیں جن کی حرکت پرموجودہ دور کے انسانوں کی زندگی کا مدار ہے۔ وہ حیوان نماانسان جو سلمانوں کی سانس گھوٹ و بناچا ہے ہیں، ان کی اپنی خبہ رگ مسلمانوں کے انگو شخص تلے رکھ دی کی مرسلمانوں نے بھی اس داؤ کا استعمال ہی نہ سیکھا جس کے بعد کسی داؤ کی ضرورت نہ رہتی تھی۔ اگر بیاس طاقت کا درست استعمال کرتے تو نہ کسی ہوائی اؤٹ ہے سے کوئی بمباران پر موت برسانے اُڑتا، نہ کوئی بحری بیڑہ ان کے شہروں پر ذاویہ درست کرکے بارود بھر بے پائپ چینئنے کی مشق کرتا، نہ ان کے نوٹوں پر کمائے گئے سود سے ان کوقر ضے دیے کران کی آ زاد کی اور دوختاری گروی رکھی جائی ہے ہوں کہ بچھیں ہے اور میا بیاسب بچھیہ کو کر بھی بچھییں ہے اور صلیب کے بچاری اپنی ہم نے بوئملی کی چا ور دتیا میں جن اصولوں کے تحت ترتی و کا مرانی ملتی ہے ان سے بخل کی جا در تان رکھی ہے اور دنیا میں جن اصولوں کے تحت ترتی و کا مرانی ملتی ہے ان سے بخررہ کر ہم اس عالم اسباب کو فتح سے بنتی ہے ان پر ہم نے بوئملی کی چا در تان رکھی ہے۔ کیا دین و دنیا سے یوں بے خبررہ کر ہم اس عالم اسباب کو فتح دست شی اور کا م چوری کی عادت ہم میں رائخ ہو چی ہے۔ کیا دین و دنیا سے یوں بے خبررہ کر ہم اس عالم اسباب کو فتح میں کرنا چا ہتے ہیں؟ اے مسبب الاسباب! ہمارے راہنما و ک کو حکمت و بھیرت اور ہمارے عوام کو صدتی واخلاص کی دولت کو ماک کہ کی میں میں ہونے ہیں۔ آئی ہو جو ان کی خوصور ہوار ہا تھاب بامرہ جاتا ہے۔

## شهباز ہے ممولے تک

رحم دل برهيا، زخمي پرنده:

كيابيكرامت نهين:

پچھے دنوں صدرا فغانستان 'عزت مآ ب' جناب کرزئی صاحب نے ملک پراپنے کنٹرول اورا تظامی اداروں پراپئی مضبوط گرفت کے زعم میں : فغانستان میں افیون کی کاشت پر 'مکمل' پابندی عائد کرتے ہوئے اس شغل کے مرتکب کو''سخت سزا' اور جرمانے کا اعلان کیا تھا مگر اس کے چندروز بعد ہی الی خبر آئی ہے جس نے درویش صفت طالبان کی کرامت کو ظاہر کردیا ہے۔ کرزئی صاحب کو دنیا کے ترقی یا فقہ مما ایک کی متحدہ فوج کی مدد حاصل ہے اور بیمما لک افغانستان سے براستدایران وترکی ، یورپ تک منشیات کی ترسیل کے خوف سے سمجے رہتے ہیں اور ہرقیمت پر اس چیکتے سفید سفوف کی سپلائی پر پابندی لگانا چاہتے ہیں جوان کی آزاد مزاج نسل کے سفید خون کو سڑا کر سیاہ کالا کر رہا ہے۔ اس غرض کے لیے وہ ان مما لک کے کاشت کاروں کو ہر طرح کی ترفیبات اور متبادل فصل کے لیے جزاروں ڈالردیتے ہیں لیکنا ب افغانستان میں ان کی براہ راست عسکری موجودگی کے باوجود کرزئی صاحب کے اس اعلان کا متجہ کس

حدتک مثبت شکل میں ظاہر ہوا ہے اس کا نتیجے شالی افغانستان کے شہراما مصاحب ہے آنے والی اس خبر سے لگایا جاسکتا ہے جہال کرزئی صاحب کے حامیوں کی حکومت ہے اور وہاں ہیروئن تیار کرنے کی لیبارٹری عبوری حکومت کے اقتد ارکوچیلنج کرتے ہوئے شب وروزاپی ''انسانیت دوست' مرگرمیوں میں مصروف ہے۔ اس لیبارٹری کی یومیہ پیداواری صلاحیت 75 پونڈ ہے جبکہ پورے افغانستان میں اس طرح کی سات سو سے زائد چھوٹی بڑی لیبارٹریوں کا انکشاف ہوا ہے۔ کہاں بے سروسامان فقیر خدا طالبان کا ایک حکم اور کہاں متحدہ افواج کی سر پرسی میں کرزئی صاحب کا زورو شور سے جاری کیے جانے والا شاہی فرمان؟ مگر نتائج میں صفر اور سوکا فرق بتارہا ہے کہ طالبان جسموں پرنہیں ولوں پر حکومت کرتے تھے اور شریعت اسلامیہ کے نفاذ کی کرامتیں اور برکات اس دور میں بھی کھی آنکھوں سے دیکھی جاسکتی ہیں بشرطیکہ ضداور تعصب نے انسان کو اندھا ہے کے مرض میں مبتلا نہ کردیا ہو۔
حکانی میں بشرطیکہ ضداور تعصب نے انسان کو اندھا ہے کے مرض میں مبتلا نہ کردیا ہو۔

گوانتانامو ہے کیوبا میں امریکا کی ملٹری پولیس کے سربراہ کو تفتیش میں مداخلت کا الزام لگا کر ان کے عہدے سے برطرف کردیا گیا ہے۔ رک بیکوس کو تفتیش کاروں کی زیر حراست قید یوں پر بدسلوکی پر اعتراض تھا۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق بر گید میٹرک بیکوس کئی مرتبہ اعلیٰ اصروں سے البجھے تھے۔ بیکوس کو شکاہت تھی کہ تفقیش کارز برحراست قید یوں سے نامناسب اور سخت سلوک کرتے ہیں۔ اس سے قبل عراق کے ہتھیاروں کے معاہیت کے لیے جانے والی ٹیم میں شامل ایک اعلیٰ امریکی عہد یدار نے بھی اپنی تکومت کی پالیسیوں کے ظاف احتجاج کرتے ہوئے استعفادے دیا تھا، اس سے امریکا کے دہاغ پر سوار مسلم دشمنی، انسانیت کی ہے احترامی اورخونخواری کی زیادتی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیوبا میس زیرحراست قید یوں سے گئی ماہ کی اذبت مسلم دشمنی، انسانیت کی ہے احترامی اورخونخواری کی زیادتی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیوبا میس زیرحراست قید یوں سے گئی ماہ کی اذبت کو کئی براوراست تعلق ثابت ہو سکا ہے مگرانسانی تہذیب کے وج ج پر فائز ہونے کے دعویداروں کی طرف سے اظافی قدروں کی کوئی براوراست تعلق ثابت ہو سکا ہے مگرانسانی تہذیب کے وج چ پر فائز ہونے کے دعویداروں کی طرف سے اظافی قدروں کی پاسداری ملاحظہ بچھے کہ اسے اتنا بھی برداشت نہیں کہ ان مرافظہ م انسانوں کے وزیر ہونے والے امریکی حیادی کا دفاع کیا، کیا انسانوں کو وہ تنے پر یااسے معاف کرنے پر بھی تیار نہیں جو د نیا کی حقیر ترین گلوق چیونگ کو کا تا حال زیادہ سے نیائم پر فراہونے والے کمزور مغربی ممالک انسانوں کو وہ تن و سے پر یااسے معاف کرنے پر بھی تیار نہیں جو د نیا کی حقیر ترین گلوق چیونگ کو بھی خالے والے کمزور مغربی ممالک انسانوں کو وہ تن و سے پر یااسے معاف کرنے پر بھی تیار نہیں جو د نیا کی حقیر ترین گلوق چیونگ کو بھی خالے کو خوالے کی دور نیا کی حقیق کی رہائی کی حیال کیا میاں کی دور قبل کی حیال کی دور ان کی حیال کیا کو دور تا کی کر است تھیں کی میاں کی دور آئیت کی رہونو ا ہو دور ان کی وفدا ہو نیا دور کیا دی کی جو ترائی ہونو اے دور تھی کی دور نیا کی دور ان کی حیور کیا

# ىچقر كى لكير

## خودساختة الثيج:

جب ہم چھوٹے سے تھ اور 'الف جرآ' جیسے ہج کر کے قرآن شریف پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ ایبا ہوا کہ ہمارے مدرسے میں ایک خطیب صاحب تشریف لائے۔ ہم سب سنتر پر سننے کے شوق میں کم اور سبق سے چھٹی ملنے اور جلسہ دیکھنے کی خوثی میں زیادہ سنن کی تقریر سننے کے لیے پنڈال میں جمع ہوگئے۔ اب کچھ یادنہیں کہ ان کا خطاب کا موضوع کیا تھا مگران کا انداز خطابت ایسا پرکشش اور دل موہ لینے والاتھا کہ دل ود ماغ پر تشش ہو کررہ گیا۔ ہم جب واپس آئے تو ہم میں سے ایک پچھ انداز خصاب انداز خطابت ایسا پرکشش اور دل موہ لینے والاتھا کہ دل ود ماغ پر تشش ہو کررہ گیا۔ ہم جب واپس آئے تو ہم میں سے ایک پچھ سے ایک کچھ سے ، گدے اور دریاں جمع کر کے ''اسٹیج'' بنایا اور ہم سب کو خاموش رہنے کا کہہ کر خطیب صاحب کے انداز میں تقریر کے دوران جو ہاتھ ہلاتے تھے یا اپنے الفاظ کی مناسبت سے شروع کی۔ ہمارے اس ہم سبق کا خیال تھا کہ خطیب صاحب تقریر کے دوران جو ہاتھ ہلاتے تھے یا اپنے الفاظ کی مناسبت سے چرے کتا ترات میں جو تبدیلی لاتے تھے بتھ رہائی کا نام ہے ، لہذاوہ ''خود ساختہ'' اسٹیج پر چڑھکراس وقت تک اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے ''دوستو ہزرگو! میہ دیکھیے 'محتر م سامعین! میہ دیکھیے'' کی گردان کرتے ہوئے اس وقت تک '' تقریر'' کرتا رہتا ہو گلے ہو سے اس کا آئے گرا کراس کا ''جلے' درہم برہم نہ کردیتے۔

### آ گ بھری خلیج :

آئ جب پیاطلاع سی کہ ہمارے ہاں صدر کے پرنیل سیرٹری کے عہدہ کوامریکن انداز میں ' چیف آف اسٹاف' کا نام دے دیا گیا ہے تو بیساتھی طالب علم بے طرح یاد آیا جو' دوستو بزرگو' کی تکراراور ہاتھوں کے مختلف زاویے بنانے میں خطابت کا گر پوشیدہ مجھتا تھا۔ اس کے خیال میں مقرر کی مقبولیت ، مجبوبیت ، شہرت کا راز چند لفظوں کے بار بارد ہرانے ، چہرے کے بدلتے تاثرات کے ساتھ دا کمیں با کمیں و کیصفاور ہاتھوں کی حرکات میں مضم تھا۔ ہم نے بھی من حیث القوم سے مجھولیا ہے کہ گھڑی کی سوئیوں کو آگے بہدوں کے ساتھ دا کمیں با کمیں و کی تعرب دو' ہوجائے گی ، ناظموں کی بحر مارسے شہری نظام سدھاراور ترقی کی راہ پرچل پڑے گا ، عہدوں کے بارعب نام رکھ لینے ہے ہم با کمال لوگوں کی طرح لاجواب کا رنا ہے انجام دینے کے قابل ہوجا کمیں گے۔ بیدہ فاہر پرتی ہے جس میں مبتا شخص یا قوم سے بھی ہے کہ کو بے اور ہنس میں نسل ، رنگ ،خوبصورتی اور دربائی کا نہیں بھن چال کا فرق ہے اور ہنس میں نسل ، رنگ ،خوبصورتی اور دربائی کا نہیں بھن چال کا فرق ہے اور ہنس میں نسل ، رنگ ،خوبصورتی اور دربائی کا نہیں بھن چال کا فرق ہے اور بھی کی بلندیوں سے اٹھا کر محبوبیت و مقبولیت اور ترقی وخوش حال کا بیت کی بلندیوں تا گائی اور کا میابی کے درمیان محت و اور جو جہد کی بلندیوں تک بینچاد ہے گی۔ ایسے خوش خیالوں کوکون سمجھائے کہ عرب اور ذلت ، ناکا می اور کا میابی کے درمیان محت اور جو جہد کی کی بلندیوں تا کہ کی کو میں محروبی ہے جو صرف خلوص کے ساتھ کا میں گر دیار کا خون کر کے کچھ کر دکھانے سے پائی جاسمتی ہیں ۔ کوئی محرومی محرومی محرومی ہی محرومی ہی محرومی ہی محرومی ہیں جو صرف خلوص کے ساتھ کا میں گر دوئی محرومی می محرومی ہی محرومی ہی ہو میں ہو میں میں گر دوئی ہو میں محرومی ہی محرومی ہی محرومی ہی محرومی ہو کی ہو تھی ہو کہ دوئی ہو کوئی محرومی ہوئی ہو بھوں کی ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کی ہو کی ہو کی ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کی ہو کی ہو کہ ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کی کوئیں ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کہ

مغرب کی ترقی کاراز پینٹ کواچھی طرح کس لینے، کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کی عادت بنا لینے یالباس کومخضر مے مخضر

بولتے نقشے آ محوال باب: متفرقات

کر لینے میں نہیں ہے۔ انہوں نے برسوں د ماغ سوزی کی ہے اورخون جلادینے والی کڑی ریاضت اور جان گسل محنت سے گزر کر علام مفتون میں وہ کمال حاصل کیا ہے جس کی بنا پر آج وہ خلاؤں سے آگے دوسر سے جہانوں کی جبتح کررہے ہیں۔ ان کے نظام مملکت کا استحکام دیکھیے کہ 1789ء میں بننے والا دستور بنیا دی طور پر آج بھی لاگو ہے اور پچاس ریاستیں ایک وفاق سے وفا داری نبھاتے ہوئے اپنے عوام کی زیادہ سے زیادہ ترقی اورخوشحالی کے لیے کوشاں ہیں جبکہ ہمار سے ہاں آئین کا چند برسوں میں ہی حلیہ بگاڑ دیا گیا تھا اور اب تو قصابا نہ اسٹائل میں اس کی جراحی کی جارہی ہے اور چارصو بے اکھٹے مل کراور شیر وشکر ہوکر ایک دوسر سے کا دست و باز و بننے کو تیاز نہیں ، کوئی محرومی سے محرومی ہے۔

خزانے کی تلاش:

اس میں شک نہیں کہ باشندگان مغرب خاندانی نظام کی تباہی، قابل احترام انسانی رشتوں اورانسانی فطرت کو حقیقی تسکین و یہ والے جذبات سے محرومی، فحاشی ، ہےراہ روی اوراخلاتی اقدار کی پامالی جیسے علین مسائل سے دوچار ہیں، کین افسوں ہے کہ ہم میں سے وہاں جانے والے لوگ ان کی زندگی کے دوسرے رخ سے سبق نہیں لیتے کہ وہ لوگ کام میں محنت ودیانت ، اجتاعی فرمہ دار یوں کی خلوص ولگن سے ادائیگی ، معاشر ہے میں انصاف ور وادار کی جیسے اصولوں پرختی سے عمل ہیرا ہیں اور بیسب وہ چیزیں ہیں جن کی ہماری شریعت نے ان احکامات سے روگر دانی کرنے کے جیزیں ہیں جن کی ہماری شریعت نے ان احکامات سے روگر دانی کرنے کے ساتھ سیمچھ بیسٹھے ہیں کہ مغرب کورتی ان غلط کاریوں کی وجہ سے ملی ہے جن میں وہ اپنی شامیں گزارتے ہیں ، جبکہ ان کی ترقی کاراز وہ اختی محنت ہے جس میں ان کا دن کتا ہے۔ اس کے فہمی کالا یا ہوا عذاب ہے کہ ہمارے پاؤں سلے سے زمین نگلی جارہی ہواو وہ خلاؤں کو محمول دریافت کی دھن میں لگے ہوئے ہیں ۔ علمی و تحقیق مرگرمیوں سے لئے کرا بلافی پروپیٹینڈوں تک اور سیاسی ہتھانڈوں سے لئے کرمیدان جنگ تک انہوں نے ہرشعے کواپی جو لان کی وجھے کوال وہ خلام آزادی کے بہانے جوانیت کی نام پرشیطانیت کو نام پرشیطانیت کو فروغ دیں یا فطری آزادی کے بہانے حیوانیت کا پرچار کریں ، انہیں کوئی پوچھنے والانہیں۔

پچھلے دنوں جب امریکا نے بین البراعظی میزائل اوراس کوراستے میں تباہ کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تو اسکے ہی دن عراق کے پاس موجود اسلحے کا واویلا کرتے ہوئے بیان داغا کہ اگر اقوام متحدہ کے عراق کے خلاف قرار داد منظور نہ کی تو اس کے پاس دوسر سے راستے بھی ہیں یعنی خودتو ان کے تیار کردہ موت کے سندیسے ایک براعظم سے دوسر سے تک اڑان بھرتے پھریں ان سے کسی کوخطر فہیں لیکن عراق کسی ہم خانہ میں بھی مشکل وقت کے لیے کوئی نسخہ بچار کھے تو وہ قابل گرفت ہے۔ آئسیجن کو جذب کر کے فضا کو گیس چیمبر بنانے والے بموں سے لے کراؤیت ناک بیاریاں اور در دناک موت پھیلا نے والی گیسوں تک کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی جس سے اپنے گودام نہ بھر لیے ہوں لیکن پروپیگنڈے کا کمال دیکھیے کہ وہ اس سب کے باوجود بھی امن کے پیامبر ہیں اور مسلمان ان چیز وں سے تہی دست ہو کر بھی دہشت گرد ہیں۔ اہل مغرب کے جانبدارانہ رویے نے دنیا کوفریب اور ظلم وناانصافی سے اس قدر بھر دیا ہے کہ اب یا تو وہ خودا پنی اس دجالی تہذیب کے ہاتھوں خودتی کریں گے یا پھر مسلم دنیا ہے جنم لینے والا کوئی انتقلاب ہوا کارخ پھیردےگا۔ یہ بات اب پھرکی لئیر ہے جوان شاء اللہ ہوکر رہےگی۔

بولتے نقشے آٹھواں باب: متفرقات

## روحيت اورروحانيت

### شكتي كي جشجو:

یوں تو وہ ایک ہومیو پیتھک ڈاکٹر تھے لیکن ان کااصل فن کچھاورتھا۔وہ سال میں سر دی کے حیار مہینے کراچی میں کلینک کرتے تھے اور باقی ایام سوات کے کلینک میں گزارتے تھے جہاں مریضوں کو دیکھنے کے علاوہ کالج میں لیکچر دینا بھی ان کی مصروفیات میں شامل تھالیکن ان کی سب ہے دلچیپ اور پہندیدہ مشغولیت بیتھی کہوہ موسم صاف ہونے پرموقع ملتے ہی اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ جیب میں سامان سفر درست کرتے اور شالی علاقوں کی طرف ہوتے ہوئے چین کی سرحد کی طرف ان دور دراز علاقوں میں نکل جاتے ، جہاں بدھ ندہب کے پیروکارر ہتے ہیں اور جدید دنیا کی سہولتوں سے ہٹ کٹ کر گیان دھیان اور دیگرریاضتوں میں گےرہتے ہیں۔ان کی سادہ زندگی ،سادہ غذااور بخت کوثی کی عادت اور ساتھ میں قسمانتم کی جسمانی تیسیااور د ماغی ریاضتوں سے ان میں کچھالی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی تھیں جوعام انسانوں میں نہیں ہوتیں ۔ ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب تقسیم برصغیرے قبل کچھ ہندویو گیوں کے ساتھ بھی رہے تھے اور انہوں نے ایک بڑی مہان یو گی کے ساتھ ہمالیہ پہاڑتک پیدل سفر کیا تھا جہاں مختلف غاروں میں یو گی طرح طرح کے آئن جمائے''شکتی'' کی تلاش میںمصروف تھے۔ان میں سے بعض کواس جبتجو میں برسہابرس گزر گئے تھے لیکن وہ نامعلوم منزل مبہم ہے مبہم تر اور دور سے دورتر ہوتی چلی جاتی تھی جس کی دھن میں وہ اس ویرانے میں کڑی مشقتیں جھیل رہے تھے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب اس وقت نوعمر تھے لیکن انہیں بید دھن لگی ہوئی تھی کہ وہ ان لوگوں میں پائی جانے والی بعض غیر معمولی صلاحیتوں کاراز معلوم کریں۔ ہندو بوگیوں کے ساتھ طویل عرصہ گزرانے اور بدھ مت کے لا ماؤں کے ساتھ کئی برس کی رفاقت کے بعد انہیں ایک سے اللہ والے کی صحبت نصیب ہوگئی۔ان کا کہنا تھا کہ تب مجھے پیۃ چلا کہ وہ چیز جس کی خاطر میں نے عمر کا طویل حصہ اجنبی ماحول میں،اجنبی لوگوں کی خاطر سیوا کرتے اوران سے پچھ یانے کی جتجو میں تحضن مشکلات برداشت کرتے ہوئے گزاراوہ تو مجھ ہے ایک تچی نیت کے فاصلے پر ہے۔ وہ نروان جس کی تلاش میں غیرمسلم این جان پرنا قابل برداشت تکالف اورخودساخته یابندیال لگاتے ہیں، وہ تو ہماری شدرگ سے زیادہ قریب ہے۔ وہ ماورائی طاقتیں جن کے لیے اپنے آپ کواذیت میں ڈال کرنفس کشی کے مصنوعی طریقوں سے روحانیت کے بلند مقامات کے حصوں کی تگ ودوکرتے ہیں، وہ تواللہ تعالیٰ نے دین فطرت کے آسان اور سادہ اعمال میں رکھ دی ہیں بشرطیکہ ان کوخلوص نیت اور آ داب (مسنون طریق) کی یابندی کے ساتھ کیا جائے ۔مسنون اعمال کے مطابق زندگی گزاری جائے تو نہ اسے آپ کوطرح طرح کی تکلیفیں دینے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ قسماقتم کی ریاضتوں کی ،تقویٰ اور ا تباع سنت کی برکت الی قوی التا ثیر ہوتی ہے کہ قرب خداوندي کي منزليس خود بخو د طے ہوتی چلي جاتی ہيں۔ باقی جو پچھانو کھي صلاحيتيں غيرمسلم اپني خودسا خنة رياضتوں اورنفس کشی کے عجیب وغریب طریقوں سے حاصل کرتے ہیں اس کی حیثیت وہی ہے جیسے کوئی کشتی سیکھ کرانو کی پہلوان بن جائے یا

باڈی بلڈنگ کے ذریعے جسم کے پٹھوں کوخوبصورت اور تنومند بنالے۔ جہاں تک روحانیت کی بات ہے تو وہ ان سے اتنی ہی دور ہوتی ہے جتنی وہ خوداسلام سے دور ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام مادی اغراض سے بالاتر ہوکر اللہ تعالیٰ کوصرف اس کی رضا کے لیے چاہنا اور پو جناروحانیت کاوہ مقام ہے جس کوکوئی دوسرا پہنچ ہی نہیں سکتا۔ خوش نصیب لوگ:

مجھے ڈاکٹر صاحب کا فلسفہ کھے کھے تھے تا تھا اور کھے میں بغیر سجھا ہے آپ کوا چھا سامع ثابت کرنے کے لیے سنتار ہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے بوچھا: آپ کی اتن سالہ جدو جہد کا حاصل کیا نکا ؟ انہوں نے کہا، ہس یہی سجھے لینا میرے لیے بڑی سعادت ہے مور طریقت ، شریعت کے تابع ہے۔ '' عام لوگ اس بات کی حقیقت کوشا ید نہ سجھے میس لیکن میں ایے عملی تجربات کی بنا پر پورے واثو آن اور اعتماد سے ہجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی سنتوں کے مطابق پورا کرنے اور کرتے رہنے سے بڑھ کرکوئی چرنہیں ، اگر کسی کواس کے بغیر کوئی غیر معمولی صلاحیت حاصل ہوگئ ہے تو وہ اس کے لیے نعت نہیں زحمت ہے۔ وہ روح سے متعلقہ صلاحیتوں کا مظاہرہ ) تو ہو گئی ہے روحانیت (اللہ تعالیٰ کا قرب اور تھی محبت ) ہرگز نہیں۔ وہ ایسے دوما نیے دومانیت (اللہ تعالیٰ کا قرب اور تھی محبت ) ہرگز نہیں۔ وہ ایسے دومو کے میں ہے جس سے اس کی آ نکھائی دن کھلے گی جب ظاہری آ تکھیں بند ہوجا کیں گی ۔ جب بھی ماہ رمضان آتا ہے تو بندہ کو ڈاکٹر صاحب کی بیم با تیں یاد آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو کیسا کا مل مکمل بنایا ہے کہ وہ برانوں میں ٹھکانہ بنا کرتے ہیں جو نماز ، روزہ ، زکو قاور جہاد کی شکل میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطافر مائی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ عباد تیں گئی جو ادھر ادھر کے چکروں میں پڑنے نے بجائے اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں اوراس میں کی اورغرض کا کھوٹ شامل نہیں ہونے و سے ماہ مبارک کا پیغام بہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس کے بتا کے ہوئے طریقے سے پایا جاسکتا ہے تھی انسان سے گھڑے وہ یہ ہوئے طریقے سے نہیں۔

#### لا ہوت ، لا مكان:

انبان جب آسانی ند ہب کے بجائے اپی عقل کوراہنما بنالیتا ہے تو اس کو کیسی کیسی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اس کا کچھ اندازہ سوویت یونین میں اشتراکیت کی ناکامی ہو ہوا تھا اور اس کی یا دچین کے صدر کے حالیہ بیان سے تازہ ہوگئ ہے۔ اشتراکیت نے تقریباً چوہتر سال تک و نیا میں بحث و مناظرہ کا بازار گرم کرنے کے ساتھ جبرو ستم کا طوفان بر پا کیے رکھا۔ اس دوران سرمایہ داریب کے ساتھ اس کی فکری سطح پرمعر کہ آرائی بھی ہوتی رہی اور سیاسی و عسکری میدان میں بھی دونوں برسر پیکار رہے۔ اشتراکیت چونکہ فطرت سے نبتا زیادہ متصادم تھی اس لیے جلد بری طرح شکست و ریخت کا شکار ہوئی اور اب سرمایہ داریت اپنے انجام کی منتظر ہے اور بیرانقلاب ظاہر ہے کہ اسلام کے عادلانہ نظام کے ذریعے ہی ممکن ہے لیکن ہوگا یہ س خوش نصیب کے ہاتھوں؟ یہ تا حال پردہ خفا میں ہے۔ اشتراکیت نے جس منصوبہ بندتو می معیشت کا نظریہ پیش کیا تھا اس میں ذاتی منافع کے محرک کو بالکل پچل دیا گیا تھا نیز بازار کی قوتیں (رسدوطلب) بھی مفلوج ہوکررہ گئی تھیں اس واسطے تا جرانہ ہم جوئی ختم موافع کے محرک کو بالکل پچل دیا گیا تھا نیز بازار کی قوتیں (رسدوطلب) بھی مفلوج ہوکررہ گئی تھیں اس واسطے تا جرانہ ہم جوئی ختم ہوگئی تھی اور مزدوروں کی کارکردگی بربھی بہت منفی اثر پڑا تھا چنا نچیاس غیر فطری جگڑ بندی اور فطرت سے نگراؤ کے سبب اشتراکیت

اپنی اولین تجربہ گاہ میں بھی اس بری طرح ناکام ہوئی کہ صدریکسن کو کہنا پڑا'' کاش! اشتراکیت کے بوٹو پین نظریہ کا تجربہ روس کے بجائے افریقہ کے کسی چھوٹے قصبے میں کرلیا گیا ہوتا تا کہ اس کی تباہ کاریوں کو جاننے کے لیے 74 سال نہ لگتے۔''
یوٹو پیا (UTOPIA) یونانی زبان کالفظ ہے اس کے معنی''لامکان' کے ہیں اور اس سے مرادالی خیالی ریاست ہے جہاں کا ہر
باشندہ ضرورت کی ہر چیز بلا معاوضہ حاصل کرلیتا ہے۔ بین طاہر ہے کہ اس دنیا میں بینا ممکن ہے اس لیے ید لفظ خیالی جنت کے معنی
میں استعمال ہوتا ہے اور جوشخصی خیالی منصوبے بنائے اسے'' یوٹو پین'' کہتے ہیں۔

اشترا كيت اوراشتماليت:

ایک زمانہ تھا کہ اشتراکیت کا بہت چرچا تھا جے دیکھوسرخ رضا کار بننے کی فکر میں مست اور کامریڈ کہلانے کا شوقین نظر آتا تھا۔ جوفخص نیشلائز بیشن ، اشتراکیت (کمیوزم) یا اشتمالیت (سوشلزم ، اشتراکیت کی منزل مقصود ، ایسا نظام جس کے نافذ ہونے کے بعد ہرچیز پوری قوم کی مشتر کہ ملکیت ہوگی اور ہرخوا ہش بلاقیمت پوری ہوگی ) کے خلاف بولتا وہ رجعت پہندیا سرمایہ داروں کا ایجنٹ کہلاتا تھالیکن اب میسحرٹوٹ چکا ہے اور چین کے صدر نے چینی کمیونٹ پارٹی کے سالا نہ اجلاس میں ملک بھر سے آئے ہوئے مندو بین کے سامنے کہا ہے: ''جمیں بازار کی قوتوں سے کام لینا اور جدیز نظریات سے استفادہ کرنا ہوگا۔''

یدو بے لفظوں میں اس جابرانہ نظام کی ناکامی کا اقرار ہے جے نافذ کرنے کی کوشش میں ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کی جان لے لی گئی تھی۔ اشتراکیت کی اس عبر تناک شکست پر سرمایہ دارانہ نظام کے جامی سامراجی ایجبٹوں نے بہت بغلیں بجائی ہیں۔ ان کے خیال میں اب ثابت ہو گیا ہے کہ قابل عمل نظام صرف سرمایہ داریت ہے حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی جن مکروہ خامیوں کی بدولت اشتراکیت ردعمل کے طور پر وجود میں آئی تھی جب تک وہ باقی ہیں تب تک اشتراکیت کی ناکامی پریوتو کہا جاسکتا ہے کہ کمیوزم اور سوشلزم سرمایہ داریت کا متبادل نہیں لیکن سرمایہ داریت کے کسی متبادل کی ضرورت نہیں ، یہ کہنا صرف جہالت ہی نہیں جمافت بھی ہوگا۔ سرمایہ داریت کے خون آشام نظام کا حقیقی متبادل اسلامی نظام ہے۔ سود ، جوئے اور ارتکاز دزلت سے پاک عادلا نہ اور منصفانہ معاشی نظام جو انسانیت کو سامراجیت کے پنج سے چیڑا سکتا ہے۔ کاش ، جوئے ملین اور داعیان کرام عصر حاضر کے نقاضوں کے مطابق اس کی اعلیٰ تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔

بولتے نقشے آ کھواں باب :متفر قات

## ايك آئكھ والاتكون

خسارے کا سودا:

یور بی یونین میں شمولیت کے لیے ترکی کی درخواست ایک بار پھر مزیدا یک سال کے لیے التوایس ڈال دی گئی ہے۔ ترکی گزشتہ 15 سال سے اس مقصد کے لیے کوشاں ہے لیکن بیا گوہر مقصود جس کے لیے اس نے بہت کچھ تج دیا ہے اسے حاصل ہوکرنہیں وے رہا۔ اسمسلمان ملک نے گزشتہ 50 برس سے نیٹو کے مبرکی حیثیت سے مغرب کے مفادات کے لیے متعدد قربانیاں دیں،امریکا اور یورپ نے اسے سرد جنگ کے دوران روس کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر استعمال کیا،اس کی فوجی طاقت مسلسل مغربی مفادات کے تحفظ کے لیے استعال ہوتی رہی جس سے اس کی معیشت کا تیا یا نیےا ہو گیا، افراط زر بروصنے ہے ترکی سکتے کی قدراتنی خوفناک حد تک ارگی اور آج تک گری ہوئی ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ پھریتو و نیوی نقصان تھاجس کا ازالہ اگرتر کی کوشش کر ہے تو ہوسکتا ہے لیکن مغرب کے ساتھ جڑے رہنے اور پسماندہ کا لے ایشیا کے بجائے ترقی یافتہ گورے یورپ کا حدید بننے کے لیے (بلکہ یوں کہے کہ بدحال مسلمانوں ہے نا تا تو ڑ کرخوشحال ومعزز عیسائیوں کے برابرتشلیم کیے جانے کے لیے )اس نے خسارے کا ایسا سودا کیا جس کی تلافی بہت مشکل ہے۔ 600 سال تک دنیا ئے اسلام کا مرکز ہے رہنے اور 98 فيصد مسلم آبادى والے ملك كومى بونى مماشت كمال ياشانے (جے بابائے قوم كالقب دلوايا كيا) سيكولر ملك قرارد برفوج کوسیکولرازم برمبنی آئین اوراقدار کامحافظ مخبرا دیا، چنانچیگزشته نصف صدی میں اسلامی ذہن رکھنے والی سیاسی جماعتوں کی سیاسی اور دنیا میں مروج جمہوری طریقوں کے مطابق قانونی جدو جہد کوآئین سے متصادم قرار دے کرمسلسل غیر قانونی تھہرایا جاتار ہا۔ مغرب کی خوشنودی کی خاطراسلامی شعائر اورافتدار کے ساتھ مسلمان کہلانے والے حکمرانوں نے ایباسلوک کیا کہ کٹر اسلام وحمن ممالک میں بھی الی سنگدلی نہیں برتی جاتی لیکن اس سب کے باوجود ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ڈنمارک کے دارالنکومت کو پن میکن میں گزشتہ دنوں ہونے والے پورپی یونین کے سربراہی اجلاس میں 10 نئے ملکوں کو تنظیم کی رکنیت دے دی گئی ہے جبکہ ترکی کی درخواست برغورکو 2004ء تک ملتوی کردیا گیا ہے۔اس موقع پرعیسائی یورپ کی متعصباندسوچ اور مغربی دنیا کی مہذب منافقت کا اندازہ اس امر سے لگائیے کہ جن 10 ممہالک کی رکنیت منظور کی گئی ہےان میں سے مالٹا اور قبرص کے علاوہ دیگر 8 ممالک كميونسك تھے۔ جي ہاں! اى كميوزم كے برچارك جس كے سرخ طوفان سے يورپ كومحفوظ ركھنے كے ليے تركى جيسى كثير آبادى والے ملک نے اس تملسل سے عسری خدمات پیش کیس کداس کی معیشت پس کررہ گئی۔ آج وہی کمیونسٹ ممالک پور بی یونین کا حصہ ہیں اور ترکی کوا مریکا کے نمائشی دباؤ کے باوجود (امریکا کوعراق کے خلاف ترکی کا تعاون درکار ہے) اس تنظیم کی رکنیت سے محروم رکھا گیا ہے تا کہ اس کی گرتی ہوئی معیشت کوسہارا نہل سکے جبکہ ان تمام مما لک نے ترکی کے کئی سال بعد درخواست دی تھی اورتر کی 15 سال ۔ سے اس کی کوشش کررہا ہے۔ کیا مغرب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشاں حکمران اب بھی اپنی خوش

فہمیاں دور نہ کریں گے؟ علامتی اشار ہے کیا کہتے ہیں؟

ترکی سے کہا گیا ہے کہ وہ جمہوری نظام، انسانی حقوق اور اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے اپنے معاملات کومزید بہتر کرے۔ ممکن ہے جارے معزز ترک بھائی''مزید بہتری'' کی کوشش شروع کر دیں لیکن وہ یا درکھیں کہ عیسائی پورپ بھی برداشت نہیں کرے گا کہ 7 کروڑ کی آبادی رکھنے والامسلمان ملک یور بی یونین کا حصہ بن کر (جرمنی کے بعد) یورپ کے سب سے بڑے ملک کی حیثیت اختیار کر لے جبکہ مادر پدر آزاد پورپ میں آبادی کی قلت کا پیعالم ہے کہ شادیاں نہ کرنے کے رجحان کے سبب پہلے شادی شدہ جوڑے کم ہوئے پھر بچے کمیاب ہوئے اوراب نو جوانوں کا کال پڑ گیا ہے۔ای طرح ممکن ہے کہ بعض لوگ امریکا کے بور پی یونین پر د باؤ کوتر کول کے ساتھ دوئتی نبھانے پرمحمول کریں کیکن ہمارے پیخوش فہم دوست اس سے قبل وہ مونو گرام دیکھ لیس جو پیغا گون کے زیرا تظام دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے حال ہی میں قائم ہونے والے محکمہ ''انفارمیشن اورُنس آفس'' کے لیے بنایا گیاہے۔ بعض قارئین پرتواس کود کیھتے ہی اس کی تمام ترمعنویت آشکارا ہوجائے گی لیکن عام قارئین کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ اس میں وہ مشہور علامات شامل میں جو بدنام زمانہ عالمی خفیہ صہبونی تنظیمیں اپنے ندموم مقاصد کے علامتی اشاروں کے لیے استعمال کرتی ہیں۔اس''مونوگرام'' میں ابرام مصر کے طرز کی ایک مخروطی شکل کی عمارت ہے جس کے سرے پرایک آنکھ ہے۔ بیکانی آنکھام کی ڈالر کی پشت پر دیگر چندعلامات نامعلوم زبان (جی ہاں! امریکی کرنس پر نامعلوم اجنبی زبان کے الفاظ!غور کریں کیاوہ نامعلوم المعنی ہو سکتے ہیں؟ ) میں لکھے گئے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں وہ علامتیں تونہیں لیکن بیاضا فہ ہے کہ د جال کی عیارانہ فطرت کی علامت بی آ نکھ نصف کر ہ ارض کی نگرانی کررہی ہے جس میں جنوب مشرقی ایشیا ہے لے کرمشرق وسطی اور شالی افریقہ کے تمام بڑے اسلامی مما لک موجود ہیں۔اس محکیے کوار بول ( کروڑوں نہیں اربیں ) ڈالر کا بجٹ اور قانونی سہوتیں فراہم کی گئی ہیں ۔ توانا مسلمان مما لک اوران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے والے دیگر ممالک اس کا ہدف ہول گے۔ شالی کوریا سے لے کریمن تک اور عراق سے ملائشیا تک بداین کارروائیاں آ زادانه طور پرانجام دے گا۔ علانیہ گناہ نہ چھوڑنے اوراللہ ورسول ہے بغاوت کرنے والےمسلمانو! کب تک اپنے رب کو ناراض رکھ کر کفر کوا ہے او پرمسلط کیے رکھو گے؟

## انكشافات كى دنيا

## دلائل آفاقی وانفسی:

اورآ خرکار پہلےکلونگ شدہ بچ کی پیدائش کی خبرآ گئی ہے۔ سائنسی ترقی میں پیچےرہ جانے والوں میں سے پچھلوگ جس طرح کل چاندتک انہان کی رسائی کوافسانہ بچھتے تھے، ای طرح آج بعض ضعیف العقیدہ مسلمان جران و پریشان ہیں کہ انسان کی مکل خصوصیات کے حامل اور اس سے سوفیصد ملتے جلتے بچے کی مصنوی طریقے سے پیدائش کس طرح ممکن ہے؟ حالانکہ بیانکشاف کسی اور کے لیے جے ان کن اور جوشر باجو یا نیہ قرآن کریم کی حامل قوم کے لیے قطعا باعث تعجب ندجو نے چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجی کتاب میں حابجا اور واضح طور پر فر مایا کہ ہم نے اس کا نئات میں تبہار اے اردگر واپی قدرت، عظمت، الوجیت اور وحدانیت کی تاب میں حابجا اور واضح طور پر فر مایا کہ ہم نے اس کا نئات میں تبہار اے درد گردا پی قدرت، عظمت، الوجیت اور وحدانیت کی نشانیاں بھیرر کھی ہیں (انہیں مضرین کی اصطلاح میں دلائل آ فاقی کہتے ہیں) بلکہ خود تبہار ہے۔ ہم کوایک کا نئات بنار کھا ہواور آگر تم اپنے آپ میں غور وفکر اور اپنی بناوٹ وساخت کی تحقیق کر وقت تہمیں تشریح الا بدان کی تہد سے ایے موتی مل سکتے ہیں جن کی جب سے تہمیں ہماری ذات وصفات کی معرفت حاصل ہوگی (ان نشانیوں کو دلائل آفعی کہتے ہیں) اب مسلمانوں نے آخرت بنانے والی آسانی بدایت پر دلجم بھی ہے۔ نتیجہ بیہ بنانے والی آسانی بدایت پر دلجم بھی ہے تھی بیاتھ و ہو ہوں سے وہ دہرا فائدہ حاصل کر سکتے تھے ۔ سب، اقوام عالم پر سبقت بھی اور اپنے در کی معرفت بھی سب، وہ چیزیں، کہتے باور ورسائل ان کی دسترس میں ہونے کے باوجود یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں اور غیر قوموں کی ترقی پر حسرت، طاحیتیں اور وسائل ان کی دسترس میں ہونے کے باوجود یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں اور غیر قوموں کی ترقی پر حسرت، کے علاوہ ان کے لیے پہنیس۔

تخلیق کیاہے؟

کاونگ کے ذریعے انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کی ایک عظیم نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے ہیہ مجھنا کہ پورپ کے مادہ پرسٹ اور حیوانیت زدہ انسانوں کو معافہ اللہ صفت تخلیق حاصل ہوگئ ہے، قطعا غلط اور تخت جہالت ہے۔ ''خلق'' تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اجزائے ترکیبی اور نمو نہ سابق کے بغیرا ہے وجود میں لے آیا جائے۔ اب اس کا نئات میں کون ساانسان یا جن اس پر قادر ہوسکتا ہے کہ کی قتم کے عناصر ترکیبی کے بغیر مخصل اپنے تھم اور اراد سے سے بیز کوہ جود بخش سکے۔ ڈین این اے کے ذریعے ماں باپ سے سوفیصد مشابہہ بیچے کی پیدائش تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز وال میں چیبی ہوئی انو کھی خصوصیات کی دریافت ہے نہ کہ'' تخلیق کا کارنامہ'' سساس ہے تو اس ذات پر مزید ایمان ہڑ ھے جاتا ہے جس نے جسم انسانی میں قسماقتم راز دفن کرر کھے ہیں اور پھر قر آن کو ناریب ماننے والوں کو اس کی طرف اشارے دے کران میں سے پچھی کھوج اور تحقیق کا تھم دیا ہے اور پچھی میں ان شاہ کاروں کو پالے گا بس اتنی بات ہے دکا فراس کا میا بی کو اپنی شغی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ بنائے گا اور مسلمان اسے ظیم ان شاہ کاروں کو پالے گا بس اتنی بات ہے کہ کا فراس کا میا بی کو اپنی شغی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ بنائے گا اور مسلمان اسے ظیم

ر وردگار کے سیج دین اوراس کے ماننے والوں کی خدمت کا ذریعہ اورا پنی نجات کا توشہ بنائے گا۔ مغرب اور مشرق کی مشکل:

مغربی دنیا کی مشکل یہ ہے کہ وہ مادی تر تی کی معراج پر پہنچ کر بھی اخلا قیات کے اعتبار سے روز بروز پستی کی طرف جا ر ہی ہے۔ ہر نیادن ان کے لیے ایک نئی کامیا لی ، ایک نئے انکشاف اور ایک انوکھی دریافت کی خبر لے کر طلوع ہوتا ہے مگروہ اپنی اس کامیا بی کواللہ تعالی کی مخلوق کے فائدے کے لیے استعال کرنے کے بچائے اسے خلق خدا کے لیے آزار کا ذریعہ بنائے جا رے ہیں۔ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پیچانے اوراس کی ماننے کے بچائے خود (معاذ اللہ) خدا بننے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اورمسلمانوں کی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے گرال خوابی سے سنجلنے میں اتناوقت لگا دیا ہے کہ اس عرصہ میں پورپی اقوام ان سے بہت آ گے نکل گئی ہیں۔اب تکوینی قوانین سے جکڑی ہوئی اس دنیا میں جو چیز صدیوں میں حاصل ہوتی ہے وہ مہینہ یا سال بھر میں ہاتھ آنے ہے رہی،ادھران کی ہے تالی، بے مبری ہے کہ ضبط میں نہیں آرہی لہٰذا کرہُ ارض ایک عجیب طرح کی تشکش کا شکار ہے۔اس میں تیزی ہے جغرافیائی تبدیلیاں واقع ہورہی ہیں اورصرف پچھلے سال میں پیش آنے والے غیر معمولی ماحولیاتی تبدیلیوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو خطرہ لگتا ہے کہ بیاتھل پچھل کسی عظیم واقعہ کا پیش خیمہ نہ بن رہی ہو۔اگر چہسال گزشتہ جنگوں اور حوادث کے لحاظ ہے بھی ہنگامہ خیز رہا ہے لیکن کرۂ ارض پر جغرافیائی تبدیلیوں کی غیر معمولی رفتار کچھزیادہ چونکا دینے والی ہے۔مغرب اپنے زعم میں تہی دست طالبان سے جدیدترین اسلحہ کے زوریرامارت اسلامیہ چھین لینے کے بعدایک بڑے خطرے سے برامن ہو گئے تھے مگر امت مسلمہ نے اس ظلم کوجس شدت ہے محسوں کیا ہے اس کے روعمل میں مغربی املاک اور مفادات ایک نہ تھینے والے رقمل کی زدمیں آ گئے ہیں۔اس وقت مسلمان نہ صرف عالمی استعاری اورصوبو فی طلسم کاروں سے شاکی ہیں بلکہ وہ ان کا آلہ کار بننے والوں ہے بھی بیزار ہیں۔گروز نی میں روس نواز چیجن حکومت کے ہیڈ کوارٹر کوز مین دہلا دینے والے دھاکے کے ذریعے تباہ کردیا گیا ہے اور اس کے ذریعے روس کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ بحیرہ کیسپین کے ذخائر تک رسائی اور چینیا پر قبضے کے لیے خسارے کا ایسا سودا نہ کرے جس کی تلافی کے لیے اس کے پاس کھوٹے سکے بھی ہاقی نہ بچیں۔ دیکھیںنت نے انکشافات اور حوادث ہے بھری یہ دنیا کس رخ کو حاتی ہے؟؟؟

# رحم يا گھوكر

## ذكر يحميل اورتخصص كا:

آج کل عام دستور ہوگیا ہے کہ ہمارے نو جوان فضلائے کرام دورہ حدیث سے فراغت کے بعد تخصص کرتے ہیں۔ کسی ز مانے میں ''فنون'' کی پھیل کا بہت رواج تھا اور علمی استعداد کی پختگ کے شائق طلبہ چھوٹے دورہ (مشکو ۃ و ہدایہ آخرین ) سے پہلے یا بڑے دورہ (صحاح ستہ ) کے بعد علوم عقلیہ اور دیگر فنون مرقبہ کی منتہی کتا ہیں بڑھنے کے لیے ملک کی چندمشہور درس گا ہوں میں جایا کرتے تھے۔ یہ مراکز درس دور دراز دیہاتی علاقوں میں ہوتے تھے اور وہاں زندگی کی عام سہولتیں دستیاب نہ ہونے کے باوجو دعلم کے شوقین'' طالب'' کب فیض کے لیے جوق در جوق پہنچ جاتے اور قسماقتم کی تکالیف برداشت کر کے اینے کام میں لگے رہتے اور علم میں ر سوخ اور پختگی کی خاطر کڑی ریاضت جھیلتے ۔ آج کل تخصص فی الافقاء (بعض حضرات اس توخصص فی الفقہ کہتے ہیں لیکن شاید صحیح تعبیر تخصص فی الافتاء ہے کہاس میں بنیادی طور پرا فتاء کی تمرین ہوتی ہے نہ کہ فقہ کی تعلیم وتعلّم ) کار جحان بہت ہے کیکن اس میں عام طور پر دوخامیاں پیدا ہوتی جارہی ہیں: اول اس کے لیے جواستعداد درکار ہےوہ ایک خاص نوع کی ذہانت و بیدار مغزی کے علاوہ نحو وصرف کے پختہ ضبط واجراء، درست عبارت خوانی ومعنی فہمی اور علوم عالیہ کی چیدہ چیدہ ابحاث کے متحضر ہونے برموقوف ہے جبکہ اس بارے میں ہمارے ہاں کمزوری پائی جاتی ہے، لہذا سر پرست وخاد مانِ علوم نبوت کو چاہیے کتخصص ہے قبل پیمیل کورواج دیں جس میں نوجوان فضلا کی خامیاں دورکر کے انہیں کندن بنادیا جائے مثلا اس میں پہلے نحو وصرف کا ضبط اجرا کے ساتھ ہو پھرکسی (ایک یادو) فنی کتاب کے ذریعے تدریس کی مملی تربیت. اور جدیدعریی کے محادثہ و کتابت کے ساتھ انگریزی زبان کی بھریورتعلیم اور لکھنے بولنے کی مثق ہوتے تھوڑا بہت اردو ادب،خوشخطی اورتجو یا بھی ہوتو سونے پرسہا گہ ہوجائے گا۔ پھراس کے بعد صرف اہل اورمستعد طلبہ تو تخصص کروایا جائے ورنہ تکمیل کی ہیشم انہیں مضبوط مدرس اور دیگرعلمی کا موں کا اہل تو بنا ہی دے گی۔ای پراکتفا کیا جائے۔ دوسرے بیرسم چل پڑی ہے کتخصص میں داخلہ لیتے ہی طالب علم مفتی سمجھا اور پکارا جاتا ہے اور پچھ دنوں بعد وہ خود بھی اپنے آپ کومسئلہ بتانے کا اہل سمجھ کرمسائلِ شرعیہ ہیں سائلین کی را ہنمائی بھی شروع کردیتا ہے جبکہ بیدونوں باتیں نصرف بہت خطرناک بلکہ مہلک ہیں تخصص کا مرحلہ اگر کوئی طالب علم کامیابی سے کلمل کر لے تب بھی وہ تخصص ہے نہ کہ مفتی ۔مفتی تو ایک منصب شرع ہے جو کسی نصاب کی پکیل سے حاصل نہیں کیا جاسکتا، البنة کوئی متخصص نصاب مکمل کرنے کے بعد اساتذہ کرام کی زیرنگرانی معتبرع سے تک مثلاً دس سال تک افتاء کا کام کرے، فقہ اور اصول فقہ پڑھے پڑھائے اوراس کے مشاخ یا معاصر اہل علم گواہی دیں کہ اس میں افتاء کا ملکہ اور صلاحیت پیدا ہوگئی ہے تب اسے گنجائش ہے کہوہ خودکومفتی یکارے جانے پرخاموش رہے اوراس اصطلاح شرعی اور لقب علمی کے غیرمحل میں استعمال پرکسی کونیڈو کے۔ غیرت کارنگ:

قارئین سوچ رہے ہوں گے کہ اس ساری بحث کا دیئے گئے نقثوں سے کیاتعلق ہے جوا تفاق سے نتیوں کے نتیوں ایٹم

آ تفوال باب بمتفرقات بولتے نقثے

تے تعلق رکھتے ہیں؟ لیکن آپ ذران ملم بے اور بات پوری ہونے دیجے۔ ہاں تو بات بیچل رہی تھی کہ ایک دہائی قبل فنون کی سیحیل کے منتبی طلب بعض مشہور اہل علم کے پاس جاکران کی خدمت میں رہتے تھے اور بیدحضرات اپنی بے مثال مہارت وتجربے سے اللہ تعالیٰ کے ان مہمانوں کو پوری طرح استفادہ کا موقع ویتے تھے۔ان میں بعض کہنہ مثق اساتذہ کرام ایسے بھی ہوتے تھے کہ پیرانہ سالی کے باوجودایک ایک دن میں 23، 23 سبق پڑھاتے تھے اوران کواینے فن پرا تناعبوراورعلمی رسوخ حاصل تھا کہ (درس کی تیاری کی خاطر ) مطالعہ کے لیے ایک مرتبہ اس عبارت پرنظر ڈالنا کافی ہوتا تھا جوطالب علم ان کے سامنے کھول کر ر کھ دے ۔ خیراب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ان اہل علم میں سے پچھ مقتدرہ ستیاں ملک کے قبائلی علاقوں میں ہوتی تھیں جہاں مروجہ حکومتی قوانین نہیں چلتے۔ان کے پاس زیرتعلیم طلب عصر کو ٹہلنے اور تفریکی گشت کرنے کے لیے ادھراُدھرنکل جاتے تھے۔ایسے ہی ایک علاقے میں چھوٹا سابازارتھا۔ بازار کیابس چند دکا نیں تھیں جن میں ضرورت کی چند چیزیں دستیاب ہوجاتی تھیں ۔ان میں ہے ایک دکان ایک سفیدریش نورانی صورت بزرگ کی تھی جوفقیرمنش خدارسیدہ لوگوں کی طرح (افسوس اب ا پیےلوگ کہاں رہے؟ اورالیصحبتیں کس کومیسر؟ )علاء وطلبہ ہے بہت عقیدت ومحبت رکھتے تھےاورانہوں نے بعض ا کابرمشانخ کی صحبت اٹھائی تھی۔فارسیات کے عالم تھے اور برصغیر کی آزادی کے لیے جن علماء حق کی مثالی جدوجہد کو قریب سے دیکھیے تھے لہٰذاان کی مجلس ..... جو مسافر طلبہ کے لیے ہروقت اپنادامن وشفقت کشادہ رکھتی تھی .... میں بھی بھی ا کابر کے تذکرے اور برمحل فاری اشعار کی خواندگی ہے ایسا سال بندھ جاتا تھا کہ روح شاد و آباد ہوجائے۔ ایک مرتبہ ان کی دکان کے '' تھڑے'' برمجلس جمی ہوئی تھی کہ قریب میں ایک واقعہ ہوا جوآج شالی کوریا کا بیان پڑھ کریاد آ گیا۔ واقعہ کوئی اتنا خاص نہیں لیکن اس میں قبائلی مسلمانوں کی مخصوص غیرتی طبیعت کا ایسارنگ جھلکتا ہے جس سے صاحب دل قارئین کچھے نہ کچھ لطف حاصل کر سکتے ہیں اور جو ہماری اس طویل تمہید کی بنیا دبن سکتا ہے۔

"كايرول" كى جرأت:

ہوا یوں کہان بزرگ کی دکان کے ساتھ موٹر مکینک کاٹھیہ تھا۔اس پرایک گاڑی مرمت کے لیے آئی ہوئی تھی۔اس علاقے میں گاڑیوں کی رجٹریشن وغیرہ کا کچھ تکلف نہ تھا۔اتنے میں دیکھا کہ کچھ اہلکاراس گاڑی کی طرف آ نکلے اور مکینک سے جاننا حیا ہا کہاس کا مالک کون ہے؟ مالک'' فقراء'' کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔اہلکاروں کودیکھ کراس کی بھنویں تن گئے تھیں۔وہیں سے در شکی کے ساتھ بولا: یدمیرےمہمانوں کی ہے (اس کے پاس کچھ مہمان پناہ گزین تھے اور بداس علاقے کا رواج عادی تھا) انہوں نے یو چھا: کون مہمان؟ اس پراس مہمان نواز قبائلی کے صبر کا پیا نہ لبریز ہو گیا اور اس نے جواب کا ایک اور اسلوب اختیار کیا۔اس نے ہاتھ بغل میں لئکے پہنول کے دیتے پر دھرااور کہا:اس خانہ خراب کو میں ہروفت یونہی نہیں جیکا کررکھتا بلکہ ضرورت بڑنے براس کی نال دیتے سمیت بڑ بولوں کے حلق تک پہنچا دیتا ہوں۔اس کے قفس جاں میں بھڑ کتی غیرت کی چنگاری،اس کا دوٹوک انداز اور جرأت آمیز گفتگواتنی جیرت انگیز نہتھی جتنی اس کے مخاطب کے جذبہ تبحس کا جھاگ کی طرح بیٹھ جانا۔ آج شالی کوریا (جوابھی با قاعدہ ایٹی طاقت نہیں) جب یہ بیان پڑھا کہ اس نے امریکا کے ساتھ ہونے والے تمام مجھوتوں کو فتم کر کے میزائل تجربات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اوراس'' کاپر'' ( کافر ) ملک کے دس لاکھ

شہریوں نے حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے عظیم الثان مظاہرہ کیا ہے اور دوسری طرف سنا کہ ہمارے ہاں (جی ہاں! ہمارے ہاں جو با قاعدہ مسلمہ ایٹمی طاقت ہیں) عرب باشند ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ، جمعین کی اولا دہیں ، ان کی گرفتاریوں کا عمل انہی امریکیوں کی نگرانی میں جاری ہے۔ جنہوں نے سقوط و ھا کا کا جشن بھارتی سفار شخانے میں روسیوں اور بھارتیوں کے ساتھ مل کر منایا تھا اور اب پاکتانیوں کو اتحادی ہونے کا عزو شرف بخش رہے ہیں تو خیال آتا ہے کہ تیمور کے گھرانے سے غیرت کہاں رخصت ہوگئی ہے؟ کیا ہم کتے کا سوپ پینے اور مینڈک کی ٹائلیں کھانے والے کا فروں سے بھی گذر گئے ہیں کہ ان جتنی جرائت و حمیت بھی ہم میں نہیں دکھائی دے رہی؟ یا اللہ! رحم فرما اور بچی تو یہ ہے کہ اب ہم آپ کے رحم کے قابل بھی نہیں رہے۔ اب تو کوئی ٹھوکر ہی ہمیں سدھارے تو ساتھ اللہ اس میں سرھارے تو بھارے میں سے دھاد سے ہیں۔

بولتے نقشے آٹھواں باب :متفرقات

# قشم ہے گلم کی

### ہر چیز میں ہے توُ:

اس دنیا کواللہ تعالیٰ نے بہت عجیب وغریب بنایا ہے۔اس میں طرح طرح کے جمادات، نیا تات،حیوانات، علویات وسفلیات ہی نہیں ،اس میں پیش آنے والے حالات وواقعات بھی ایسے عجیب اورغیرمتوقع ہوتے ہیں کہانسان کو الله تعالیٰ کی ذات اور بے حساب قدرت پریقین دلوانے کے لیے کافی ہیں۔قرآن کریم میں جا بجااللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے کی طرف جوتوجہ داائی گئی ہے،اس ہے مراد محض مظاہر قدرت ہی نہیں ،احوال گر دوپیش بھی ہیں۔اب اس واقعے کود کچھ لیچیے جو نئے ہجری سال کے آغاز کے موقع پر روز نامہ''اصلام''اخبار کے 8 مکمل صفحات شائع ہونے کی خبرسُن کر یاد آیا۔ آج ہے تقریباً 10،9 سال پہلے بندہ ایک مؤقر دینی ادارے میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ برادرم مولا نا جان محمد شہیدرحماللدتشریف لے آئے۔ (بیضرب مؤمن کے اولین خدام میں سے تھاوران تین ساتھیوں میں سے پہلے خوش نصیب تھے جواب تک اینے فرائض کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے۔''ضربِ مؤمن'' کا پیجھی ایک اعزاز ہے کہاس كے صحافيوں كواللدرب العزت نے ميران ميں شہادت سے نوازا۔ فيمنهم من قبضي نحبه و منهم من ينتظر، و مابدّلوا تبدیلاo ان سے بندہ کی برانی ملا قات بھی۔حال احوال دریافت کرنے (بلکہ ان کی واسکٹ کی ایک جیب پھولی ہوئی ہونے کی وجہ سے اس کا سبب دریافت کرنے ) سے معلوم ہوا کہ شہید ،کوچہ صحافت کی طرف نکل پڑے ہیں اور اس وادی پُر خار کے واحد خیمہ شین ہیں جن کا تعلق مدارس کے بوریا نشینوں سے ہے۔ مرحوم نے ملاقات کے دوران اس میدان میں علمائے کرام ، دین دار حضرات اور نظریاتی ذہن رکھنے والوں کی کی بلکہ ناپیدی کی شکایت کی اور بندہ کوتر غیب دی کہاس طرف آئیں تو وہ ہمہ تعاون کریں گے۔اب ظاہر ہے کہ مدرسہاورمسجد کی روایتی مصروفیات میں مشغول انیان کس طرح ہے اس شعبے کی طرف جاسکتا تھالہٰذا بندہ نے ان کے لیے دعایرا کتفا کیا کہاللہٰ تعالیٰ انہیں اس میدان میں ترقی عطا فرمائے اوران کی تقویت کے لیےا پسے رِ جال کارفراہم کرے جواس دینی محنت میں ان کا دست وباز و بن جائیں اوراللٰد تعالیٰ کے نام اور دین کے کام کابول بالا کریں۔

### صحرامين نخلستان؛

تب نه صحانت کی اہمیت کا ندازہ تھا نداس شعبے کی شکد بُرتھی ، نہ بھی سوچا تھا کداس طرف چلے آئیں گے۔ آج جب نئے اسلامی سال کے آغاز پر روز نامہ' اسلام' کے 8 صفوں کی اشاعت کی صورت میں مکمل اخبار کا اشتہار اور نیا کیلنڈر دیکھا تو برادرم مولانا جان محمد شہید رحمہ اللہ کے ساتھ وہ بیٹھک بے ساختہ یاد آگئی جس میں انہوں نے بڑی دل سوزی کے ساتھ اس شعبے کی معاشرے پرگرفت ، اس سے وابستہ افراد کی ہر جگہ آؤ بھگت اور اس میدان میں دینی ذہن ندر کھنے والوں سے ہونے والے نقصان کو معاشرے پرگرفت ، اس سے وابستہ افراد کی ہر جگہ آؤ بھگت اور اس میدان میں دینی ذہن ندر کھنے والوں سے ہونے والے نقصان کو

بيان كياتها ـ اس وفت شهيداس ميدان ميں واحد عالم دين تھے \_ آج روز نامه ' اسلام' اور مفت روز ه' ضرب مؤمن' اور ديگر ديني و جہادی روز ناموں اور مفت واری جرائد سے وابستہ بیسیوں علمائے کرام اور دین کی سربلندی کا جذبه رکھنے والے اہل ول دن رات کام میں مصروف ہیں اور اصلاح وارشاد کا بیسلسلہ ہرروز کتنے ہی لوگوں تک اللہ کا نام اور پیغام پہنچا تا اور ان کی زند گیوں کو بدلتا ہے۔اندازہ تو اگائے کہ کسی ہفت روزہ کواوسطاً اگر 5 آ دمی اورروز نامہ کواوسطاً تین آ دمی پڑھتے ہیں تو ڈھائی تین لاکھ چھنے والا ہفت روزہ گویا تقریباً دس لا کھافراد کے اصلاحی اجتماع اور لا کھ، سوالا کھ کے قریب چھپنے والا روز نامہ یومیہ تقریباً تین لا کھافراد کے لیے اصلاحی مجلس کا کام کررہا ہے۔اگر کوئی عالم دین جمعہ کا وعظ کہتے ہیں تو کتنے ہزارافراداس میں شریک ہوتے ہوں گے؟ کتنے واعظ زبان شيرين ابرجال پُرسوزر كھتے ہول گے؟ سامعين پركب تك اس كااثر باقى رہے گا؟ جب كه ہفت روز ه 'ضرب مؤمن' اورروز نامہ 'اسلام' میں ملک کے چوٹی کے قلم کارلکھر ہے ہیں ،ان کی تحریروں کے تراشے لوگ سنجال سنجال کرر کھتے ہیں اوران کے قلم کی جولا نیوں نے کتنے ہی لوگوں کوفت وعصیان کے بھٹور سے نکلنے میں مدد دی ہے کتنے ہی اہل دل کے دل میں اپنی ذات ے اٹھ کرامت مسلمہ کے لیے سوچنے اور بے کس و بے بس مسلمانوں کے لیے بساط بھر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے آج مولانا صاحب موصوف ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے ہم سبق وہم مکتب اس صحرامیں نخلستان اُ گاتے اُ گاتے کتنا آ گے چلے گئے ہیں اور ان کے لگائے ہوئے بوٹے تناور درخت بن کر گنا ہوں کے تتیتے ریکتان میں فسق و فجور سے جاں بلب ہوجانے والے صحرانور دول کو عملِ صالح کا شنڈاسا بیاور تعلق مع اللہ کا سردوشیری آ ب حیات فراہم کررہے ہیں۔

يحميل اور صحافت:

اگر چەدىنى ونظرياتى صحافت كاشعبدا يخ قدم جماچكا اورلادىنى وتجارتى صحافت كامقابلدكرتے كرتے كافى آ كے بڑھ چکا ہے لیکن پیشکوہ آج بھی باقی ہے کہ غلبہ دین کی محنت کے اصل مسئول ..... مدارس کے تعلیم یا فتہ فضلاء .....اس میدان ہے دور دور ہیں ۔ شتم ظریفی ہے کہ ابھی تک بہت ہے ساتھی اس شعبے میں اشتغال کود نیا داری کی ایک صورت یاغیرعلمی مصروفیت سمجھتے ہیں جبکہاس کا فائدہ اوراہمیت کسی بھی اس شعبے ہے کم نہیں جن میں نئے فارغ انتحصیل ہونے والے فضلاا پنی صلاحیتیں اور مخنتیں لگارہے ہیں ۔بعض ساتھی اس طرف متوجہ ہوں بھی تو اوّل و ملے میں صاحب طرز ادیب بنیا جا ہتے ہیں۔اردوانشا کے قواعد،الفاظ وتعبیرا، ن کا درست استعال،ضرب الامثال،محاور بے،مترادف ومتضاد سے برموقع استفادہ،اسا تذہ فن کی تحریروں کامطالعہ، اپنی مشقول پراصلاح لینااوراغلاط کی درستی کی محنت ،ان سب باتوں سے جی چراتے ہیں جبکہ فیطری استعداد کے بعد سعی مسلسل اور جُبد پیهم سے ہی قلم کی سیاہی میں خونِ جگر کی نمود ہوتی ہے۔''ضرب مؤمن'' اور روز نامہ''اسلام'' کا بدکار نامہ " كارتجديد" كى حيثبت ركھتا ہے كەانہوں نے نەصرف بہت سے لكھنے والے ایسے پیدا كيے جواللہ کے ليے،اللہ كى مقرر كردہ حدود کے اندررہ کر، اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے لکھتے ہیں، بلکہ اب انہوں نے اسلام آباد میں صحافت کی با قاعدہ تربیت کا ادارہ کھول لیاہے جہاں پہلی جماعت اپنی تربیت مکمل کر کے ملی طور پر میدان میں قدم رکھا جا ہتی ہے۔اب مزید کرنے کا کام بیہ ہے کہ فضلائے کرام اور بڑے درجے کے طلبہ کے لیے سالانہ چھٹیوں میں مختلف علوم مثلاً نحو،صرف اورتفسیر ومیراث کے تعلیمی دوروں کی طرح مضمون وخبر نگاری اورعملی صحافت کی تربیت کا 40 یا 60 روز ہ دورہ رکھا جائے۔ مدارس کے اکابرین اوریاران نکتہ بولتے نقشے آٹھوال باب: متفرقات

داں کواس موضوع کی طرف طلبہ کو متوجہ کرنا چاہیے۔افتاء میں تخصص کے بجائے نحو،صرف،انگلش و کمپیوٹر، تاریخ وادب میں بحیل اورصحافت میں یک سالہ تخصص اور مختصر تعلیمی دوروں کو متعارف کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔اس وقت جبہ عوام الناس میں طلب کا بیعالم ہے کہ ''بچوں کا اسلام' اپنی اشاعت کے اولین مہینوں میں چند ہزار سے بڑھ کرلا کھ کے ہند ہے کو پار کر کے پاکستان ملکہ اردوکی تاریخ میں بچوں کا مقبول ترین رسالہ بن گیا ہے،اگر داعیانِ دین نے اس میدان میں سستی دکھائی تو یہ اپنے فرائض سے خطرِناک غفلت ہوگی۔

نجات کس بات پر ہوگی؟

مشکل میہ ہے کہ ذی استعداد ساتھی اس کو ہے میں لگتے نہیں ،ان کے خیال میں بیشعبدان کی علمی صلاحیتوں کا صحیح مصرف نہیں، جبکہ حقیقت میہ ہے کہ اللہ کا پیغام گراہ اور پیای انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھانے والوں کے منہ سے میہ جملہ اچھا نہیں لگتا۔ کیاروزِ قیامت اعلیٰ علمی سرگرمیوں میں مشغولیت پر بخشش کا فیصلہ ہوگایا نافعیت ، ریاضت اور مشتت پرنجات ملے گی؟ "وبصدها تتبين الأشياء" كقاعد عاس كام كى نافعيت كواس مجي كدكفار كميد يايرغلب في مسلمانول كوكيادن دکھایا ہے؟ طالبان کمومت نے منشات کی پیداوار پر پابندی لگائی تو افغانستان جیسے پسماندہ،غربت و بےروزگاری کے مارے ہوئے ملک اور بنظمی اور خودسری کے عادی عوام نے اس کا جو خیر مقدم کیا، بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک کےعوام اپنے مقبول ترین حكمرانوں كےمفيدتى بن فيصلوں برايماعمل نہيں كرتے ،كين آج كاميڈيا طالبان براُ چھالے گئے كنگر، پھراور كيچڑ سے اٹا ہوا ہے جبکہ ان کے اس کار نامے نے نہ صرف معاصر و نیا کی تاریخ میں عوامی سطح پر مقبولیت کاریکار ڈ قائم کیا تھا بلکہ اس کا سب سے برا فائدہ بھی مغرب کوہوا کیوں کہ منشیات کی سب سے زیادہ کھیت یورپ وامریکا کے من موجی عوام میں ہے۔طالبان کو'' گاؤں کے مولوی'' کہہ کرتر تی بافتہ دنیا کی قیادت کا دعویٰ کرنے والے آج اپنے منظوٰ پنظر افغان حکمرانوں کے ساتھ مل کرخود براہِ راست منشات کے خلاف آپریش کررہے ہیں، کین انہیں ایک فصر بھی کامیا بی نہیں ہوئی۔ کیکن اس حقیقت کومیڈیا پر کون آنے دے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے پاس تیل کی بیش بہا دولت اورعلائے کرام کے پاس منبراورقلم کی عظیم طاقت ہے۔قتم ہے قلم کے ربّ کی!اگر دونوں اس کاضیح استعال شروع کردیں تو مغرب کے سیای اورنظریاتی غلبے کا تو ڑکیا جاسکتا ہے مگرافسوں کہ مسلم حکمران ماچس کی ایک تیلی ہے تیل کی قیمتوں کو آسان پر لے جا کر کفارِمغرب کوزمین پرا تاریختے ہیں مگروہ اس تیلی كوآ گ دكھانے كے ليے دركارمالدوشن كے ياس كروى ركھوا كيے بيں مدارس سے وابسة ابل علم ،ميڈياكى جنگ ميں نا قابل فراموش کردارادا کر سکتے ہیں ،مگرودامت کی فلاح کے لیے خونِ دل میں ڈبوکر لکھنے والاقلم کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں۔ ايٹمی کنگر کامستحق:

امریکا کی مکری طاقت کی ایک جھلک دیکھنے ہے گتا ہے کہ اہر ہد کے ہاتھی چلے آ رہے ہیں۔ کیا ہم اس کے تو ڑکے لیے ابا بیلوں کے کنگری برسانے جیسی کسی کرامت کا (معجزہ اب ظاہر نہیں ہوسکتا، وہ انبیائے کرام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور نبوت حتی طور پرختم ، بوچکی ) انتظار کرتے رہیں گے؟ کیا قدرت، معطل اور کام چورلوگوں کی مدد کرتی ہے؟ اہل اسلام کو تعلیمی، سائنسی، مسکری اور اقتصادی ہر میدان میں محنت کی ضرورت ہے۔ مغرب نے بیغلبہ فحاشی اور آزادروی سے نہیں حاصل کیا بلکہ

سالباسال تک نظم وضبط کے ساتھ مسلسل اور جی لگا کر محنت کی ہے۔ ان کے حکمرانوں نے قوم کوفلاجی معاشرہ دیا۔ عوام نے ملکی ترقی کے لیے مبل کرکام کیا۔ سائنسد ان مغز کھپا کراور دل جلا کرنیت نئی ایجادات کے لیے جُنے رہے۔ اہل قلم عوام کونفر ت کے کے مسلسل کرکام کیا۔ ہر منصب دار ساتھ کام میں لگنے رہنے کاشعور پیدا کرتے رہے۔ سرکاری اہلکاروں نے ملکی وسائل کوفلاج عامہ کے لیے خرج کیا۔ ہر منصب دار نے ملک وقوم سے جو کچھ لیا اس کا دگنا چوگنا نئی نسل کولوٹایا۔ ان لوگوں نے نئی زندگی میں بدترین پستی کے باوجود حیات اجتماعی کو انصاف اور مساوات کے چند آفاقی اور فطری اصولوں پر قائم کررکھا ہے جبکہ ہم نے نئی زندگی میں کسی قدر دین سے تعلق کے باوصف اجتماعی طور پر اسلام کی عاد لانہ تعلیمات کو دلیس نکالا دیا ہے، اس واسطے وہ خلا کی وسعتیں ناپ رہے ہیں اور ہم گہرائیوں کی طرف لڑھتے جارہے ہیں۔ وہ سب کچھ کر کے بھی نہیں تھکے ، مزید کی تلاش اور حصول میں سرگردال ہیں جبکہ ہم خرشروع کر نے سے پہلے صبیونیت کی پھیلائی ہوئی فیا ٹی وعریانی میں پڑ کرسانس پُھلا چکے ہیں۔ اے اہل اسلام! اللہ سے تعلق کی رت کومضوطی سے تھا مواد دنیا گئی کہ کوئی فیا ٹی وعریانی میں ترقی کی کوشش کرو، دین اور دنیا میں تفرین نے ترت کے لیے جوکرو توالیے جسے اس فانی دنیا سے تمہیں کوئی تعلق ہی نہیں سے ہو کہا ہوں کہا ہو کین بن جاتی ہے۔ اس جانے کا مشتو جب ہو چکا ہے۔ اس کی دنیا ہمی اس کا وین بن جاتی ہے۔ اس جانے کا مشتو جب ہو چکا ہے۔ اپنی لامحد دو قدرت آئیک بار پھردکھا وے کہا گئی کوئر کوئی ہے۔ انے کا مشتو جب ہو چکا ہے۔

## تہذیبوں کامعرکہ

### حقیقت پرجمی گرد:

تہذیوں کا تصادم بلآ خرتہذیوں کی جنگ میں تبدیل مور ہاہاور یہ جنگ آ ہستہ آ ستہ زور پکڑتے ابنقط عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ صدر بش کے متعلق اطلاع آئی ہے کہ صبح بیداری کے بعدسب سے پہلے My utmost for nis highest نامی کتاب پڑھتے ہیں۔ بیاسکاٹ لینڈ کے ایک پادری نے ان فوجیوں کو جان دینے پر ابھار نے کے لیکھی تھی جوانیسویں صدی کی ابتدامیں پہلی جنگ عظیم کے دوران عثانی فوجول سے برسر پیکار تھے اور ان سے فلسطین چھین لینا جا ہے تھے۔ Evangelical نامی متعصب فرقے سے تسلق رکھنے والے اس پادری کا نام Oswald Chambers تھا اور اس نے اس مجموعے میں جوشیلی تقریری جمع کی تھیں جومحاذِ جنگ پر متعین فوجیوں کوابال دینے کے لیے سائی جاتی تھیں ۔اس کتاب کے مطالعے سے فارغ ہوکر جب وہ اپنے دفتر جاتے ہیں تو سب سے اوپر والی دراز میں رکھی ایک فہرست پرنظر ڈالتے ہیں۔اس میں عربستان کے کچھ شنرادوں کے نام درجہ بدرجہ ترتیب وار لکھے ہیں۔ بیامیر کبیر گھرانوں کے وہ نو جوان ہیں جن کی اضافی دولت پرامریکا کے بینک پلتے اور جن کی بخشش پرمغربی ممالک کے ہوٹلوں کا کاروبار چلتا تھا۔ پیلوگ اپنے آ راستہ پیراسٹی نما گھروں میں ، دنیا مجرسے ملازمت کی تلاش میں آئے ہوئے نوکروں کی فوج کے حلومیں بیش و آ رام کے قسماقتم سامان اور جدیدترین سبولیات سے استفادہ کرتے ہوئے راحت و آ رام کی زندگی بسر کررہے تھے......مگرآج کیا ہوا کہ انہیں بلوچتان کے سنگلاخ پہاڑوں اور شالی علاقہ جات کی دشوارگز ارگھاٹیوں میں تلاش کیا جا ر ہاہے؟ بیاسے ملکول کوچھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ جنیوااور روم میں چھٹیاں گذارنے والے کو ہندوکش کے خطرناک غاروں میں کیوں فروکش ہوئے؟ جن کے دم سے دنیا کے تفریحی مقامات آباد تھے وہ کس خاطر جان لیوا مشقت سے بھری زندگی اپنانے پر آمادہ ہو گئے اور ہرطرف سے صلیبیوں کی پلغار، در بدر کی ٹھوکریں،طرح طرح کی مصبتیں اٹھا کربھی اپنے موقف پریختی سے جے ہوئے ہیں۔ افسوں کہ امریکی میڈیا نے حقیقت برگرد کی اتن موٹی تہہ جمادی ہے کہ ان سوالوں کے جواب خال خال ہی کوئی جانتا ہوگا البتة انہیں دہشت گرد کہ کرقضی نمٹانے پرسب تکے نظرا تے ہیں۔

### معرکے کا دھواں:

صدربش ہرضج جس کتاب کے مطالع سے اپنے جذبات کوتح یک دیتے ہیں، جن ناموں اور تصویروں پرنشان لگا کراپی مہم کی طرف پیش رفت کا حساب کتاب کرتے ہیں، پھر دن کو جن کا رناموں پر شاباش دیتے اور جن ناکامیوں پر پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، کیا بید جھ کڑا صدام یا سامہ کے بعد نمٹ جائے گا؟ صلبہی سور مااس کے بعد اپنے ہتھیارٹشو پیپر میں لیسٹ کررکھ دیں گے؟ کعبہ کے زب کی قتم! بید دوافراد کا نہیں دو تہذیبوں کا معرکہ ہواں صدام واسامہ کے بعد اس کی آگ ہراس شخص، ملک اور معاشرے تک پہنچے گی جواللہ کا نام لیتا اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ

پڑھتا ہے۔ چاہے وہ خودکو بنیاد پرست کے یااس سے شرمائے ، مجاہدین سے عقیدت و محبت کا تعلق رکھے یا جہاد کا نام لیتے ہوئے گھرائے ، عرب شہرادوں کو دہشت گردسمجھے یاحر بین کا محافظ ، اس تک بہر حال اس معرکے گا آگنہیں تواں کا دھواں ضرور پہنچ گا اور کل روز قیامت بھی اس سے اس کے کردار کے بارے میں سوال ہوگا جواس نے آج اس معرکے کواپن آئکھوں کے سامنے برپا ہوتے ہوئے و کیے کرادا کیا۔ افسوس کہ صدر امریکا روز صبح وہ کتاب پڑھتا ہے جو''القدس'' پرحملہ آور صلیبوں کے جذبات بحرکا نے کے لیکھی گئی تھی ، لیکن مسلم حکر انوں میں ایک بھی ایسانہیں جواپئی صبح کا آغاز قرآن پاک ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات یا ایو بی کے حالات کے مطالع سے کرتا ہو۔''مقدس صلیبی جنگ'' کی کمان کرنے والے''القدس' کے بعد ''حربین'' تک چہنچنے کے لیے متعصب پادریوں کے جنگ خطبات سے اپنا جی ورغلار ہے ہیں ، لیکن حربین اور القدس کے رکھوالے اپنا آئل کے تخفظ کی قتم کھا کر گھروں سے نکلے تھے اور اب موت کی آئکھوں میں آئکھیں اور پنچوں میں چجوڑال کراسے پورا گررہے ہیں۔

### القدس ججرى كيلة ژر:

اس وقت جبکه امریکا اوراس کی " بخ" برطانیه برقتم کے اسباب پرقدرت رکھتے ہیں اور مزید کے حصول کے لیے دنیا بھر کوساتھ ملارہے ہیں،مسلمانوں کی بے خبری اور مقاصدِ عالیہ سے لا پرواہی کا بیعالم ہے کدان سب کی اکثریت مسجدِ اقضیٰ کے متعلق الجھن میں ہے کہاس کامصداق کیا ہے؟ اس کے حن میں واقع گنبه صحر ہ اصل عمارت ہے یا اس میں قبلہ کی جانب موجود نماز کا بال اصل معجد اقصلی ہے؟ اس طرح کے بہت سے خطوط موصول ہوتے رہتے ہیں جن کے ساتھ بت نئ تحقیقات اور مضامین کے تراشے ملفوف ہوتے ہیں۔اس واسطے''ضربِ مؤمن'' کانیا کیلنڈراسی موضوع سے متعلق ہے۔مسجدِ اقصلی یابیت المقدس دراصل اس پوری چہار دیواری کا نام ہے جوحرم قدی (اس لفظ کوحرم مکی اورحرم مدنی کے معنی کوذ ہن میں رکھ کر پڑھیے ) کا 🔻 احاطہ کیے ہوئے ہے۔اس چہارد یواری میں کی عمارتیں، مدرہے، چبوترے، خانقامیں،سبلیں،تہہ خانے اور کتب خانے میں جو محداقطی کاخمنی حصہ ہیں۔ان عمارات میں ہے دواہم ہیں: قبلے کی جانب (فلسطین کا قبلہ بجانب جنوب ہے)مسجد کی مرکزی عمارت جس میں محراب داؤ د، محراب زکر یا اور سلطان صلاح الدین ابو بی رحمہ الله کا منبر ہے۔ (بیتاریخی منبر 1969ء میں بدفطرت یہودیوں نے جلا دیا تھا۔اس مسجد کے حن میں ذرابلند جگدا یک چٹان ہے۔ ججرِ اسود کی طرح بیصحر ہ (چٹان )مسلمانوں کے لیے بھی اہمیت کی حامل ہے نہ کہ فقط یہودیوں کے لیے۔ یہ چٹان جس طرح حضرت موی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء کرا علیہم السلا کے لیے قبلہ تھی اسی طرح جناب خاتم انبیین محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لیے بھی قبلہ رہی ہے۔اہل علم دوسرے سیارے کے پہلے رکوع میں آیت کریمہ "وَمَا جَعَلْنَا الْقِبهِلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا" كِتحت مشهوركت تفيروكي لیں ۔اس چٹان پراموی خلیفہ ولید بن عبدالملک نے جسے مسجد نبوی کی توسیع اور دمشق کی جامع مسجداموی کی تغمیر کے علاوہ مسجد اقصیٰ کی تغمیر کا اعز از بھی حاصل ہے، ایک شاندار گنبدتغمیر کروایا۔جس طرح توراۃ وانجیل منسوخ ہوکر بھی قابل احترام ہیں ای طرح بیصحر ہ قبلہ منسوخہ ہوکر بھی ہماری میراث ہے اور ہم اس سمیت مسجد اقصٰی کی چہار دیواری میں واقع ایک اینٹ یا ایک انچ

ز مین سے بھی دستبر دارنہیں ہوسکتے۔ یہودی جس طرح معجد کے ہال کومنہدم کرنا چاہتے ہیں اسی طرح عجائب زمانہ گنبد کو بھی ایک لیے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کے اندرموجود چٹان کومرکز بنا کر اس کے اردگر دہیکل سلیمانی تغییر کرنا چاہتے ہیں۔''ضمہ بمومن'' کے تازہ کیلئڈر میں مسجد اقصلی کی عمومی تصویر کے ساتھ مسجد کے ہال اور گنبد کی نشاندہی کر کے مسلمانوں کے اس ور فذکو آن کے حدفظ میں زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک فریش کی خابہ:

اس گنبدگی تغییر کے گران مشہور تا بعی رجاء بن حیوۃ اور پزید بن سلام تھے۔ رجاء بن حیوۃ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ
اللہ کے ہم نشین ساتھی اور مشہوراہل علم میں سے ہیں۔ انہوں نے جب محنت اور لگن سے تغییر مکمل کی تو خلیفہ وقت کوا طلاع دی کہ
اللہ کے ہم نشین ساتھی اور مشہوراہل علم میں سے ہیں۔ انہوں نے جب محنت اور دیا نت داری کا انعام ہیں ، آپ رکھ لیسے۔ انہوں نے لکھا کہ
ہم کواس اعز از اور نعت کے شکرانے میں اپنی ہیو یوں کا زیور بھی اس عمارت میں لگانا چاہیے نہ یہ کہ ہم اس کے بدلے پچھ لیس۔
اس پر خلیفۃ آسلمین نے حکم دیا کہ اس سونے کو چھلا کراس گنبد پر طلاکاری کر دی جائے ، چنانچہ اس گنبد پر آج جولا فانی چمک اور
خوبصورتی ہے اس میں مسلمانوں کے خون لیسنے کی کمائی کے علاوہ ان دوجلیل القدر تا بعین کی محبت وا خلاص کا نور بھی ہے۔ مسجد
خوبصورتی ہے اس میں مسلمانوں کے خون لیسنے کی کمائی کے علاوہ ان دوجلیل القدر تا بعین کی محبت وا خلاص کا نور بھی ہے۔ مسجد

اسلامی عبادات کا قمری تقویم سے مربوط ہونا شریعت اسلامیہ کے جامع مانع اور نا قابل تحریف و تعنیخ ہونے کا نا قابل تر دیر شوت ہے، اس واسطے کہ شمی تقویم میں رومی و یونانی بادشاہوں نے حسب منشا کی مرتبہ ترمیم کی ہے اور سورج چونکہ ہر مہینے گھٹتا ہو حتانہیں ، ساراساں کیساں رہتا ہے اس واسطے ان تبدیلیوں کی کوئی گرفت نہیں کرسکتا کہی کے پاس دلیل نہیں کہ عیسائی جے 25 دعم کہ ہم سینے میں بیدون واقعی دیمبر کے مبینے میں ہے بااگست کو دیمبر بنادیا گیا ہے جبکہ چاند ہر مبینے گھٹتا بڑھتا ہے ایک ان پڑھ شخص بھی جاندگی حالتوں اور ساتویں، چو دہویں اور اکیسویں کی شکل ہے قمری تاریخ کا تعین با سانی کرسکتا ہے۔ اگر کوئی دہمن اسلام ، اسلامی مہینوں اور تاریخوں میں گڑ بڑی کوشش کر ہے بھی تو اس کی سازش اسلام مبینے ہے آگئیں چاں محقوظ ہیں وقع کی ہم جو کوئی میں گربڑی کو کوشش کر سے بھی تو اور اس کی مبینے ہے آگئی میں اور ان میں نجوم پرتی اور بت پرتی کا شائبہ پایا جاتا جبدہ موجودہ عیسوی شمی مہینے نصرف میں کہ دیوں دیوتاؤں کے نام سے موسوم ہیں اور ان میں نجوم پرتی اور بت پرتی کا شائبہ پایا جاتا ہے بلکدان میں ایک سے زیادہ مرتبہ ایک می نیا بہ بلیاں ہوئی ہیں کہ اب بھی خیام نہیں کون سام ہیں تھی تھے ای طرح انہیں ہے کوئی میں ایک سے نے ای طرح انہیں ہے کھی میں گئی مغربی محقوقین اس بات کو تسلیم کر چی ہیں۔

عبادات کوقمری مہینوں سے وابسۃ کرنے میں بیافائدہ بھی ہے کہ احکام شرعیہ کی قبیل سال کے تمام موسموں میں ممکن ہوتی ہے کیونکہ قبری مہینے ہرسال گیارہ دن چھچے آ کر بدلتے رہتے ہیں۔اگر کوئی پندرہ سال کی عمر میں روزہ رکھنا شروع کرے اور 50 سال عمر پائے تو ہرموسم میں روزہ رکھنے کی سعادت پالیتا ہے کیونکہ 33 سال میں موسموں کا ایک پھیرمکمل ہوجاتا ہے، پھر قمری تقویم میں ابہام ہوتا ہے۔رمضان اور عیدالفطر کے موقع پر چاند کے دیکھے جانے اور نہ دیکھے جانے کے امکان سے جولطف انگیز

کیفیت اورسنسنی خیزی پیداہوتی ہے وہ مسرت کا عجب سال پیدا کرتی ہے۔ اگر عید وغیرہ کا دن مشی تقویم کے اعتبار سے پہلے سے مقرر و متعین ہوتا تو اس سسپلس آ میزانتظاری خوثی سے لطف اندوز ہوناممکن نہ تھا۔ مسلمان ہجری تقویم زندہ رکھنے کے ساتھ مشی تقویم استعمال کر سکتے ہیں کہ سورج بھی ہمارے زب کا پیدا کردہ ہے لیکن مشی مہینوں کے نام ایسے رکھنے چاہمیں جو شرک کی یادگاروں سے مُبِر اہوں۔

# ایک صلیبی جنگجو کی یا د داشتیں

#### ايك مرتبه پهر:

ژاوین وبل نویں صدی عیسوی میں ایک فرانسیبی ادیب اور و قائع نگارگز را ہے۔ اس نے اس وقت کے فرانس کے بادشاہ سینٹ لوکس کے ساتھ ایک صلیبی مہم میں مشرق وسطی کا سفر کیا تھا۔ یہ یورپ کے مجنونا نہ جنگی جوش کا زمانہ تھااور بلغاریہ سے فرانس تک ہر بور بی فرمانرواکواس وقت کے یا در بول نے باور کرایا تھا کہتمہاری نجات اسلام کومٹادیے میں ہے۔اس کے لیے جوجتنی کوشش کرے گا، خدا کے ہاں اتنا ہی مقبول ہوگا۔ بادشاہ فرانس کے دماغ کوبھی یہی بخار چڑھ گیا اوراس نے ان'مقدس جنگوں''میں کوئی قابل ذکر کرداداداکر کے اپنانام عیسائیت کے خدام میں کھوانا چاہا، چنانچہوہ بھی قسمت آ زمائی کرنے بحیرة روم کے ساحل پر آپہنچا۔ ژاوین ویل صلیبی لشکر کے ساتھ تھا۔اس نے نہ صرف جنگی وقائع نگاری کی بلکہ دوڈ ھائی سال کے بعد جب یہ شکست خوردہ کشکر فرانس پہنچا تو اس نے اپنی یا دداشت کی مدد سے سفر نامہ بھی کھا۔اس سفرنا مے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یورپ کےلوگوں کی جو پسماندہ حالت بھی وہ آج کے مسلمانوں ہے ملتی جاتی ہےاوراس وقت کے مسلمان علم ودانش اورا یجا دوتر قی کی جس بلندی پر تنه آج کے پورپین نے ان کی خالی شدہ جگہ سنھال لی ہے۔اس وفت صلیب و ہلال کا جومعر کہ بیا تھااس میں مسلمانوں نے نہصرف بیکدا ہے شعائراورمقدس مقامات کا باوقار طریقے سے تحفظ کیا بلکہ سیاست کاری سے لے کرمیدانِ جنگ تک ہرمعرکے میں الی شاندار کارکردگی دکھائی جس نے صدیوں تک پورپ کے صلیبیوں کو شکست خور دگی کے احساس سے دوجارر کھا۔ آج پھریے لیبی نے ارادوں کے ساتھ سرز مین اسلام جزیرۃ العرب میں آئیکے ہیں اور ہلال وصلیب کا معرکہ ایک مرتبہ پھر بریا ہونے ایگا ہے، مگر دلخراش بات یہ ہے کہ اس مرتبہ صورتِ حال یکسرالٹ چکی ہے۔ ترقی و کمال 'یں جومقام مسلمانوں کا تھاوہ پورپ نے حاصل کرلیا ہے اور جو جگہ پورپوں کی تھی وہ مسلمانوں نے لے لی ہے اور غضب یہ ہے کہ اُس وقت سارے مسلمان این و ملت کے تحفظ کے لیے متحدہ ہو گئے تھے، مگر آج بعض عرب ریاستیں امریکا کا بداعلان من کر بھی کہ '' وہ مشرق وسطی کی نئ ا تظامی تشکیل جا ہتا ہے۔' تھلم کھلا اس کا ساتھ دے رہی ہیں بلکہ خدمات کی پیش کش میں ایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی فکر میں لگی ہوئی ہیں گویا کہوہ اتنی ہے بس ولا جاریا کم عقل و کم نصیب ہو چکی ہیں کہ انہوں نے اینے آپ کوکی طور پر دشمن کے رحم وکرم پر چھوڑ رکھا ہے، وہ پہلے ان کے پڑوی کی گردن پرچھری پھیرے یا ان کا قصہ پہلے نمٹائے، انہی اب اس سے کوئی غرض نہیں رہی۔اندازہ لكائي اكياس سے زياده حسرت ناك وقت مسلمانوں برآ سكتا ہے؟

ب بدل ہتھیار:

ژاوین ویل نے صلیبی جنگجوؤں کی جوکارگزار کاکھی ہے اس میں ہمیں ان حالات کی جھلک نظر آتی ہے جو آج کل ہمیں درپیش ہیں۔ ژاوین کی تحریر فرانسیسی لشکر کی ہی نہیں ،اس عہد کی پوری مسجی دنیا کی نمایندگی کرتی ہے۔ مسجی دنیا تعصب اور مجنونا نہ بولتے نقشے تم محموال باب: متفرقات

جوش ہے بھری ہوئی تھی، اے علم وحکمت اور سائنس فنی ترتی ہے کوئی واسط نہ تھا جبکہ مسلمان علم ودانش اور فن مہارت کے علمبر دار سے سے ہور چین سلیبی صرف خوش کن تمناؤں اور جوش و جذبے کے سہارے فتح چاہتے سے جبکہ مسلمان ر دحانی اور مادی دونوں قو توں کے ساتھ میدان میں سرگرم سے بلکا چسکری صلاحیت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ تیر ہو یں صدی عیسوی تک انہوں نے ایک جبھیں ایجاد کرلی تھیں جود ثمن پر آتش گیر مادہ بھینک کرا ہے اس ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ تیر ہو یں صدی عیسوی تک انہوں نے ایک جبھیں ایجاد کرلی تھیں جود ثمن پر آتش گیر مادہ بھینک کرا ہے اس کے مور چوں میں ہی جلا کرخا کسترکر دیتی تھیں جبھی اران کے بوجھ میں اضافہ تو کر سے تھے لیکن اس 'جمیز تین' منجنی کے سامنے ان کے کی کام نہ آتے تھے۔ اس دور مارمیزائل میں کے بوجھ میں اضافہ تو کر سے تھے لیکن اس 'جمیز تین' منجنی کے سامنے ان کے کی کام نہ آتے کے تھے۔ اس دور مارمیزائل میں سے آگے کے گولے چینکنے کے لیمٹی کا تیل کا میاستعال سے واقف ہی نہ تھے مٹی کا میاستعال سے واقف ہی نہ تھے مٹی کی جیشے اس زمان میں بیا جاتھا۔ تھے مٹی ان چشموں والی زمین پرعشر خرائ کے احکام کا تذکرہ کیا ہے۔ (دیکھیے: کتاب الزکو ق، باب العشر: شامیہ، ہدایہ، بدائع، عالمگیریہ وغیرہ) آج تیل کے ہتھیار کو آذر با بیجان کی کا قدر کردہ کیا ہے۔ (دیکھیے: کتاب الزکو ق، باب العشر: شامیہ، ہدایہ، بدائع، عالمگیریہ وغیرہ) آج تیل کے ہتھیار کو آذر با بیجان کیا کہ تھیں ہمیں ہمیں استعالات تو جائے ۔ استعالات تو جائے۔ استعالات تو جائے۔

کر اُٹھتا بھی ہے تو صہونیت کے گماشتوں نے مسلمان ممالک میں ایسا اثر ونفوذ حاصل کررکھا ہے کہ وہ اس کے پیچھے اپنے ہرکارے لگا کراس کی آ واز کوتوانا ہونے ہے، پہلے دبا دیتے ہیں۔ اندھیرا اس قدر بڑھ چکا ہے کہ کہیں ہے روشیٰ کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ شم طریفی کی انتہا ہے کہ عیسائی عوام تو ہماری خاطر احتجاج کررہے ہیں اور ہم خودا پنے ہاتھوں سے اس کے خلاف پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑنے والے مہمان مجاہدین کوگر فقار کرکر کے طاغو ہے اعظم کے حوالے کررہے ہیں۔ سورہ حدید علی سے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں اتاری تھیں: کتاب اتاری تھی روحانی تربیت و ترتی کے لیے، اس ہے ہم نے پوری طرح وگر دانی کردگی ہے ۔ لوہا اُتارا تھا دنیاوی ترتی اور برتری کے لیے، اس کے نہت نے استعال کی تحقیق ہم نے اپنے او پر ممنوع قرار دی ہے۔ جب روحانیت اور مادیت کے راہتے ہم نے اپنے او پرخود ہی بند کر لیے تو رَبّ تعالیٰ ہماری کیامہ دکرے اور کیوں کرے؟ اب صرف اس کا امت محمد سے پر سیخصوصی فضل ہی غیب سے ایک کوئی صورت پیدا کرسکتا ہے ہو صہونیت کے ورغلائے ہوئے صلیبیوں کی گرمی کا تو ٹر کردے۔ اللہ کی جے نیاز ذات چا ہے تو پھے بھی نہ ہونے کے باوجود سب پھے کرعتی ہے۔ اب ضعیفوں کی مدد کرنے والے! بدکردار کا فروں کو ہم پر مسلط نہ فر ما اور مسلمانوں کو آئی طافت عطافر ما کہ وہ بڑ بولے دشمنوں کو ایج سے نیست و نا بود کر سکیں۔

# طوفان کی دستک

## رویئے تو کس کورویئے!

د نیا بھر کےعوام چیختے چلاتے رہ گئے ، عالمی راہنما ندمتی بیانات جاری کرتے رہے،شعرانے تیرہ ہزارنظمیں کہہ مارین، اقوام متحدہ اپنی کنگڑی بیسا کھیوں پر اچھل اچھل کر'' تشویش'' کا اظہار کرتی رہی کیکن صلیبی طاقتوں نے صہیونی منصوبہ سازوں کی تحریک پرسقوطِ بغداد کے خاکے میں رنگ بحرنے کا آغاز کر دیا ہے۔مسلمانوں کےخون اوران کی مٹی کے تیل کے بھو کے سلیبی، بموں کی برسات، میزائلوں کی بارش، آگ اور دھوئیں کے بادل اور ٹیپکوں اور تو یوں کی گرج دھک کے ساتھ مسلمانوں کی مقدس سرزمین پر برورطاقت قبضہ کرنے کے لیے پیش قدمی کررہے ہیں۔ ہلا کوخان کا جنگی جنون ان کے سامنے بیچ ہے اور چنگیز خان کی سفا کیت ان ہے شرمار ہی ہے۔ بغداد میں قیامت کا منظر ہے۔اس حسین شہرمیں آج آگ اور را کھ ہے، فضامیں بارودی دھا کے ہیں، زمین پرموت اور تباہی ہے،صہیونیت کے اشارے پرامریکاو برطانیہ ابلیسی رقص کرر ہے ہیں، شیطانیت بر ہندنا چ رہی ہے۔ کیا آپ کومعلوم ہے کہ بیسب کچھ کس کے تعاون اور''لا جسٹک سپورٹ' سے ہور ہاہے؟ اس کویت کی مدد ہے جس کے عیاش شیخو خوا ہے اپنی دولت امریکا و لیورپ میں اور امریکا کے فوجی اپنی چھاؤنیوں میں رکھتے ہیں۔اس بحرین کے تعاون سے جس کے عیش پیند حکمران اپنی راتیں یورپ کے کلبوں میں جاگ کراوردن نیم اندهیرے میں سوکر گزارتے ہیں۔اس قطر کی طرف سے اڈے فراہم کرنے کی وجہ ہے جس کے نااہل حکمرانوں کی عیش برتی کے قصے سوئٹزر لینڈ کے ہوٹلوں سے منا کو کے ساحلوں تک تھیلے ہوئے ہیں۔ عمان اورا مارات کا ذکر حچھوڑ ہے، وہ کس شار قطار میں ہیں؟ سعودی عرب نے بھی اپنی فضائیں کھول دی ہیں تا کہ وہاں سے صلیبی جنگجواُڑن کھٹولوں میں بیٹھ کرخدام حرمین کے سروں پر ہے گذرتے ہوئے بھرہ وکوفہ کو تاراج کریں اور پھران عیاش حکمرانوں کو یہودیت کے آستانے پر جھکا کررسوا کریں۔ترکی نے بھی اپنا فائدہ اس میں سمجھا ہے کہوہ ان اتحادی افواج کوراستہ دیے دے جنہوں نے اس کے سرسے خلافت عثانیہ کا سامیر تھنچ کراس کے دست و باز و کاٹ کراس سے بدترین دشمنی کی تھی۔ رویئے تو کس کورو یئے کہ چمن کے اُجڑنے میں خزاں کا اتناہا تھ نہیں جتنا خود باغبانوں کی کرم فرمائی ہے۔عراق کے گردوپیش میں موجود تمام مسلمان ممالک نے بیہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کے باوجود کہوہ امریکا کے خوفناک اسلحے اور ناپاک ارادوں کے سامنے ایک دن کے لیے نہیں بلک سکتے ، پھر بھی صلیبی حملہ آوروں کا بھر پورساتھ دیا ہے اور دنیا کو یہ باور کرادیا ہے کہوہ آپس میں متحد نہ ہی ،اپنے دشمنوں کے ساتھ ضرور متفق ومتحد ہیں۔

خون اورآ نسو:

مسلمان کا خون اور آنسودونوں فیمتی ہیں اور جب بید دونوں مل جاتے ہیں تو اللّٰدرب العزت کے دربار میں ان کی

بولتے نقشے آٹھوال باب متفرقات

قیمت ضرب کھا کرکٹی گنا بڑھ جاتی ہے تب اس کی نیبی قوتیں حرکت میں آتی ہیں اورمسلمانوں کی بگڑی بن جاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ابو بی کے ایک دوست، ہم مجلس اور مشیر، قاضی ابن شدادگزرے ہیں ۔انہوں نے سلطان کی وفات کے بعدان کے ساتھ بیتے ہوئے دنوں کی یا د داشتیں قلم بند کی ہیں ۔ قاضی صاحب چونکہ بیک وقت راسخ العلم عالم ،مجاہد باعمل،صاحب طرزادیب،اہم حکومتی عہدے پر فائز ہونے کے سبب سلطان کے قریبی اور بااعتاد ساتھیوں میں سے شار ہوتے تھے اور انہوں نے تمام صلیبی معرکوں کا قریب سے مشاہدہ کیا تھا اس واسطے مؤرخین ان کی یادد، شتوں کو بہت اہمیت دیتے میں اوران کی تحریر کوایک ثقه راوی کی معتبر حکایت سمجھا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان کوان صلببی افواج ہے جو بیت المقدس کے گر دجمع تھیں سخت خطرہ لاحق تھا، سلطان کو بیت المقدس فتح کر لینے کے بعداس کی حفاظت کی سخت فکرتھی، وہ ہر قیمت پراس کا دفاع کرنا جا ہتے تھے لیکن بیت المقدس کی فتح کی خبرس کرروم سے انگلتان تک غیظ وغضب کی آ گ بحر ک اٹھی تھی اور یورپ کا کوئی بادشاہ ،سپہ سالا راور جنگ آنر مااییا ندر ہاتھا جوفلسطین کے چھوٹے سے ملک برابل نہ یڑا ہو۔ان دنوں سلطان بہت متفکرر ہا کرتے تھے۔قاضی صاحب کہتے ہیں کہا یک مرتبہسردیوں کا زمانہ تھا، جاڑے کی تُخ بسة را تیں تھیں ، میں تنہا خدمت میں حاضر تھا۔ ہم دونوں نے تمام رات ذکرود عامیں جاگ کر گذاری ، میں نے اخیر شب میں سلطان سے درخواست کی کہ کچھ دیر آ رام کرلیں کیونکہ مسلسل جاگتے رہنے سے ان کے مزاج پرخشکی کا غلبہ اور طبیعت کے ناسازگار ہونے کا خطرہ تھا،مگرانہوں نے آ نکھ تک نہجیکی۔ہم پھرنماز ودعا میںمشغول ہوگئے۔ مجھ سے سلطان کی فکرمندی دیکھی نہ جاتی تھی ، بلآ خراللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی اور میں نے سلطان سے عرض کیا کہ آپ الله تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اورگریہ وزاری کے ساتھ اپنی حاجت اورضرورت کواللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر کے معاملہ ان پر چھوڑ دیں ۔ انہوں نے پوچھا: 'اس کی کیا تر کیب ہے؟ ' میں نے عرض کیا کہ آج جمعہ کا دن ہے ، سجد جاتے ہوئے آ یے شل فر مائیں اورمسجد اقصلی میں اس مقام پرنماز پڑھیں جہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج بیں تشریف لے گئے اور پہلے کسی معتبر آ دمی کے ذریعے بالکل پوشیدہ طور پر پچھ صدقہ کریں ، پھراذان وا قامت کے درمیان دورکعت نماز پڑھیں۔ایک حدیث میں اس کی فضیلت اور اس وقت دعا کی قبولیت کی خبر دی گئی ہے اور سجدہ میں سرر کھ کرعرض کریں: "فدایا! مادی اسباب اورد نیاوی سہارے سبانوٹ کیکے،اب تیرے دین کی مدداور فتح کے لیے صرف یہی سہارارہ گیا ہے کہ تیرے آستانہ بیسر رکھ دیا جائے اور تیرے سہارے کومضبوط پکڑلیا جائے ،اب صرف تیرا بھروسہ۔ ہےاورتو ہی میراحا می و ناصر ہے۔'' مجھے توی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔سلطان نے ایباہی کیا، میں نے اپنے معمول کے مطابق ان کے پہلومیں نماز پڑھی، میں نے دیکھا کہوہ سجدے میں پڑے ہیں، آنسوؤں سےان کی ڈاڑھی تر ہوگئی ہےاور جائے نماز پر آنسومپ مِپ گررہے ہیں، میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا دعا کی انکین اسی دن سے ان کی دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہونے گئے، صلیبی فوجوں میں انتشار واضطراب پیدا ہوا، پے در پے اطمینان بخش اطلاعات آتی رہیں اور یہاں تک کہ دوشنبہ کی صبح تک میدان بالکل صاف ہو گیا۔' دراصل سلطان کے پاس دو چیزیں تھیں:'' خون اور آنسو'' خون اس نے خدا کی راہ میں پیش کردیا تھااوراس میں کسر نہ چھوڑی تھی لہٰذا جب اس نے آنسو بہائے تو رب العزت نے ان کی

بولتے نقشے آٹھواں باب: متفرقات

لاج رکھ لی۔افسوس! کہ ہماراخون حرام خوری کی وجہ سےکام کانہیں رہااور ہمارے آنسودل کی شقاوت اور تختی کی وجہ سے خشک ہوگئے ہیں لہذا نہ اللہ تعالیٰ کی مدداتر تی ہے اور نہ غیب سے کوئی کر شمہ ظاہر ہوتا ہے۔اے اہل ایمان! کیا جب کفار تمہاری عزت پامال کردیں گے اور تم آنسو بہانے کے قابل بھی نہ رہو گے تب اللہ کی طرف متوجہ ہوگے؟ کیا اتنی مہلت مہمین اس وقت دشمن دے دیں گے؟
تہمین اس وقت دشمن دے دیں گے؟
تو ڈی نواب اور تیلی خان بہا در:

مسلمانوں کے پاس خون اور آنسوؤں کے علاوہ ایک اور چیز بھی نہایت فیمتی تھی جو خالص خدائی عطائھی اوراگر اسے حکمت اور سلیقے سے استعال کیا جاتا تو آج بے بی، بے جارگی اور مظلومیت کے بیدن ندد کھنے پڑتے۔ بیاب دولت انہیں بغیر کسی کوشش ومحنت کے مل گئ تھی اور انہیں دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا سکتی تھی ، مگر اس کا کیا سیجیے کہ وہ اس کے ما لک ہوکر بھی مالکانہ حقوق نہیں رکھتے اوراس طافت کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ کمزوراور لا حیار ہیں عرب اور خلیج عرب میں دنیا کے قیمتی اور عمدہ ترین تیل کے لامحدود ذخائر پائے جاتے ہیں۔دوسروں کی دولت سے اپنا گھر روشن کرنے کے شوقین ڈاکوصفت کٹیرے انگریزوں نے اس چیز کو بہت پہلے تاڑلیا تھا،لہذا جنگِ عظیم دوم کے اختیام ہرانہوں نے سرز مین عرب كوآ پس ميں پائن ايل كے كيك كى طرح بانٹنے كامنصوبہ بنايا۔ انہوں نے محسوس كيا كما گر ہم خود يہاں اسے سر ب ہوئے وجود کے ساتھ رہیں گے تو اس کی بد ہو ہے مسلمان مشتعل ہو کر آ زادی کی تح یکیں شروع کریں گے اور پھیکی رنگت والی مکارگوری چرزی کا شکاران کامحبوب مشغله بن جائے گا اور عالم اسلام بھی بھی اس تسلط کو برداشت نہ کرے گا لہنداانہوں نے نوآ بادیاتی نظام کے اصول کے تحت برصغیر کے ٹوڈی نوابوں اور تیلیوں کی نسل کے خان بہادروں کی طرح عرب ریاستوں میں سے اپنی مرضی کے افراد کو چنا اور انہیں اس زرخیز زمین کے فکڑے بانٹ بانٹ کر دے دیئے۔ دریائے فرات اور د جلہ کی حسین اور سر سبز وادیاں فیصل بن حسین کواور دریائے اُردن کے زرخیز علاقے عبداللہ بن حسین کو ملے۔ بیہ دونوں شریف مکہ حسین بن علی کے'' فرزندار جمند'' تھے۔ جی ہاں! وہی کم بخت شخص جوشریف حسین کے نام سے تاریخ میں مشہور ہےاورجس نے حضرت شیخ الہندرحمہ اللہ کوانگریزوں کے حوالے کر کے برصغیر کی خودمختار آزادی کی راہ مسدود کی تھی۔عبداللہ بن حسین 1920ء سے 9151ء تک اردن کا حکمران رہا۔اس کے بعداس کا لڑکا طلال بن عبداللہ اس کا جانشین ہوا۔ کیکن صرف ایک سال تک ہی انگریزوں کی وفاداری کوطوق گردن پراٹھا سکا۔اس کے بعد حسین بن طلال کی تھرانی کا طویل دور شروع ہوا جو 1952ء سے گزشتہ صدی کے اختیام تک تقریباً 50 برس تک جاری رہا۔ بیسین بن طلال مغربی طاقتوں کا وہی بدنام زماندا یجنٹ تھا جوشاہ حسین کے نام سے مشہور تھا اور جس نے فلسطینی مجاہدین اور مہاجرین یرزندگی کی را ہیں تنگ کرنے اور یہودیوں کو ہمیتم سہولت اور تعاون فراہم کرنے میں کوئی کسر نداٹھارکھی تھی ۔اس کی موت پر دنیا بھر کے مسلم ڈئمن حکمران اس کے جنازے پر پہنچاوراس کے لڑ کے شاہ عبداللہ کی تاج پوشی کے بعدرخصت ہوئے۔ اس خاندان كو ہاشى يكارا جاتا ہے اوران كى مملكت "المملكة الأردنية الهاشمية" كہلاتى ہے، مگرشاه حسين كى ايك بيوى امريكى یہودی تھی اور دوسری بیوی برطانوی عیسائی۔شاہ عبداللہ اس امریکی یہودن کےبطن ہےجنم لینے والا نجیب الطرفین اور

''خاندانی''ہاشی ہے۔ گردن گھتے مرغے:

بے نام ہی مُر د نی:

صلیبی بہت پہلے سے اسلام کے قلب پر ہملہ آور ہوتے رہے ہیں لیکن اس مرتبہ اسلام دشمنی کے ساتھ تیل کی چکنا ہے۔
چکنا ہے بھی ان کو ورغلا رہی ہے۔ فرانس اور جرمنی پیچھے ہے ہیں تو اپین اور آسٹریلیا نے ان کی جگہ سنجال لی ہے۔
سلطان صلاح الدین ابو بی رحمہ اللہ کے ساتھ عرب بھر کے مجاہدین اپنی سعادت ہمچھ کر جمع ہوگئے تھے اور اس کی ذات الی جامع صفات تھی کہ سب اس کی اطاعت میں فخر محسوس کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ اول تو عرب ریاستوں نے خوثی خوثی موثی مامریکی ٹینکوں کے راستے سے کنکر پھر ہٹائے ہیں، دوسر ہے صدر صدام کی شخصیت الیم معتما نما اور ان کی پچھ با تیں الیم پریشان کن ہیں کہ عراق اور مظلوم عراقی مسلمانوں سے ہمدر دی کا جذبہ صدر صدام کی پچھ نہ سمجھ میں آنے والی باتوں کے بیب پچھ دب ساجا تا ہے۔ ادھر تیسری طرف غضب سے ہے کہ امریکا کے دروغ گو پرو پیگنڈہ بازوں نے جھوٹی خبروں سے ایسا طوفان مجایا ہے جیسے کرائے کی میراثنیں جمع ہوکر گلا بھاڑ رہی ہوں، مگر اہل اسلام میں نہ کہیں دعاؤں کا اہتمام ہے نہ رجوع الی اللہ کی کیفیت ہے، نہ قنوتے نازلہ کسی خاص دل سوزی کے ساتھ پڑھی جارہی ہے نہ گنا ہوں سے تو ہوروز کرو

استغفاری فضاہے، نہ ائیانی حرارت کے مناظر ہیں نہ اخوت اسلامی کے جذبے گرم جوثی کا مظاہرہ ہے۔ عوام وخواص پر کچھالیں مُر دنی چھائی ہے کہ نہ اسے کوئی نام دیا جا سکتا ہے نہ اس کا کوئی فوری علاج سمجھ میں آتا ہے۔ اب خدا خبر کہ ہمارے مظلوم عراقی بھائیوں پر کیا گزرتی ہے؟ طالبان نے 35 دن یعنی پورے پانچ ہفتوں تک امریکا کی قیامت خیز بمباری کو نبوار کی سوکھی پیلے جتنی اہمیت بھی نہ دی تھی۔ وہ اپنے ایمان، توکل، تقوئی، اطاعت گذاری اور اتفاق کی بدولت جتنا کچھ نبوار کی سوکھی پیلے جتنی اہمیت بھی نہ دی تھی۔ وہ اپنے ایمان، توکل، تقوئی، اطاعت گذاری اور اتفاق کی بدولت جتنا کی کھی کی اور باغیوں کی ذلالت کے سبب وہ امریکا کا خاطر خواہ استقبال نہ کر سکے عواق کے پاس اسباب کا کافی حد تک ذخیرہ ہے لیکن ایمانی قوت اور تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت تا حال سامنے نہیں کر سکے عراق کے پاس اسباب کا کافی حد تک ذخیرہ ہے لیکن ایمانی قوت اور تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت تا حال سامنے نہیں عنی اللہ کی دہلیز پر دستک دے رہا ہے۔ دیکھیے کب کوئی الیی ہستی سامنے آتی ہے جو دونوں صفات کی جامع ہواور فتح و فردن د کی کھنے کو میں جن کے لیے آسان کی آئی تھیں بھی ترس گئی ہیں۔

# ابوجعفرمنصور ہےصدرصدام تک

### جنت ہے جنت کی طرف:

مشہور بزرگ ابواسحاق فیروز آبادی نے ایک مرتبہ فر مایا: ''جو بغداد میں ایک مرتبہ اس حالت میں داخل ہوا کہ اس کے سر میں سیح سالم عقل اور طبیعت میں سلامت روی تھی تو وہ بغداد میں مرکز ہی اس دنیا ہے جائے گایا اس کی حسرت میں مرے گا۔''
ابن مجاہدالمقری کہتے ہیں: ''میں نے ابو عمرو بن العلاء کوخواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فر مایا: ''اس بات کور ہے دو، جو شخص بغداد میں رہا اور اہل السنة والجماعة کے عقیدے پر قائم رہا تو وہ ایک جنت ہے دوسری جنت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔''

یونس بنء بدالاعلیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام محمد بن ادر لیس شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ یو چھا:''تم مجھی بغداد گئے ہو؟'' میں نے کہا:''نہیں''فرمایا:''تم نے نہ دنیاد یکھی نہ دنیا کے لوگ دیکھے۔''

ابن العمید الکاتب عربی کے شہرہ آفاق ادیب گزرے ہیں۔ان کے پاس جب کوئی نوجوان فاضل امتحان کے لیے آتا تواس سے بغداد کے خواص محاس اور جاحظ کی کتابوں کے بارے میں پوچھتے۔اگروہ اس بارے میں خاطرخواہ معلومات رکھتا تو وہ اسے کامیاب کردیتے ورنہ نہیں کیونکہ ان کے خیال میں انسان کے روثن خیال اور صاحب علم ہونے کے لیے اس زمانہ میں سید دو چیزیں ضروری تھیں۔

ایک مرتبه ابن العمید کے ایک ساتھی بغداد کے سفر ہے لوٹ کران سے ملنے آئے اتو انہوں نے بغداد کا حال پو چھا۔ اس نے فی البدیہ کہا:''بغداد فی البلاد کا لأستاذ فی العباد'' ۔'' بغداد دنیا کے شہروں میں ایسا ہے جیسے غلاموں کے درمیان ان کا استاد کھڑا ہو۔''

## شهروں کا انسائیکلو پیڈیا:

علامہ یا قوت جموی نے بیسار ہاقوال اپن شہرہ آفاق کتاب '' مجم البلدان ' (شہروں کا انسائیکلوپیڈیا) کی پہلی جلد میں لفظ'' بغداد' کے تحت نقل کیے ہیں اور اے ام الد نیا، سیدالبلاد، مدینة السلام اور بلدۃ الاسلام کے شاندار الفاظ ہے یاد کیا ہے۔ مورخیین کے مطابق اس تاریخی شہر کو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بڑیو تے منصور باللہ الوجعفر عبداللہ بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عبد المطلب، جودوسرا عباس خلیفہ تھا، نے تعمیر کیا۔ ابوجعفر منصور کودراصل ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں وہ کوفہ والوں کی شورش اور بدعہد یوں ہے امن پاکر بار حکومت انجام دے سکے۔ اس نے کئی جگہوں کا جائزہ لینے کے بعد دو دریاؤں کے درمیان اس زر خیز اور شاداب جگہ کا انتخاب کیا اور دوسری صدی ہجری کے وسط ( 145 ھے 149 ھے ) میں اس ک

لله مت قین . "اس جگہ کے انتخاب میں اس کے پیش نظریہ بات تھی کہ عام رعایا اور نشکر دونوں کوخوراک وغذا وافر ملے گی اور دشمن سے حفاظت کا خاطر خواہ انتظام رہے گا۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ ابوجعفر منصور کی دوراند کیٹی کو داد دینی چاہیے کیونکہ سرز مین عراق جو کئی ترقی یا فتہ اور متمدن تبذیبوں کا مرکز رہی ہے، اس میں جا بجا بکھرے ہوئے قدیم قو موں کے آثار کے درمیان اس سے بہتر کسی جگہ کا انتخاب نہیں ہوسکتا تھا۔ بغداد کامحل وقوع ایسا تھا کہ اس شہر کو دجلہ کے راستے ہندوستان ، چین ، سندھ ، بھرہ اور واسط سے رسد آسے تھے ہوئور ان کے باوں سے شام ، فلسطین ، مصراور افریقہ سے سامان پہنچ سکتا ہے۔ آرمیدیا اور آذر با بیجان مشرق اور موسل و دیار بکرشال کی طرف سے آمدور فت کا راستہ بن جاتے ہیں اور اگر دشمن گیرا ڈال لیے و دجلہ وفرات کے بلی اڑا کر سکون و آرام سے اس کی طرف سے آمدور فت کا راستہ بن جاتے ہیں اور اگر دشمن گیرا ڈال لیونیفہ رحمہ اللہ کو بھی تشریف لانے کی وقت امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کو بھی تشریف لانے کی وقوت دی گئی تھی اور اس وقت کے مشہور محدث تجاج بن ارطا ۃ جن کی روایات صدیث کے طالب علموں میں مشہور و معروف بیں ، بھی تشریف لاۓ تھے۔ ابوجعفر منصور نے اسلامی سلطنت کے مختلف شہروں موصل ، کوفہ ، واسط ، مصروش ام وغیرہ سے معمار اور بیں ، بھی تشریف لاۓ وضل اور دیا نت دار انجینئر والی کی بھی جانس استعال کے جائیں ۔ تمام مکانات کو ہوا ، روثنی اور دیا ہے جائی والی ہے جائیں استعال کے جائیں ۔ تمام مکانات کو ہوا ، روثنی می دیا ہو اور وسے جانے والی نیم جانفز ا کے رخ بر بنایا گیا اور یوں ایک شاندار ، پڑشکوہ ، آب و ہوا اور صحت وصفائی کے کاظ ہے مثالی شہر میں آ

سياه پوش فىدائى:

آ ج کل جب اتحادیوں کے آسان کو چھوتے وقو ہے اور پھر وہاں سے پلٹ کران کے چہر ہے کو کالا کرتی جھوٹی تاویلیں سنے ہیں آ رہی ہیں تو ابوجھ مفصور کی اس شہر کے لیے کی گئی مفصوبہ بندی اور صدر صدام حسین کی مفصوبہ بندی ہیں مما ثلت دکھے کر جب بوتی ہے۔ صدر صدام حسین اوران کے جواں مرد بیٹے نے مل کرا ایک فوج کو بذات خود تربیت و ہے کر تیار کیا ہے جس نے بغداد کے گردا ہے جو بحث کے بختا کی کا واح تحویل کے جواں مرد بیٹے نے مل کرا ایک فوج کو بذات خود تربیت و ہے کہ تیار کیا ہے جس نے بغداد کے گرا اسے نبی بھر مزاحت کے گذر کرا ندر تک گھس گئیں، مگر جب بغداد کے قدائیوں کی پہنچ تک آ کیں تو اب ان سے نہ والی جایا تا ہے۔ نبیجے جانے میں ذلت ورسوائی ہے اور آ گے بڑھنے میں بمبار موت ان کی منتظر ہے۔ اگر چہور بیا جنگ میں مدعا بل سے ایک دوشم چھین لینا کوئی بڑی بات نبیس کیونکہ بیتو اس نوعیت کی جنگ کا نقطہ عور ج ہوتا ہے اگر چگو ہوں جا کہ کہ پھر وہ باہر نگلنے کے لیے جتنا پھڑ کے ، جال کے تاراس کے بھڑ پھوں جسم کی انتظر ہے۔ اگر دی گھران کو اس کے تاراس کے بھڑ پھوں جسم کی است کی اندرا تر تے چلے جا کیں اندرا تر تے چلے جا کیں اس کی کہ وجود بغداد کے فدا کیوں نے اب تک اتحادی سور ماؤں کو قریب سے سے نہیں دیا اور اتحادی حیران ہیں کہ ریت کا طوفان تو ان کے منہ میں باریک مٹی جھونک کر گز ریکا ہے لیکن اس طوفان کا کسے سامنا کریں جو اتحاد کی جدائوں کی گئنگ جماد کی کر نز ویکا ہے لیکن اس طوفان کا کسے سامنا کریں جو محدام حسین نے جنگ خلج کے بعد خود کی ہے اور آئیوں کی شخصوں کی تنظر ہے۔ ان سیاہ پوش جا نثار فدا کیوں کی مختلف جماعتوں کی تفکیل صدر محدام حسین نے جنگ خلج کے بعد خود کی ہے اور آئیوں کی وفادار مخصوص تبائل ہے ہوتا ہے اور اس چناؤ میں نہا ہے جب جندا کو کہ میں نہا ہے تحت طریق کا ارائیا یا جا تا ہے۔

405

بويتے بھتے آ محوال باب متفرقات

انہوں نےموت پر حلف اٹھا کر بغداد کے گرددود فاعی حصار قائم کرر کھے ہیں اور ہمہوفت اتحادیوں کے شکار کے منتظر رہتے ہیں، چنانچہ اب تک اتحادی کمانڈروں کے سارے انداز ے غلط ثابت ہوئے ہیں اور ان کو اتنی ذہانت اور چالا کی سے گھیرا گیا ہے کہ ان سے اگاڑی بچائی جاتی ہے نہ پچھاڑی چھپائی جاتی ہے۔ موت کے اُڑے تے لفافے:

گزشتہ سے پیوستہ کالم میں عرض کیا تھا کہ صدر بش کی میز کی سب سے اوپر کے خانے میں ایک فہرست رکھی ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیان لوگوں کی فہرست ہے جو 11 ستمبر کے حملوں میں کسی طرح شریک تھے۔ جب بھی ان جانبازوں میں سے کوئی گرفتاریا شہید ہوتا ہے تو صدر بش اس کے نام پرنشان لگا دیتا ہے۔ آج کل صدر بش کواس دراز میں جھا تکنے کی فرصت نہیں کیونکہ ان کے کمرے میں سے جو کھڑ کی عراق کی طرف کھلی ہے اس سے آنے والی ہوا کیں اور خبریں ان کے حواس کو'' بحال'' رکھنے کے لیے کافی ہیں ،لیکن امریکا میں ایک شخص اور ہے جس نے اپنے دراز میں ایک نقشہ دھر رکھا ہے اور وہ آج کل بوی بے تابی سے اس میں رنگ بھرنے میں مصروف ہے۔ شخص کون ہے اور امریکی سیاست میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ آج کل بوی بعد میں ذکر کریں گے، پہلے اس منصوبے پر ایک نظر ڈال کی جائے جواس کے شیطانی د ماغ نے تر تیب دیا ہے۔ واضح رہے کہ 108 صفیات پر مشتمل می خفیہ ترین دستاویز جس پر اس منصوبہ کی جزئیات درج ہیں ، منظر عام پر نہ آسکتی اگر بدنام زمانہ اسرائیلی خفیہ ایجنبی موساد کے جاسوں اسے اپنی خالہ جی گھر (سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر) سے گڑا کر نہ لے جاتے اور ان

بولتے نقشے آٹھوال باب: متفرقات

ے ایک عرب صحافی نہ لے اُڑتا۔ اس دستاویز کے مطابق عراق ، سعودی عرب ، قطر ، کویت اور یمن تمام ملکوں کومزید کلڑے کر کے کوریا اور تیمور کی طرح مشرقی و مغربی یا مذہبی وسیکولر یا شیعہ وعرب ریاستوں میں تقسیم کردیا جائے گا۔ اس مکروہ منصوبے کی جزئیات طے کرنے کے ساتھ اس میں کام آنے والے ننگ ملت غدار مُہر وں کا تعین بھی کرلیا گیا ہے ، چنا نچہ جوعرب ممالک آج اتحاد یوں کے ''معاون و مشیر خاص'' ہنے ہوئے ہیں کل انہی کی گردن پرسب سے پہلے چھری پھرنے والی ہے لیکن وہ چارونا چار اتحاد یوں کے اشارے پراس طرح چل دیے ہیں جیسے ست بیل تھک ہار کرا پئے آپ کو بے رحم قصابوں کے حوالے کردیتا ہے۔ یردے کے پیچھے سے :

میخص جواس منصوبے کا موجداور صدربش کی پالیسیوں کا تانابانا بیننے کا ذمہ دارہے،اینے وسیع سیای تجربے اور صدربش یراثر انداز ہونے کی صلاحیت کے پیش نظرتو تبھی تبھی ایبالگتا ہے کہ امریکی صدر کی شخصیت ایک سایہ ہے اوراس کے پیچھے اصل مرکزی کردارای پراسرار شخص کا ہے۔ بیٹخص محض 34 برس کی عمر میں ایک سابقہ امریکی صدر کے زمانہ صدارت کے دوران وائٹ ہاؤس کا سب سے کم عمر چیف آف اشاف تھا۔ 1991ء کی ظلیجی جنگ میں پیسکرٹری آف ڈیفنس کے عہدے پر فائز تھااوراس ہے قبل پرائیوٹ سیٹر میں ایک بڑے امریکی انرجی گروپ کا چیف ایگزیکٹوبھی رہ چکا ہے۔اُمّ قصر کی بندرگاہ کی تعمیر نو کا ٹھیکہ '' کیلوگ براؤن اینڈ روٹ' نامی جس کمپنی کوملا ہے بیاس کا سربراہ رہ چکا ہے۔ای کمپنی کوتیل کے کنوؤں میں لگی آگ بجھانے اورتیل کی تنصیبات کی تعمیر کا ٹھیکہ بھی دیا گیا ہے۔ پیخص امریکا کے کلیدی منصب پر فائز ہونے کے باوجود عام طور پر دکھائی نہیں ویتا، نه منظرعام برآنے ہے اے کوئی دلچیں ہے۔ یہ ہمیشہ پردے کے پیچھےرہ کرکام کرناپند کرتا ہے اورصدرام ریکا کی پالیسیوں کی تصوراتی تشکیل اوران کے ملی اطلاق کے حوالے ہے اتنی صفائی اور عمد گی ہے ہاتھ دکھا تا ہے کہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے یا تا کہ وہ کا بینہ کے دوسر سےارکان کی سرکاری ذ مہ داریوں میں مداخلت کا مرتکب ہور ہا ہے ۔صدراس کے ساتھ ہفتے میں ایک مرتبہ کیخ کرتا ہے لیکن میہ جب وہاں سے اٹھ کرواپس اپنے دفتر آتا ہے تواس کے پرائیوٹ سیکرٹری تک کوخبرنہیں ہوتی کہ کن موضوعات پر گفت وشنید ہوئی ہے۔اس کی طرف سے صدر بش کو دیئے جانے والے تمام مشورے اور تجاویز ہمیشہ صیغہ راز میں رہتی ہیں۔ جب 11 ستمبر کے ملوں کا واقعہ پیش آیا تھا تو دنیانے سنا کہصدرامریکا اور پیشخص دوالگ الگ جگہوں پرمنتقل ہوگئے ہیں تا کہ امری قیادت سے کسی ایک کے ہلاک ہونے کی صورت میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ جی ہاں! آپ سمجھ گئے ہول گے کہ میخف امریکا کاموجودہ نائب صدرر چرڈ بروس ڈک چینی ہے جواس وقت امریکی سیاست میں نہایت اہم اور طاقتور پوزیشن کاما لک سمجھا جاتا ہے۔اقوام متی ہ سے لے کراقوام عالم تک اس کی رائے کواہمیت اور فوقیت دی جاتی ہے۔صدر بش نے واضح طور پراس کو بعض الیی ذمہ داریاں اور فرائض تفویض کرر کھے ہیں جوآج تک کسی نائب صدر کونہیں دیئے گئے اور نہ بی الیے عہدیدار کو دیئے جاتے ہیں لیکن اس شخص نے ایے مخصوص حربوں ہے امریکی صدر پر اپنا تسلط قائم کررکھا ہے۔صدر بش کی دیگر سربراہانِ مملکت کے ساتھ ملاقات میں بیہ بالکل خاموش رہتا ہے، ایک لفظ نہیں بولتا لیکن وہائٹ ہاؤس میں مشہور ہے کہ اس کی خاموثی اس کی گفتگو سے زیادہ معنی خیز ہوتی ہے۔اس نے صدر کو باور کرار کھا ہے کہ وہ اس کے ابدی وفاداروں میں سے ہے،اسے نہا قتدار کی کوئی خواہش ہے نہوہ آیندہ صدارتی عہدے کے لیے امیدوارہے،اس لیےصدربش اس پراندھااعمّاد کرتے ہیں۔

# الجھی نہیں تو کبھی نہیں:

یبودیوں کے لیے جوکام یہ" بےنفس' شخص کررہا ہے اگر بش کاحریف الگور کامیاب ہوجاتا تو کٹریبودی ہونے کے باوجوداتنا کچھ نہ کرسکتا تھا۔ کابل وقند ہار میں امارت اسلامیہ کے سقوط سے لے کر بغداد وبھرہ پرچڑھائی تک ہرجگداس صحیونی ا یجنٹ کا ذہن کارفر مار ہاہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد امریکی صدر روز ویلٹ اور برطانوی وزیراعظم نسٹن چرچل نے ریت پر کیسری تھینچ کرعرب کی مالدار ریاستوں کی حد بندی کی تھی ،اب جارج بش اورٹو نی بلیران کیسروں کومٹا کر جونئ حد بندی کرنا عاتے ہیں اس کا خاکہ ای شخص کا تیار کردہ ہے۔عربتان کی تقسیم درتقسیم کا پیکروہ خیال صہبونی منصوبہ سازوں نے اپنے خفیہ مقاصد کی پھیل کے لیے بنا کراس کے حوالے کیا ہے اور امریکا کے نائب صدر سے صدراور امریکی صدر سے شروع ہوکر برطانوی وزیراعظم تک چکراگانے والی ہیں چ در چے سازش اگر چہنہایت خوفناک ہے کیکن اللہ کاشکر ہے کہ عراق کی سرز مین میں فدائی مجاہد موجود میں ۔ؤک چیس اپنی میز کی دراز میں رکھے مشرق وسطی کے نئے نقشے میں جوجا ہے رنگ بھر لے لیکن عراق کے فعدائی مجاہدا پنا خون دے کراسلام کی تاریخ میں جو چمکداررنگ مجررہے ہیں وہ ان شاءاللہ ایس آ ب و تاب والا ہوگا کہاہے دیکھ کراہل ایمان کے دل ٹھنڈ ہےاورا 'نکھیں روثن ہوجا 'میں گی۔اہل کفر کے سور ما خاک وخون میں اوران کے سیاست باز ، ذلت وخواری میں لوٹتے یوٹتے نظرآ کیں گے عراقی مجاہدین کے مختلف وستے اپناا پنافرض'' ابھی نہیں تو کبھی نہیں'' کاعزم لے کریورا کرنے کے لیے میدان میں اتر بچکے ہیں ۔ ونیاان شاءاللہ ایک نیامنظر دیکھے گی ۔ جو کچھ کفار کی مادیت زدہ عقلیں کبھی تشلیم نہ کرتیں وہ ان کی دیکھتی آئکھیں اور بنتے کانوں کے سامنے بریا ہوگا،مگر کاش! کہ دنیا کا ایک مسلمان حکمران تو ابمانی غیرت کا تقاضا نبھائے۔ کاش!ان میں ہے کوئی ایک تواپنے پیٹ اورشرم گاہ کے چکرہے باہرفکل کرمسلمانوں کی خاطر کچھ سوچے حق وباطل کا میدمعرکہ ان شاءاللّہ گفرش ثابت ہوگا۔ ویکھنا ہے کہ گون کون می سعیدروحیں صلیبیوں کی ذات آ میز شکست میں حصہ ڈالنے کی سعادت حاصل کرتی ہں؟؟؟

# خشکی کے سمندر میں

### ایل بی بوڈی:

سندھ میں بدین کے علاقے میں زیادہ تباہی کیوں ہوئی؟ اس چیز کا تجس ہمیں چین نہ لینے دیتا تھا، ویسے بھی من رکھا تھا

کہ سندھ کے دیہاتی علاقوں میں جہالت خوفناک عفریت کی طرح مسلط ہے، اس کا آئکھوں دیکھا حال جانے کا بھی شوق تھا
شاید کوئی صورت بہتری کی سمجھ میں آ جائے لہذا تین روز کے وقفے کے بعد ہم پھر بدین میں تھے قطر مسجد کے امام مولا ناغلام محمد
صاحب پرانے وضعدار لوگوں کی یادگار ہیں ۔ شبخیدہ اور پروقار، متین اور پُر دبار۔ شہر کی مرکزی مسجد کے امام و خطیب ہونے کے
علاوہ علاقے کی معزز اور صاحب حیثیت شخصیت ہیں ۔ ان کے ساتھ پکہری (مقامی زبان میں مجلس آ رائی کے لیے سکہ بندلفظ)
کروتو معلوم ہوتا ہے کہ معلومات کے دریا کے پاس پہنچ گئے ہیں، جو چاہو پوچھاو ۔ جیسا برتن چاہے بھرلو۔ ارشاد فر مایا کہ سیم کے
پانی کی نکاسی کے لیے چائنہ کے تعاون سے بنایا گیا۔ ایک بہت بڑا سیم نالہ جو ایل بی یوڈی کہلاتا ہے بدین کے مضافات سے گزر
کرزیرو پوائنٹ کے پاس سمندر میں گرتا ہے۔ بہت وسیج وعریض نالہ ہے جو دفاعی اہمیت بھی رکھتا ہے۔

"سيم ناله كيا موتاج؟ شهركا ايك باس كويا موا"

''جس طرح انسان کے جسم میں فاضل مواد کے اخراج کا نظام ہے، ای طرح زبین میں موجود کھاری پانی کے نکاس کے لیے جسم نالے کھود ہے جاتے ہیں جو فالتو اور مضر پانی لے جاکر سمندر میں گرا دیتے ہیں۔'' مولا نا صاحب نے گفتگو جاری رکھی۔'' بارشوں کے دن میں سمندر میں طغیانی آئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ نالے کا پانی قبول نہیں کر رہاتھا۔ جب نالے پر پانی کاد باؤ بڑھا اور نکائی کی کوئی صورت نہ بی تو کھو تکی کے قریب شادی لارج کے مقام پر نالے کے مضبوط بند میں شگاف پڑگیا۔ یہ اضافی پانی کار بلاء لاتے میں پہلے سے موجود پانی کے ساتھ لکر دیگر کئی نالوں اور نہروں کے چھوٹے بندوں کوتو ڑتا چلاگیا اور اس وقت بدین کے جنوب میں کوئی نہریا نالہ ایسانہیں جس کا بند لوٹ نہ چکا ہو۔ نیجناً سارا علاقہ خشکی میں سمندر کا نمونہ پیش کر رہا ہوار بعض جگہوں میں ہو پانی کار دراس قدر ہے کہ اس وقت ایک گوٹھ بھی ایسانہیں جو پانی کے دیلے میں تیر ندر ہا ہو۔ سمندر کے قریب کے علاقوں میں تو پانی کار دراس قدر ہے کہ اس وقت ایک گوٹھ بھی ایسانہیں جو پانی کے دیلے میں تیر ندر ہا ہو۔ سمندر کے قریب کے علاقوں میں تو پانی ان جو ایکی بنائی جاتی ہیں ان جہاں پانی بہنچ گیا ہے۔ اب والیس سمندر کی طرف فہیں آ سکتا۔ گویا کہ پانی کو آئے سے روکے والی رکاوٹیس اس کو جو فناکی ۔

ہر طرف پانی کھڑا ہونے سے کنوؤں میں بھی وہی پانی چلا گیا ہے جس میں جانوراورانسان مَرے تھے۔نہروں کے پانی

کو حکومت نے پیچھے سے بند کردیا ہے۔ لہذااب پینے کا صاف پانی علاقے میں میسرنہیں اور بارش کے اس ہر طرف تھیلے گندے تالاب کا یانی بینے سے قتم قتم کی بیاریاں پھیل رہی ہیں۔

پانی سے بڑا مسئلہ خوراک کا ہے۔ جب فصل اترتی ہے تو علاقے کے لوگ گھر کی ضرورت کے مطابق سال ، چھ مہینے کا گندم یا چاول ذخیرہ کرچھوڑتے ہیں۔ باقی چھ دیے ہیں، گھر کے چو لیے کے لیے بازار سے راشن خرید نے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اب بیسارا ذخیرہ سَرُ کر خراب ہو گیا ہے یا پانی میں بہہ گیا ہے، گئے اور مرچ کی فصل کا موسم تھا وہ ساری جل گئی ہیں چنا نچہ اب آ گر پانی اُتر بھی گیا تو اس جزیرے میں خوراک کا خوفناک مسئلہ بیدا ہوگا۔ شوگر ملوں میں بھی پانی کھڑا ہے، گئے کا ذخیرہ اور فصل بناہ ہوگا۔ شوگر ملوں میں بھی پانی کھڑا ہے، گئے کا ذخیرہ اور فصل بناہ ہو جس سے مزدوری نایاب ہو جائے گی۔ اللہ اللہ خیرسَلاً۔

#### نالے میں گھر:

''سائیں!ابتم بدین کاعادی ہوجائے گا،لگتا ہے کہ واپس نہ جاؤ گے۔''خیم بستی کا دورہ کرتے ہوئے مولا ناغلام محمد صاحب ایک دیہاتی ہے گیے شب کرتے ہیں۔

'' ناسائیں نا!گھرکون چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارے علاقے کا فالتو پانی ہمارے گوٹھ سے گزر کرسیم نالوں اور سمندر کی طرف جار ہا ہے۔ ہم یہاں پڑے ہیں وہاں جانبیں سکتے تو گوٹھ کا پانی سو کھے گا کیسے؟ وہ تو پانی کی گزرگاہ بنا ہوا ہے۔''

## **ہندوکوسل**ر:

بدین کی قطر مجدسے جب اعلان ہوا کہ صرف کڈھن ، میرانی اور مٹھی وغیرہ کے علاقے کے لوگ شناختی کارڈ کے ساتھ خوراک کا ٹوکن بنوانے آ جا 'میں تو ہاہر کھڑا ہوا ایک شخص بے اختیار بول اٹھا:''یار! مولوی لوگوں نے صحیح طریقہ بنایا ہے۔ اصل متاثرین ای علاقے کے باشندے ہیں ، ہاتی سب توشوق شوق میں امداد لینے آ جاتے ہیں۔''

بندہ کو کسی نے بتایا کہ یہ ہندو ہے اور ایک علاقے کا نام لیا کہ اس جگہ کا کونسلر ہے۔

### عوام کی دوڑمسجد تک:

علاقے میں مولو یوں کی خدمات اور مساجد ہے لوگوں کو امدا دھشیم ہوتے دیکھ کروہ محاورہ غلط ہو گیا ہے'' مولو یوں کی دوڑ مجد تک ''اب توعوام کی مسجد کی طرف دوڑ کا منظر دکھائی دے رہاہے۔

جمعیت علمائے اسلام کے عہد بداروں اور کارکنوں نے علاقے کے عوام کی خدمت کے لیے مخلصانہ جذبے کے تحت کام کیا ہے۔الرشیدٹرسٹ کے کارکن بھی ڈاڑھی ٹوپی والے ہیں۔

#### يهلي اوراب:

جولوگ اپنے علاقے جھوڑ کر دوسری جگہوں میں نہیں گئے ان کی واحد پناہ گا ہیں قریبی سڑکیں ہیں جوز مین سے اون کی بنائی جاتی ہیں۔ وہ ان پرڈیرہ ڈال کر کھلے آسان تلے کھا پکا کرسور ہتے ہیں۔ جا بجاا سے خاندان ملے جو پہلے گھرے روڈ کی ٹریفک تکا کرتے ہتے ،اب روڈ پر بیٹے کر گھروں کوڈوباہواد کھتے رہتے ہیں۔

يجھوا، نيولا اور کيکڙا:

ایک جگہ رائے کے پچ میں ایک چمکتی چیز حرکت کرتی نظر آئی۔ہم سمجھے سانپ ہے۔قریب پہنچے تو کچھوا تھا۔ درمیانے سائز کاسُنہر اکچھوا۔اس کے پاؤں کے ساتھ ایسے پردے سے لئکے تھے جیسے گاڑی کے ٹائر پر پلاسٹک کے کور لئکے ہوتے ہیں۔ موصوف کو گاڑی کے ہارن یا مسافروں کی آوازوں کی قطعی کوئی پرواہ نتھی۔

''مفتی صاحب! اسے پکڑ کر ساتھ لے چلیں؟'' اشرف مدنی پوچھتا ہے جو یہاں آ کر'' مدنی سائیں'' ہو گیا ہے اور علاقے کے دیہا تیوں میں بڑامقبول ہے۔

'' نه یار! خبرنہیں یہ کیا کھا تا ہے۔ وہاںا ہے کون خوراک دے گا۔ ناحق دیباتی مہمان کی حق تلفی ہوگی۔''

پچھواحرکت کرتا ہے اور خراماں خراماں چلتا ہوا سڑک کی دوسری طرف گزرجا تا ہے۔ واپسی میں اسی جگہ کے قریب ایک برخ ااور کافی موٹا نیولا سڑک کے کنار مے محوخواب ہے۔ گاڑی پھررک جاتی ہے اور مسافر اس سے چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ قریب سے تھر کے صحرامیں چلنے والامخصوص ہیئت کا ٹرک گزرتا ہے جسے مقامی لوگ'' کیڑا'' کہتے ہیں۔ جب کچے کے علاقے میں ریت پر چلتا ہے تو اس کے ٹائروں کی ہوا نکال دیتے ہیں۔ پھر ریت کے سمند رمیں اس کی روانی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اس میں انسانوں اور جانوروں کی مساوات پر ممل طور پر عمل کیا جاتا ہے۔ چنا نچے بندے اور بکری کوساتھ ساتھ سیٹ ملتی ہے۔ سنا ہے یہ راجہ تھان میں ایک جف کا ٹورلگا تا ہے۔ تین دن جانے میں ، تین دن آنے میں ، ایک دن و ہیں کے ٹھ کانے میں۔

پہلے کچھوا، پھر نیولا اوراب دیوہ بیکل آ ہنی کیڑا....... یا خدایہ کیا ماجرا ہے؟ تیری ساری مخلوق گھریار چھوڑ کرسڑ کوں پر آگئی ہے۔ بیسڑ کیں ہیں یا چڑیا گھرکی گشت گا ہیں؟ رات کو یہاں شاید شیراور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوں گے۔ مجھلیوں کا فرار:

علاقے میں کاشت کاری تو ہے نہیں۔ دیہاتی لوگ جال یا کانٹے ڈال کر جگہ جگہ بیٹھے ہیں اور مچھلی پکڑ کر گزارہ کررہے ہیں۔روٹی تو کسی طرح کما کھائے ہے مجھندر۔۔۔۔۔شہری مسافر ہمراہیوں سے بوچھتے ہیں:

'' بھائی، دوستو، بزرگو! اس علاقے میں عارضی پانی کے اندر مجھلیاں کہاں سے آگئیں؟ خود بخو د پیدا ہوئی ہیں تو اتن جلدی بڑی کیسے ہوگئیں؟''

'' قریب مجھلیوں کے تالاب تھے۔ پانی زیادہ ہوا تو وہاں کی محھلیاں اس میں گھل مل گئیں۔'' مقامی ساتھی جواب دیتا

'' گویا پیمچھلیوں کا فرار ہے لیکن تالا ب سے بھا گیس تو کا نے کی نوک میں آئینسی ہیں۔'' گاڑی میں جملہ بازی ہوتی

. دیباتیوں کی چھٹی حس:

اب ہم کھو کی شہر پہنچ کچے ہیں۔ایک آ دمی گاڑی روک کر بتا تا ہے آپ لوگوں کا کیمپ وہ سامنے لگا ہے سیدھے چلے

جائے۔

" بھائی!اس نے ممیں کیے پہان ایا؟"

بہت ہے۔ ''ہ ج کل یہاں''الرشید'' والوں کو ہرکوئی پیچانتا ہے۔ویسے بھی دیہا تیوں کی جس بڑی تیز ہوتی ہے۔وہ بیرونی آ دمی کی تھنکھارہے بھی اسے بیچان لیتے ہیں۔

مریض و کیھنے کاریکارڈ:

کیمپ کے قریب پہنچتے ہیں تو سڑک کے کنار ہے''الرشید موبائل کلینک'' کی ایمبولنس کھڑی ہے، گاڑی کے اندر دوا خانہ ہے۔ باہر ڈاکٹر صاحب کری میزلگائے بیٹھے ہیں، مریضوں میں گھر ہے ہوئے ہیں اور مزے ہے'' کلینک'' کررہے ہیں۔ ایمبولنس کے لاؤڑ انبیکر سے لوگوں کو وعظ وفصیحت ہور ہی ہے۔ دنیا و آخرت کی آفتوں سے بیخنے کے لیے گنا ہوں سے بیخنے کی ترغیب دی جار ہی ہے۔

'' ڈاکٹر صاحب! آپ کتنے مریض روز چیک کرتے ہول گے؟''

'' دوڈ ھائی سو کے قریب ہوجاتے ہیں لیکن گوٹھ مٹھن میں ڈاکٹر نغیم صاحب نے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ وہ دن گھر میں ساڑ ھے تین سو کے قریب مریضوں کود مکھر ہے ہیں۔''

> ڈاکٹرنعیم صاحب کا کچھتذ کرہ قار نمین نے پہلے پڑھا ہے۔ آگے ایک دلچیپ قصہ اور پڑھیے گا۔ ایک خوراک ، دوخوراک:

اوراب ہمارے سامنے ایک بجیب وغریب منظر ہے۔ ایک کچے مکان کے سامنے دور تک لائن لگی ہوئی ہے۔ پانچ پانچ اور کا اندرجاتے ہیں اور چا در کھر کر سامان لے کر آتے ہیں۔ ایک ضعیف شخص کو اتنا سامان ملا ہے کہ وہ اسے اٹھا نہیں سکتا۔ دوسرا بوڑھا اس کے ساتھ ہاتھ لگارہا ہے۔ پولیس کا آدمی بھی دروازے پر کھڑا ہے۔ مکان کی پیشانی الرشیدٹر سٹ کا بینر بندھا ہے۔ طویل کمی قطار کے علاوہ بھی آس پاس دیہاتی لوگوں کی ٹولیاں جمع ہیں جوامداڈ ملنے کی خواہش مند ہیں لیکن کارکن صرف اسے اندرجانے دیتے ہیں جواپ سے کارڈ بین اور کھر پانچ پانچ کر کے اندرجاتے ہیں۔ اندرایک طرف فارم کوشناختی کارڈ سے ملاکر چیک کیا جاتا ہے۔ پھر فارم رکھ کرکارڈ پر انگوٹھا لگوایا جاتا ہے اور سامنے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ سامنے کمرے کے دروازے پر ایک ہاریش کارکن جس کی ڈاڑھی آئے سے سفید ہو بھی ہے کارڈ چیک کر کے اندر منہ کیآ وازلگا تا ہے۔

"ایک خوراک"، " دوخوراک"

۔ ایک خوراک کا مطلب ہے دس کلوآٹا تین کلو دال ،ایک کلوگھی۔اس کا مطلب ہے اس کا دگنا۔ جب اندرسے میہ چیزیں رو مال یا جیا در میں ڈالی جاتی ہیں تو باہر کھڑا ہواایک کارکن اس کے ساتھ کپڑوں کا ایک جوڑا بھی ڈال دیتا ہے۔ کمرے کے اندر موجود کارکنوں کا چہرہ اور ڈاڑھی آئے سے بھر پچکی ہے۔

'' پیمکان کس کا ہے؟'' بندہ پوچھتا ہے۔

'' یہ چوہدری شہباز کی بیٹھک ہے۔ ہمارے بہاں جب مہمان آتے ہیں تو ہم انہیں اسی بیٹھک میں طہراتے ہیں۔''

علاقے کے امام مسجد مولا ناعبد اللہ سندھی بتاتے ہیں۔ جوتقیم کے اس عمل کے نگران ہیں۔ آج کل ہم نے اس کوتقسیم امداد کا مرکز بنار کھا ہے۔''

كيثو ولدمثھو:

"آپکہاں ہے آئے ہیں؟" قطار میں کھڑے ایک شخص سے بندہ پوچھتا ہے۔

"گوٹھ پہال ہے کتنی دور ہے؟"

" آخرکلومبٹر <u>"</u>

لیکن میشخص نظریں چرار ہاتھا۔ بندہ نے کارڈ لے کرنام دیکھا تو لکھا تھا'' کیٹو ولدمٹھو ۔ گوٹھ ناتھا خان جانڈیو۔قوم بھیل۔''معلوم ہوا کہ ہندو ہے۔طالبان کودیکھ کر گھبرا گیا ہے۔

ما ہروصول كنندگان:

ایک رضا کار قریب ہے گزر رہاتھارہ ک کر پوچھا:'' آج کتنے لوگوں میں امدا تقسیم کی جائے گی؟'' ''لوگوں کی تعداد کا توپیۃ نہیں ، خاندان 1200 ہیں۔''

"اورجن کے پاس فارم نہیں ان کو۔"

''ہم گھر گھر جاکرامام مسجداور نمبردار کے تعاون سے فارم بنواتے ہیں تا کہاصل متاثرین کوامداد پہنچ سکے۔ورنہ تو لوگ ٹرکول پر کھڑے ہو کرتھلیاں پھینکتے ہیں جوا کثر'' ماہر وصول کنندگان' کے ہاتھ میں گرتی ہیں۔جن کا فارم نہیں ان سے کہا گیا ہے کہا پنے علاقے میں جائیں۔سروے ٹیم وہاں آ کرسروے کرے گی۔فارم بناکردے گی پھران کو بھی حصہ ملے گا۔'' مذہبی این جی اوز:

با ہر نکانو ایک صاحب جن کے متعلق بعد میں معلوم ہوا کے مختلف اخباروں کے نامہ نگار ہیں تبصرہ کرتے ہیں:

''اس مرتبہ ندہبی این جی اوزبازی لے گئیں۔انہوں نے بڑے منظم انداز میں پیشہ ورستحقین کے بجائے اصل متاثرین تک امداد پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کراچی سے ایک گلوکار کی تنظیم آئی تھی۔راستہ میں کیمپ لگا کر جوس کے پیکٹ اور نمکونقسیم کیا۔ بھو کے آ دمی کواس عیاشی سے کیا ہوگا؟ اسے پیٹ بھر دال روٹی ملنی چاہیے۔شام کو گلوکارصا حب بمیلی کا پٹر میں آئے۔تصویریں تھینچی گئیں۔مووی بنائی گئی اور بقیہ امداد ڈاٹس میں ڈال کر مقامی عہد بدار کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ دیباتوں میں تو کوئی جاتا ہی نہیں۔مولوی بڑے سیانے اور جفائش نکلے۔ یہ خودگاؤں گاؤں پھرتے ہیں ، ان کا ریکمپ شہر میں ہے لیکن امداد لینے کے لیے قطار میں کھڑے سب لوگ دیباتی ہیں۔شہری پیشہ در اور عادی مستحقین وہ سامنے ٹولیاں لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کو پچھ نہیں ملے ۔

تىرتى جاريائى:

کیمپ کے اندراور باہررش ہے اور بڑی تعداد میں امدادی سامان کی تھیلیاں تقسیم ہور ہی ہیں \_ یقین نہیں آتا کہ اتنی مقدار

کوئی لٹا سکتا ہے۔ہم جیرت آمیز تا ثرات کے ساتھ کیمپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ آبادی سے باہر سڑک پر آکر آگے چلنے والی گاڑی ایک جگہ رک جاتی ہے۔ہم بھی ٹھبر جاتے ہیں اور اس کے رکنے کا سبب جاننے کے لیے اس طرف نگاہ دوڑاتے ہیں جدھر کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی نظروں کا مرکز ایک جاریائی ہے جو پانی پرتیرتی سڑک کی طرف چلی آرہی ہے۔

" بھائی، بزرگو! بیچار پائی کیسے ایک سیدھ میں پانی پر تیررہی ہے؟"

'' جنابغورے دیکھیے! چار پائی کے نیچتوجہ کیجیے''

عیار پائی کے نیچے نگاہ جمائی تو ایک انسانی سرنظر آیا۔معلوم ہوا کہ ایک دیہاتی گردن تک پانی میں ڈوبا ہوا ہے اورسر پر حیار پائی اٹھا کر دھیرے دھیرے سنجل سنجل کر قدم رکھتا ہوا سڑک کی طرف آر ہاہے۔

اوہ خدایا! ہمیں تو اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ پانی اتنا گہرا ہوسکتا ہے۔ دیہاتی پانی سے نکل کرسڑک پر آیا تو اس نے اپنی بپتا سنائی کہ گھر میں صرف دو جار پائیاں رہ گئی تھیں۔ ہفتہ بعد اس کو پانی میں گھس کر اٹھا کر لے آیا ہوں تا کہ سڑک پر بچھا کر بیٹھ سکوں۔

'' دوسری حیار پائی کہاں ہے؟''

''وەمىرى بيوي اٹھانے گئى ہے۔ بيچھے بيچھے آ رہى ہے۔''

''آپ ہمارے ساتھ بدین شہر چلو۔ وہاں آپ کو خیمے میں رہائش دیں گے، کھانا پیش کریں گے، ڈاکٹر صاحب سے دوائی دلوائیں گے۔''

‹‹نهیں صاحب، میں اپنا گاؤں چھوڑ کرنہیں جاسکتا۔''

" چلوخوراک کا پیکے لے کرآ جانا۔"

''إچھاصاحب! آپ جائيں ميں ماموں كےساتھ آ جاؤں گا۔''

" پہلیج کیا ہوتا ہے؟"

''وہیں بتا کیں گے''

''احچھامیہ بتاؤاس دوسری طرف کتنا پانی ہے۔''

''چھتوں ہے بھی او نچاصا حب! کشتی کے بغیر آپ لوگ نہیں جاسکتے''

اس علاقے میں کشتی کا تصوراییا ہی تھا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کے کشتی بنانے پر تعجب کرتی تھی۔

ہم نے خشکی پر کھڑے سمندرکود کیھا۔ گئے کی فصل کہیں کہیں سے پانی سے سرنکال کر گہرائی کی پیائش بتار ہی تھی۔واپسی

کےعلاوہ چارہ نہ تھا۔ پانی کی کثرت پر جیران رہ گئے۔

ایک مندواندرسم کی اصلاح:

اوراب ہم گوٹھمٹھن میں پہنچ چکے ہیں جہاں کے دیہا تیوں سے وعدہ کرکے گئے تھے کہان کے ہاں ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ جیجیں گے اور کمل طبی کیمپ لگا کیں گے۔ یہاں دوطرح کے مشتحقین ہیں۔ایک تو گوٹھ کے لوگ جو ہمارے اور دوسرے

علاقے کے متاثرین کے میزبان ہیں۔ان کے گھر بھی گر چکے ہیں اور دوسرے گوٹھ کی پشت پر واقع بڑی رہیلے ٹیلے پر خیمہ بستیوں میں پناہ لینے والے غیر مقامی دیہاتی جوشیمی علاقوں نے قال مکانی کرکے پناہ کی تلاش میں یہاں آئے ہیں اور''الرشید' کے فراہم کردہ خیموں میں رہتے ہیں۔ان کو ہفتے بھر کا راشن اکٹھا دے دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس کھانے پکانے کا سامان موجود ہے۔

''ڈاکٹر صاحب! کیاحال ہے؟''ہم ڈاکٹر نعیم جوعلاقے کی مقبول شخصیت بن چکے ہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔'' ''اللّٰہ کا کرم ہے۔''

''اورآپ کے مریضوں کا؟''

''وه جھی ٹھیک ہیں۔''

'' سناہے مجھروں نے آپ کا خون نہایت لذیذ ہونے کی خبر ساری مجھر برادری میں پھیلا دی ہے۔''

" إل! الليكن كى وجد سے در يول ميں پتواور پانى كے جو ہڑوں كى وجد سے فضاميں مچھر بہت ہيں۔"

"آپ کے پاس زیادہ مریض کس قتم کے آتے ہیں؟"

'' بخار،ملیر یا، پیچش، آنکھوں کی تکلیف،اس کے علاوہ بچوں میں خسرہ،خناق،کالی کھانسی بہت ہے۔حفاظتی ٹیکوں کی سخت ضرورت ہے۔چھوٹے بچوں کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اور پچھدن بعدوہ اللّٰد کو پیارے ہوجاتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ایک چیز کی ضرورت ہے؟''

'وه کیا؟''

اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے جو تفصیل سنائی اس کا بندہ پراتنااثر ہوا کہ جب تک کراچی ہے ڈاکٹر وں کی خصوصی ٹیم اس کے لیے علاقے میں پہنچ نہیں گئی، ہماری بے سکونی کم نہ ہوئی۔

''میرے پاس گردو پیش کے ہیں تمیں گوٹھوں کے مریض آئے ہیں۔اب تک سات آٹھ بچوں کو لاچکے ہیں کہان کا ختنہ کردیں۔ بڑے بڑے بمجھدار بچوں میں کثیر تعدادا ہے بچوں کی ہے جن کا ختنہ نہیں ہوا۔''

'' کیول؟ ختنه کیون نہیں ہوا؟ کیا ہندوؤں کے ساتھ رہن سہن کا اثر ہے؟''

'' کچھوہ مجھی ہے۔ بیلوگ بیجھی کہتے ہیں کہ ختنے والا ڈاکٹر بدین سے بلانا پڑتا ہے جو 500 روپے لیتا ہے۔غریب دیہاتی توسال چھے مہینے کے بعد کہیں یانچ سوکا نوٹ دکھے یاتے ہیں۔''

" إلى - في تعداد بتائي ؟" جميل كي مبالغ محسوس مور باتفا-

''سات آ ٹھرسو۔''ڈاکٹر صاحب''سو'' کے لفظ پرزوردے کر بولے۔

''مفتی صاحب! آپ اس پرتعب نہ کریں۔'' شعبہ صحت وفراہمی خوراک کے مگراں سیدروید حسین شاہ صاحب بندہ کی جرت دور کرتے ہوئے بولے ۔'' مجھے اب یاد آیا ہے کہ کرا چی کے ایک بڑے ڈاکٹر صاحب سندھ میں ختنہ کا کیمپ لگاتے ہیں۔ ہمیں اس پرتعجب ہوتا تھا مگر آج اس کی نصدیت ہوگئی کہ سندھ کے دیباتی علاقے میں غربت اور جہالت کے سبب کافی عمر کے

بچوں کا ختنہ ہیں ہونے یا تا۔''

بندہ نے بدین پہنچ کرسب سے پہلے کراچی فون کیا اور الحمدللد کہ وہاں سے بعجلت ممکنہ ڈاکٹروں کی ٹیم ضروری ساز وسامان کے ساتھ علاقہ کی طرف روانہ کردی گئی ہے۔ ممکن ہے آ بندہ اس اہم چیز کی خاطر علاقے میں وقفے وقفے سے مستقل کیمپ لگانے کی تجویز طے پا جائے۔ قار ئین دعا کریں کہ ان کیمپول سے دین کی اشاعت بھی ہوتھن ماؤی خدمات مسلمان سے خیرخواہی اور ہمدردی کے لیے کافی نہیں۔

انہیں ڈاکٹروں کے متعلق معلوم ہوا کہ علاقہ میں اشد ضرورت پڑنے پر ڈلیوری کے دوکیس بھی کر چکے ہیں۔ایک بچی کے والدین نے اس کا نام ڈاکٹر صاحب کے نام پر نعیمہ رکھا ہے۔ سے

سچی جمدردی:

اب ہم ریٹیلے ٹیلے پر چڑھتے ہیں۔ دور دورتک ''الرشید' کے خیمے گلے ہیں۔ گویا جنگل میں منگل ہے۔ دیہا تیوں کے رہنے کا خاص انداز ہے۔ مناسب فاصلے سے خیمے لگاتے ہیں۔ پچپلی باریبال آئے تھے تو پچھاوگوں کو خیمے نہیں ملے تھے۔ اب سب کومل چکے ہیں۔ پچھ نیمیں سلے تھے۔ اب سب کومل چکے ہیں۔ پچھ نیمیں کے باہر پچیاں بیٹھی '' پنج گئی' کھیل رہی ہیں۔ دیباتی دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ استے عقیدت مند ہیں کہ جوکہو مان لیس گے۔ٹرسٹ کے ذمہ داران نے پچپلی رپورٹ کے بعدیہ ستحن فیصلہ کیا ہوڑے آتے ہیں۔ استے عقیدت مند ہیں کہ جوکہو مان لیس گے۔ٹرسٹ کے ذمہ داران نے پچپلی رپورٹ کے بعدیہ ستحن فیصلہ کیا ہے کہ ہرکیمپ میں ایک '' داعی اور معلم'' کی مستقل تشکیل کی جائے جو ہر نماز کے بعد تعلیم کرے۔ جبح، شام ایک ایک گھنٹ لوگوں کو جع کہ ہم کرکے پہلے دو کلے بمان کو مادی غذا سے نیادہ و روحانی غذا کی اور جسمانی بیاریوں سے بچاؤ سے زیادہ روحانی بیاریوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بچی ہمدردی سے ہے کہ اسے ایسی ایداد دی جائے ہو ہوئی کی خرورت ہے۔ اس سے بچی ہمدردی سے ہے کہ اسے ایسی ایداد دی جائے ہوئی کی الماد دی جائے ہوئی ہوئی ہوئی ہم نہ ہوتے ہوئی میں بھی ساتھ رہے اور اس گھڑی کام آئے جبکہ دوسری کوئی چیز کام نہ آئے گی۔''

بندہ ایک دیہاتی ہے ٹوہ لیتا ہے۔ آدھی سندھی اور آدھی اردومیں: ''یہ خیمے کہاں سے ہاتھ لگے؟'' ''مُلَّاں والی تنظیم نے دیئے ہیں،اللہ ان کوایمان دے۔''

وريان سجده گا بين:

اوراب ہم کھکو گوٹھ کے اوطاق کے سامنے گھڑے ہیں۔ یہاں آنے کی وجہ یبنتی ہے کہ گاؤں کی مسجد کمل طور سے تباہ ہو چکی ہے۔ ''ہر کجا پستی آب آں جارود'' کا جملہ سنا تو تھا، دیکھا بھی تھا، لیکن اس کا جومنظر یہاں دیکھا وہ شاید پھر دیکھنے کو نہ ملے مسجد اور قریب کے گھریالکل تباہ ہوگئے تھے۔ مسجد کا صرف محراب باقی تھا۔ ایک بچے نے پیلو کے درخت سے تازہ تازہ مسواکیس توڑلا کئیں تاکہ مہمان مولو یوں کی خاطر ہو سکے۔ بہت دل خوش ہوا۔ دل سے دعا کمین ککلیں۔ پچھ خدمت کرنی چاہی۔ اصرار کے باوجود قبول نہ کی۔ مسجد کی تغییر دیہا تیوں کے بس کی بات نہیں۔ ٹرسٹ والوں کو تعاون کرنا چاہیے۔ ورنداللہ کا گھر نجانے کب تک غیر آبادر ہے۔ یانی میں آگ

پانی کے متعلق سناتھا کہ جلاتا ہے۔ میں معلوم نہ تھا کہ جَلاتا ہمی ہے۔ گاؤں کی فصلوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ بارش کا میر

پانی'' آتش ہآ ب'' کا مصداق تھا۔ مرچیں جُل چکی ہیں۔ (سجان اللہ!'' مرچوں کا پانی سے جلنا''ایک معنیٰ میں محاورہ بنایا جاسکتا ہے ) گنا کا ناہو چکا ہے۔

''گنا بھی کا ناہوتا ہے؟''

ہاں جب پیخراب ہوتو کہتے ہیں:'' کا ناہو گیا ہے۔''

گھر،گھر ہوتا ہے:

بدین واپس پر پچھ دیباتی ملے جوڑسٹ کے ذمہ داردلدارشاہ صاحب سے خیمہ بہتی سے گھر واپس جانے کی اجازت مانگ رہے تھے۔شاہ صاحب بیمار پڑے ہیں جب فون آتا ہے یا سروے ٹیم واپس آتی ہے تو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کام پھر وہیں سے شروع ہو بیاتا ہے جہاں سے ختم ہوا تھا۔ ٹرسٹ کے اکثر کارکن بیمار ہو چکے تھے صرف شاہ صاحب رہتے تھے۔ آج وہ بھی بیمار ہیں اور اب ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ دوسرے ساتھیوں کی بیماری پر تعجب یا خداق کر سکیں۔

'' بھئی! آئی جلدی کیا ہے؟ کچھدن اور رہ لو، پھر چلے جانا۔ ابھی تو وہاں گھٹنوں گھٹنوں پانی کھڑا ہے۔''

''سائيں!گھر،گھر ہوتا ہے۔ابہمیں اجازت دیجے۔''

مناہ صاحب ان کے لیے ٹرک کا انظام کردیتے ہیں۔ اللہ تعالی ان تمام متاثرین کوخیریت سے گھروں کو لیے جائے۔
ان کے دینی اور دنیاوی تمام مسائل حل کردے۔ الرشیدٹرسٹ والوں کوان لوگوں کے گاؤں میں مکا تب کھولنے چاہمییں تا کہ ان
کی دینی ضرورت بطریقِ احس پوری ہو سکے۔ رائے ونڈ والے حضرات قربانی والے ساتھیوں کو علاقے میں زیادہ سے زیادہ
مجیجیں تو بہت فائدہ ہونے کی امید ہے۔ والسلام

بولتے نقشے آ محوال باب متفرقات

# دسنہیں گیارہ

گناه برباد،عذارب لازم:

ایک زمانہ تفاعید آنے ہے پہلے بچوں کے مطالبات شروع ہوجایا کرتے تھے کہاس مرتبہ ہم دس رویے عیدی لیں گے۔ان سے کہاجا تا تھا: بیٹا! ہم آپ کو گیارہ رویے عیدی دیں گے۔ بین کریجے پھولے نہ ہاتے تھے کہان کا مطالبہان کی توقع سے بڑھ کر پورا ہوا ہے اور وہ اس مرتبدر ج کرموج کریں گے۔ ادھر ہوتا یوں تھا کہ گیارہ میں سے ایک روپیاتو بچوں کوعید منانے کے لیے مل جاتا تھا، بقیہ دس رویے دادی جان کے پاس بطور امانت جمع ہوجاتے تھے اور بیج عیدی کا روپیزر چ کرنے تک اپنی بیامانت بھول بھال جاتے تھے۔اللہ اللہ خیرسَلاً ۔ پچھلے شارے میں اس بات کا تھوڑ اسا ذکر چھیڑا گیا تھا کہ سودی نظام کے تحت چلنے والے بینک عوام کو جولیل اور حقیر نفع دیتے ہیں وہ ان سے ایک حیلے کے ذریعے واپس ا منٹھ لیتے ہیں اور نینچ میں عوام کے ہاتھوں میں وہ میل بھی نہیں رہتا جوحرام کے ان نوٹوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ گویا'' نیکی برباد گناه لازم'' کے وزن پر'' گناه برباد عذاب لازم''یا''لذتِ گناه بربادنحوستِ گناه لازم'' کا جمله (محاوره) صادق آتا ہے۔موجودہ سودی نظام ظلم درظلم کا ایسا ہلاکت خیز سلسلہ ہے جس میں حیت بھی سرمایددار کی ہوتی ہے اور پت بھی اسی کی۔ اگر سود پر لیے گئے قرضوں سے سر ماید دار کونفع ہوجائے تو وہ اس میں سے بہت تھوڑ اسا حصہ سود کی شکل میں بینک کواور بینک کے واسطے سے امانت دارعوام کونتقل کرتے ہیں اور پھر پی حقیری مقدار بھی اشیا کی لاگت میں شامل کر کے دوبارہ عام صارفین سے وصول کر لیتے ہیں اور اگر اس کو کاروبار میں نقصان ہوجائے پاکسی حادثے سے دیوالیہ بن کی نوبت آ جائے تو اس سرمایددار کی اپنی بہت کم رقم ڈوبتی ہے، زیادہ نقصان ان عوام کا ہوتا ہے جن کی بچتوں سے اس نے اپنے لمبے چوڑے کاروبار کی بنیادر کھی تھی۔ سرمایہ دارتو اس نقصان کی تلافی انشورنس کمپنی ہے کروالیتا ہے اورانشورنس کمپنی اسے ہزار ہاعوام سے نچوڑی ہوئی رقم سے دوبارہ اس قابل بنادیت ہے کہوہ''عوام کی بچتوں کوعوام کے فائدے کے لیےعوامی فلاح و بہود کے منصوبوں میں' لگا سکے۔اس طرح بینکنگ کے موجودہ نظام میں پوری قوم کا سرمایہ چندسرمایہ داروں کی تجور بول کے درمیان گردش کرتا رہتا ہے۔ وہ اسے بینکوں کی وساطت ہے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں اورعوام کے ہاتھ اس دھول کے علاوہ کچھنہیں آتا جوسامراج کے ہاتھوں کھلونا بننے کے بعدان پر بدحالی کی تہہ جماتی جاتی ہے۔ فرضي زر جقيقي سود:

جس طرح بینکوں کے ذریعے سے چندسر مابیداردادِ عیش دیتے ہیں مگر ڈھنڈوراعوام کی فلاح و بہبوداور بےلوث خدمت کا بیٹا جاتا ہےاس طرح خود بینکوں کی پانچوں انگلیاں ہمیشہ تھی میں رہتی ہیں مگروہ ہمیشہ سو کھے کا روناروتے اوراپ ان بھاری بھر کم مفادات پر پردہ ڈالنے رہتے ہیں جوانہیں عوام کی خون پسینہ کی کمائی سے حاصل ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ بات نا قابلِ یقین معلوم ہوتی ہے کین حقیقت یکی ہے کہ بینک کے پاس جورقو مات جمع ہوتی ہیں ان میں ہے بہت کی ایک رقوم ہوتی ہیں جوں پروہ کی کوکوئی سوز ہیں دیتا اور بیر تو م آگے ہم ما بیکا روں کو دینے ہے جو کچھوہ کما تا ہے سب اپنے شدنڈ ہے تنور میں ڈال لیتا ہے ۔ بینی چیز ' تخلیقِ زر کاعمل' ہے۔ میں ڈال لیتا ہے ۔ بینی چیز ' تخلیقِ زر کاعمل' ہے۔ کوگوں کے پاس جورقم آتی ہے وہ اس کا بہت تھوڑا ساحصدا پنے پاس رکھتے ہیں اور زیادہ بینک میں رکھوا دیتے ہیں۔ بینک لوگوں کے پاس جورقم آتی ہے وہ اس کا بہت تھوڑا ساحصدا پنے پاس رکھتے ہیں اور زیادہ بینک میں رکھوا دیتے ہیں۔ بینک جب اسے آگے قرض دیتا ہے قرض لینے والے کا اکاؤنٹ کھول کر اسے چیک بک دے دیتا ہے کہ حب ضرورت اس سے رقم نکلوا تا جاتے بیک جون اور نکالی گئی رقم نگ جائے تو دوبارہ اس میں جمع کروا دے۔ اب قرضدار کی طرف ہے جتی رقم کا اکاؤنٹ کھولا گیا، بینک کے ڈپازٹ میں انتااضا فیہوا صالانکہ نوٹ استے ہی ہیں جو پہلا (حقیقی) اکاؤنٹ کھولے والے نے رکھے تھے۔ ترضدار کا اکاؤنٹ کھولے نے بینک کے پاس جو نیا (مصنوعی) ڈپازٹ آیا ہے، بینک اس کو حقیقی رقم کی طرح آگے گئی مقرضدار کا اکاؤنٹ کھولا کہ ہونگاں کی خودہ ادانہ کر سے گا اورا گربالفرض ایسا ہو بھی تو رہے میں رکھی گئی رقم یا کورا نے والے سب اسم ہواتی رقم کا مطالبہ کریں گے جودہ ادانہ کر سے گا اورا گربالفرض ایسا ہو بھی تو رہے در نے میں کام آ جاتی ہے۔ اس طرح بینک اپ جو میں کوم کو قرط ان کی میں ہوا ہی نہیں گئی دیا دار لاگت سے محفوظ سود کما تا ہے لیکن موام کوفیوان کی جو کہ کہا ہو ہوا ہو نہوں اس کی ہوا بھی نہیں گئے دیا ادار لاگت سے محفوظ سود کما تا ہے لیکن عوام کوفیوان کی رہم کے حساب سے سود دیتا ہوا در انہیں اس کی ہوا بھی نہیں گئے دیتا کہ اس نے ان کی رقم کے ذر یعے ' اعتباری زر'' میں گئے دیتا کہ اس نے ان کی رقم کے ذریعے ' اعتباری زر'' میسی کے جھی نہیں دیا۔ اس طرح جو کھکایا ہے اس سے انہیں کی ہو نہیں بیں۔ ۔

#### بينك كافلوك:

عوام کو پچھاوا کے بغیران کی رقوم سے بھاری منافع کمانے کی دوسری صورت کو بینکاری کی اصطلاح میں بینک کا فلوٹ (Float) کہتے ہیں۔ یہ وہ رقومات ہیں جو پچھ مدت کے لیے رہتی بینک کے پاس ہیں اور بینک ان سے خطیر منافع حاصل کرتا ہے لیکن اس رقم کے اصل مالکوں کو پچھ بھی سودادانہیں کرنا پڑتا۔ ایسا کئی صورتوں میں ہوتا ہے۔ مثلاً: بینک کی طرف سے دوسرے بینک کو چیک جاری کیا گیا یا بینک نے کسی کو ڈرافٹ دے دیا تو رقم منتقل ہونے اور کیش کرانے تک جتنی مدت گئی ہے، اس دوران بیر قم بینک کا''فلوٹ' ہے۔ بیرونِ ملک سے کوئی چیز منگوانے والا جب ایل ہی کھلواتا ہے اور کمل یا جزوی ادائیگی ای وقت کر دیتا ہے تو بینک چیز بھیخ والے کوادائیگی کا غذات آنے پربی کرے گا، تب تک بیرقم بغیر کے اور کسی ہو کے بینک کو جورقم دی جاتی ہے، وہ بلٹی اگر سے کوئی تھیز انے کے لیے بینک کو جورقم دی جاتی ہے، وہ بلٹی سے جو بلٹی کی ان رقومات میں اضافہ کرتی ہے جو بغیر پچھادا کیے کمانے کا ذرایعہ ہیں۔ ججو درخواستوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جن عازمین جے کانام نہ نکلے، رقم تو انہوں نے بھی جمع کروائی ہے اور جو این ہے۔ درخواستوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جن عازمین جے کانام نہ نکلے، رقم تو انہوں نے بھی جمع کروائی ہے اور جو این کے درخواستوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جن عاذمین جے کانام نہ نکلے، رقم انہوں نے بھی پہلے سے ہی دینی ہوتی ہے۔ یہ کروڑ ہارو یے کئی مہنوں تک بینک کا فلوٹ ہیں جن کی خاطرتمام بینک ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرتجاج کرام کی خدمت

بولتے نقثے

ک''سعادت'' حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس کی ایک اورصورت یوپلٹی بلز ہیں۔ بجلی ،گیس ،فون وغیرہ کے بل کی رقومات جمع کرنے پر بینک جوسروس چار جز وصول کرتے ہیں وہ ان کا بے جا تکلف ہے۔ وہ اس فیس سے سوگنازیادہ سودتو ان رقوم سے کمانے ہیں گرسروس چار جز وصول کرنا اس اندیشے سے نہیں چھوڑتے کہ عوام کی عادت کہیں خراب نہ ہوجائے اور اب تو ملاز مین کو تنخوا ہوں کی ادائیگی بینکوں کے دریعے ہور ہی ہے۔ یہ بھاری بھر کم رقومات ہر ماہ بینکوں کے اس زرکے جم میں بے تاشاد نما فہ کرتی ہیں جوان کو بغیر لاگت کے سود کما کردیتا ہے۔

#### مفتامفت ذريعه

فلوٹ کے بعد تیسری رقم کرنٹ اکاؤنٹ کی ہے جو بغیر کسی لاگت کے سود کمانے کے کام آتی ہے۔ موجودہ نظام کے تحت دیندار مسلمان بھی مجبور ہیں کہ اگر سوز نہیں لیتے تو نہ لیں لیکن رقم بہر حال بینک میں رکھوا کیں۔ یہ رقم بینک کے مالکان اور بینک سے قرض لے کر بڑے بڑے کاروبار کرنے والے سرمایہ داروں کے درمیان سود لینے دینے کا'' کم خرچ بالانشین'' بلکہ بغیر خرچ بالانشین کا مقامفت ذریعہ ہے۔ بینک تجاج کرام کی رقوم کو نہیں بخشتے تو عام دینداروں یادی نی اداروں کی رقوم سے کیسے صرف نظر کریں گے؟ لہٰذااس بہتی گڑھ میں مل مل کر ہاتھ دھوئے جاتے رہتے ہیں اور کہا ہے جاتا ہے کہا گر بینکاری کا موجودہ نظام ختم کر دیا گیا تو ملک میں انار کی بھیل جائے گی۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بظاہر جو بیٹ مجھا جاتا ہے کہ بینک اپنی لاگت اور واجبی نفع رکھ کر بقیہ سارا نفع عوام کود ، یتا ہے بیچھتے تے بالکل برخلاف ہے۔ واقعہ بیہ کہ جینک کو جو کچھنفع عوام کی رقوم ہے حاصل ہوتا ہے اس کا بہت کم حصہ عوام کو مات ہوتا ہے اس نفع کا زیادہ تر رخ سر مایید داروں کی تبحوریوں کی طرف ہوتا ہے۔ (بینک خود بھی کسی سرمایید داروں کا ہوتا ہے) چنا نچیہ ماتا ہے ، اس نفع کا زیادہ تر رخ سرمایید داروں کی تبحوریوں کی طرف ہوتا ہے۔ (بینک خود بھی کسی سرمایید داروں کا ہوتا ہے) چنا نچیہ پوری قوم کے سرمائے پر چند خاندان بل کر''امیر ہے امیر تر'' ہوتے جارہے ہیں اورعوام' نفریب سے غریب تر'' ہوتے جانے کو قسمت کا لکھا تبجھ کرنے ہر کے بیٹھے ہیں۔

#### طاغوت كاكھيل:

افسوں یہ ہے کہ جب سے سنعتی انقلاب برپا ہوا اور یہود نے دنیا کوسودی نظام میں ملوث کیا تب سے کوئی ایک مسلمان ملک بھی غمرسودی نظام پیش کر کے دولت کی متواز نقسیم کاعملی نموند دنیا کؤئیں دکھا سکا۔ شرعی نظام میں بینک سرمایہ کارکورقم سود کی بنیاد پر نہیں ، نفع ونقصان میں شراکت کی بنیاد پر دیں گے۔ اس نظام کے تحت دولت کی تقسیم انتہائی منصفانہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں بینک کواور بینک کے ذریعے عوام کو تھوڑی ہی متعین رقم نہیں بلکہ تمام منافع کا فیصدی حصہ اواکر نا پڑتا ہے جو طے شدہ فتح سود سے زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس نفع کو اشیا کی لاگت میں شار کر کے عوام سے واپس وصول کرنے کا کھیل بھی نہیں کھیلا جا سکتا کیونکہ نفع تو چیز بیچنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور چیز بکنے کے بعد جو نفع بینک کے ذریعے عوام کو دیا گیا تھیل سود گیا ہے ، اسے ان سے واپس وصول کرنے کا کوئی طریقہ تمکن نہیں ۔ گویا کہ سود کی نظام میں سرمایہ دارعوام کو دیا گیا تھیل سود کھی طاغوتی حیلے کے ذریعے واپس الگوا لیتے ہیں جبہ شرعی نظام میں عوام کو وہ نفع بھی واپس مل جاتا ہے جو اشیا ع صرف کی خریداری پر سرمایہ کارکود یا گیا تھا۔ یہ نگتہ شاید قار کین کو پوری طرح سمجھ نہ آیا ہوگالیکن اگر آپ اس کو بغیر سمجھ عیدی کے گیارہ خریداری پر سرمایہ کارکود یا گیا تھا۔ یہ نگتہ شاید قار کین کو پوری طرح سمجھ نہ آیا ہوگالیکن اگر آپ اس کو بغیر سمجھ عیدی کے گیارہ خریداری پر سرمایہ کارکود یا گیا تھا۔ یہ نگتہ شاید قار کین کو پوری طرح سمجھ نہ آیا ہوگالیکن اگر آپ اس کو بغیر سمجھ عیدی کے گیارہ

روپے والی مثال پر قیاس کرلیس تو بات کافی حد تک واضح ہوجائے گی۔ بچپن میں سے بچھ آتا تھا کہ دس روپے لینے میں زیادہ فائدہ ہے یا گیارہ روپے میں ؟ سودی اور غیرسودی نظام میں وہی فرق ہے جو بچوں کے مطالبے اور دادا جان کی سخاوت میں ہے۔ بیشر کی نظام ہی ہے جس کے تحت دولت کی گردش میں سے عوام اپنے جھے کا ڈول بھی انصاف کے ساتھ بجر سکتے ہیں اوراس منافع میں زیادہ بہتر شرح سے حصد دار ہوتے ہیں جوان کی بچتوں کے ذریعے کمایا جاتا ہے۔ کاش! اس قوم سے اسلام کا حقیقی چہرہ چھپایا نہ جائے تو وہ برضا ورغبت ، دل وجان سے شرعی نظام کو اپنا نجات دہندہ مانے گی .......گریہاں تو اسلام کو اپنوں اور غیروں نے مل کراس لیے چھپایا ہوا ہے کہ کہیں طاغوتی نظام کے خلاف بغاوت نہ پھیل جائے۔

# راز کاسراغ

## ىپلى بات:

آج کل عالمی استعار ہم پر ہمارے جیسے لوگوں کی وساطت سے حکومت کرتا ہے لیکن ایک زمانداییا تھا جب اسے اس ظاہر داری کی ضرورت نبھی اوراس استعار کے کارندے کھلے ڈھلے ہم پر حکمرانی کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک لارڈ میکا لے تھا جوملکہ برطانيه كی طرف ت متحده مندوستان كا وائسرائے تھا۔اس نے دوران حكومت جو کچھ کیا سو کیالیکن پدیہودی دانشورایک كام ایسا كر كياجس كے نتائج ہم آج تك نسل درنسل سبدر ہے ہيں اور کچھ پية نہيں كدكب تك ناكردہ گنا ہوں كى سيكيتى كا شخ رہيں گے۔ اس حوالے ہے اس کا بیقول بہت مشہور ہے: ''میں ایسانظام تعلیم وضع کر جاؤں گا جوا پسے ہندوستانی پیدا کرے گا جن کاجسم کالا ہوگا لیکن د ماغ گورے انگریز کی طرح سوچ گا۔'اس سے ملتے جلتے مختلف پیرایوں میں نقل کیے جانے والے اس قول کی اس کی طرف نبت خداجانے کہاں تک درست ہے گرواقعہ یہ ہے کہ نتائج کی حد تک یہ بات آج تک جیرت انگیز طور پرسوفیصد درست چلی آرہی ہے۔ بالکل ایسے جیسے دانشوران یہود کے ترتیب دیے ہوئے یہودی پردٹو کونز میں درج منصوبہ نما پیش گوئیاں کہ آپ ان کی لا کھتر دید کریں من گھڑت اورافسانہ کہدلیں لیکن اس سے انکارنہیں کر سکتے کہ آج دنیا میں ہووہی کچھ رہاہے جوڈیڑھ سوسال قبل يبودي داناؤں كے اجلاس ميں سوچا اور ترتيب ديا گيا تھا۔ راقم كافي عرصة تك اس ميں الجھار ہاكة خرعصري نظام تعليم ميں الي كون ی بات ہے جوسرز مین مشرق کے فرزندوں کا د ماغ مغربی تہذیب کے لیے مطلوب حد تک ایسا ہموار کردیت ہے کہ کا لے ہندوستانی گورے انگریزوں جیسی طبیعت کے ہوجاتے ہیں اور مغرب کی لادین تہذیب کے اثرات بلاجھ کے قبول کیے چلے جاتے ہیں۔ بظاہرد یکھاجائے تو ہمارے ہاں ثانوی در جے تک اسلامیات لازم مضمون کے طور پرشامل ہے اور اختیاری مضمون کے طور پرتواس میں ' اسر''اور نجانے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آخروہ کون ی چیز ہے جوبید شمن ملت بوگیا تھا؟ اور جس نے علی گڑھ کے نظام تعلیم میں وہ عضر داخل کر دیا جس کے بعد 'علی گڑھ اولڈ بوائز''ہوں یا'' بیک مین'سب کی نظریاتی حالت قابل رحم ہوگئی ہے۔ رازكيا ہے؟

بندہ نے اس غرض سے کی بارمختلف جماعتوں کے نصاب اسلامیات کوٹٹولا کہ ان کولازی طور پر پڑھنے والا بھی آخر کیوکر
''ولا یق مُسلا''بن جاتا ہے اور اسلامیات پڑھنے کے باوجود کیوں اس میں اسلامیت پیدانہیں ہوتی ؟ ویسے قیم موضوع جامع تحقیق
کا متقاضی ہے لیکن بادی النظر میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے اسکول کالج میں رائج اسلامیات کے نصاب کو بڑی
ہوشیاری اور چا بکدتی سے عبادات اور اخلاقیات تک محدود رکھا گیا ہے۔ چندایک سورتیں یاد کرانے ، عبادات کی گھڑی گھڑائی
صحتیں اور فوائدر ٹانے اور وہ چنداخلاقیات سکھانے جومصنوعی خاہرداری پیدا کریں ،سے زیادہ کوئی خاص تکلف نہیں کیا گیا۔ اس
نصاب میں چونکہ معاملات سے متعلق احکام سرے سے شامل ہی نہیں اس لیے اس تکلف کوسو فیصد نبھانے کے بعد بھی آدی

بولتے نقشے آ مھوال باب:متفرقات

اسلامیت سے اتنابی دورر ہتا ہے جتنااتو ارکو چرج جانے والے عیسائی اپنے مذہب سے ۔ دوسر لفظوں میں یوں کہدیں کردین اسلام کے احکام دوطرح کے ہیں: ایک کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی درستگی اور استواری سے ہے۔احکام کے اس مجموعہ کو''عبادات'' کہاجاتا ہے۔ دوسرے کا تعلق بندوں کے باہمی تعلقات، ساج اور معاشرے کی اصلاح اور فلاحی ریاست کے قیام سے ہے۔اس مجموعہ احکام کو''معاملات'' کہتے ہیں اوران کواپنانے سے سیاست وحکومت،معیشت ومعاشرت اس دین الٰہی کے تابع ہوجاتے ہیں جس کاروئے زمین برعملی دهیتی نفاذ وقیام امت مسلمہ کی اولین ذمہ داری ہے اور یہی وہ فرض منصبی ہے جس کی خاطراس امت کو منتخب اور چنی ہوئی امت کہا گیا ہے۔ یہودی مفکرین کے ہاتھوں روندی ہوئی سیحی دنیانے عیسائی مذہب کےاس حصے کو (جو پہلے ہی اقلِ قلیل اور غیر جامع تھا) اپنے اپنے ملکوں سے دلیں نکالا دے دیا ہے اور وہاں طے کرلیا گیا ہے کہ فد ہب کاعمل دخل صرف چرچ کی حد تک ہوگا۔ چرچ کے باہر رکھے پائیدان ہےآ گے کی مغربی دنیاا پی مرضی کی زندگی گزارے گی۔اورمملکت کے نین ستون (مقانمہ،عدلیہ اور انتظامیہ) بائبل کی تعلیمات یا پوپ کی راہنمائی کے نہصرف بیکہ پابند نہ ہوں گے بلکہ مکمل طور پر آ زاد ہوں گے اور ان سے ندہبی پابندیوں کا مطالبہ بھی نہ کیا جاسکے گا۔ بیدہ معاہدہ ہے جو چرچ اور اسٹیٹ کے درمیان طے پاچکا ہے اوراس کے نتیج میں مغربی و نیامیں عقل وخواہش پرتی پربنی وہ ابلیسی نظام حکومت رائج ہوا جو وحی کی راہنمائی اوراطاعت پربنی اللی نظام حکومت کے مقابلے میں تر تیب دیا گیا ہے اور اب یہی طرز زندگی مسلم ممالک میں پھیلانے کی کوشش کی جارہی ہے جس میں ند جب انسان کا نجی معاملہ ہواور ند ہبی احکامات عملی زندگی میں حکران ند ہوں۔ ہمارے ہاں کی عیسائی مشتریاں ،ان کے ماتحت چلنے والے اسکول اور ان کے فنڈ سے چلنے والی این جی اوز جو خاموش طوفان برپا کیے ہوئے ہیں ،اس کامقصد عیسائیت بھیلا نانہیں ، عیسائیت تو چرج سے باہر پھیل ہی نہیں سکتی کہ چند مذہبی رسومات کے علاوہ اس میں مہربانوں نے چھوڑ اہی کیا ہے؟ کٹرعیسائی ملکوں میں بھی سیاست ومعیشت، ساجیات واقتصادیات میں عیسائی تعلیمات کو بالاتر اتھارٹی بلکے سی اعتبار سے اتھارٹی تشلیم ہی نہیں کیا جاتا ...... يتنظييں اورادارے درحقيقت جارے ہاں وه سيكولرذ بن كھيلانا جا ہتى ہيں جوخودان كے ہاں يہوديوں نے بنايا اور جس کے بعدانسان اللہ کی حاکمیت (چاہے وہ کسی ندہب یا نظریے کی شکل میں ہو ) قبول کرنے کے بجائے ابلیسی نظام کا چاتا پرزہ بن جاتا ہےاور 'احسنِ تقویم'' ئے 'اسفلِ سافلین' میں جاگرتا ہے۔

مغرب کوہم سے چڑ کیوں؟

لارڈ میکا لے نے درحقیقت ہم ہے وہ ہاتھ کیا ہے جواس کے بروں نے پوری عیسائی دنیا کے ساتھ کیا اور اس کوالیں قابل رحم حالت تک پہنچادیا ہے کہ فی الواقع انسان کو جناب سیدنا مسے علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے گلے سے پچھڑی ہوئی ان بھیڑوں پر ترس آتا ہے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ امت محمد بیعلی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں بید چیرت انگیز صفت پائی جاتی ہے کہ وہ دنیا داری میں لت پت ہونے کے باوجودا ہے اصل کی طرف لوٹ آنے اور اس سے چسٹ جانے کی فطری صلاحیت رکھتی ہے۔ داری میں لت بت ہونے کے باوجودا ہے اصل کی طرف لوٹ آنے اور اس سے چسٹ جانے کی فطری صلاحیت رکھتی ہے۔ علی ختی اور راتخین فی انعلم کی راہنمائی اسے کسی فرینی نظر ہے کا شکار ہونے سے بچائے رکھتی ہے اور جذبہ جہاداور شوق شہادت کی برکت سے وہ حزب الشیطان (شیطانی لشکر جوغیر اللہ کی حاکمیت کو قبول کرکے لادینیت کو دنیا پر مسلط کرنے کے لیے کوشاں کی برکت سے وہ حزب الشیطان (شیطانی لشکر جوغیر اللہ کی حاکمیت کو قبول کرکے لادینیت کو دنیا پر مسلط کرنے کے لیے کوشاں کی برکت سے دوہ حزب الشیطانی کا میابی سے دفاع کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اگر اس امت مجتبی پر اللہ تعالی کا بیاض فضل و کرم نہ ہوتا اور اس

بولتے نقشے آٹھوال باب:متفرقات

میں کتاب وسنت کاراسخ علم رکھنےوالے علاءومشائخ نہ ہوتے جواسلام کی کیاری میں اگنے والے جھاڑ جھنکار کا ہروقت تصفیہ کرتے ریتے ہیں تواسکا حشر بھی دوسری حامل کتاب اقوام ہے مختلف نہ ہوتا ۔مغرب کواس وقت چڑ اس بات ہے نہیں کہان کی اتنی کوشش ومحنت اور ثقافتی ونظریاتی یلغار کے باوجود مسلمان مسجد ہے تعلق کیوں قائم رکھے ہوئے ہیں؟ مسجدیں بنانے اوران میں وقٹأ فو قٹأ جانے کی اجازت تو خودان کے ہاں بھی ہے اور وہ اس اجازت کا ڈھنڈورا بھی یٹنے رہتے ہیں، انہیں زیادہ غصراس بات یر ہے کہ اسلامی معاشروں میں مسجد کے باہر بھی اللہ کا نام لینے والے اور اس کی حاکمیت قائم کرنے کی شدید خواہش رکھنے والے اور مغربی تبذیب (جے،ابلیسی تبذیب کہنا جا ہے اورجس کومغرب کے دانش وروں نے یہود کی کوششوں سے دنیا بھر کے مہذب اور غیرمہذب انسانوں کے درمیان فرق اور معیار بنایا ہوا ہے ) کواپنانے سے انکار کرنے والے اب تک نہ صرف موجود ہیں بلکہ اس اعلیٰ وار فع مقصد کے لیےا بنی جانیں دینے کے لیے بھی نہ صرف تیار ہیں ملکہ اس کو حاصل حیات سمجھتے ہیں۔مغرب کو' دہشت گردول'' سے اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مست بید دیوانے اس دور میں بھی انسانیت کو اہلیس اوراس کے کارندوں کی غلامی کی ذلت سے چھڑا کراللہ کی بندگی کے بلنداور قابل رشک مقام تک پہنچانے کے لیے اسی طرح تن من دھن قربان کرنے پرآ مادہ ہیں جس طرح ان کے آباوا جداد نے اپنے وقت کے سب سے بڑے طاغوت کے دربار میں اپنی آمد کا مقصد بتاتے ہوئے كہاتھا:"الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. "الله تعالى في جميراس مقصد كي ليمبعوث كياب كه جم الله كي بندول كواين جيسانسانول كي غلامی سے زکال کراتھم الحاکمین کی بندگی کے طور طریقے سکھائیں ،لوگوں کو دنیا پرسی کی تنگیوں سے نکال کر خدا پرسی کی وسعتوں کی راہ دکھا ئیں اورانسانیت کو ماطل نظاموں کے ظلم وستم سے نحات دلا کراسلام کے عاد لا نہ نظام سے روشناس کرا ئیں۔' (البدایہ والنہایة : دارالفكر بين 5 م 107 ..... رستم كدر باريين حضرت ربعي بن عامر ضي الله عنه كي تفتلو سے اقتباس) 1923ء کے بعد:

مغرب کو رف اس چیز سے خطرہ ہے کہ لارڈ میکا لے کے نظام تعلیم سے لے کرزیب جلالی طرز تعلیم تک طویل طاغوتی منصوبوں کے باوجود مسلمان معاشروں میں لوگ اللہ کے نام کی مالا جپ رہے ہیں، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے بلوث قربانیاں دے رہے ہیں اور اپنے اس عاشقا نہ اظہار محبت سے باز نہیں آتے ، اس کی وجہ وہ مولوی ، ملا ہیں جوز مانے بھر کے طعنے سنے اور معاشر سے سے عملاً کاٹ دیے اور مستر دکر دیے جانے کے باوجود اپنا فرض نبھانے چلے جارہے ہیں۔ ان کے سرسے اسلامیت کو غالب دیکھنے کا سود آئیں نکلتا اور وہ اپنے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایے مجنونا نہ جو ش سے مدہوش ہیں کہ اس کی نظیر روئے زمین پر بسنے والا کوئی طبقہ پیش نہیں کرسکتا۔ اس مُلا کے دم سے مسجد میں آباد ، اصلاح وارشاد کے طلقے قائم اور میدان جہادگرم ہیں۔ یہائی کی کارستانیاں ہیں کہ جمہوریت جیسی چیز یہودی ایجاد کے ذریعے قائم اسمبلیوں میں بھی کامیہ حق کہا جارہا ہے اور شرغان سے کیوبا تک لرزہ فیز مظالم کے باوجود 'لا اللہ'' کی گوائی بساط بھرایمانی طاقت کے ساتھ دی جارہ ہی ہو کہا جارہا ہو ملا صاحبان کی نبعت دراصل انبیائے کرام علیم السلام کے ساتھ جڑتی ہے جو طاغوتی نظام کے طلسم کو پاش پاش کرنے کے لیے مردی سے دہاد کی خضیم سنت کو زندہ رکھنے کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ واجب میں ہی کہا ہے کہ یہ واجب

بولتے نقثے توال باب: متفرقات

الاحترام اور عظیم المرتبت مُلّا اور مولوی عوام کے ایمان کو مغربیت کے ابلیسی جھڑوں سے بچانے کے لیے ان میں دین سے تعلق اور جہاد کے جذبے کو ہر قیمت پر زندہ رکھیں تا کہ سلمان خلافت کے ادار ہے کو دوبارہ قائم کر سکیں جو 1923ء میں حزب الشیطان نے منہدم کر دیا تھا اور جس کے بعد مسلمان کی پینگ کی طرح ہوا میں غوط کھار ہے ہیں۔ آخری بات:

# قیدی جزیرے میں کیابیتی ؟

#### شدت پېندکون؟

اسلام نے دیگر آسانی دینوں کے متعلق جواعلی اخلاقی تعلیمات دی ہیں ان کا اثر ہے کہ سلمان کہی بھی دوسر ہے ادیان کی کتب یا انہیائے کرام علیہم السلام کی ہے ادنی نہیں کرتے ۔ مغرب کے محققین کے سامنے ہم یہ دعویٰ پورے اعتاد سے کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بھی الی مثال نہیں دکھا سکتے ۔ وجہ یہ ہے کہ سلمانوں کے زدیکہ تمام انہیا اور تمام آسانی کتب پر ایمان لا نافرض اور کسی ایک کا افکار کرنا گفر ہے، گویا مسلمان اس وقت تک مسلمان ہوتا ہی نہیں جب تک دوسری آسانی کتا بوں اور انہیا کو بھی مقدس نہیں مانے گالیکن افسوس کی بات ہے کہ دوسرے ندا ہب کی طرف سے مستقل سیشکایت آتی رہتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقدس نہیں مانے گالیکن افسوس کی بات ہے کہ دوسرے ندا ہب کی طرف سے مستقل سیشکایت آتی رہتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقدس پیغیرصلی اللہ علیہ وہ اس کی بات ہے کہ دوسرے ندا ہوں کو ان کے ہم نہ ہب اس کو قابلی اعتر اض حرکت نہیں جھتے بلکہ اُلٹا مسلمانوں پر زور ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ تو ہین رسالت کا قانون ختم کردیں ۔ صرف اس ایک فرق کے مواز نے سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ شدت پند کون ہے اور اعتدال پیند کون؟ معتدل مزاج کون ہو اور مقدسب الفطرت کون؟ حال ہی ہیں گوانتا نامو ہے ہیں امریکی فوجیوں کی طرف سے ہاس قید یوں کو فقیات سامنے آئے ہیں ۔ رہا ہونے وار روحانی اذبت د سے کے لیے قر آن میں وہ میں مرت کے لیے قر آن افسوس ناک روحانی اسلم کی عبرت کے لیے دل پر ضبط کا پھر رکھ کرنقل کیا ہے۔

کاش! ہم اپنے دل پردھری غفلت کی سلیں ہٹا کران واقعات کے پس منظر میں جھانگیں اور قرآن کریم کے ان حقوق کو پہچا نیں جن کی ادا گیگی نہ کرنے کے سبب آج ہمیں بیدن د کھنا پڑر ہا ہے کہ کتاب مقدس کی تو ہین اپنی آنکھوں سے دیکھنے او رکا نوں سے سننے کے باوجود ہم اسے رکوانہیں سکتے مغرب کے انصاف پیندوں کو بھی ہمار کی دعوت ہے کہ وہ اپنے رویے پرغور کریں اور بیہ بات نہ بھولیں کہ خالق کا کنات نے آج تک کی کوایک حدسے زیادہ مہلت نہیں دی اور جب وہ حد پوری ہوجاتی ہے تو طاقتور کی ساری طاقت دھری رہ جاتی ہے اور قدرت مظلوم کی جمایت میں وہ پچھ کرتی ہے جس کا نظارہ قلزم کی موجوں سے عادو شمود کے ٹیلوں تک کیا جاسکتا ہے۔

#### قیدی جزرے میں:

و استے اور اور کے لیے اپنے مظلوم بھائیوں کے پاس بحراوقیانوس کے ایک قیدی جزیرے پر چلتے ہیں:

گوانتا ناموہے کا نام سنتے ہی ظلم ووحشت میں ڈو ہے ایک محصور جزیرے اور انسانی اقد ار اور حقوق کی پامالی کے ایک مرکز کا خاکہ ذہن میں آتا ہے، جہان ضبح وشام تشد داور ذہنی اذیتوں کی نت نئی تراکیب آز مائی جاتی ہیں۔ پچھ سال پہلے تک اس جگہ کی کوئی خاص وجہ شہرت نہتھی لیکن 1 9/11 کے بعد اس کو بدنا می کے لباس میں لیٹی لاز وال شہرت نصیب ہوئی۔ جب یہاں کے

قیدیوں کودی جانے والی جسمانی وروحانی اذبیوں کی خبریں جھیتے چھیاتے بھی عالمی میڈیا تک پہنچنے لگیں اورغیر جانبدار دنیاان پر ہونے والے ہوشر باظلم سے واقف ہوئی تو اور یکا کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والے احتجاج کاسلسلہ شروع ہوگیا۔رعونت وتکبر کی تصویر بناامریکاشاید بیرونی احتجاج سه بھی جا تالیکن آفرین ہے اس مرکز کے ستائے ہوئے قیدیوں پرجن کی'' بے تیخ حکمت عملیٰ' اور مجوک بڑتال نے انظامیہ کو بہت سے فیلے واپس لینے پر مجبور کردیا۔خصوصاً قرآن کریم کے معاملے میں انہوں نے کمال ایمان کا مظاہرہ کیااورانتظامیدکو بیقانون پاس کرنے پرمجبور کردیا کہ قرآن کریم کوکوئی غیرمسلم نہ چھوے گا۔ بلاشبہ بیان کی بڑی کامیا بی تھی کیکن امریکی فوجیوں کی جانب ہے اس قانون کا بالکل احترام نہ کیا گیا اور قیدیوں کوموقع بموقع قرآن مقدس کی توہین کر کے روحانی اذیت ہیں مبتلا رکھا گیا۔گزشتہ دلوں ان کی ہمت اتنی بڑھی کہ گوانتا ناموبے میں شب وروز دہرائے جانے والے اس گتاخان عمل کوایک دوہرے درجے کے افرار کے ذریعے پوری دنیامیں پھنیلادیا گیا۔ آج پوری اسلامی دنیاسرایا احتجاج بن چی ہے کین ان کا اتنااثر بھی نہیں وہور ہاجتناان قیدیون کے احتجاج کا ہوا تھا اور امریکا مختلف حیلے حربوں سے اس واقعہ سے جان چھڑانے کے دریے ہے۔ آیے میں ہم گوانتا ناموبے سے آزاد ہونے والے بعض قیدیوں کے آن دی ریکارڈ انٹرویوز کے تراشے ذکر کرتے ہیں جن ہے معلوم ہوگا کہ اسلامی شعائر کا استہزا کسی شخص واحد کی کارروائی نہیں بلکہ پیمسلمانوں کو مادی طور پر تباہ کرنے کے بعداب روحانی تباہی ہے دوجار کرنے کی ایک منظم سازش ہے۔

اسٹیلر ہے جُڑ نے اوراق:

معظم بیک نامی ایک قیدی اپنی یادوں کو گریدتے ہیں: ان جیلوں میں قیدیوں کی مشتر کدمتاع بیمان کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ میں نے جو باتیں نوٹ کیس وہ پیھیں: (1) اذان کا نداق (2) زبردی ڈاڑھی کا ٹنا(3) دوران تفتیش جنسی حربوں کا استعال (4) نبی صلی الله علیه وسلم کی تو بین (5) رمضان میں کھانا نه دینا (6) تلاوت قرآن پاک پریابندی (7) اذ ان اور باجماعت نمازنه یر صنے کا یابندر کھنا(8) باجماعت نماز کے دوران قید یوں کودوسری جیل منتقل کرنا۔

ان تمام واقعات کے رہائی یانے والے قیدی خودشاہد ہیں۔قرآن کی بے حرمتی تو بالکل ابتداہی عصروع ہوگئ تھی۔ ان دنوں قندھار میں بیدواقعہ کافی مشہور ہوا کہ ایک امریکی فوجی نے قرآن کھاڑ کراس کے اوراق گندگی کے ڈبہیں ڈال دیے۔ اس سال بگرام میں میں نے ایک ایساواقعہ دیکھا جس نے ہم میں اشتعال پیدا کردیا گرقر آن مجید کے بہت سے نسخ الی جگہ رکھے گئے جولٹرین کے لیے استعال ہوتی تھی۔ جب وہ ہمارے عقوبت خانوں میں داخل ہوئے اور ہماری تلاثی لی تومیں نے خود و یکھا کہ ایک قیدی ہے قرآن چھین کرز مین پر پنخ دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ہمارے قید خانوں میں قرآن دیے جارہے تخے تو ایک امریکی اسے بھینک کر جیسا کہ کوئی ہا کر اخبار پھینکتا ہے، یکار رہاتھا:'' آؤ اپنا قرآن لواور سیکھو کیسے امریکیوں کو مارنا ہے۔''گوانتاناموبے میں میرے آخری ماہ کے دوران میں ایک ایسے قیدی کے ساتھ تھا جسے ایسا قر آن دیا گیا تھا جس کے اوراق اشمیلر سے بے ڈھنگے انداز سے مجوے تھے اور جان بوجھ کراس میں بہت ساری چیزوں کو حذف کیا گیا تھا۔تمام یارے اور سورتیں بدلی ہوئی تھیں۔ دوران حراست کئی فوجیوں اور تفتیش کاروں نے عیسائیت کی تبلیغ کرنے کی کوشش کی۔ باوجودیہ کہ UK میں میری اسلامی کتب کی ایک دکان تھی اور میں بائبل کا تنقیدی مطالعہ کر چکا تھا، میں نے ان کی بات بڑے ٹور سے سی اوران سے

بولتے نقشے آٹھوال باب: متفرقات

بائبل کی ایک کا پی بھی لی۔ میرے ہاتھ میں بائبل کوتھا ہے جس قیدی نے بھی دیکھا تو بحثیت مسلمان اس کے دل میں اس کی تخطیم کا خیال آیا کیونکہ اس میں خدا کے کہے ہوئے الفاظ ہیں۔ باوجود یکہ وہ ساری کی ساری مصدقہ نہیں لیکن پھر بھی ہم اس کی عزت کرتے تھے۔ ہم یہ بات صاف محسوں کرتے تھے کہ ہم ان عیسائیوں کی نسبت بائبل کا زیادہ عزت واحترام کرتے ہیں۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک امریکی عہد یدار رچرڈ باؤچ نے بیان دیا ہے کہ ہم نے گوانتا موبے والے عملے کو ظاص تربیت سے گزارا ہے تاکہ قیدیوں کے بارے میں وہ ان کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں اور ان کے ندہبی جذبات کو لمحوظ ارکھتے ہوئے ان سے مناسب سلوک کریں۔ اس تمام تر نام نہا دتر بیت کے بعد ایس رپورٹیں عام ہیں کہ وہ بغیر کی قصور و گناہ کے قیدیوں کے ساتھ بالکل تو ہیں آئیز معاملہ کرتے ہیں۔ واحد مونس غم خوار:

فیروزعباسی بھی ان افراد میں شامل ہیں جنہیں طویل عرصے تک بلا جرم قید کا شخے کے بعدر ہائی ملی، وہ کہتے ہیں بیمپ ا یکسرے میں 11 جنوری 2004ء سے 28 مارچ 2004ء تک ہمیں کوئی قرآن مجیز نہیں دیا گیا۔ پچھ بھائیوں نے پنجروں میں لم وقت كا شخ كے ليے قرآن كريم حاصل كرنے كى كوشش كى اس ليے كديد ہمارا واحد مونس غم خوار ہے۔اس وقت ہم تمام وقت سوائے تفریج کے چندمنٹوں کے ، پنجروں میں گزار دیتے اور تفریج بھی کیاتھی ، وہ بھی صرف 15 منٹ کنگریٹ کی دیوار کے اندر کنگریوں پر چہل قدمی ، 5 منٹ نہا نااور وہ بھی بیڑیوں میں ،لہذا کچھ ساتھیوں نے مطالبہ کیا تو انتظامیہ نے ان لوگوں کو یا کٹ قر آن واپس کردیے جواُن سے ضبط کیے تھے۔ایک بھائی جو کہ میرے ہی سیشن میں تھا جہاں مجھے بریو (Bravo) کہا جا تا تھا۔ اس کا فاصلہ مجھ سے 10 میٹر سے زیادہ نہ تھاوہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے قرآن کی کابی دوسرے بھائی کودے جس کا فاصلہ اس سے 5 میشر تھا اور اس کے پاس اس کے سوااور کوئی چارہ نہ تھا کہ MP کے نز دیک کھڑے گارڈ سے مدد لے، اس نے قرآن کی کابی اس کے حوالے کردی۔اس شخص نے قیدی سے یا کٹ سائز قر آن لیا اورا ہے اُلٹے ہاتھ کی تھیلی پرر کھ کرسید ھے ہاتھ سے چمالیس مارنی شروع کردیں۔ "تم کیوں اس گندکو پھیلانا چاہتے ہو؟" دوسری دفعہ کہا: "تم کیوں اس گندکو پھیلانا چاہتے ہو؟" (نعوذ بالله)اس نے دو دفعہ کہا کیمپ ایکسرے گوانتا نامو بے میں ہماری پہلی بھوک ہڑتال کی وجدا یک فوجی کا قرآن مجید پر کھڑا ہونا بنی۔ بیہ واقعہ دو سرے سیکشن میں ہوا اور مجھے کچھا ہے اشارے ملے جس سے یقین ہو چلا کہ واقعی اس قتم کا واقعہ ہوا ہے۔ ہماری بھوک ہڑتال کی وجہ ہے گوانتا ناموبے میں بہقانون یاس ہوا کہ قرآن مجیدیااس کے ترجے کوکوئی غیرمسلم ہاتھ نہیں لگائے گا۔صرف مسلمان ہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن اس قانون کی بڑی ہی منظم انداز میں دھجیاں اُڑ انگ گئیں ۔قر آن مجید کو ہیت الخلا کے ڈبول میں ڈالنے پر ہماری ایک اور بھوک ہڑتال ہوئی۔ مجھے ایک عرب ساتھی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ قندھار کے جس قیدخانے میں ہارے ساتھی قید تھ (جہاں پر مجھے بھی رکھا گیا تھا) انہیں کہا گیا:''(نعوذ باللہ) لیٹرین کے ڈب میں خالی کریں۔''وہ خبیث قرآنِ کریم کے ڈبول کے لیے ای طرح گٹیالفظ استعال کرتے تھے۔انہوں نے عثانی قرآن مجید (غالبًا تفسرعثانی مراد ہے: راقم ) کا ایک نسخه غلاظت میں پڑا ہواد یکھا۔ یقینا پیرکت کسی امریکی فوجی نے کی تھی۔جس بھائی نے ہمیں بتایاس نے انتہائی لا چارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم بہت ہے اختیار اور کمزور ہونے کی وجہ سے پچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔

ىزاكاحصە:

اس کے بعد انظامیہ نے ایک شرط عائد کی کہ جو قیدی قرآن کی تلاثی نہیں دےگا (جو کہ اس وقت کی جاتی تھی جب قیدی اپنے پنجر سے چھوڑ کر پندرہ منٹ کی چہل قدمی کے لیے جاتے تھے) تو اس سے تفریح کی سہولت واپس لے لی جائے گی ۔ وہ قیدی جو اس'' نافر مانی'' کے مرتکب تھے (جو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی فر ما نبر داری تھی ) انہوں نے بیہ سوچا کہ پندرہ منٹ تک دائر سے میں چہل قدمی اور نہانے سے قرآن کی اہمیت یقیناً زیادہ ہے تو انہوں نے قرآن کی اہمیت کی خاطر پنجروں میں بندر ہے کو ترجح دی۔

میں نے ایک سے زیادہ فوجی اہلکاروں سے سنا کہ ایک خاتون فوجی اپنی تعیناتی کے آخری وقت میں قرآن مجید کو دومر تبہ فرش پر پیٹنے کی مرتکب ہوئی۔ اس کی بیچرکت قید یوں کے باک میں ہنگا ہے کا باعث بنی۔ اس خاتون کا ایک علامتی نام تھا۔ جیل میں تمام فوجیوں کے نام علامتی شعروف تھے تا کہ کوئی فیدی رہائی کے بعد ان طلم فوجیوں کوئی نفصان نہ پہنچا سکیس۔ اس بدذات فوجن نے اپناعلامتی نام نعوذ باللہ '' اللہ'' رکھا تھا۔ جب بیفوجی خاتون قیدیوں کے بلاک میں چلتی تھی اپنے پراس نے بینام کھا ہوتا تھا۔ یہ معلومات ہمیں ایک بہت باوثو ق شخص (ایک سارجنٹ) سے ملیں جو بھارااحترام کرتا تھا۔

مرچوں کا اسپرے:

آ ایک اور قیدی طارق ورغول کہتے ہیں: قرآن مجید، اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تفتیش کے دوران غلط زبان استعال کرنالفتیش کاروں کا معیاری طریقة تفتیش سمجھا جاتا تھا۔ بیتو ہین صرف زبانی حد تک تنبین تھی۔ قندھاراور گوانتا نا موبے میں قرآن کو پھاڑا گیا،ٹوائلٹ میں پھینکا گیااورفرش پر پنجا گیا۔قرآن مجید کوامریکی فوجیوں کی بے حرمتی سے بچانے کے لیے تین سوقیدیوں نے احتجاجاً اپنے اپنے قرآن مجیدوالی کردیے ۔قید ہول کے زہبی جذبات اوران کی عبادات کی تذکیل کرنا منٹری پولیس کا ایک حربہ تھا۔ایک افسر سے جب یو چھا گیا کتم قرآن کریم کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اسے چھوڑ کیون نہیں دیتے ؟ تواس نے جواب دیا کہ تمہاری تو تفتیش ہور بی ہے لیکن قرآن کے ساتھ ہم وہ کریں گے جوہم چاہیں گے۔ تین سوقیدیوں نے بھوک ہڑ تال اس وجہ سے گی۔ ایک تفتیثی افسرسوال کرتے ہوئے قرآن کریم کے ایک نسخ پر کھڑا ہوگیا تھا۔ہم نے کی دنوں تک نہ کچھ کھایانہ پیا۔معامله اس صدتک پہنچ گیا کہ اکثر قیدی نقابت ہے گرنے لگے۔ یہ پہلی دفعتی کہ نہیں انظامیہ کی جانب سے غذائی انجکشن لگائے گئے ۔صورتِ حال اس وقت مزید برتر ہوگئ حب چندامریکیوں نے کیمپ سے جاتے ہوئے کئی قرآن مجید میں نا قابلِ بیان فحش کلمات لکھ دیے۔اس واقعہ کے بعد مزیدقیدی بھوک ہڑتال میں شریک ہوگئے۔ جب اس پھی انظامیہ نے کوئی توجہ نہ دی توقیدیوں نے تعاون نہ کرنے کی حکمتِ عملی اختیار کرلی۔ بیڑیال لگوانے سے انکار کیا اور کسی بھی صورت میں اپنے پنجروں سے باہر آنے سے انکار کردیا۔ ان کابیا نکار انظامیکو نا گوارگز را۔اس نے ایکسٹریم ری ایکشن فورس تشکیل دی۔ایک از بک قیدی تھا جس کی عمر 18 سال تھی۔ یہ قیدی مارشل آرش کا ماہر تھا۔ گروپ جب اس کے پنجرے کی طرف بڑھا تو از بک قیدی نے اسکیلے ہونے کے باوجوداس گروپ کے یانچوں اہلکاروں کی شدید ٹھکائی لگائی۔ بیگروپ دوبارہ اس کے پاس آیا۔اس باربھی ان کےساتھ یہی حشر ہوا۔ تیسری مرتبہانہوں نے مرچوں کی تین چار بوتلوں کااسرے کیاجس سے دواز بک قیدی پر قابویانے میں کامیاب ہوگئے۔

يانچ وقت كا كھيل:

امریکیوں کو قرآن مجید کے ساتھ قید یوں کے تعلق اور لگاؤ کی کیفیت معلوم ہونے کی وجہ سے اس کی تو ہین کو قید یوں کے لیے بطور سرز استعال کرتے تھے۔ قرآن مجید کے صفحات کم ہوتے یا غلط چھے ہوتے تھے۔ قید یوں کو ان سیلوں میں منتقل کرتے جہاں قرآن مجید کے نیخ نہیں ہوتے تھے۔ جبہ یہ ہم نے بوچھا: ہم اپنے قرآن کیوں نہیں لے جاسکتے جبکہ یہ ہولت ہمیں شروع میں دی گئے تھی؟ اس فی ہمید کے نیخ بات کا جواب دینے سے لا پروائی سے انکار کیا اور کہا کہ ہمیں او پرسے تھم ہے۔ ایک گار ڈنے مسلمانوں کی تو ہین کی اور اللہ اور اس نے بات کا جواب دینے سے لا پروائی سے انکار کیا اور کہا کہ ہمیں او پرسے تھم ہے۔ ایک گار ڈنے مسلمانوں کی تو ہین کی اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور کہا نات نشر کرنے کے لیے استعال ہوتے تھے ان کے ذریعے اذان کا بھی موک ہڑتال میں شہولیت افتیار کی حالا نات نشر کرنے کے لیے استعال ہوتے تھے ان کے ذریعے اذان کا بھی مذاق اُڑایا گیا۔ وہ پانچ وقت یہ کھیل کھیلتے تھے وہ اس طرح کا کھیل خصوصیت سے نماز کے اوقات میں کھیلتے تھے۔ راجیل نامی ایک قید کی میں میں جب بیان میں کہتے ہیں کہ ایک احتج بی کہ ایک احتج بی کہ ایک احتج بی کہ ایک احتج بی کہ ایک اور اسے فرش پر پڑنے قرآن کود یکھا اور کہا: ''یہ' اور پھرز ورسے لات مار دی ، نعوذ باللہ! اس کے خلاف ہم نے چلانا طرح یا دے کہ اس گار ڈنے فرش پر پڑنے قرآن کود یکھا اور کہا: ''یہ' اور پھرز ورسے لات مار دی ، نعوذ باللہ! اس کے خلاف ہم نے چلانا طرح یا دے کہ اس گار ڈنے فرش پر پڑنے قرآن کود یکھا اور کہا: ''یہ' اور پھرز ورسے لات مار دی ، نعوذ باللہ! اس کے خلاف ہم نے چلانا کے خلاف ہم نے چلانا کے خلاف ہم نے چلانا کا مذکہ کے خلاف کی کو کہ کھا کہ کہ کہ ان کہ کہ کہ کہ کا کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کر کو کہ کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کر کر

اور دروازہ بجانا شروع کر دیا۔گارڈو ہاں سے بھاگ گیا۔آ دھے دن تک جاراکیمپ لاک رہا۔ حد سے آگے:

محر مظعون ایک معذور قیدی ہیں، انہوں نے داستان کرب سناتے ہوئے کہا: میں چاہوں گا کہ دنیا کوامریکا کی جانب سے ہمارے بنیا دی اُصولوں کا استحصال اور انہیں پامال کیے جانے ہے آگاہ کروں۔ یہ تعلق رکھتا ہے قرآن مجید کی بے حرمتی ہے، امریکیوں کی طرف سے اس کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا جس کی کوئی حد نہیں۔ انہوں نے ہمارے سامنے قینچیوں سے کا ٹا، اس پر (غلاظت) لٹرین کی اور پھراسے ہمارے چروں پر ملاگیا۔

جی ہاں! بیسب پچھسلم امدے کہنا چاہے کہ امریکیوں میں اس کی نفرت کس درجہ کی ہے اور کس حد تک ہے۔ مجھے بچھ نہیں آتا کہ اس کی بیفرت اس حد تک کیے پنجی ؟ ایک دفعہ ہمارے سامنے ریڈ کر اس کی موجود گی میں قید خانے کے تمام قرآن مجید کے نسخوں کو چھاڑ دیا۔ انہوں نے اس کتاب کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا گویا کہ بیگندی چیز ہے۔ جب ہم لوگوں نے احتجاج کیا قوان کہ بیگندی چیز ہے۔ جب ہم لوگوں نے احتجاج کیا اور اس کے احتجاج کیا اور اس کے حاجہ بھی قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا عمل کیا ہم نے احتجاج کیا اور اس کے جواب میں ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بیا کی ظالمانہ عمل تھا۔

ایک اورقیدی عبدالرحمن احمد کہتے ہیں: کوئی بھی منظراس سے زیادہ غمناک نہیں ہے کہ قرآن مجید کر غلاظت میں لت پت دیکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھ ہرطرح کا تشدد ہرداشت کرسکتا تھا لیکن سیمنظر میرے لیے نا قابلِ برداشت تھا کہ امریکی فوجی قرآن مجید پر کھڑے ہوئے کہتا ہے کہ ایک امریکی وقرق قرآن فوجی فوجی قرآن میں تارش کے لیے داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ تلاثی کے دوران اس نے کتے کوقرآن مجید سنگھایا۔ احمد کہتا ہے کہ مجھ سمیت 70 دوسرے قید یوں کو مخھانہ نماز اور تلاوت سے کافی عرصہ تک روکا گیا۔ انجام کا سفر:

برادرانِ اسلام! یہ ہیں وہ حالات جن کی وجہ سے بیز مین دہکتا تنور بن گئی ہے اور کوئی وقت جاتا ہے کہ بیتنوراً بلنے گھگا
اور اس سے بننے والاطوفان، طوفان، طوفان نوح کی طرح ظالموں کو کہیں پناہ نہ دے گا۔ امریکا اس وقت براوراست اللہ پاک سے ککر
لے رہا ہے اور بیووہ آخری غلطی ہے جس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ مزید غلطیوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ بس بات لمجی اس لیے ہور ہی
ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے انہوں نے اسے اپنے کردار میں بسایا نہیں ہے۔ اگر دشمن جس طرح اس تچی
کتاب کی قول وفعل سے تو بین کررہا ہے، قرآن کے غلام اور خادم اپنے زبان وقمل سے اس در جے کا اکرام شروع کردیں تو انجام
کا سفرتیزی سے سف سکتا ہے۔

## ''بھاگ''کےنصیب

### گرم جمام ، پُر فضا چمن:

ہم جب کرے میں داخل ہوئے تو وہ گرم تورکی طرح د مک رہا تھا۔ بیرات ایک بجے کا وقت تھا ہم وادی بولان کے سنگل خ پہاڑوں میں تھکا دینے والاسفر کر کے ریاست قلات کے سابقہ سر مائی دارالحکومت' بھاگ' 'پنچے تھے۔ راستے میں کوئٹاور اس کے مضافات کی ٹھنڈی ہواؤں سے لطف لیتے ہوئے اندازہ نہ تھا کہ بولان کے سب ڈویژن بھاگ میں انگارے سلگ رہے ہوں گے۔ ہما ہے میں انگارے سلگ رہے ہوں گے۔ ہما ہے میں بانوں نے کر بے میں فرشی نشست کو اہتمام سے سجایا ہوا تھا لیکن جس کا بیمالم تھا کہ دم گھٹا جارہا تھا، دیواروں سے پیش خارج ہوکر چبرے کو تپائے و سے رہی تھی اور یوں معلوم ہور ہاتھا جیسے لوہا پھھلانے والی آگ کی بھٹی کے دمک رہی ہواور جمیں ہاتھ اور چبرہ سینگنے کے لیے اس کے قریب پہنچا دیا گیا ہو۔ اس سے قبل کہ میز بان اندرآ کرروا بی انداز میں حال احوال یو چھتے ، ساتھیوں کی قوت مدافعت جواب دیگی اور وہ بے تاب ہوکر کمرے سے باہر صحیٰ میں نکل آگے۔

یے'' دارالعلوم بھاگ'' نامی مدرے کاصحن تھا اور قطار میں بچھی چار پائیوں پرطلبہ مزے سے سور ہے تھے۔ ہم نے خواہش فلا ہرکی کہ ہمیں بھی صحن میں کہیں جگہ بنادی جائے۔ ہمیں علم نہ تھا کہ میز بان حضرات نے کھانے کا انتظام کمرے میں اور سونے کاصحن میں کررکھا ہے۔ صحن میں بچھی چار پائیوں پر بیٹھ کر یوں محسوس ہوا جیسے گرم جمام سے نکل کر پُر فضا چمن میں آگئے ہوں۔ ہس علاقے میں نصف شب کو جس اور تپش کا یہ عالم ہو و ہاں دن کے وقت کیا گزرتی ہوگی؟ اور جہاں بیٹھ کرآ دمی کھانا نہ کھا سکے وہاں سبق کیسے بڑھتا پڑھا تا ہوگا؟

یہ بات ہماری سمجھ میں نہ آئی جیسا کہ ہمیں ہے بھھ نہ آتا تھا کہ انسان اور جانورا یک ہی جو ہڑ ہے کیے پانی پینے اور آبی ضروریات پوری کرتے ہیں؟ لیکن'' بھا گ'' آ کر معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ بھی تعجب کی باتیں ہمارے ملک کے دور دراز خطوں میں روز مرہ کامعمول ہیں۔انسان اور حیوان ایک ہی تالاب سے اس وقت تک استفادہ کرتے ہیں جب تک وہ سو کھتا نہیں، جب کچھ عرسے بعد بارش کے پانی سے بحر نے والے بیتالاب بھی سو کھ جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ اس کا تصور ہی دل دہلا دینے والا ہے۔

#### چندگز زمین:

''بھاگ''نام کاعلاقہ بلوچتان کے ضلع بولان میں واقع ہے۔ بیریاست قلات کے زمانے میں خوانین قلات کاسرمائی دارالحکومت تھا۔ خان آف قلات گرمیاں قلات میں اور سردیاں بھاگ میں گزارتے تھے۔ ہمارے محترم دوست قاضی محمد انور صاحب کی بدولت ہمیں اس علاقے ہے آشائی ہوئی۔ موصوف ملک کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے فارغ انتھیل اور بلوچتان کی مشہور علمی شخصیت اور نامور عالم دین قاضی حبیب اللہ صاحب رحمہ اللہ کے فرزندہیں۔ بھاگ ان کا آبائی علاقہ ہے جہاں دار العلوم بھاگ کے نام سے ان کا قائم کردہ دینی ادارہ علاقے میں معیاری علمی واصلاحی خدمات کا واحد ذریعہ ہے۔ دارالعلوم کی مسبد ڈھائی سوسالہ قدیم ہے اور بیوہ تاریخی مسجد ہے جہاں قاضی صاحب موصوف کے آبا واجداد سالہا سال ہے مجلس قضا قائم کرتے اورلوگوں کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلے کرتے چلے آئے ہیں۔

ہمارا قاضی مصاحب سے یاراندگر شتہ سال سے قائم ہوا جب جامعۃ الرشید میں دورہ قضا کے سلسلے میں ہم کسی ایسے خص کی اللے خص کی اللے خص کی اللے جوعلوم شرعیہ میں رسوخ رکھنے کے ساتھ قضا کا عملی تجربہ بھی رکھتا ہواور جامعہ کے اساتذہ کرام اور خصصین کو نظام قضا کے حوالے سے لیکچرز دے سُن رکھا تھا کہ بلوچتان میں اب بھی شرعی قضا کا نظام نافذ ہے اور وہاں ایسے علائے کرام موجود میں جوقد یم فقہی ذخیرہ سے واقفیت رکھنے کے ساتھ جدید طریقہ کارہ بھی واقف ہیں۔ گزشتہ دو تین سال سے کسی ایسی شخصیت کی تلاش جاری تھی جن کے ذریعے اس مٹے ہوئے فریضے کوزندہ کرنے کی مہم آگے بڑھائی جاسکے۔

اس وقت صورتِ حال یہ ہے کہ خلافت عِثانیہ کے خاتمے کے بعد سے لے کرآج تک روے زمین پر چندگز زمین بھی الی نہیں رہی جہاں اس کا نئات کے خالق و مالک کا تھم جاری ہو۔ مسلمان خلافت اسلامیہ کے قیام کی جدو جہد سے تو عافل ہیں ہی منظام قضا کے جاری رکھنے میں بھی .....اللہ معاف کرے اور بے ادبی سے بچائے .....ناکام ثابت ہوئے ہیں ۔ تعجب کی بات ہے کہ سلطنت عِثانیہ کے سقوط کے بعد دوسر ہے تمام شعب اللہ تعالی کے فضل وکرم سے علائے کرام نے سنجال لیے اور دین اسلام کے گشن کا کوئی بودا ایسا نہیں جس کی آبیاری ان اولوالعزم ہستیوں نے نہ کی ہو۔ بس صرف ''قضاء شرع'' کا شعبہ ایسا ہے کہ جو تا حال مختاج توجہ ہے۔

لكھا ہوا نصيب<sup>.</sup>

بھارت کے علائے کرام نے بعض علاقوں میں نظام قضا کو منظم کیا ہے اوران کی کوشٹیں لائق شخسین ہیں کیکن وطنِ عزیز میں اس عظیم فن کی تعلیم وتر بیت کی کوئی شکل اب تک سا منے نہیں ہے۔ مدارس میں دارالنفیر، دارالحدیث اور دارالا فقا موجود ہیں لیکن' دارالقضا'' کسی مدرسے میں بھی آپ کوئہیں ملے گا۔ سالانہ چھٹیوں میں دورہ تفییر، دورہ صرف، دورہ نحو، دورہ میراث وغیرہ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن دورہ قضا کا کہیں نام ونشان دیکھانہ سنا، جبکہ یہ ہمارے اللہ کی شریعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کاوہ اہم ترین حصہ ہے جس کے ذریعہ پورے دین کاعملی نفاذ اور قیام ہوتا ہے۔

اس فکراورکڑھن میں گزشتہ کی سالوں سے اندھوں بہروں کی طرح ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے کوشش اور تلاش جاری تھی۔خود ہمارے حضرت والا (شخ المشائخ مفتی رشیداحمد صاحب) رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگر دوں میں سے کی حضرات محکمہ قضا بلوچتان میں او نچے عہدوں پر فائز بیں اور ان کا اس شعبے میں بڑا نام ہے جیسے قاضی ہارون صاحب اور قاضی عبدالخالق صاحب فظیم اللہ تعالیٰ لیکن بوجوہ ان کے لیے وقت دینا ممکن نہ تھا۔ کرتے کرتے ایک دن قاضی انور صاحب تک رسائی ہوگئی۔اب محسوس ہوا جیسے قدرت نے ہمارا نصیب ان کے ساتھ لکھ دیا تھا، چنانچے بغیر کی سابقہ شناسائی کے موصوف سے بات ہوگئی۔

ان کے علم اور تقویٰ ،اخلاص اور کام ہے گئن کے نتیج میں گزشتہ سال جامعۃ الرشید میں ششما ہی امتحان کے دورا نیے میں

بولتے نقشے آ کھوال باب: متفرقات

پندرہ روزہ'' تربیتِ قضا کورس'' منعقد ہوا۔اس سال اس کومزید منظم انداز میں منعقد کرنے کے لیے قاضی صاحب موصوف کے ساتھ قاضی عبدالو ہاب صاحب بھی تشریف لارہے ہیں۔اللہ کرے کہ اس دورہ کا نصاب ونظام کسی منظم شکل میں سامنے آجائے تو دوسرے ملمی کورسز کی طرح اسے بھی مدارس کی سالانہ تعطیلات میں بڑے پیانے پر منعقد کیا جاسکتا ہے، نیز تخصص فی الافتا کی طرح ''تخصص فی القصا''نا می شعبے کی بنیاد بھی ڈالی جاسکتی ہے۔
ایک گھونٹ کے لیے:

قاضی انورصاحب نے ایک مرتبہ باتوں باتوں میں تذکرہ کیا کہ بھی آپ ہمارے ہاں تشریف لا کیں تو پاکستان میں دیہ باتی زندگی کا وہ رنگ دیکھیں جس کا تصور شہر میں رہ کرنہیں کیا جاسکتا۔ بلوچستان کے دوسرے علاقوں کی طرح قاضی صاحب کے علاقے ''بھاگ ناڑی'' میں فراہمی آب کی صورتِ حال انتہائی نا گفتہ بہہے۔ واٹر سپلائی کا پائی آٹھویں دن آتا ہے اور آ دھ گھنٹے کے لیے باری لگتی ہے۔ زمین کے بنچ پایا جانے والا پائی سمندر کے پائی ہے گئی گنا زیادہ کھاری اور کڑوا ہے۔ قاضی صاحب نے ذاتی زمین میں ایک بورنگ کروار کھی ہے جس سے علاقے کے لوگوں اور مدرسے کے طلبہ کونہانے دھونے کے لیے صاحب نے ذاتی زمین میں آباتی ہیں چنے کے لیے لے دے کے ایک ہی صورت رہ جاتی ہے اور وہ ہیں شہر میں جگہ جا ہوئے سے ٹھرچھوٹے اور ایک بڑا تالا۔۔

علاقے میں اگر بارش ہوجائے تو گردو پیش کے پہاڑوں ہے آنے والا پانی ان میں ذخیرہ کرلیا جاتا ہے اور یہ بد بودار،
گدلا اور جراثیم کے آلودہ پانی کچھ عرصہ انسانوں اور حیوانات کی مشتر کہ ضرورت پوری کرتا ہے اور جب یہ بھی ختم ہوجاتا ہے تو پھر
ایک ایک گلاس اور ایک ایک گھونٹ کے لیے کیا کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ اس کو یہاں بیان کیا جانا مبالغہ محسوس ہوتا ہے اورلگتا
نہیں کہ ہمارے ملک میں ہم وطنوں کو پانی جیسی بنیادی چیز کے لیے اس قدر دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے اور شدید گرمیوں میں جب
شہری علاقوں کے لوگ ٹھنڈے ٹھارمشر و بات سے لطف اندوز ہور ہے ہوتے ہیں، ہمارے باقی ہم وطن کس طرح گھونٹ گھونٹ
یانی کو ترسے ہیں۔

کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مردہ بغیر گفن دفن کے چوہیں چوہیں گھنٹے تک یونہی پڑار ہتا ہے اور بالٹی بھریانی دستیاب نہیں ہوتا کہ پانی کے لیے تر ہے ہوئے اس وجود کو گیلا کر کے سفر آخرت پر روانہ کیا جائے۔

#### افغانی تنورمیں:

پہلے دن جب ہم نصف شب کے قریب طویل سفر کر کا پنے میز بانوں کے پاس پہنچے تو جبس اور تپش کے بیالم تھا گویا افغانی تنور میں سردے دیا ہے۔ رات تو جیسے تیسے گزری سوگزری ، دن کوشد یدگری میں ہونٹ خشک ہو کرحلق میں کا نئے سے چیسے تصلیکن پانی اس لیے نہ مانگتے تھے کہ اس پانی کا تصور کر کے ہول آتا تھا جو دہاں پیا پلایا جاتا ہے۔ جو پانی کئی ہفتوں سے پچی مٹی کے کھلے تالاب میں کھڑ اہواور جس کا رنگ گدلا ہونے کے ساتھ ذائع میں بھی ایسی ہیک ہو کہ گھونٹ بھرنے کے بعد ابکائی آنے گئے سمجھ میں نہ آتا تھا اسے طبق سے کیسے اُتا را جائے ؟

ا گلے دن علاقے کا بروا تالاب و کھنے گئے۔ وسیع وعریض تالاب کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے۔ بیج میں جابجا

جھاڑیاں اُگی ہوئی تمیں۔ چاروں طرف مختلف جگہوں سے گدھا گاڑیوں کے بیچھے لگے ڈرم بھرے جارہے تھے جن سے گرنے والا یانی واپس تالاب میں بدر ہاتھا۔

گدھاتو ہوخرگدھاہے،ای حالت میں پییٹا ہے بھی کردیتا تھااوریہ پییٹا بپانی کا حصہ بننے کے بعددوبارہ ڈرم میں پہنچ جاتا تھااور بلاتکلف نیش جان کیا جاتا تھا۔

"جنابِمن! آپ د کینہیں رہے بیگندایانی اور پیشاب جو ہڑ میں جارہاہے؟"

'' قبلہ حضور! بیتو گدھے کا پیشاب ہے، اگر گدھا خوداس میں مرجائے تو بھی ہم یہی پانی پئیں گے کہاس کے علاوہ ہمارے پاس جسم و جان کارشتہ برقر ارر کھنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔''

گائے کے آنسو:

قاضی انورصاحب نے فرمایا کہ جب میں کراچی سے نیا نیا پڑھ کرآیا تو اس پانی سے وضوو عسل میں مجھے اشکال ہوا کہ رنگ ہو مزہ سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ والدصاحب نے فرمایا کہ کوئی فیصلہ کرنے یا سئلہ بتانے میں جلدی نہ کرنا۔ ہم نے ایک مرتبہ فتو کی دیا کہ اس پانی سے وضو جا کزنہیں ہے پھر وہ وقت آیا کہ یہ پانی پینا پڑا۔ گزشتہ سالوں میں خشک سالی سے بیتا لا بسو کھ چکا تھا۔ گائے بیل آسان کی طرف و کھے کرآ واز لگاتے تھے ۔۔۔۔۔ برسبیل تذکرہ بھاگ ناڑی کے بیل کی نسل پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ گزشتہ سال یہاں کا ایک میل کراچی کی بقر عمید منڈی میں ساڑھے چار لاکھ کا بکا تھا جو ایک خاتون نے خرندا تھا۔ بیسل آ واز نہیں لگاتی البتہ فریز ن نسل کی گائے بیاس کی شدت سے جبی تھی ۔۔۔۔ گئی البتہ فریز ن نسل کی گائے کیا سامتا دو پہر پیاس کی شدت سے جبی تھی ۔۔۔ گئی پانی کے کہ وہ اپنیا ہوا آیا لیکن پانی کے قریب پہنچ کر گری ک شدت سے بے حال ہوکر گر ااور مرگیا۔ یہ کتا جو ہڑ کے آخری چندڈرم پانی کے وقت ہا نیتا ہوا آیا لیکن پانی کے قریب پہنچ کر گری کے شد ت سے بے حال ہوکر گر ااور مرگیا۔ یہ کتا جو ہڑ کے آخری چندڈرم پانی کے ایک طرف مرا ہوا پڑا تھا اور دوسری طرف سے لوگ بچا تھے کی وہ ابھی جینا چا ہے تھے۔۔

گزشتہ سال قاضی صاحب کے مدرسے کے طلبہ نے عصر کے وقت ناظم صاحب کو بتایا کہ ایک غیر مقامی طالب علم جو علاقے میں نووارد تھا، کی حالت غیر ہو چکی ہے۔ ہونٹ سفید ہو چکے ہیں اور اگر اسے فوراً پانی نہ ملاتو کچھ بھی ہوسکتا ہے۔ ناظم صاحب نے یو چھا:'' آخری مرتبہ یانی کب پیاتھا؟''

"دوپېرباره بچے"

"كب تك صبر كر سكته مو؟"

"مغرب تك-"

ناظم صاحب بین کر گھبرا گئے اور مقامی طالب علم کو لے کرایک آدھ جگ پانی کی تلاش میں نکلے۔ محلے کے لوگول کو پیتہ چلاتو کچھ نے جگ لایا کچھ نے آدھا جگ اور طالب علم کی جان مشکل سے بچائی گئی۔

ہندوکا تالاب:

قار کین کرام! بیوہ حالات ہیں جوقصہ کہانی محسوس ہوتے ہیں لیکن ہم نے خودا پنی آنکھوں سے علاقے کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی یقین نہ آتا ہے ''بھاگ'' کسی زمانے میں علاقے کاعلمی وثقافتی مرکز تھا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفرنا مے میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے وہاں کا انار کھایا جونہایت میٹھا تھا۔ آج بھی پیعلاقہ نہایت زرخیز ہے۔ مٹی نہایت جاندار ہے لیکن اس کونم کرنا بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں جو پانی آتا تھاوہ سی کی طرف موڑ دیا گیا ہے اور اب یہاں فقط دھول اُڑتی ہے۔

سیداحمد شهیدر حمه الله نے احیائے خلافت بذریعہ جہاد کے مشن کے دوران سندھ وبلوچتان کے مختلف علاقوں کا جوسفر کیا تھا، اس میں وہ بھاگ بھی تشریف لائے تھے۔ان کے سفر نامہ میں لکھا ہے: ''یہاں کے قاضی صاحب نے سیدصا حب اور ان کے چارصد ہمراہیوں کی دعوت کی۔''

یہ قاضی صاحب ہمارے معروح قاضی انورصاحب کے آباوا جداد میں سے تھے۔افسوس ہے کہ جہاں ابن بطوطہ نے انار کھایا تھا اور جہاں سیدصاحب رحمہ اللہ کے چارسوہمراہیوں کی ایک وقت میں دعوت کی گئی تھی وہاں آج پانی کا ایک ہی بڑا تالاب ہے جے لوگ' ہندو کا تالاب' کہتے ہیں ،اس لیے کہ ایک زمانے میں یہاں ایک ہندو نے تالاب کے کنار سے پختہ کروادیے تھے۔ چاروں طرف جنگلہ لگوایا تھا اور مختلف جگہوں پر سیڑھیاں بنوا کر پانی بھرنے کا بہترین انتظام کیا تھا۔ جب پہاڑوں سے پانی بہہ کرسیلا بی ندیوں میں اور وہاں سے تالاب میں آتا تو پہلے تالاب کی گندگی بہاکر لے جاتا، پھر پانی روک لیا جاتا۔ آج جنگلہ عائب ہے، پشتہ ختم ہو چکا ہے،صفائی کا نام ونشان نہیں ،وکھی بھال کا کوئی انتظام نہیں ،سالہا سال سے تالاب کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے یانی ذخیر و کرنے کی گئو کئی گئر کی سلمان ایسانہیں جو پیکام کروا سکے؟

اس بڑے تالاب کی صفائی اور مرمت کاخرج ہے ہی کیا؟ دوسے تین لاکھ کے درمیان کیکن اس سے تقریباً بچاس ہزار افراد استفادہ کریں گے۔ایک جگر کوتر کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے تو گرمی اور پیاس کے مارے ہوئے ہزاروں افراد کواتنا یانی پلادینا کہ وہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کاشکر ادااور پلانے والے کے لیے دُعا کرسکیں کس قدراجر کا باعث ہوگا؟ اس کا انداز واس جملے سے کریں جوآخر میں رخصت ہوتے ہوئے ہم سے کہا گیا:

''مفتی صاحب!اگریہ تالاب بن جائے توالرشیدٹرسٹ کایادگار کارنامہ ہوگا، یہ ہماری نسلوں پراحسان ہوگا۔'' ''صاحب!اس میں احسان کی کیا بات ہے۔ یہ آپ پراحسان نہیں ،خودا پنے ساتھ بھلائی ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ کسر نہ چھوڑیں ، آ گے اللہ مالک ہے۔ آزمائش اور مشکلات بھی اس کی طرف سے آتی ہیں اور مشکلات کے بعد آسانیاں اور آسائش دینے والا بھی وہی ہے۔''

' اس غرض کے لیے اس سے قبل جواشتہار دیا گیا تھا، اس کے ذریعے آمدہ عطیات سے کام شروع کروایا جاچکا ہے کین اس کی پیمیل اصحابِ خیر کی توجہ چاہتی ہے۔ آسان اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ رب العزت ہی ہے اور وہی اپنے بندوں کی جملہ ضروریات کا کفیل ہے۔ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ دیکھیے''بھاگ'' کے نصیب کب جاگتے ہیں؟؟؟

### ئىسىئى چئانى كا تئكا

. مدرسہ کے ساتھ ایک قدیم عمارت تھی۔معلوم ہوا کہ خان آف قلات کے زمانہ کی جیل ہے۔ یہاں جو مجرم بند ہوتے تھے وہ قاضی صاحب سے اجازت لے کرشہر میں چائے وغیرہ پینے بلاتکلف چلے جایا کرتے تھے لیکن قاضی صاحب کا ان پرایسا رُعب تھا کہ بجال نبھی فرار ہوسکیں معلوم تھاریاست بھر میں کہیں پناہ نہ ملے گی۔ یہ تو مجرموں کا حال تھا۔ ملزموں پراس قدر دبد بہ تھا۔۔۔۔۔ اور یہ رعب فربد بہ قاضی صاحبان کے علم ودیانت وانصاف پیندی کی بنا پر ہوتا تھا۔۔۔۔۔ کہ جب مدعی پیش ہوکر دعویٰ کرتا تو مدعی علیہ کو حاضر کرنے کے لیے نہمن جھیجنے پڑتے نہ سرکاری ہرکارے دوڑائے جاتے۔ قاضی صاحب جس چٹائی پر بیٹھتے تھے اس کا ایک تڑکا تو ڈکر مدتی کو دے دیتے کہ مدعی علیہ تک پہنچا کر کہد دوفلاں دن حاضر ہوجائے۔ قاضی صاحب کی چٹائی کا یہ تڑکا اپنے اندراس قدروزنی پیعام رکھتا تھا کہ مدعی علیہ کو حاضری کے سواجارہ نہ تھا۔

☆.....☆

#### صرفصاف

علائے کے ایک شخص ہے ہم نے کہا: ''اگریہ تالاب صاف بھی کروادیے جائیں تو بھی ان میں کھڑا ہونے والا پانی تو گدلا اور گندا ہوتا ہے اس سے آپ کا کیا ہے گا؟''

كبنولكا: "جناب! يهال كندا ياني نهيس موتا، يهال صرف صاف ياني موتاب-"

اس کے خیال میں گندا پانی صرف وہ ہے جوشہر کے گٹروں اور دیہات کی گندی نالیوں میں بہتا ہے۔ باقی سب صرف اور صرف''صاف'' ہوتا ہے۔

# نظام میں تبدیلی کیسے؟

'' میں بہت دور سے صرف آپ کی ملا قات اور چند سوالوں کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔'' نو جوان نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ چبرے بشرے سے وہ کسی اچھے خاندان کا سلجھا ہوا سمجھ داراور باوقار فر دد کھائی دیتا تھا۔

'' میں آپ کا زیادہ وفت نہیں لوں گا، نہتمہید ہاندھتے ہاندھتے آپ کو پریشان کروں گا۔ میں حاننا چاہتا ہوں کہ نظام میں تبدیلی کیے آسکتی ہے؟''

'' بیانفرادی کوشش کیسے ہوئی؟ فردمعاشرے کی اکائی ہے اور جب ہم میں سے ہرفرداپنی ذمہ داری ٹھیک ٹھیک انجام دینے کی کوشش کرےگا تواجتماعی طور پرسدھاراورتر تی کی شکل خود بخو دوجود میں آنے لگے گی۔''

"كياآباس جملي كي تحقرت كرسكت بين؟"نوجوان كي ليج سے اشتياق اورد كيسي عيال تھي۔

ضرورت ہے۔ای طرح اصلاحِ احوال اور فلاح امت کی جتنی تجاویز دی جائیں وہ اپنی جگہ کچھ نہ کچھ وزن ضرور رکھتی ہیں، مگر سب
کا حاصل یہی ہے کہ ہر شخص اپنے فرائض کو پہچانے ،انہیں اچھی طرح اوا کرے اور اپنے نفس اور اہل وعیال کے حقوق کی اوا ٹیگی کی
فکر کے ساتھ اللہ ،اس کے دین اور اس کے بندوں (استِ مسلمہ) کا حق اوا کرنے کی سیجے سیجے اور بساط بھرکوشش کرے۔''
د'اس طریقے سے کا میابی حاصل کرنے کی کوئی مثال؟''

''لیکن اس طرح تو سدهار کی رفتار بہت ست ہوگی۔ نجانے کب اچھے دن دیکھنا نصیب ہوں گے؟'' نو جوان مسلمانوں کے اچھے ستقبل کے لیے فکر مند تھالیکن آج کل کے نو جوانوں کی طرح کسی قدر عجلت پیندی کا شکار تھا۔ بندہ اس کی بقراری اور بے تانی کو لمحوظ نظرر کھتے ہوئے گویا ہوا:

 ''اس عالم ناسوت کا ضابطہ ہے کہ یہاں بہتر کا نتیجہ بہتر اور بہترین کا نتیجہ بہترین ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو بہتری نہیں،
بہترین کی تلاش میں بحث جانا چاہیے۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت سے ہے کہ وہ ایک معیاری مشروب، ایک عمدہ صابن یا اچھا
برگر نہیں بنا سکے۔ اعلیٰ سائنسی ایجا دات کوچھوڑ ہے، باور چی خانہ یا بیت الخلامیں کام آنے والی اشیا بھی وہ غیروں سے خرید نے پر
مجور ہیں۔ ان حالات میں نظام کی تبدیلی اور نشاؤ ٹانیہ کی باتیں کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ''سو کھے'' کے مریض سے اولم پک دوڑ میں
کامیا بی کی توقع باندھی جائے۔ ہم لوگوں کو زبان بند کر کے ہاتھوں کو حرکت میں لانا چاہیے۔ تمناؤں، آ، زوؤں سے کنارہ کش
ہوکر، شکوہ اور شکایت کو ایک طرف رکھ کر، حرتوں اور ارمانوں سے قطع نظر کر کے کام شروع کر دینا چاہیے۔''

'' کون سا کام؟ تحر یکی ، انقلا بی؟''نو جوانوں کا ذہن مخصوص رخ پرسوینے کا عادی تھا۔

" ہروہ کام جوانسان کواس عالم اسباب میں کرنا پڑتا ہے، اے اچھے ہے اچھا اور شاندار سے شاندار کرنا چاہیے۔ نئی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: " اللہ تعالی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پہند کرتا ہے۔ " نیز ارشاد گرامی ہے: " اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہند ہے کہ جبتم میں سے کوئی کچھ کام کرے تو اسے خوب اچھی طرح کرے۔ " ہمیں ہرکام میں ظاہری خوبصورتی اور معنوی پائیداری دونوں کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ اس دنیا میں قدر صرف کمال کی ہے۔ اگر کوئی شخص درزی یا موچی ہے تو اسے خوب اس خوبی ہے۔ اگر کوئی شخص درزی یا موچی ہے تو اسے اس خوبی سے نا نکالگانا چاہیے کہ دیکھنے والے دیکھ کر کہا تھیں کہ پیغان کر دیا نتداری اور خلوص کے سانھ اجتماعی ترقی میں اپنا اور پرتک ہر شخص اپنے پیشے، منصب اور ذمہ داریوں کے نقاضوں کو پہچان کر دیا نتداری اور خلوص کے سانھ اجتماعی ترقی میں اپنا حصد ڈالے تب جا کہ بیرونی زخموں اور اندرونی چوٹوں کا مارا ہوا ہے۔ جمصحت وطاقت کی طرف گامزن ہوگا۔"

اس نو جوان کے ساتھ گرمیوں کی ایک شام کو جمنے والی میجلس خالص نجی نوعیت کی تھی ..........مگر جو پچھاس کے ذہن میں خلجان پیدا کررہا تھا وہ بہت سے لوگ ہو چھتے رہتے ہیں اس لیے اس گفتگو کو ان چند سطروں میں سمو کر ان صاحب ول حضرات کی نذر کیا جاتا ہے جواس موضوع پر پچھ نہ پچھ سوچتے رہتے ہیں۔

## لبيك يابنتي!

وفت وقت کی بات ہے اور وفت کی باتیں فی الواقع بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ آج کی مجلس کوالی ہی ایک بات اور اس بات کوئن کر بے اختیار بہنے والے آنسوؤں سے نم کرتے ہیں۔

يه آج ت تقريباً 1300 سال قبل كا ذكر ہے، بحر ہندميں جزائر سرانديپ (سيلون، سرى لئكا) كے قريب "جزيرة الياقوت''نامي ايك، جزيره تھا۔ يہال مسلمان تاجروں كى آ مدورفت رہا كرتی تھی۔ پيتجارت پيشه مسلمان اپني ديانت و امانت،اعلیٰ اخلاق وکرداراورلین دین کے کھرے بن کی وجہ ہے مقامی باشندوں میں نہایت مقبول اور ہر دلعزیز تھے۔ مقامی لوگوں کے لیےان کالباس وحلیہ،ان کی نشست و برخاست،ان کی سخاوت ومہمان نوازی سے زیادہ ان کی مخصوص عبادات اور دل میں اتر جانے والی باتیں ولچیں اور دکشی کا باعث تھیں۔ بحر مند کے یار واقع جزائر، ملا يشيا، انڈونیشیا، برونائی، فلیائن اور بحرِ ہند کے وسط میں واقع جزائر مالدیپ وغیرہ میں مسلمانوں کی عسکری بحری مہمات نہیں سپنجیں، یہاں مسلمان تاجروں کی سچائی اور دیانت داری کے سبب اسلام کابول بالا ہوا ہے۔قرآن شریف میں بتایا گیا ہے كەسمندرى نقل وحمل بين الاقوامى تجارت كابهترين نفع بخش اورآ سان ترين ذريعە ہے۔ جوقوم اپنى معيشت واقتصا دكوتر قى دینا جاہتی ہےاہے آئی شاہراہوں پر کنٹرول اوران کے استعال کا بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔مسلمان اس راز سے واقف تھے کو عسکری قوت بننے کے لیے اقتصادی حیثیت کا مشحکم ہونا ضروری ہے اور اقتصادی حیثیت کے استحکام کے لية قومي اوربين الاقوامي صنعت وتجارت ميس اجم حصه حاصل كيه بغير حياره نهيس اوربين الاقوامي تنجارت كاستنا اورآسان ترین ذریعه سمندری گزرگا ہیں ہیں، چنانچہ اس دور کے مسلمانوں میں جہاز رانی کے بڑے بڑے نام ملتے ہیں اور مسلمان اس صنعت میں بھی دنیا کے امام مانے جاتے تھے، وہ اس فن میں مہارت کے باعث تجارت کے فروغ کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ کی شکل میں دین و دنیا دونوں کے فوائد سمیٹتے تھے۔جزیرۃ الیاقوت بھی انہی جزائر میں سے تھا جہال مسلمان تاجرآتے جاتے تھے۔اس جزرے کے قدرتی حسن،قسماقتم کی نباتات، بھلوں کی بہتات اور فطری مناظر کی وجہ سے عرب کے کچھ صحرانشینوں نے اسے اپنامسکن بنالیا تھا اور مقامی آبادی کی محبت واحتر ام کی وجہ سے یہاں خوشی خوشی رہتے اور سمندری راستوں سے تجارت کرتے تھے۔اتفا قان میں سے چندخاندانوں کے سربراہ ایک سمندری حادثے میں انقال کر گئے اوران کے اہل خاند یا بے غیر میں تنہارہ گئے ۔اس جزیرے کے سردار کواینے مہمانوں کے ساتھ پیش آنے والے اس حادثے کا نہایت رنج تھا، وہ دلی طور بران کی خوبیوں کامعتر ف تھااور انہیں اپنے جزیرے کے لیے باعث خیرو برکت سمجھتا تھا،اس نے ان کے اہل خانہ سے ہمدر دی اوران کے اصل وطن عراق کے حاکم کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے (جی ہاں! ایک زمانہ تھا کہ غیر مسلم ہمارے عام مسلمانوں کی عزت کرتے اور ہمارے حکمرانوں کی خوشنودی اور توجہ حاصل کرنے

بولتے نقثے آٹھوال باب: متفرقات

کے متمنی ہوا کرتے تھے ) فوت شدگان کے درٹا کوان کے آبائی وطن جیجنے کے لیے ایک جہاز حاصل کیا اور اس میں ان کو عزت وا کرام کے ساتھ رخصت کردیا۔ اس جہاز کی منزل عراق کی بندرگاہ بھر ہتھی ۔ سمندری رخ کے مطابق یہ جنوبی ہند کے ساحل سے گزر کرسندھاور بلوچتان (کراچی، گڈانی، سونمیانی، اور ماڑہ، پسنی، گوادر، جیوانی، چابہار، بندرعباس ﴾ کے ساحل سے گزرتا ہوا درہ جرمز کے راستے فلیج عرب میں داخل ہوکر موجودہ امارات اور پھر بحرین وقطر وکویت کے ساحلوں سے ہوتا ہوابھرہ جا پہنچتا۔

راستے میں سندھ کے متعصب ہندوؤں کا ایک انیرا گروہ سرگرم تھا جس کواس وقت کے متعصب برہمن حکمران کی سر پرتی عاصل تھی۔ یہ بری ڈاکو خصوصیت ہے مسلمانوں کی مشتوں کولوٹا کرتے سے اور مسلمانوں کو مجبور کرتے سے کہ دوہ ان سرکشوں کی مقتوبہ کوراس خطے کو بدامنی سے پاکردیں۔ ان ٹیروں کی بدختمی اور اس ملاقے کی خوشتمتی کہ انہوں نے موتوں اور بجوں کو جوابے سر پرستوں کی دیار غیر میں وفات کی وجہ سے پہلے بجوں کو لیا ورسوگوار خاندانوں کو جوابے سر پرستوں کی دیار غیر میں وفات کی وجہ سے پہلے بہلے بول دیا اور سوگوار خاندانوں کو جوابے سر پرستوں کی دیار غیر میں وفات کی وجہ سے پہلے بول کو خواب ہوگار سے ، قید کر لیا۔ جب یہ ہے رحم ڈاکوان کو گرفتار کرر ہے تھے اس وقت ان میں سے ایک عورت اپ آبائی وطن کے حاکم کو جے وہ اپنا محافظ اور سر پرست مجھی تھی ، یاد کر کے چلائی:'' جاج آجا ہے جاج آجا جا ہم کہ ال ہو؟ تیرے ہوتے ہوئے تیری ایک بیٹی پر ہاتھ ڈالا جار ہا ہے۔'' خبر پہنچانے والوں نے انہی الفاظ پر مشتل تھیں۔ یہ حکم ران جو مسلمانوں کی تاریخ میں پر بھا تنا کہ کو گی اس کے نام کو جو سلمانوں کی تاریخ میں بدنا می مقبول نہ تھا، یہ خبر پہنچا دی کہ اس مظلوم عورت کی آخری چینیں کن الفاظ پر مشتل تھیں۔ یہ حکم ران جو مسلمانوں کی تاریخ میں بدنا می کی صد تک مشہور ہے، جوابے افعال و کر دار کے لیا ظ سے اتنا بھی نہیں سمجھا جاتا کہ کوئی اس کے نام پر اپ سے بیچ کا نام رکھے، بی کی صد تک مشہور ہے، جوابے افعال و کر دار کے لیاظ سے اتنا بھی نہیں سے خواب بات کی اطلاع ملت بی غصو کی شدت اور غیرت کی اختبا سے مغلوب ہو کر اپنی جائی جواب میں بیٹی میں حاضر ہوں ، تیری عزت کی حفاظ سے اور تیرے انتقام کے لیے دل و جاں سے حاضر ہوں۔)

اس نے پہلے تو اس علاقے کے بدطینت حکران کو پیغا م بھیجا کہ میر ہے عوام میں سے بیجے اور عور تیں چھڑوا کر بھیجاؤ کہ کین جب اخلا قیات سے محروم اس مغرور برہمن کی طرف سے ڈاکوؤں کی سر پرسی کا عندیہ پایا تو ان عورتوں پر ظلم کا بدلہ لینے تک اپنی او پر دنیا کی لذتوں کو حرام کرلیا۔ منقول ہے کہ ان دنوں اس کوسوائے اس انتقام کے کسی چیز کا خیال یا پر واہ نہ رہی تھی ۔ ان عورتوں کی بازیا بی اور انتقام کے لیے جیجے جانے والے لئکر کی تیاری کا اسے اس قدرا ہمتمام تھا کہ اس نے اپنی وفا دارشامی افواج میں سے 6 ہزار کا خصوصی دستہ ساتھ بھیجا اور مجاہدین کے ذاتی استعال کے لیے ہوتم کی ضروریات کا انتظام کیا جتی کہ سوئی دھاگے بھی ساتھ بھیجے۔ سندھ کے موسم کے لحاظ سے مجاہدین کی خوراک کے لیے سرکہ ساتھ بھیجنے کے انتظام کیا جتی کہ بہت ساری روئی کو گاڑھے سرکہ میں بھگو کر رکھ لیا کہ اسے بوقت ضرورت پانی سے بھگو کر نچوڑ لیا جائے تو سرکہ اصل حالت میں دستیا ہوجائے گا۔ عواق سے سندھ اور سندھ سے عواق کے فاصلے کا تصور سے بھیء انتظام کیا میا بی فاصلے کی خبراسے تین دن میں بہنچ جاتی تھی ۔ اسے اس مہم کی کا میا بی کی اس قدر فکرتھی اوروہ ایک سلمان عورت کی پیار طویل فاصلے کی خبراسے تین دن میں بہنچ جاتی تھی ۔ اسے اس مہم کی کا میا بی کی اس قدر فکرتھی اوروہ ایک سلمان عورت کی پیار

پراتنا کے چین تھا کہ اس نے اس دورکا تیز ترین مواصلاتی نظام قائم کیا جواسے میدانِ جنگ میں بیتنے والے لیحہ لیحہ کی خبرویتا تھا۔ جن کا تجزیہ کرکے وہ میدانِ جنگ کے کمانڈر کے لیے فوری ہدایات اور حالات کے مطابق حکمت عملی تجویز کرتا تھا۔ جب دیبل کے متعصب ہندو حکمران کے قلعے گے کر وفیصلہ کن معرکہ لڑا جار ہا تھا اس روز مسلمانوں کی از حدکوشش تھی کہ کی طرح اس قلع کے بڑے مندر کے او پر لہراتا جینڈا گرالیس۔ ان کی جدیدتو پوں (منجنیقوں) نشا نہ ذرا سے فرق سے خطا جا رہا تھا۔ اس کی عسکری مہارت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ اس کو جب یومیہ کارگز اری میں اس امرکا پیتہ چلا کہ مجاہدین کی مشہور منجنیق جس کا نام' عرب' تھا تھے نشانہ نہیں لگا پارہی تو اس نے میدانِ جنگ کے نقتے کا اپنی جگہ پر بیٹھ کرجا کڑہ لیا اور اپنے فیلڈ کمانڈر گھر بن قاسم کو ہدایت تھیجی: 'انہ صب المعوس' واقصر منبھا قائمہ، ولتکن مما یلی المشوق.'' رفیس کی مشہور کی کہ کہ کی میں کہ اس کو کا واقعہ بھی اس کتاب سے لیا گیا ہے جبکہ عام مؤرفین اسے سراندیپ سے تفسیلات خصوصی بزیرہ یا قوت کے باسیوں کا واقعہ بھی اس کتاب سے لیا گیا ہے جبکہ عام مؤرفین اسے سراندیپ سے تفسیلات خصوصی بزیرہ یا تو تیا ہاں گئی ہے جبکہ عام مؤرفین اسے سراندیپ سے منسوب کرتے ہیں شایداس لیے کہ قریب میں موجود ہوا جزیرہ یہی تھا۔ )''عرب''نا می بنجین کو آگو اگر اس میں کہ جمہور ہے کہ کرو'' میدان جنگ سے بیکٹو وں میل دور بیٹھ کرو' میدان جنگ سے بیکٹو وں میل دور بیٹھ کرو' میدان جنگ کرور ورورتوں کو اوارٹ اور بے بس ومجور ہجھ کرکی تھا۔ نام کرورٹ میداوں کواس ناحی ظلم کا صاب دینا پڑا وانہ ہوں نے کمزور عورتوں کولا وارث اور بے بس ومجور ہجھ کرکیا تھا۔

ساتھ کیاسلوک کیا؟ ہم نے اپنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے شہزادوں اور شہزادیوں سے کیاسلوک کیا؟ وہ ہماری عزتوں کے محافظ تھے ہم ان کی عزتوں کے سوداگر بن گئے۔ ہمارے جو بھائی روضۂ رسول پر حاضری دینے گئے ہیں ان کو وہاں سے اگر یہ جواب ملے کہ صلوٰ قا وسلام سے پہلے تم ان عزتوں کا حساب دوجن کی میز بانی کا تمہیں شرف بخشا گیا تھا مگر تم نے خیانت اور غداری سے ان کو کرب و بلا کے موقع پر نا پاک دشمن کے حوالے کر دیا۔ تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ سوچے! کہ انہی سوچنے کی مہلت ختم نہیں ہوئی، ابھی ندامت کے آنسو بے قیمت نہیں ہوئے، ابھی تلافی کا وقت اور کھارے کا موقع باتی ہے۔

## جا در پوش کاراز

یوقد ہار، کا بل شاہراہ پرواقع زابل شہر کے باہر مسافروں کے قیام وطعام کے لیے بنا فحے گئے ایک ہوٹل کی تصویر ہے۔ عام قار نمین کے لیے اس میں شایداس کے علاوہ دلچیں کی کوئی بات نہ ہو کہ اس میں ایک عوامی طعام گاہ میں سنت کے مطابق وستر خوان بچھا ہوا ہے جوافغانستان کے اسلام پہند معاشر نے کا عکاس کر رہا ہے مگر در حقیقت اس میں بہت پچھ ہے۔ یہ ایک یادگار تصویر ہے جس میں بیک وقت کئی طبقوں کے لیے ایک زبر دست نصیحت، جاندار پیغام اور اللہ تعالیٰ توفیق دیے تو بہتر بن سامانِ عبرت موجود ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں ہماری انتظامیہ، ناظمین حضرات اور ہوٹل مالکان اور بس ڈرائیوروں کے لیے ایک شاندار عملی مثال ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں ہماری انتظامیہ، ناظمین حضرات اور ہوٹل مالکان اور بس ڈرائیوروں کے لیے ایک شاندار عملی مثال ہے۔ اس کے ساتھ ہی طالبان پر انواع واقسام کے جوتھر ہے بھانت بھانت کی بولیوں میں سننے میں آتے رہتے ہیں، اس سادہ می طعام گاہ کی تصویر میں ان میں سے بہت موں کا جواب ہاور انصاف پہندوں کے لیے ایک ایے منظر کی حقیق بھلک ہے جوانہیں جن و طعام گاہ کی تصویر میں ان میں سے بہت موں کا جواب ہاور انصاف پہندوں کے لیے ایک ایے منظر کی حقیق میں مولوی محبوب باطل میں فرق اور پہچان کروا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں ' ضرب مومن'' کے مشہور زمانہ سیار نمایند سے اور کہند مثل عکاس مولوی محبوب باطل میں فرق اور پہچان کروا سکتی ہوا ہی مسئلے گئی تحقیق اور اس کے شرعی تھی تھیں مدد بھی دے سکتی ہے۔

''ضرب مؤمن'' کے سیار نمایندے مولا نامحبوب الرحمٰن صاحب جب ایک روز پھرتے پھراتے وہاں پنچے تو ان کی عقابی نظروں سے اس خض کی مخصوص سرگر میاں چھپی نہ رہ سکیں۔ اس دن وہاں یہ کیفیت تھی جیسے دوشکرے ایک دوسرے کو تا ڈر ہے ہوں۔ اس خض کے چھپے چھپے راز کو جاننے کے لیے ایک شب اس سرائے میں گز ارنے کی قربانی دینی پڑتی جوان کے لیے کوئی مشکل نہ تھی۔ رات کو جب مسافر سو گئے تو بے تکلفانہ گپ شپ کے دوران معلوم ہوا کہ بیے چا در پوش پر اسرار مخص طالبان کے خفیہ

ادارے کا رضا کار ہے۔ طالبان سے پہلے یہاں پررواج تھا کہ ڈرائیورلوگ ہوٹل مالکان سے ملی بھگت کر کے گاڑیاں ان کے ہوٹل پر تخبراتے تھے بس کے عوض انہیں اوران کے دوستوں ، مہمانوں کواعلی قسم کا کھانا مفت ماتا تھا اوراس کی وصولی مسافروں کی کھال اتار کر کی جاتی تھی۔ شاہراہ کے کنارے چند گئے چئے ہوٹل ہوتے ہیں جن کے علاوہ کہیں سے ممافروں کو کھا نائہیں مل سکتا۔ مسافروں کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہوٹل مالکان من مانی قیمتیں وصول کرتے اور گھٹیا قسم کی افوراک فراہم کرتے سکتا۔ مسافروں کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا آ دمی مقرر کردیا تھا جوخود پیسے اداکر کے سادہ قسم کا کھانا کھا تا اور مسافروں کے سے مطالبان نے اس کے سدباب کے لیے اپنا آ دمی مقرر کردیا تھا جوخود پیسے اداکر کے سادہ قسم کا کھانا کھا تا اور مسافروں کے معیاری کھانا اس قیمت پر دلوانے کا بندو بست کرتا جس قیمت پر شہر کی طعام گاہوں میں ماتا ہے۔ قیمتوں پر کنٹرول اور کھانے کے معیار کی کئم ہداشت بعض اوقات اچھی خاصی ترتی یا فتہ حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن طالبان کے ایک رضا کارنے یورے اڈے کے ہوٹلوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔

ہمارے ملک میں آج کل عید کی وجہ ہے بسوں پرمسافروں کارش ہے۔ ملک کی مرکزی شاہراہوں کے کنارے واقع ہوٹلوں کی یوں تو سال میر چاندی رہتی ہے لیکن آج کل تو پانچوں تھی میں ہیں۔ ڈرائیور حضرات، ان کے معاون عملے اورا لیک ہوٹلوں کی یوں تو سال مجر چاندی رہتی ہے لیکن آج کل تو پانچوں تھی میں ہیں۔ ڈرائیور حضرات، ان کے معاون عملے اورا لیک آدھ یار دوست یا مہمان کوالگ بٹھا کروہ مسافروں سے ان کی مجبوری کا خراج وصول کرنا شروع کردیتے ہیں۔ سرٹرے ہوئے ممافر وگلی ہوئی سبزیاں، باسی گوشت، گریس جیسا سالن اور پھر ٹی کس وصول کی جانے والی''مسافر نچوڑ'' قیستیں سسسسلم ہائی ویز کے مسافروں کا مقدر ہیں اور وہ انہیں قسمت کا لکھا ہوا سمجھ کر صبر کرنے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ انہیں اس'' جبری ضیافت'' کے سلسلے سے نجات دلوا کیں جس میں پھنس کروہ ڈرائیور حضرات اور ان کے معاون عملہ کے کھانے کی قیستیں ادا کر کے بھی ہوٹل مالکان کے ہاتھوں پر بغال بن کرم ہنگا کھانا کھانے پر مجبور ہیں۔

ملک بھر کے دارالافتاء میں اس قتم کے سوال آتے رہتے ہیں جن میں ڈرائیور حضرات کے مفت کھانے کا تھم کو چھاجاتا ہے۔ان کا جواب دیتے وقت اس پہلوکو مدنظر رکھا جانا چاہیے کہ اس کھانے کی قیمت کے وض مسافروں کو غیر معیاری کھانا مہنگے داموں فروخت کر کے وصول کی جاتی ہے اور بیڈرائیور حضرات کی ملی بھگت نہ بھی ہوتو بھی ''عرف عام'' یہی ہے،جس کے بعد گاڑی روک کر ہاتھ دھونے کے بعد بچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی ۔سب بچھ خود بخو دسطے ہوجاتا ہے۔ڈرائیور بھائیوں اور ہوئل مالکان کو چاہیے کہ اس طریقے سے اجتناب کریں جومشکوک ہے اور خودان کے دل میں بھی کھٹکتار ہتا ہے۔

اب ذرااس تصویر کودوبارہ دیکھیے : طالبان نے مسافروں کونا جائز منافع خوری سے نجات دلانے کے ساتھ طعام گاہوں کوروایتی فخش تصویروں اور گانے بجانے کی شیطانی آ وازوں سے بھی پاک کردیا تھا اور لوگ قریب کی مسجد میں نماز پڑھ کریہاں کے پرسکون ماحول میں سنت کے مطابق کھانا کھانے میں قلبی راحت اور سکون محسوس کرتے تھے۔ بیوہ خوشگوار حقیقت ہے جو افغان عوام کے دلوں سے کھر چی نہیں جاسکتی مورخ کا قلم اس حقیقت سے اگر صرف نظر کر بھی لے ،افغان تان کے عوام طالبان کے اس احسان کوفر اموش نہیں کر سکتے ۔ زابل کی اس ہوئل پر رکنے والی ہرگاڑی ، اس میں سوار ہروہ مسافر جو آج پھر دگئی ادائیگ کرتا رہے کے ساتھ فخش تصویروں کی قیمت اور انڈین موسیقی بجانے کی اجرت بھی بالجبر دے رہا ہے ، طالبان کو یاد کرتا ہے اور اس وقت تک کرتار ہے گا جب تک دنیا میں سے اُن اپنی کسی بھی شکل میں باتی ہے۔

### مغربی د نیاہے چندسوالات

میڈیا کی پُر کاری اورانسانی ذہنوں کوخصوص رُخ دینے کی غیر معمولی اور زبردست صلاحیت کا پچھاظہار پوپ جان پال دوم کی و فات اوراس پرسامنے آنے والے تبھروں ہے ہور ہاہے۔ان کے انتقال پر پوری دنیا میں سوگ اور ورنج والم کا اظہار کیا گیا ہے۔ان کی آخری رسوم میں دوسو عالمی راہنماؤں سمیت لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے اورلوگوں نے انہیں سینٹ (Saint) کا درجہ دیا ہے۔

دنیا کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے ممالک نے دنیائے عیسائیت سے اظہارِ افسوس کیا ہے۔ ان کی عالمی خدمات پرمختلف علقے مختلف انداز میں روشنی ڈال رہے ہیں۔ انہیں امن ومحبت کی جہدِ مسلسل کی علامت اور ان کی افکارو دانش کو انسانوں کا مشتر کہ ورشہ قرار دیا جارہا ہے۔ ان تمام باتوں کو دکھے کر ایسالگ رہا ہے جیسے دنیا سے کوئی ایسی شخصیت اُٹھ گئی ہے جو پیار محبت کا سرچشمہ اور انسان دوئتی وغیر جانبداری کا زندہ نمونہ تھی اور اس کی ساری زندگی مادہ پرئی اور خود غرضی کے خلاف جہد مسلسل سے عبارت تھی۔ میڈیا کی اس سے رانگیز اور فسوں خیزمہم کا تجزبیہ م ذرابعد میں کریں گے پہلے پوپ کے منصب اور ویٹی کن کی ذہبی ریاست کے بارے میں کچھ علومات ہوجا کیں۔

عیسائیوں کے اس وقت تین بڑے فرقے ہیں: کیتھولک، آرتھوڈ وکس اور پروٹسٹنٹ مؤخر الذکر فرقہ ہمارے مطالعہ کا خصوصی محور رہا ہے اور اس کی ذیلی شاخوں کے متعلق بھی کسی حد تک ان صفحات میں معلومات آپھی ہیں کہ بید عیسائیوں کے دیرینہ فرجی حریف یہود کی طرف سے میسائیوں کے دیرینہ فرجی حریف یہود کی طرف سے میسائیوں سے کیتھولک رومی فرجی کا اور آرتھوڈ وکس یونانی چرچ کا نمایندہ ہے۔ ان متیوں فرقوں کی کشاکش کے علی الرغم کیتھولک ہی وہ فرقہ ہے جو اس وقت عیسائی دنیا کا سوادِ اعظم ہے۔ اس فرقے کے عقیدے کے مطابق پوپ، جناب پطرس کا اور ان کے واسطے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلو ق والسلام کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جناب پطرس جن کو بائیل کی زبان میں "Saint Peter" کہا جا تا ہے، عیسائی روایات کے مطابق سیدنا حضرت میسیٰ علیہ السلام کے بارہ حواریوں میں سے تھے۔

رومن کیتھولک عقیدہ انہیں اعظم الحوار تین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب قرار دیتا ہے۔ عبسائی تاریخ اور نہ ہی روایات کے مطابق وہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر ..... صحیح سالم جسمانی طور پر اُٹھائے جانے کے بعد ..... (یہ دراصل مسلمانوں کاعقیدہ ہے اور یہاں تاریخی حقیقت کی تھیج کے طور پر لکھا گیا) ان کے دین کی تعلیم و تبلیغ میں مصروف رہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دور دراز ممالک کے سفر بھی کیے ۔ فلسطین جہاں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف برتمیزی اور گتا خی کا بازار گرم کیا ہوا تھا، سمندر کے کنارے ہے۔ اس سمندر کے پارروم کا ملک واقع ہے۔ اس وجہ سے اس سمندر کورومیوں کا سمندر (بحرِ متوسط) بھی کہتے ہیں کہ یہ ایشیا وافریقہ اور

بورپ کے درمیان حدِ فاصل کا کام دیتا ہے۔

جب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کم نصیب یہودی اپنے زعم کے مطابق پھانی دے چکہ (ذرا سوچیے! پوپ پال دوم کی آخری تنتریب میں اسرائیلی صدراور یہودی را ہنما کس منہ سے نثریک ہوئے ہوں گے؟) تو ان کی دشمنی کا مرکز جناب پطرس ہوگئے اوراب انہیں''برائی کامحو'' قرار دے دیا گیا۔ وہ ہجرت کر کے سمندر پارروم چلے گئے۔ روم میں اس وقت بت پرسی رائی تھی۔ یہاں کے لوگوں نے روایتی بت پرستوں کی طرح ان کی شدید مخالفت کی ، انہیں قید کیا، تکلیفیں وقت بت پرسی رائی تخصی ہے۔ ہوتی ہو تھی ہے جو آج ''ویٹی کن سٹی'' کہلاتی ہے اور یہیں دیں اور بالآخر سولی پر چڑ ھادیا۔ جس جگہ انہیں پھانی دی گئی ہے وہ جو بیٹرس باسیلیکا کہلاتا ہے۔ باسیلیکا انگریزی میں جناب پطرس کی طرف منسوب وہ پُرشکوہ اور عالی شان چرچ ہے جو بینٹ پیٹرس باسیلیکا کہلاتا ہے۔ باسیلیکا انگریزی میں ایک خاص طرز کی ممارت کو کہتے ہیں۔

آپات'' حویلی'' کہہ لیجے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ ہاور ہے تو تو حید کی دعوت دینے والی شخصیت کی طرف منسوب، لیکن ستم ظریفی میہ ہے کہ ایک مقبر سے کے گرد قائم ہاوراس سے بڑھ کر تضاداور کیا ہوگا کہ یہ بتوں اور مجسّموں سے بھرا ہوا ہے۔ گویا عیسائی حضرات نے یادگار تو تغییر کی ہاس شخصیت کی جس نے بُت پرستوں کو تو حید کی دعوت کی پاداش میں جان دی گین اس یادگار کواس دعوت کے قطعاً مخالف مظاہر سے ساس طرح اَٹ دیا ہے کہ کی بت خانے میں بھی اس قدر نفیس بت اتن تعداد میں نہوں گے۔

اسے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے گویا یہ جناب بطرس کی نہیں، ان کو پھانسی دینے والے بت پرست مشرکوں کی یا دگار ہے۔ برسبیل تذکرہ عیسائی عفرات مسلمانوں کوئٹ پرتی کا طعنہ دیتے ہیں لیکن ہمارے معروح پوپ صاحب جواس تحریر کا مرکزی کردار ہیں اور جن کا اصل مام'' کیرل جوزف ووتی وا''تھالیکن جو جان پال دوم کے نام سے مشہور تھے اور دنیانے انہیں بعد از مرگ سینٹ کا درجہ دیا، وہ بھی روزی کمانے کے لیے سنگ تراثی کرتے رہے تھے۔

اس کے علاوہ 1934ء میں تھیٹر کے اسٹیج پر بھی نمودار ہوئے اوران کے دوستوں کا کہنا تھا کہوہ بہت اچھا گاتے تھے۔ اس سے قبل انہوں نے''اسٹوڈیو 38'' جوائن کیا تھا جس سے انہیں اچھی آمدنی ہوتی تھی اوروہ اس کے سہارے ( لیعنی تھیٹر کے ڈراموں کی آمدنی کے سہارے ) یا دری کی تعلیم جاری رکھ سکے تھے۔ یہ بات طنز کے طور پر نہیں کہی جارہی ، یہ ایک حقیقت ہے جس پر دوسو عالمی راہنماؤں کی نظر شاید نہیں گئی اوراس کو تاہ نظری کا شاخسا نہ ہے کہ آج پوری دنیا اس طرح کے تضادات سے افی ہوئی نظر آتی ہے۔

ویٹی کن ٹی ایک خود مختار ریاست کے طور پر کیسے وجود میں آئی؟ یہ کہانی بھی بڑی دلچیپ ہے اور اس کو آپ اگر ہمارے استاذ محترم، عالم اسلام کی مشہور شخصیت اور کئی علمی حوالوں سے معروف نامور عالم دین شخ الحدیث حصرت مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکانہم کے شیریں، دکش اور حقیقت نگار قلم سے لکھے گئے الفاظ میں پڑھیں تو آپ کو سیح لطف آئے گا۔ ملاحظہ ہو آپ کامشہور سفر نامہ' دنیام رے آگے :ص 358 - 362

خلاصهاس کابیہ ہے کہ رومی حکمرانوں کے عیسائی مذہب اختیار کر لینے کے بعدو ہی خطہ جہاں جنا ب بطرس کو بھانسی دی

گئ تھی، عیسائیت کا گہوارہ بن گیالیکن جیسا کہ حکمرانوں اور جاہ ومنصب کے حامل افراد کی عادت ہوتی ہے وہ نہ بہی تعلیمات کے اس حد تک قائل ہوتے ہیں جینے سے ان کے کارو ہار مملکت چلنے میں آسانی ہواور نہ ہبی شعائر کا اس وقت تک احترام کرتے ہیں جب تک وہ ان کے اقتدار سے مزاحم نہ ہوں۔ جہاں ان کے اقتدار کوذرا تھیں پنچی وہ ند جب کی عظمت کے آگے سر جھ کانے کے جب تک وہ ان کے اقتدار سے مزاحم نہ ہوں۔ جہاں ان کے اقتدار کوذرا تھیں کپنچی وہ ند جب کی عظمت کے آگے سر جھ کانے کے بجائے ند بہیوں کا سر کا لے جانے میں راحت محسوس کرتے ہیں۔ عیسائی ند جب کا عیسائی حکومتوں سے بی تصادم کچھ زیادہ ہی شدید تھا اس لیے کہ عیسائیوں کے ہاں بوپ کا درجہ عملاً خدائی اختیارات کا حامل تھا۔ بوپ اگر چدانسان تھا لیکن وہ محصوم اور غلطیوں سے یاک (Infallible) سمجھا جاتا تھا۔

اس کا تھم آلویا خدا کا تھم تھا جوانسانی کمزوریوں ہے مہر ااور ہرحال میں واجب العمل تھا۔ اس کے احکام عیسائی نہ ہہب کے شارح (Inteprettor) کی حیثیت ہے خاری ہوتے ہیں اور بادشاہ سمیت سب کے لیے واجب التعلیم ہوتے ہیں۔ (یہاں قرآن کریم کے طلبہ کوسورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 بخو بی سمجھ آسکتی ہے جس میں مسلمانوں ہے کہا گیا ہے کہ وہ یہودنصاری ہے اس بات پر معاہدہ کر سکتے ہیں کہ فریقین میں ہے کوئی کی انسان کو خدا نہ بنائے گا۔ ) اب آپ بھے کہ وادشاہ پوپ کو ''مقدس باپ' کا درجہ تو دے سکتے ہیں میں ،اس کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں ،نذرانے بھی پیش کر سکتے ہیں لیکن بیا یک دوسری چیز ہے اور خود کو کسی کا تابع بنانایا اسے حدود واختیار میں مداخلت کا مجازت بھی پیش کر سکتے ہیں لیکن بیا ایک دوسری چیز ہے اور خود کو کسی کا تابع بنانایا اسے حدود واختیار میں مداخلت کا مجازت بھی پیش کر سکتے ہیں لیکن ہیا تھی کسی براہ اور مذہبی سر براہ میں ہمیشہ تھی رہتی تھی ۔ البنا سے کہ حدود واختیار میں مداخلت کا مجازت بھی بیش کر دست خطرہ رہتی تھی ۔ عیسائیت کی تاریخ رومی حکمر انوں اور پوپ صاحبان کی اس کشاکش سے پُر ہے۔

بالآخر 11 فروری 1929ء کوائی شکل کاحل ایک معاہدے کی صورت میں نکالا گیا جے Lateran Treaty کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی رُوسے پوپ کورام کرنے کے لیے روم کے دارالحکومت کے اندر دارالحکومت بسایا گیا او ویٹی کن کے علاقے کوایک مستقل اور خود مختار ریاست سلیم کیا گیا جس کا سربراہ پوپ ہوگا اور جس کی فوج، کرنی ، بینکنگ ، سلم ، ریڈ پواشیشن ، میلی فون ، پوسٹ آفس اور اندرونی نظم ونت اٹلی کی حکومت کے بجائے پوپ کے تابع ہوگا۔ اس' نخود مختار ریاست' کا رقبہ جتنا محدود ہاس سے زیادہ اس کا اختیار' لامحدود' ہے۔ (دیکھیے: کتاب کے آخر میں صفحہ نمبر 500 پر دیا گیا نقشہ ) لیکن پوپ صاحب نے سب پچھ بھو سے بھی تسکین اقتدار کے لیے بطور حیلے کے جانے والے اس فیصلے کو قبول کر لیا حالا نکہ اس کالازمی مطلب بیتھا کہ آج سے سیاست ، معیشت اور معاشرت ند ہمی پابندیوں بلکہ دا ہنمائی سے بھی آزاد ہوگی اور خداکی حکمرانی صرف حج بھی تک محدود ہوگی۔

معاذاللہ! نیاوی مفاد کی قیت پراپنے فرائض منصی کوتج دینا بلند حوصلگی ہے کس قدرمیل کھا تا ہے؟ اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے اور یہی علائے ، ربانیین اورا حبار ور ہبان کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ آگے حداد ب سسالغرض اس معاہدے کے نتیج میں ریاست کے اندر ریاست کی شکل میں دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست وجود میں آگئی جہاں حکمران تو ندہجی شخصیت ہے لیکن اس کے رہائش محل کی طرف جانے والے رائے کے دونوں طرف سؤس گارڈ (آنجمانی پوپ کی فوج سوئس گارڈ کہلاتی تھی ) بولتے نقشے آ محوال باب بمتفرقات

کے باور دی دستے اس شاہاندا نداز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا اس شان وشوکت کا ندہبی سر براہی سے کیسے جوڑ بھایا جائے؟ اے دنیا والو! شاہی میں فقیری کی شان تہہیں محد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ند ملے گی لیکن تم بایں دعوائے علم ودانش میڈیائی پروپیگنڈ ہے او علمی حقائق میں فرق کیوں نہیں کریاتے؟

پوچھنا یہ ہے کہ ذہبی احکام میں ترمیم تنتیخ کاحق تو پوپ صاحب کوجس بنیاد پر ملاسوملا، کیکن تاریخی حقیقت میں ترمیم کا
کون مجاز ہوسکتا ہے؟ وہ بہود یوں کا بیرجرم معاف کردیتے تو اس پراتنااشکال نہ ہوتا کہ انہیں'' خدائی اختیا، ات''کا دعویٰ تھالیکن
اس جرم کی بہود یوں کی طرف نسبت کی نفی فقل وعقل کے کس پیانے پر پوری اُ ترتی ہے؟ بیروہ معتما ہے جو بیجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا۔
پھر پوپ کی 26 سالہ ذہبی پیشوائی میں عیسائیت کے ملمبر داروں نے بڑی بڑی جنگیس لڑیں جس میں ایک ایسی دودھاری تلوار سے جس کی ایک دھار پرامن اور دوسری پرمحبت درج تھا، لا تعدادانسان رات دن مقتول ہوئے۔

صلیب کے محافظ پوپ صاحب تھے لیکن حال ہی میں ''صلیبی جنگ'' کا با قاعدہ نام لے کر کتنے ہی انسانوں کو (وہ مسلمان تھے لیکن انسان بھی تو تھے ) اس کی جھینٹ چڑھایا گیا۔ ہمارے پوپ صاحب نے اس دعوے کے علی الرغم کہ بیصدی عیسائیت کی صدی ہے، نہ صرف بید کہ اس مشقِ ستم میں دخل اندازی نہ کی بلکہ عراق میں امریکی اور اتحادی کارروائیوں کے جواز پرسند تھید بیق شبت کرتے ہوئے متعدد ایسے بیانات دیے جن میں ''دہشت گردی'' کے خلاف مہم کی تحسین کی گئی تھی۔

یہ بیانات ریکارڈ پرموجود ہیں اور محض صحافیوں سے بات چیت کی نہیں، ویٹی کن کے سرکاری بیان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پوپ صاحب غیر جانبدار ہی رہتے تو نہ صرف ہی کہان کے پیام امن ومجت کا بھرم رہ جا تا اور آج ان کی افکارودانش کوا یک غیر جانبدار راہنما کے اقوال کا وزن ملتا بلکہ ہم بھی ہے سطور لکھنے کے ناخوشگوار مرحلے سے نہ گزرتے لیکن ان کے بیانات ان الوگوں کو جوانتہا پیندی اور نہ ہی تفریق نہیں رکھتے ، یہ سوچنے پرمجبور کرتے ہیں کہ اگر عیسائیت کا سب سے بڑا نہ ہی راہنما عراق کے مظلوم عور توں اور بچوں کے خون کو جائز قرار دے سکتا ہے اور پھر بھی وہ دنیا بھرکا''مقدس باپ'' قرار پاتا ہے تو مسلمان اپنے مظلوموں کی گئی بھٹی لاشیں اُٹھا کر کہاں جائیں اور اپنازخی زخی وجود کے دکھا کیں؟

مغربی دنیا کا دعویٰ ہے کہ مذہب اور حکومت الگ الگ ہیں۔اگر چہ بید عویٰ مذہب سے ہاتھ دھو نے کے مترادف ہے

لیکن کیا وجہ ہے کنہ پوپ صاحب کی تدفین کے موقع پر دنیانے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس دعوے کی دھجیاں بکھیر دی گئیں اور حکومتی وسائل کے بل ہوتے پرعیسائیت کو دنیا کا افضل ترین ند ہب قر اردینے کی کوشش کی گئی۔

مسلم دنیا کے لیڈر پوپ صاحب کی آخری تقریب میں خصوصی طور پرشریک ہوکر دنیا کے سامنے اپنا غیر متعصب روبیہ ثابت کر چکے ہیں ۔ کیاعیسائی دنیا بھی مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والوں سے براءت کا اظہار کرے گی؟

یہ وہ چند سوالات ہیں جن ہے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں۔فقط حقائق کی طرف توجہ مبذول کروانا مطلوب ہے۔ اتنی باتوں ہے بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ عراق سے افغانستان تک نہ ہی ..... بوسنیا کی اجتماعی قبروں سے تیمور کی سرگی لاشوں تک ایک نظر ڈال لے، اسے ہماری اس گستاخی کے اسباب اور بے ادبی کے اعذار معلوم ہوجا کیں گے۔

### تسمجھ **کا فرق** (شب براءت کی ہظامہ خیزیوں پر)

مشہور یہودی دانش ور لارڈ میکالے کے وضع کردہ نظام تعلیم کی وجہ سے چونکہ ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بھی دین کی بنیادی باتوں سے ناواقف ہیں اس لیے ہمارے ہاں دوطرح کا دین پایا جاتا ہے: ایک عربی اسلام اورا یک ہندی اسلام ۔ ایک تو وہ خالص اسلامی تعلیمات ہیں جواللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کی ہدایت اور نجات کے لیے اُتاریں اور دوسرے وہ مخلوط اور ملغوبہ تم کی غذہبی رسوم ہیں جوہم نے خود ہی گھڑ مر کر اسلام کے سرتھوپ دی ہیں۔ اب ہندی ساج اور ہندوانہ معاشرت کی پیداواران عجمی رسوم کا اسلام سے کوئی تعلق ہونہ ہو، ہمارے ہاں بیا ہم ترین غذہبی اعمال بلکہ دین داری اور بے دین پر کھنے کا معیار سمجھے جاتے ہیں۔

پچھ عرصة قبل بندہ کے پاس ایک صاحب آنے جانے لگے۔انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہاریوں کیا:''صاحب! جب سے ہم نے آپ کامدرسہ دیکھا ہے تج پوچھیے دین اسلام سے محبت اور مولوی حضرات سے تعلق ہو گیا ہے۔ میر ایکا ارادہ ہے کہ اب رجب کے کوئڈے اور شب براءت کا جلوہ بھی قضانہ ہونے دوں گا۔''

دیکھا آپ نے! دین داری کا معیاراب ہمارے ہاں یہ چند پیٹھی میٹھی رسوم رہ گئی ہیں، حالانکہ بیصا حب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔اگراپنی ڈگریاں گنوانے بیٹھتے تو''اے بی گ' سے''ایکس وائی زیڈ'' تک سارے حروف جبی آگے بیچھے کر کے ایک سانس میں نمٹا دیتے لیکن ان کے ذہن میں مذہب کا تصور کتنا خالص اور رائخ ہے، اس کا اندازہ آپ خود کر لیجیے۔ بچ ہے کہ ہم نے علی گڑھ کے کوئڈے کھاتے کھاتے خودا پنا گوئڈ اکر لیا ہے۔

پھر بیرسوم تو خیر ہے ''امن پہندانہ' ہیں اور ان ہے زیادہ ہیارخور چٹوروں کے ہاضے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔ و پال ہے شرع ہوتی ہے جب ہم ''دہشت گردانہ' فقم کی رسوم کو بھی کا رثو اب سیجھنے لگتے ہیں حالانکہ وہ ایک نہیں کئی خطرناک اور کبیرہ گنا ہوں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ ''دہشت گردانہ' فقم کی رسوم کو بھی کا رثو اب سیجھنے لگتے ہیں حالانکہ وہ ایک نہیں کئی خطرناک آتش بازی اور جذبہ ہیروگ اسلام شب برات میں حلوے کی پرات جانا ہے ضروقتم کی رسم ہے لیکن انواع واقسام کی خطرناک آتش بازی اور جذبہ ہیروگ اسلام کے ساتھ رات بھرآگ کا کھیل کھیلنا تو اسلام کی گئی بنیا دی تعلیمات کی نفی ہے اور پھر اسے ثو اب سیجھانا و بین کا حصہ قر اردے کر کرتے چلے جانا تو معاذ اللہ شریعت ہے نداق کے متر ادف ہے۔ گناہ کرنا اور چیز ہے اور اسے ثو اب سیجھ کر کرنا قطعاً دوسری بات ہے۔ یہ خود سری تو بغاوت کے ذمرے میں آتی ہے۔۔ یہ خود سری تو بغاوت کے ذمرے میں آتی ہے۔۔

آئے! ذراایک نظرشب برات میں رائج ان کاموں پرڈالیں جوفر دافر دا کبیرہ گناہ ہیں لیکن جیرت انگیز طور پر جب ان کو ملاکر'' آتش دستہ' بنایا جاتا ہے تو وہ گناہوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ثواب کا ذخیرہ سمجھا جانے لگتا ہے۔ اکائی اور مجموعے کا بیفرق ہاری مجھ کا چھر ہے۔اللہ کرے کہ میں دین کی صحیح سمجھ نصیب ہوجائے۔

شب براءت کی آتش بازی مندرجه ذیل کبیره گنامول پر شمل موتی ہے:

- .....اسراف یعن فضول خرچی: اس وقت جبکه بیروزگاری اور فاقوں کے سبب ملک کے طول وعرض میں خود کشیاں ہورہی ہیں، ہزاروں لوگ خطِ افلاس سے ینچے سمپری کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن بسنت کی پٹنگوں اور شب برات کی پہلجھڑیوں پر لاکھوں کروڑوں روپے اڑانے والے جیالوں کو سمجھانے والا کوئی نہیں۔
  - **ہے....جانی و مالی تقصال :** آتشیں مادے کی تیاری اور استعال سے المناک حادثات مسلسل رونما ہوتے ہیں۔
- ..... تکلیف رسانی: بعض پٹاخوں کی آوازیں اتن خوفنا ک ہوتی ہیں کہلوگ بالحضوص مریض دہل کررہ جاتے ہیں۔ول کے مریضوں کے لیے بیددھا کے جان لیوابھی ثابت ہو سکتے ہیں۔
- .....غیرمسلموں کی نقالی: اس رسم کا اصل پس منظر دیکھا جائے تو یہ ہندوا نہ رسموں کے مقابلے میں اسلام کو دلچیپ اور
  پُرکشش بنانے کے لیے ایجاد کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی بچگا نہ خیرخوا ہی کی اسلام میں کوئی جگہ خبییں۔
- € ....عبادات مین خلل: برکت والی رات مین خود بھی عبادت نه کرنا اور دوسرول کی عبادت مین خلل ڈالنا بخت محرومی اور کم عقلی ہے۔
  - اسسب گناہوں سے بڑھ کریہ بات ہے کہ گناہ کوثواب سمجھ کر کرتے جانا بہت خطرناک گناہ ہے۔
     لہذااس سلسلے کورو کنا ہرمسلمان پر حب حیثیت فرض ہے۔ یعنی:
- پہ سے کومت کو جا ہے کہ آتش بازی کے سامان کی تیاری اورخرید وفروخت رو کئے کے لیے ضروری اقد امات کرے اورخق سے کرے۔
- بڑوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے چھوٹوں کو اس غرض کے لیے پینے فراہم نہ کریں اور انہیں اس کے نقصا نات سمجھا کر بازر ہنے کی تلقین کریں۔
- اسلط کو کرام تحریر و تقریر میں اس کے مفاسد گنوا کیں اور وعظ و تذکیر کے ذریعے تیزی ہے بڑھتے ہوئے اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کریں۔
- شہمیٹیوں کے سربراہ اور محلے کے بزرگ اپنی حدود میں اس سامان کا اشال لگانے اور استعمال کرنے ہے رو کئے
   کے لیے اپنے انثر ورسوخ کا بھر پوراستعمال کریں۔
- آہ! بعض بزرگوں کے کہنے کے مطابق وہ بھی کیا زمانہ ہوتا تھا کہ محلے کا'' دادا'' (غنڈہ) سارے محلے کی عزت کا محافظ اور غلط حرکتوں کا احتساب کرنے والا ہوتا تھا۔

يادر كھے!برائى سے نفرت "أضعف الايمان" بے كم ازكم ايمان كاس آخرى در ج كومضوطى سے تمام ليجے۔

## دومتضا دتصوبرين

عروج کی تھی کیاشان ہوتی ہے اورزوال کے دنوں میں شکست خوردہ لوگوں سے کیسی بھونڈی حرکتیں سرزدہوتی ہیں؟

آیئے! ذرااپی تاریخ میں جھا نک کر پہلی اور گریبان میں جھا نک کر دوسری تصویرہ کیھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

پیزیادہ دو، کی نہیں، ابھی ماضی قریب کی بات ہے کہ مسلمانوں میں غریب اور مفلوک الحال افراد بھی ایمان کے ایسے مضبوط
اوریقین کے اتنے کامل ہوتے تھے کہ ان کود کھے کر کفار اسلام کی حقانیت اور مسلمانوں کی اسلام سے محبت کے قائل ہوجاتے تھے۔

پاکستان کے مشہور بیوروکریٹ جناب قدرت اللہ شہاب صاحب ہالینڈ میں بینے دنوں کی یادیں چھیٹرتے ہوئے لکھتے ہیں:

پاکستان کے مشہور بیوروکریٹ جناب قدرت اللہ شہاب صاحب ہالینڈ میں بینے دنوں کی یادیں چھیٹر تے ہوئے لکھتے ہیں:

"ایک روز میں آرنم کے وسیع وعریض جنگل میں گھوم رہا تھا۔ تھک کر درختوں کے جھنڈ میں ایک بینچ پر بدیٹھا تو قریب کے

''ایک روز میں آرنم کے وسیع وعریض جنگل میں گھوم رہا تھا۔تھک کر درختوں کے جینڈ میں ایک بینچ پر بیٹھا تو قریب کے بینچ سے دھیمی کے کہا۔اس نے والا ڈچ آئکھیں بند کیے جھوم جھوم کرسور ہُرممٰن کی قر اُت کررہا تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اٹھے کرالسلام علیم کہا۔اس نے وعلیم السلام ورحمة اللہ و برکانتہ کہہ کر جواب دیا۔

"كياآپ ۋچ مسلمان ہيں؟"ميں نے پوچھا۔

اس نے مسرا کرا ثبات میں سر ہلا یا۔ اس کا نام عبداللہ ڈی ہوگ تھا۔ جب اے معلوم ہوا کہ میراوطن پاکستان ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بتایا کہ اسلام کا تخفہ اے کرا چی میں نصیب ہوا تھا۔ وہ پہلے ڈی نیوی میں اعلیٰ افسر تھا۔ وہاں ہے قبل از وقت فراغت حاصل کر کے وہ مر چنٹ فلیٹ میں شامل ہوگیا اور ایک کارگوشپ کا کپتان بن گیا۔ یہ جہاز مشر تی بندرگا ہوں اور پورپ کے درمیان سامان ڈھوتا تھا۔ 1948ء میں ایک باراس کا جہاز کرا چی کی بندرگاہ پر پچھسامان لدوانے کے لیے رکا۔ گرمی اورجس کا موسم تھا۔ سامان لاونے والے مزدور پینے میں شرابور تھے۔ جہاز کے عملے نے انہیں ٹھنڈ اپانی ویا، تو سب نے گرمی اورجس کا موسم تھا۔ سامان لاونے والے مزدور پینے میں شرابور تھے۔ جہاز کے عملے نے انہیں ٹھنڈ اپانی ویا، تو سب نے پینے سے انکار کردیا ۔ کیونکہ ان کاروزہ وتھا۔ ایک بوڑ ھے مزدور پر ڈی ہوگ کو بڑا ترس آیا جو گرمی جس اورسامان کے بوجھ تلے بدحال ہور ہا تھا۔ دوسروں کی نظر بچا کروہ اس بڑھ کوا ہے کہن میں لے گیا اور اسے ٹھنڈ ہے جوس کا گلاس واپس کردیا اور کہا کہ یہاں پراسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ چیکے سے اسے پی لے۔ بوڑ ھے مزدور نے نئی میں سر ہلا کر جوس کا گلاس واپس کردیا اور آسان کی طرف انگی اٹھا کر اللہ اللہ کہتا ہوا کیبن سے باہر چلا گیا۔ ان ویکھ خدا کی ذات پراس قدر مکمل ، ہے ابہام اور غیر متزلز ل

اس ایک برس کے دوران اس نے اپنے جہاز کے عملے میں ڈچ زبان جاننے والا ایک انڈونیشی مسلمان عالم مجرتی کرلیا، اس سے انہوں نے قر آن شریف پڑھا، حدیث سے واقفیت حاصل کی اور پھر قاہرہ کی ایک مسجد میں جا کر با قاعدہ اسلام قبول کیا۔ اس کے بعدوہ دو برس اور مرچنٹ فلیٹ میں رہالیکن اپنا اسلام خفیہ رکھا۔ اب ریٹا کرڈ ہونے کے بعدوہ آرنہم کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ان کی بیوی بھی مشرف بداسلام ہو چکی تھی لیکن دو بیٹے جوتر ک وطن کر کے آسٹریلیا میں آبار ہو گئے ہیں،اس نعمت سے محروم رہ گئے تھے۔''

(شهاب نامه: ص 549 - 550)

دیکھا آپ نے!ایک غریب مفلوک الحال مزدور کی قوت ایمانی کا کرشمہ کدایک غیرمسلم محض کے دل کو پسیج ڈالا۔ دوسری طرف آپئے خالص مسلم زادوں کا حال ملاحظہ سیجیے!

پاکستان کے ایک مشہور کالم نگار نے (جو خیر سے عالم زاد ہے بھی ہیں) اپنے کالم میں یہ خط چھاپنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ رمضان میں چونکہ ہوٹل بندر ہنے سے ہوٹلوں سے وابسۃ عملے کو بے روزگاری اور پھر قرض داری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے رمضان المبارک کے احترام میں پرد بے لڑکا کر ہوٹل کھو لنے کی اجازت دی جائے کیونکہ اسلام خیرخواہی کا دین ہے۔ اس کا مقصد کسی کو بیروزگاریا قرض دار بنانا نہیں ۔ واہ قاسمی صاحب! واللہ جو بات کہی لا جواب کہی ۔ رمضان میں تو مؤمن بند ہے کا مقصد کسی کو بیروزگاریا قرض دار بنانا نہیں ۔ واہ قاسمی صاحب! واللہ جو بات کہی لا جواب کہی ۔ رمضان میں تو مؤمن بند ہے کا مقصد کسی کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جاتا ۔ آج تک تو بہی منان میں لوگ بے روزگار اور ساتھا کہ رمضان میں لوگ بے روزگار اور مقروض ہوجاتے ہیں اس لیے احترام رمضان میں پردہ لئکا کر ہوٹل کھولنے کی اجازت دی جائے۔

اول تو سیمجھ نہیں آیا کہ پردوں کے پیچھے جو پچھ ہوگاس کے بعداحتر ام رمضان کیونکر باقی رہےگا۔ چلیے! مان لیا کہ ہوٹل کے عملے کوتو بے روزگاری کا اندیشہ ہے(جبکہ ایسا بھی نہیں ہوا، رمضان میں ہوٹل والے بھی افطاری سے حری تک اپنے نصیب کا کھارج کر کما لیتے ہیں) لیکن جولوگ وہاں روزہ خوری کے مرتکب ہوں گے کیاوہ سب جال بلب مریض ہوں گے جن کے جان سے جانے کا اندیشہ ہے؟؟؟ یا ہے کے مشنڈ ہے وہاں عذاب الہی کو دعوت دیں گے؟؟؟ دوسرے بہ کہ ہم پراپنے اعمال کے سبب پہلے ہی بے برکتی اور خوست چھائی ہوئی ہے، بھی زلز لے بھی سیلا بتو بھی کیااور بھی کیا۔ خوری شروع ہوگی تو بھر خداجانے کیادن و بھے کو ملے؟ ہوٹلوں پرلئکا پردہ کہیں ہماری عقل پرتونہیں پڑھیا۔

کمال ہے ہم لوگ تو اس یہودی ہے بھی گئے گزرے ہو گئے جس نے روزہ خوری پراپنے بیٹے کو تھیٹر مارا تھا تو اسے مرنے سے پہلے ایمان نصیب ہوئی۔ ہم تو لگتا ہے کہ ان حرکتوں کے سبب مرنے سے پہلے ایمان نصیب ہوئی۔ ہم تو لگتا ہے کہ ان حرکتوں کے سبب مرنے سے پہلے ۔۔۔۔۔خدانخواستہ۔۔۔۔۔ایمان کی رمق ہے محروم نہ کردیے جائیں۔

# سركارى صوفى ازم كى حقيقت

بڑاکٹر .....صاحب جارے پرانے کرم فرما ہیں۔ویسے تو ان کی ساری تعلیم دینی مدارس میں ہوئی ہے اوروہ ایک دن کے لیے بھی کسی عصری تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم نہیں رہے لیکن جب سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ،اس وقت ے ان کالقب '' و ، کٹر صاحب'' ہو گیا۔ موصوف کواللہ تعالی نے بلا کا ذہن ،غضب کا حافظ اور مشام ہے کی بے پناہ قوت عطاکی ہے۔میری اوران کی دوتی کی بنیادی وجدان کا در دمند دل اور نظریاتی سوچ ہے۔موصوف کا خاص وصف یہ ہے کہ ایے لینہیں، اُمت کے لیے سوچے ہیں اور ای فکر میں ہروقت غلطال رہتے ہیں۔ ایسے لوگ آج کی دنیا میں بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ عملاً حرمان نصیب مسلمانوں کی غلطیاں گنوانے ، ممزوریوں اور کوتا ہیوں کواجا گر کرنے اور حاضرین کی حوصلہ فکنی کے ساتھ خود بھی بے ملی کے گرداب میں تھنے رہنے کے علاوہ کچھنہیں کرتے ۔ڈاکٹر صاحب موصوف کا دہاغ بھی روثن ہےاور ضمیرروش تر ۔ان کے ساتھ نشست ہمیشہ روحانی مسرت اور آ گہی کا باعث ہوتی ہے۔ویسے تو ان کی تمام گفتگو ہی دانش اور دور بنی کا مرقع اورمعلومات کے شیرے میں گندھی ہوئی ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں فی الواقع چونکا دینے والی ہوتی ہیں۔ان کی ایک بات کوہم نے حال ہی میں پیش گوئی سے حقیقت بنتے دیکھا تو یہ چندسطریں لکھنے پرمجبور ہوئے ور ندارا دہ تھا کہا گلے چند شاروں تک افغانستان میں ہریا بےنظیرو بے مثال جدوجہد پر پچھ کھاجائے کہ جنگ عظیم اول وروم ك بعداتحادي مما لك كى طرف ہے جس طرح كا (وعسكرى ادب وجود ميں آيا تھااس ہے كہيں زيادہ نا دروناياب اوراعلى . انسانی اقدار کے حامل واقعات افغانستان پر عالمی افواج کی چڑھائی اوراس کے مقابلے میں طالبان کی بےمثال عزیمت ہےجنم لے چکے ہیں لیکن افسوس پوری انسانیت کے لیے سبق آ موز تا ثیرر کھنے والے ان سیجے اور حقیقی واقعات کو محفوظ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ واقعات اگر جمع ہوجائیں تو لاز وال اور بے مثال' دعسکری ادبیات'' وجود میں آئیں گی جن کے حروف کی روشنی سے آنے والے دن میں مجاہد کا کردار منور اور تاباں ہوتار ہے گا۔

ڈ اکٹر صاحب موصوف اکثر و بیشتر مختلف ممالک کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ صرف گزشتہ رمضان وہ چھمر تبہ بیرون ملک گئے۔ دنیا بھر کے اہل علم سے ان کی ملا قات اور گفتگور ہتی ہے۔ پچھلی ملا قات میں انہوں نے ایک جیرت انگیز بات بتائی جے پورا ہوتے ہوئے ہم خود مشاہدہ کررہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: ایک عرتبہ ایک بور پی ملک میں سیمینار کے دورن میر اروم میٹ ایک گوراا سکالر تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک ایسے ادارے میں ملازم ہوں جو عالم اسلام کے بارے میں ایک خاص پہلو سے تحقیق کرتا ہے۔ آگے گھٹے گؤ اکٹر صاحب کی زبانی سنے:

.....''خاص نوع کی تحقیق ہے آپ کی کیامراد ہے؟''

..... ' ہم یتحقیق کرتے ہیں کہ سلمانوں میں دین کے نام پر بددینی کیسے پھیلائی جائے گی۔''

..... ' دین کے نام پر بددینی؟ اوہ! بیتو عجیب بات ہے۔''

..... ''آپ جیسے آ دمی کے لیے کیسے عجیب ہوسکتی ہے؟ ہمارے ہاں کچھاداروں کواس غرض کے لیے فنڈ ماتا ہے کہ دنیا پرستی کے ذریعے بے دینی پھیلا کمیں اور ہمیں اس مقصد کے لیے لامحدود وسائل فراہم کیے جاتے ہیں کہ دین پیندی کے ذریعے بے دینی پھیلا کمیں۔''

..... اچھاتو آج کل آپ کس موضوع پرکام کررہے ہیں؟"

.....'' ہم عالم اسلام میں تصوف کے ذریعے بے دینی پھیلانے پر کام کررہے ہیں اور اس حوالے ہے ہم ایک واضح خاکے تک پہنچ چکے ہیں۔''

ڈاکٹر صاحب نے بندہ سے فرمایا کہاس سے آ گے نہاس گورے نے ہمیں بتانا تھا اور نہ میں نے پوچھالیکن آ پ کیا سمجھتے ہیں کہان کامنصوبہ کس نوعیت کا ہوگا؟

'' دیکھیے ڈاکٹر صاحب!''بندہ نے کچھ دیرسوچ کرعرض کیا'' نصوف تو انسان کے باطن کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔اس کی اہتدا افلاص سے اور انتہا احسان پر ہوتی ہے۔ جوتصوف شریعت کے تابع اور ماتحت ہے وہ اسلامی تصوف ہے اور جہاں طریقت کے نام پر شریعت کے احکام کو ہاکا سمجھا گیاوہ جا ہلی اور بدعتی تصوف ہے۔ جہاں تک میراذ بمن جا تا ہے عنقریب ہمارے ہاں بے دینی کی اشاعت کے لیے سمنے شدہ اور منحرف رسومات، صوفیت کے نام پر پروان چڑھائی جا کیں گی اور اس پراتنا پیسہ بہایا جائے گا کیفس پرستوں کے فیٹے لگ جا کیں گے۔''

بار بار سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ زمین کے اس کمڑے میں جس میں ہم بستے ہیں ، شریعت کے آخری سہاروں کے انہدام کی کوشش کا اعزازیانے والے اب قوم کوطریقت کے مقامات رفیعہ پر فائز کرنے جارہے ہیں۔

و اکثر صاحب نے مجھے اس ملک کانام ہتایا جس سے اس گورے دائش ور کاتعلق تھا نداس کانام اور قومیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس کااندازہ پچھ بھی مشکل نہیں ہے کہنام نہاد صوفی ازم کی ہے حرکاری جذبہ جہاد اور شوقی شہادت کی گرم بازاری کے خاتے کے لیے ہے اور ان چیزوں سے سب سے زیادہ خائف اور ان کے خاتے کے لیے سب سے زیادہ سرگرم دنیا ہیں ایک ہی قوم ہے جورنگ بدل بدل کر ہتھکنڈے استعال کرتی ہے۔ قرآن کریم کی شہادت ہے:''اے ایمان والو!اگرتم اہل کتاب میں ہی سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تہہیں ایمان لے آنے کے بعد بھی کافر بنادیں گے۔'' اہل کتاب کا بیگروہ وہی اطاعت کرو گے تو وہ تہہیں ایمان لے آنے کے بعد بھی کافر بنادیں گو جہاد کی منسوفی کے فتو کی میں ہی سے ایک گروہ کی اطاعت کروگ نے نصاب سے اسلامی احکام کی تعلیم ختم کی ، مرزا قادیائی کو جہاد کی منسوفی کے فتو کی سے وض آج تک سیطل کئے بیک بلامعاوضہ فراہم کرر ہاہے ،جس نے گو ہر شاہی جسے ملحد کی تربیت کی ،جس نے سعود کی عرب کے نصاب سے آیات و واقعات جہاد کے اخراج کا اس لیے مطالبہ کیا کہ ان کو پڑھ کر سعود کی نوجوان ارض حربین میں موجود یہودی افواج کے خلاف مشتعل ہو سے جباد کے افراج کو جہاد سے تعلیم کو جرم بنانا چا بتا ہے اور جو یہ بحث چھیٹر تا ہے کہ جہاد کے افراک کے اس سے مقدر اور غلط مفہوم میں استعال کر کے اس کی حرمت و نقد س کو کم کرنا چا ہتا ہے۔۔

كياية بيس جانتا؟

تصوف، دل سے غیراللہ کو نکالنے کی مثق ہے اور جب سالک کے دل سے غیراللہ نکل جاتا ہے توا سے اپنے اللہ کے لیے جان دینے سے زیادہ کوئی چیزلذیذ محسوس نہیں ہوتی۔

تصوف،خانهٔ دل میں موجود بتوں کوتوڑ کرایک اللہ کی یاد میں گم ہونے کا نام ہے۔اورانسان جب اپنے خالق میں گم ہوجا تا ہےتواس دنیا کا ایک ایک لیے لحداس پر بھاری ہوجا تا ہے۔اسے توشہادت کے بغیر چین نہیں آتا۔

تصوف، توحید وسنت اور تقوی وطہارت کو اپنانے اور شرک و بدعت اور رسومات ومنکرات کو چھوڑنے کا نام ہے۔ جس نے بیمنزل سرکر لی اسے اللہ تعالیٰ سے ملا قات کا شوق ہر لمحے تڑیائے رکھتا ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ شہادت کا راستہ رب تعالیٰ کے دیدار کا قریب ترین اور بقینی راستہ ہے۔

آج تک جننی جہادی تحریک اُٹھیں ۔۔۔۔ آپ سید بادشاہ کی تحریک آزادی ہند سے لے کر لیبیا والجزائر کی سنوی تحریک کا مطالعہ کر لیجیے۔ شخ عمر مختار سے شروع کیجیے اور شاہ اسمعیل کو پڑھ لیجے۔ سوڈان کی مہدوی سے ابتدا کیجیے اور مراکش سے گھوم آسیے ۔ بیساری جہادی تحریک سوفیائے کرام کی سربراہی میں ان کے مریدین نے برپا کی تھیں اوران کا مرکز خانقا ہیں تھیں۔ بندہ چھیلے دنوں سرحد کے بعض دورا فیادہ علاقوں میں کچھ بزرگوں کے آثار کی تلاش میں نکلا جب ڈھونڈ ڈھونڈ کران کے مرقد تک پہنچا تو اللہ کی عجیب شان دیکھنے میں آئی۔ بیسب صوفیا تھے اور دن بھرکڑی جہادی مشقت کے بعدرات تجدول اور مراقبوں میں گزارتے تھے۔اس سفر کی کچھ رودادان شاءاللہ عنقریب آئے گے۔ یہ باصفالوگ دل کی صفائی کے بعداس کا نئات کو طاغوتی جراثیم سے یا کیزہ کرنے نکلے تھے۔ طریقت ،شریعت کے تائع ہے اور شریعت کی تائع ہے اور شریعت کی مفائی کے بعداس کا نئات کو طاغوتی جراثیم سے یا کیزہ کرنے نکلے تھے۔ طریقت ،شریعت کے تائع ہے اور شریعت کی تائع ہے اور شریعت کی تائع ہے اور شریعت کی ایک

''چوٹی'' جہاد ہے توصوفی کا تاج بھی یقینا شہادت ہے۔ جس تصوف میں یہ کچھ نہ ہوگا ہے کیمرے کے سامنے ، اسٹیج کی تیز روشنیوں ، رنگارنگ ملبوسات اور قسماقتم مناظر کے سہارے بدعات ورسومات کچھیلانے کا ذریعہ تو بنایا جاسکتا ہے، روحانیت کا اس سے دور کا واسطہ بھی نہ ہوگا اور جود بنی کام روحانیت سے محروم ہے وہ خالص نفسانیت ہے اور نفسیات چند دن کی بڑھک کے بعد اپنی موت آپ مرجاتی ہے۔

# معركهٔ كربلا: آ زمائش كانشان

پروپیگنڈ ہے کی دھول کیسی کیسی حقیقق کو دھندلا دیت ہے؟ کربلاسے بڑھ کراس کی مثال شاید ہی کوئی ہو۔

راوحت کے رہبروں پر آز مائٹوں اور مشققوں کا آناسنتِ الہیہ ہے۔اللہ تعالیٰ باطل کے سنگ دلانہ مظالم کے مقابلے میں اہلِ حق کی ہمت اور استقامت کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتے اور اس پر فخر فرماتے ہیں۔اہلِ بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ کر بلا کے میدان میں گزرا میاس عادت الہیکا ظہور تھا جو اس کا نئات میں بار ہا ظاہر ہوتی رہی ہیں اور جس کے ذریعے اللہ اپنے مقرب بندوں کی آز مائش منفر دانداز میں کرتا اور اس پر انہیں اپنے قرب خاص کے اعلیٰ درجات سے نواز تار ہا ہے۔

صبروطاعت کے ذریعے رب تعالیٰ کی رضااوراس کا قرب حاصل کرنا بھی نفس پرگراں اور مشکل ہے کین حق کی حمایت میں آنے والے مصائب پر صبروہ نیکی ہے جو بلند نصیبوں کے جھے میں ہی آتی ہے۔ اگر اصحاب عزیمت واستقامت نہ ہوتے تو اس کا کنات میں بہت می ان چیزوں کا ظہور نہ ہوسکتا جن کے لیے یہ عالم ناسوت سجایا گیا ہے لہٰذا مشیت اللہ یہی ہے کہ قدی صفت ہتیاں اللہ رب العزت کے مقدس نام پریہ ہزار رنگ قربان ہوتی جا کیں اور اپنے پیچھے ایسی تاریخ چھوڑ جا کیں جور ہتی دنیا کے لیے مثال ہواوراس کے تذکرے سے فدائیانِ حق کو ہر لھے عزم نوکا پیام ملتارہے۔

واقعہ کر بلا ایسی ہی آ ز مائش تھی۔اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھراپنے پاک نام پر مقدس جانوں کی بھینٹ کے لیے مقدس ترین لوگوں کا امتخاب کیا اور ان ہستیوں نے اس سج دھیج ہے مقتل کوآ باد کیا کہ اس انتخاب کی لاج رکھ لی۔

کر بلاسراسرآنر مائش وامتحان تھا۔ پیش آنے سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے قیامت تک جب اہلِ بیت کا ہی ایک فرد (حضرت مہدی) طاغوت اکبر (دجال سے ) کے خلاف جہادِعز بیت کاعکم بلند کرے گا اور آخری اور حتمی فتح ہونے تک اسے پنچنہیں رکھے گا۔

ہے ہے اس کا انتخاب کر کے اس پر جواعا دکیا تھا ہدا سے باہ بہت ہوئی آز مائش تھی۔ حضرت ابن عرب حضرت ابن زبیر اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کی موجودگی میں اسے ثابت کرنا تھا کہوہ مسلمانوں کی قیادت اپ پیش رووں کے طرز پر کر ہے گا اور اسلامی نظروں کا وہ سیاب ہوگا۔ جنگ وہ سیاب جو فارس وروم کی سرحدیں روند چکا ہے، اسے آگے سے آگے اور دور سے دور تک لے جانے میں کا میاب ہوگا۔ جنگ قطنطنیہ میں اس کی شرکت اس آزمائش میں سرخ روئی کا پید دیت ہے آگر کر بلا کے روز وہ جنگٹل جاتی جو ہرگز ناگزیر نہ تھی تو بار خلافت نبھانے میں اس سے کوئی اتنی بری چوک بھی نہ ہوئی تھی کہ اسے یوں مطعونیت کا استعارہ بنالیا جاتا۔ یہ جنگ ہرگز کفر واسلام کی جنگ نہ تھی ورنہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عندا بن زیاد کے سامنے تین شرائط میں سے بیشر طہرگز ندر کھتے کہ مجھے دمشق جانے دو۔ یزیداور میں اس معاملہ کوخود طے کرلیس گے۔ اس طرح یہ مبالغہ آرائی بھی کی طرح درست نہیں کہ اسلام ہر کر بلا کے بعد زندہ و۔ یہ یہ بعد زندہ

ہوتا ہے۔ اگراینی ہی بات تھی تو جنائب سیرنا حسین رضی اللہ عنہ جنگ ندہونے دینے کے لیے متبادل تجاویز کیونکر دیتے؟ کیاوہ معاذ اللہ اسلام کے زندہ ندہونے پر راضی تھے؟ نیز ایسا سمجھنے اور کہنے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دوسر سے بھا ئیوں اور دیگراہل بیت جو قافلۂ حسین میں شامل نہ تھے، کے بارے میں پھر کیا کہا جائے گا؟ اعتدال وتو از ن کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو افراط وتفا لئے سے بی نمونے وجود میں آتے ہیں۔

ہی کوفہ والے بھی اس آ زمائش کے اہم شرکا تھے۔ عربوں کی روایت تھی کہ اگر وہ کسی عام آ دمی کو بھی زبان دیتے تو اس پر قائم رہتے تھے۔ جان چلی جاتی پر ہاتھ سے ہاتھ نہ چھوٹنا۔ زمانۂ جا ہلیت میں سمؤ ال بن عادیا جیسے لوگوں نے بیاعلی انسانی اقدار قائم کیس کہ آتھوں کے سامنے جوان اولا د ذرج ہونا تو گوارا کیالیکن و فااور عہد پر آنچ نہ آنے دی۔ تاریخ میں ان لوگوں کا نام امر ہوگیا۔ آج تک ان کانام ایفائے عہد کی علامت ہے اور رہتی دنیا تک ان کی مثالیس دی جاتی رہیں گی۔

اہلِ کوفہ نے تو خانواد ہ رسول کو بغیر ان کے مطالبے کے خود سے زبان دی تھی اور وہ بھی ایک نیک مقصد کو عنوان بنا کر ۔۔۔۔۔ انہیں تو خون کی ندیاں عبور کرنی پڑتیں یا آگ کا دریا نظے پاؤں پار کرنا پڑتا، کی صورت میں آل رسول کو تنہا نہ چھوڑ نا چاہیے تھا۔ حیدر کرارسید ناعلی المرتضٰی کرم اللہ و جہہ سے ان کی روداد جفاود غاکم نہتی کہ آل علی سے بھی بے وفائی اور عہد تھنی کا داغ انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی اور ان میں ہے کہی نے اپنی ازام گاہ سے نکنے کی زحمت بھی نہ کی۔

پچ تو یہ ہے اے اہل کوفہ! کہ اس دنتم اعزاز وافتخار کی لاز وال ستائش اپنے نام کروا کتے تھے گرتم نے بیموقع گواکر
اسلام کی تاریخ میں ایک خونچکاں حادثے کا اضافہ کرنے کے ساتھ اپنے لیے بھی نا قابل رشک تذکروں کا ابدی سامان کر دیا۔

ہم اس زمانہ میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تا بعین اور تع تا بعین رحم ہم اللہ موجود تھے، کر بلا ان کے لیے بھی
ایک آزمائش نشان تھا۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے سنیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صائب مشورہ دیتے ہوئے جس
خیرخوابی اور دلسوزی کا مظاہرہ کیا اور صورت حال کو ان کے تی میں لانے کے لیے جوکوششیں کیں وہ ان حضرات کی نیک نفسی اور
پاک طبیتی پرشاہد عدل ہیں۔ اہل مدینہ نے تو واقعہ کر میں جانوں کی بے تحاشا قربانی ہے بھی دریخ نہیں کیا۔ ان پاکباز ہستیوں نے
حب استطاعت ، حب تو فیتی اور حب معذرت جو بن سکا ، آل رسول کے نذر کر دیا۔۔۔۔۔۔سلام ہوان مقدس ہستیوں پر۔

میلاسب ہے کڑی آزمائش کا سامنا جگر گوشئہ رسول اور ان کے رفقا کو تھا۔ تاریخ دور کھڑی تک رہی تھی کہ وہ اس لازوال روایت کا تسلسل کیونکر قائم رکھتے ہیں جو آتش نمرود میں بے خطر کود نے سے شروع ہوئی تھی اور کر بلا کے گھاٹ سے پانی کی بندش سک لکیر کھینچی چلی آرہی تھی ۔ وہ لکیر جے عبور کرنا ابدی سعادت کے حامل بلند بخت اہلی عزیمیت کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ۔ آسان وز مین ، شمس وقمر ، شجر وجم اور انس وجن سب شاہد ہیں کہ اس دن اہلی بیت رسول نے بلا جھجک اور بلاتر ددوہی کچھ کیا جو اُن کے شایاب شان تھا اور جس نے سر بلندی اور سرفرازی کی وہ نیک نامیاں ان کے نام کیس جو بھی نہ مٹ سکیس گی۔ و نیا میں جو بھی نہ مٹ سکیس گی۔ و نیا میں جو بھی نہ مٹ سکیس گی۔ و نیا میں جو بھی نہ مٹ سکیس گار بلاکا واقعہ اس کا مرکزی عنوان ہوگا اور جب تک حق پر استقامت کا تذکرہ ہوگا، اللہ کے لیے آبادہ کرتی رہیں گی۔

ہلا کر بلا کے حوالے سے ایک اور آزمائش بھی قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اس کا تعلق عزم وہمت سے بھر پور اس داستان سے ملنے والے بے شار سبق ہائے عبرت وموعظت کے تذکر ہے ہے۔ یہ آزمائش کچھ یوں ہے کہ کون اہل بیت سے داستان سے ملنے والے بے شار سبق ہائے عبرت وموعظت کے تذکر ہے ہے۔ یہ آزمائش کچھ یوں ہے کہ کون اہل بیت سے اس محبت کے اظہار میں اعتدال وتو ازن کو کھوظ رکھتا ہے جو ہر مسلمان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور کون اس جنگ کے حقیقی اسباب اور پس منظر کو سمجھے بغیر مخالفین کی شقیص میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے حدسے گزرتا ہے۔ کر بلا دودھاری تلوار ہے۔ رفقائے حسین جس پامردی سے اس پر سے گزرے وہ انہی کا حصہ تھالیکن پیچھے آنے والے اظہارِ عقیدت ومحبت میں اسوہ حنی وسین کی بیروی اور افراط وتفریط پر بینی غیر معتدل رویوں سے احتر از واجتناب میں کس صدتک کا میاب ہوتے ہیں؟ بینہایت نازک امتحان ہے۔ اللہ تعالی کی توفیق خاص ہروقت ما گئی جا ہے ور نہ بیروادی خارز اربہت سوں کا دامن تار تار کر چکی ہے۔

معرکہ کربلا کی اصل حقیقت جیسی کچھ تھی، افسوس داستان طرازی کی گرداسے دھندلانہ دیتی تواخلاق ونظریات کی تربیت، حوصلہ وہمت کی آبیار کی اور عبرت وموعظت کے ہزار ہاسبق اس کی تہہ میں پوشیدہ تھے گر کچھلوگ پُر جلنے کے خطر سے سے لہوگر مانے والی نظریاتی محفلوں میں بھی سرفروثی وجانبازی کی اس لازوال داستان کے تذکر سے مہر بلب رہنے کوتر جج دیتے ہیں اور کچھاس کی ایس پُر کارتصور کھینچتے ہیں جواس مقصد کی ہی ففی کردیتی ہے جس کے لیے گشن زہرا کے پھولوں نے کر بلا کے بتیج ریگزار کو اپنا مقدس خون دے کر شخنڈا کیا تھا۔ اللہ تعالی عقلِ سلیم عطافر مائے اور اسوؤ حنی وسینی کی پیروی کرتے ہوئے اس معر کے کی تیاری کی تو فیق دے جس کے خاکے میں اہل ایمان، ایک حنی فرزید ار جمند (حضرت مہدی جناب سیدنا حضرت حن رضی اللہ عنہ کی اولا دسے ہوں گے۔ بیاللہ تعالی کی طرف سے حضرت حن رضی اللہ عنہ کے لیے اس نیکی کا انعام ہے جو انہوں نے دبین آمسلمین کی خاطر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے میں گھی ) اپنے گرم لہوسے رنگ بھر کرق کو دائمی سربلندی عطاکریں گے۔

اسرائیل کوتلیم کرنے کے شوشوں نے پھر سے سراُ تھا کراس معرکے کے قریب آتے قدموں کی جاپ تیز تر کردی ہے، جس کی تیاری کے لیے کر بلا کی سرفروشا نہ داستان،عز م نو کا پیام ہے۔

## ایک یا د گارمحفل

یہ قصہ کراچی کی ایک گرم شام میں سمندر کی پشت پر منعقد ہونے والی محفل کا ہے۔ میز بان اور مہمان چنیدہ لوگ تھے۔ اصحابِ علم ، اہلِ فکر و دانش۔ روشن چبرے ، چمکتی آئکھیں۔ نظریں مہمان کے چبرے پر ، کان ان کی دل میں اترتی آواز پر۔ سننے والوں کی خواہش تھی کہ اس شخصیت کوآئکھوں سے تو دیکھ لیا جس نے ایک لا فانی تصنیف لکھ کر راتوں رات شہرت جادواں حاصل کی اور اہل السنة و الجماعة کی آئکھوں کا تارابن گئے ، اب ساعت کو بھی ان کی عالمانہ گفتگو سے فیضاب کریں۔

'' حضرت! آپ کواس تصنیف کا خیال کیے آیا؟'' گفتگو حسب معمول اسی سوال سے شروع ہوئی جوتقریباً ہر محفل میں ان سے کیاجا تا تھا۔

بحیرہُ عرب کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بولنے والا صاحبِ علم بھی تھا صاحب زبان بھی۔ پر کیف فضا، دکش گفتگو۔ سننے والوں کا اشتیاق اور تدجہ کا بیرعالم کہ لانچ کی سیٹیں چھوڑ کر حضرت کے قدموں میں فرش پر آ بیٹھے۔

'' مجھے شروع سے علمائے دیو بند سے بہت زیادہ محبت وعقیدت تھی۔اس وارفنگی کی وجہ رید کہ میں اپنے مطالعہ اور مشاہدے کی بنا پر یہ سمجھتا تھا کہ برصغیر میں دین اسلام کا احیا و تبلیغ اور جہاد وحریت انہی حضرات کے مرہون منت ہے۔ان کے اہلِ حق، ہونے کی ایک یہی وجہ میرے نزدیک بہت تھی لہٰذا کوئی ان کے خلاف ہو لیے مجھے اس کی جمافت اور جہالت پر نہایت افسوس ہوتا تھا۔''

حضرت نے تمہید باندھ کی تھی اوراب ان کی گفتگو میں دھیرے دھیرے روانی اور توجہ بلی کاعکس گہر اہور ہاتھا۔
'' ہمارے ہاں یو پی میں ایک جگہ ہے'' گھوی''۔ وہاں کے ایک نہایت قابل فاضل سے ۔ انہوں نے دارالعلوم دیو بند میں دوران تعلیم ہمیشہ امتیازی حیثیت حاصل کی ۔ پھر پچھ نو جوانوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی مدینہ یو نیورٹی پہنچ گئے ۔ وہاں پڑھا وڑھنا تو پچھ ہوتانہیں ہے ۔ برصغیر کے درس نظامی کی ساخت اور سانچے ہی پچھالیا ہے کہ یہاں کا فارغ التحصیل عالم دینی علوم میں اتنی مہارت اور رسوخ کا حامل ہوتا ہے کہ اسے کہیں اور پچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ دنیا بھر میں اس نصاب کی کوئی مثال کہیں پیش نہیں کی جاسمتی ۔ بس ایک چل چلاؤ اور دنیا دیکھنے کا شوق ہے جو ہمارے طلبہ دوسروں کی دیکھا دیکھی عرب مما لک کی کہیں پیش نہیں جاتے ہیں ۔ یہ مولوی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے ۔ پچھ عربی کا شین قاف درست کیا ، پچھ پوزیشنیں حاصل کی دیراب واپس وطن آنا چاہتے تھے ۔ سعودی حکومت نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا اور اب بیخوش وخرم ، کا میاب و کا مران وطن کیس اب واپس وطن آنا چاہتے تھے۔ سعودی حکومت نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا اور اب بیخوش وخرم ، کا میاب و کا مران وطن

حضرت گفتگو میں تبحس پیدا کرنے کے ماہر تھے۔ یہاں تک پہنچ کردم بھرکور کے پھر بات آ گے بڑھائی:

ہوا کچھ یوں کہ جب ان کے کاغذات آخری دستخط کے لیے سعودی آفیسر کی میز پر پہنچے اس نے ان کو بلا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: الحمد للہ! دیو بندی ہوں۔ اس کی میز پر اس زمانے میں تازہ تازہ چھپی ہوئی کتاب' اللہ دیو بندیہ' 'رکھی تھی۔ اس میں علمائے دیو بند کے خلاف ایسا بے سرو پا موادج تع کیا گیا تھا اور ایسے بے جارکیک الزامات لگائے گئے تھے کہ اس نے ان نے کہا: ''تم مشرک ہو قبوری اور وثنی ہو۔ (قبوری: قبر پرست ۔ وثنی: بت پرست ) تبہار اوظیفه منسوخ کیا جا تا ہے۔''

یہ خاموثی ہے اُٹھ کرآ گئے۔ باہرآ کریہ کتاب خریدی جو مجھ ہے گفتگو کے وقت ان کے ہاتھ میں تھی اور مجھے بتلایا کہ اس کتاب میں ایسے بے جاالزامات ہیں کدان کا جواب دیتے ہوئے بھی انسان شر ما تا ہے۔ یہاں سعودیہ میں ایک خاص طبقہ اس پرخوب بغلیں بجار ہاہے۔ ہارے ساتھی ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کتر اتنے ہیں کہ خداجانے کیا فتنہ ہے ؟''

یہاں تک پہنچ کر حضرت پھر اُک گئے۔ان کی گفتگو سے سال بندھ چکا تھا۔ایک تو لہجیہ خوبصورت ، دوسر سے نستعلق قسم کی اردو، تیسرے آپ بیتی سنانے کامخصوص انداز۔سب پرمحویت کا عالم طاری تھا۔حضرت پھر گویا ہوئے:

'' بجھ ہے رہانہ گیا۔ان سے کتاب کی اور سیدھا گھر چلا آیا۔ جھے اس وقت وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میں اس کا جواب کھوں گا۔ وہ جواب اس کے پر نچے اُڑائے گا اور سعودی عرب اور خلیجی مما لک سے اس کے پھیلائے ہوئے جراثیم کا نہ صرف صفایا کرڈالے گا بلکہ تاریخی شہرت پا جائے گا۔ میں نے کتاب دیکھنی شروع کی ۔ خدا کی پناہ! علمی بددیا نتی اور شخیقی خیانت کی کوئی حد بھی ہوتی ہے۔ میں کتاب پڑھتا گیا اور حیران ہوتا گیا کہ ''اصحاب و حید''' عاملین بالحدیث' اس حد تک خیانت کی کوئی حد بھی ہوتی ہے۔ میں کتاب پڑھتا گیا اور حیران ہوتا گیا کہ ''اصحاب و حید'' '' عاملین بالحدیث' اس حد تک گربھی سکتے ہیں؟ ایک بجیب بات یہ ہوئی کہ میں جس کتاب سے حوالے کی مراجعت کرنا چا ہتا، وہ کمیاب ہونے کے باوجود معمول کے خلاف جلد ہی ہاتھ لگ جاتی ۔ اپنے کتب خانے کی الماریوں کے قریب گزرتا تو کتابوں کی قطار میں سے بود کتابیں گویا جھا تک کر جھے تاکتیں اور اپنی طرف متوجہ کرتیں جن سے کوئی مفید بات ہاتھ لگ عتی ہے۔ جھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی جھے اس کا جواب کسے پر اُبھارر ہا ہے۔ میں نے قلم ہاتھ میں لیا تو وہ بگٹ بھا گیا۔ دماغ میں ابھی پوری طرح سوچ آ بھی نہ پائی ہوتی کے ہاتھوں ہوئی جواس میدان کا شناور ہی نہ تھا۔ نام بھی مجھے خوب سوجھا: ''و قفة مع میں کتاب تیار ہوگئی اور ایک ایسے خوص کے ہاتھوں ہوئی جواس میدان کا شناور ہی نہ تھا۔ نام بھی مجھے خوب سوجھا: ''و قفة مع میں کتاب تیارہوگئی اور ایک ایسے جس کی اللہ مذھبیة'' ( کچھ دریغیر مقلدوں کے ساتھ ) میں سبجھتا ہوں یہ کفن اللہ تعالی کا فضل وکرم ہے کہ وہ کم وروں سے ایسے کام لے لیتا ہے جن کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتھ ۔''

''سب سامعین کویقین تھا یہ حضرت کی تواضع ہے ورنہ عربی زبان پران کی گرفت کے ساتھ تحقیق اور تدقیق میں جیسی دسترس ان کوحاصل ہے،معاصرین میں اس کی مثال مانی مشکل ہے۔

'' جَبِعلائے دیوبند پرالزامات کا پلندہ'' السدیہ و بندیہ'' کی شکل میں آیا تھا تو کچھ حضرات سعودیہ میں مقیم فضلا کو کہتے سے گئے کہ اس کا جواب ان کو وہاں ہے لکھنا چاہیے۔ جبکہ سعودیہ میں مقیم حضرات وہاں ہے اس کتاب کے نیخے پرنسخہ بھیجتے کہ یہاں سے اس کا جواب لکھا جائے۔ یہ شکش زوروں پرتھی کہ میں اپنی کتاب کا مسوّدہ لے کرشنخ العرب واقیم حضرت مولا ناحسین احمد منی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جا پہنچا۔ رودادسائی اور

کتاب پیش کی حضرت دیکھ کرمتیجب ہوئے اور فر مایا کہ ابھی حضرت مہتم صاحب حضرت مولا نا مرغوب الرحمٰن صاحب مہتم دارالعلوم دیو بند تشریف لاتے ہیں ان کودکھا کرمشورہ کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی: '' حضرت! میں اپنے حصے کا کام کر چکا۔ اب آگے کامشورہ وغیرہ آپ ہی سیجیے اور مجھے دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجے۔ میں مصافحہ کرکے چلا آیا۔ کتاب دیکھی گئ تو پسند آئی۔ پہلا ایڈیشن اگر چہ طباعت کے لحاظ سے زیادہ معیاری نہ تھا لیکن باتھوں ہاتھ لیا گیا اور اثر پذیری کا بیا عالم کہ ''الدیو بندیہ'' کی اشاعت پرخوثی سے بغلیں بجانے والے حضرات یہ کہتے سنے گئے: ''ہم نے ''الدیو بندیہ'' چھاپ کرنہایت غلطی کی۔''اس کتاب کی تصنیف و مراجعت کے دوران ایک اور کتاب خود بخو دساتھ ساتھ تیارہ ہوگئ' مسائل غیر مقلدین'' ۔ پہلی غلطی کی۔''اس کتاب کی تصنیف و مراجعت کے دوران ایک اور کتاب خود بخو دساتھ ساتھ تیارہ ہوگئ' مسائل غیر مقلدین' ۔ پہلی کتاب دندانِ شکن جواب تھی تو یہ جارہ انہ اقدام کہلائی۔ دونوں کو بہت شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ لک کے نام ورادیب مولانا ابن الحسن عباسی صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ''عربی سے اردو ترجمہ آپ کے ہاں سے ابن الحسن عباسی صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ''عربی ساحد بھی صاحب مقبل میں تشریف فرما ہے۔ من کر ایس مسکراتے رہے۔)

کچھ عرصے بعد اس مخصوص طبقے نے پینترا بدلا اور سے پروپیگنڈہ شروع کیا کہ میری کتاب میں دیے گئے حوالے درست نہیں ۔ لوگوں نے مجھ سے سوالات شروع کردیے ۔ میں نے انہیں بہتیرا سمجھایا کہ بیتوا نہی سے پوچھاجائے کہ کس صفح کا کون ساحوالہ درست نہیں؟ میں کیا پوری کتاب کے ایک ایک حوالے کی وضاحت کرتار ہوں گا۔ لوگوں نے مان کے نہ دیا تب میں نے مجبور ہوکر ''صور تنطق'' (پولتی تصویریں یا بولتے عکس ) کے نام سے تیسری کتاب کھی اور اس میں تمام حوالوں کاعکس چھاپ دیا۔ اب گویا پوری لا بریری ہرا یک کے ہاتھ میں آگئ ۔ جو چا ہے تسلی کر سے اور جو چا ہے مخالفین کا کامیاب تعاقب کرے۔ اب تو میں جہاں جاتا لوگ مجھے'' مناظر اسلام'' کا خطاب دیتے حالا نکہ میں نے ایک مناظرہ بھی نہ کیا تھا۔ اس پر میں نے بیطریقہ شروع کردیا کہ پہلے آ دھا گھنٹہ بیان کرتا پھر آ دھا گھنٹہ عاضرین کوسوالات کا موقع دیتا۔ بیطریقہ بہت مقبول موا۔ بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ بہت سوں کو حقیت ، احناف اور فقہ خفی کی تھا نیت پر کامل ایمان نصیب ہوا۔ جو ان شاء اللہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اب پورے ظیح میں میری یہ کتا میں گھر گھر پڑھی جاتی ہیں اور مخالفین کے پھیلائے ہوئے زہر اللہ میا کا کام دیتی ہیں۔ '

حضرت کے کھبر کھبر ہولنے کا انداز ، ہندوستانی حضرات کے لب و کہجے کا مخصوص رچاؤ ، روداد کی دلچیسی اورافادیت ، سمندری ہوا کے خوشگوار جھو تکے ،سمندر کی اٹھکیلیاں کرتے موجوں پر جمی محفل ، پچ یوچھیے تو لطف ہی آ گیا۔

''اس کے بعد میں نے اسی موضوع کو آ گے بڑھاتے ہوئے مزید کتا ہیں لکھیں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ا کابر سے عقیدت ومحبت کےصدقے بیر موضوع میرے لیے آسان کر دیا ہے۔ان کتابوں کے نام یہ ہیں:

1 ..... وقفة مع معارضي شيخ الاسلام. ( كيحود ريشخ الاسلام ابن تيميه ك مُخالفين كماته)

قار کین کرام! آپ کو یقیناً اشتیاق ہوگا کہ ان شخصیت کا نام جانیں۔ آپ میں سے بہت سوں نے تو اس مخضمون کے ساتھ لگے سرورق سے ان کا نام تو پڑھ بھی لیا ہوگا۔ جی ہاں! ان کا نام نامی حضرت مولا نا ابو بکر غازی پوری ہے۔ جوایک مخصوص طبقے کی طرف سے علمائے دیو بنداور احناف پر اعتراض کا ترکی بہترکی جواب دینے میں ہندویاک میں بہت بڑا نام سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت گزشتہ ہفتے انڈیاسے پاکستان تشریف لائے تو متعدد محفلوں میں ان سے فیض یاب ہونے کا موقع ملاء غازی پور کے تو وہ ہیں ہی ، ماشاء اللہ تن ونوش سے بھی غازی معلوم ہوتے ہیں۔ بے تکلفی ، برجستہ گوئی اورخوش مزاجی تو آپ پرختم معلوم ہوتی تھی جس کی بنا پر حضرت کی صحت و معمولات میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے فیض کو عام و تام فرمائے۔ آمین

### ماسٹر ما ئنڈ

ایک سوال جس کی بازگشت بہت زیادہ سنائی دے رہی ہے یہ ہے کہ اس واقعے یا المیے کے پیچھے نادیدہ ہاتھ کس کا ہے؟ گھوم پھر کر بات وہاں جا کرروک دی جاتی ہے جہاں تک پہنچانے کے لیے یہ سارا قصہ شروع ہوا تھا۔

وہ کون کی نادیدہ طاقت تھی جس نے مولا ناعبدالعزیز کویہ باور کروایا کہ آپ حق پر ہیں اور اکا برعلائے کرام جو بات کہہ اور سمجھار ہے ہیں بیان کی اپنی سوچ ہے جواپی جگہ درست ہو سکتی ہے لیکن جو صورت حال آپ کو در پیش ہے اور جوام کا نات آپ کے سامنے ہیں ان کے سامنے نہیں ۔اس لیے آپ ان کی بات نہ مانیں تو بھی کوئی ضرر نہیں ۔ بینا فر مانی اور بے اولی کے زمرے میں نہیں آتا۔

اس خفیہ ہاتھ کو بھی پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے جس نے مولا ناعبدالعزیز کومستقل پیاطمینان دلائے رکھا کہ لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے خلاف آپریشن نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے خلاف آپریشن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بیروجہ ہے، بیروجہ ہےاور بیروجہ بھی ہے۔ لہٰذا آپ بے فکرر ہیں اور جو پچھ کریں کھل کر کریں۔ کوئی اندیشہ ہے نہ خطرہ غم ہے نہ رکاوٹ ۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔

اس پر بھی غور وفکر ہونا چاہے کہ جب بید معاملہ ٹھنڈا ہوجاتا تھا توا سے پھرکیوں گرم کیا جاتا تھا؟ مثلاً لا بھریری قبضے ہے آئی شمیم کو تو بہتا ئب کروانے تک نچ میں اچھا خاصا وقفہ تھا پھر آئی صلابہ کے واقعے سے چائیز خواتین تک بھی معاملات کافی دھیمے رہے۔ چندروز خاموثی کے بعدو قفے وقفے سے جوطوفان اُٹھتا تھا اس کامچرک کون تھا؟ وہ کون کی طاقت تھی جو بھولائی گئی باتوں کو پھرسے یا دکرواتی اور سوئے ہوئے فتنے کو دوبارہ جگاتی تھی۔

آپریشن کا غلغلہ وقفے وقفے سے بلند ہوتا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جومعاملہ ایک گولی چلائے بغیرطل ہوسکتا تھا، اس
کوخونریز تصادم تک کون لے گیا؟ ایک مختصر رقبے میں محدود طلبہ و طالبات کو بحفاظت با ہر نکا لئے، جن میں اکثریت عسکری اُمور
سے تابلہ تھی، کیا مشکل تھی؟ آپریشن کی ضبح ناشتے تک سے محروم طلبہ کو جنگ کی تیاری یا آپریشن کا سامنا کس طرح کر سکتے تھے؟
بات جب بن جاتی تھی تو اسے کون بگاڑتا تھا اور جب بگڑنے گئی تھی تو آخری صد تک جانے سے پہلے کون اسے اتنا بنادیتا تھا کہ
معاملہ طول تھنے جائے اور حالات و تھائق پر اسرار کا ایساد بیز پر دہ پڑجائے کہ مخصے سے کوئی نکل نہ پائے۔

اوروہ معمٰی جوحل ہو کے نہیں دے رہا، یہ ہے کہ بین الاقوامی میڈیا پر 5 بجے شام مولا نا عبدالعزیز کی گرفتاری کی خبرنشر ہوگئ تھی۔ جرمنی سے پاکستانی وقت کے مطابق ٹھیک پانچ بجے ایک صاحب کا فون آیا کہ ہمارے میڈیا کے مطابق مولا نا تو گرفتار ہوگئے ہیں۔ اب بہت سے سوالوں کا ایک سوال یہ ہے کہ اندھیری ویڈیو میں مغرب کے بعدگرفتاری ظاہر کیے جانے والے مولا نا صاحب کوکس شخصیت نے فون پراس بات پر آمادہ کیا کہ وہ خفیہ طریقے ہے آزاد علاقے کی طرف نکل جا کیں اور وہاں مرکز بناکر

جب خیر چھپی نہ رہے گی اور شریج نہ سکے گا۔

تحریک کوزندہ رکھیں۔ آپ کے بھائی یہال ہے تحریک چلائیں گے اور آپ وہاں سے قیادت کریں گے۔ آخروہ کون کی شخصیت تھی جواس طرح ہے مقدس جذبات کو استعمال کررہی تھی؟ پھر جب مولا نااس بات کی معقولیت کی بناپر باہر نکلنے پر آمادہ ہو گئے تو گرفتاری کے نئی گھنٹے بعد انہیں ٹی وی پرانٹرویو کے لیے پیش کیا گیا تو اس وقت برقع اوڑ ھائے رکھنے کی کیا تک تھی؟ کیا ہے وہ ی ہرف تھا جس کی خاطر بینا دیدہ باتھ مولا ناکوکشاں کشاں مخصوص رخ پر لے جانے کے لیے کوشاں تھے؟

حضرت شیخ الہندر حمداللہ کی تح کیے رئیٹی رو مال ہے اللہ صحبہ تح کیے تک ایسے عناصر جو اسامی تح کیے کو کامیاب ہوتاد کھنا منہیں چاہتے ، مختلف شکلوں میں تح کیے کندر جگہ بناتے ہیں اور پھر نادید وہاتھ ان سے جو پچھ کروانا چاہے وہ ڈوری لیے لیٹے لئو کی طرح وہ بی پچھ کرتے رہتے ہیں۔ اسلامی تح کیوں کو باہر سے زیادہ اندر پراورسامنے سے زیادہ گردو پیش پر توجد نی چاہیے۔ دنیاوالوا مخلص لوگوں کو کیوں الزام دیتے ہو؟ عقل اور ہمت ہے تو ان خفیہ ہاتھوں کو بے نقاب کرو۔ بیسارا کیادھراان کا ہے جوسب پچھ کر کے'' ماسٹر مائنڈ'' کسی اور کو قرار دلواتے اور خود چلمن کے پیچھے چھے، اپنے آخری انجام سے بے خبر تعقیم لگاتے ہیں۔ آخر تو وہ دن بھی آنا ہے جب سب پردے اٹھ جا کیں گے۔ جب زبان پر مہر لگ جائے گی۔ جب ہاتھ ہیر بولنا شروع کردیں گے۔ جب اول چیر کی کو ازام دینے کے بجائے اس دن کا انتظار کریں کردیں گے۔ جب کوئی چیز چھپائے نہ جھپ سکے گی۔ آؤ! حقیقت جانے بغیر کسی کو ازام دینے کے بجائے اس دن کا انتظار کریں

## مردانهوار جی...

جاپان جب امریکا کے ایٹی قتل عام کی بنا پر جنگ عظیم دوم ہارگیا تو اس جناتی قوم کے راہنماؤں نے بل بیٹھ کرسوچا کہ
انہیں آیندہ زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب کا جواب تھا' کام ، کام اور کام' چنا نچہ جاپانی قوم کام میں لگ گئی اور مسلسل محنت
کے ذریعے تکست کے ویران کھنڈرات پر معیشت کا عالیشان کی تعمیر کرد کھایا۔ اس کے مقابلے میں ہم نے بھی آزادی کے بعدتر قی
کے سفر پر روانہ ہونے کا عہد کیا تھا لیکن ہم آج بھی و ہیں کھڑے ہیں جہاں پچاس سال پہلے سے اور سیصرف ہمارا ہی نہیں تقریباً
پوری اسلامی دنیا کا مسئلہ ہے۔ حال ہی میں ایک برطانوی اخبار فنانشل ٹائم نے 2002ء میں دنیا کی سرفہرست پچاس تجارتی
کہنیوں اور 50 ممتاز تا جروں کی فہرست جاری گی ہے جس میں کوئی ایک مسلمان کمپنی یا مسلم تا جر ...... بندہ و ہرا تا ہے: کوئی ایک مسلمان تا جریا مسلم ملک کی کمپنی شامل نہیں ہے۔ 50 کی بینی شامل نہیں ہے۔ 50 کی کمپنی شامل نہیں ہے۔ 50 کی بینی شامل نہیں ہے۔ 50 کی بینی شامل نہیں ہے۔ 50 کی بینی نہیں اگڑ وپ کے مسلمان تا جریا مسلم ملک کی کمپنی شامل نہیں ہے۔ 50 کی بینی شامل نہیں ۔ ایک اطلاع کے مطاب تا اور پکن نا ٹا 50 و ٹی نمبر کے علاوہ الفوہم ٹیکنالوجی کے نندن موہن بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ ایک اطلاع کے مطاب تا امریکن اور نرین بہر کے علاوہ الفوہم ٹیکنالوجی کے نندن موہن بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ ایک اطلاع کے مطاب تا ہی میں اور کی کہنیوں اور تا جروں میں اکثر ہے۔ بور ہوں کی ہے تھی میں باوھ چڑھر کر حصہ لیت ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں ہے کو کو اور گئی تا میں ہو ھیڑھر کر نے کی خاطرائے کاروبارکوتر تی دے اور پھر ایس تا تا کاروبارکوتر تی دور ہے ہیں لیکن میں بایدور میں کا کھڑیے۔ اس سے بھی عافل ہے۔ صوبہ پنجاب پاکستان کا زرخیز ترین صوبہ ہے لیکن ' زکو قالارض'' آمد نی میں کی بیداوار میں کی بیداوار میں کے تعمیر کی عاموں کے لیے مصوبہ پنجاب پاکستان کا ذرخیز ترین صوبہ ہے لیکن 'زکو قالارض'' آمدی میں میں کے بیداوار میں کے اور اور تی کے بیداوار میں کی بیداوار میں سے 10 کی گئی کی بیں۔ (عشر بالصف عشر کی کی بیداوار میں کی بیداوار میں کی بیداوار میں کی کیداوار میں کی کیداوار میں کی کیداوار میں کے اور کی کو مارکون کے میں کی کی بیں۔ (عشر بالصف عشر کی کیداوار میں کی کیداوار میں کی کیداوار کی کی میں کو کی کو کو کی کوئی کیا کوئی کی کی کیا کوئی کی کی دور کی کی کی کوئی کی کی کوئی کیں

اس کام چوری اور فرائض سے غفلت کے ساتھ جب ہم مسلمانوں کی دعاؤں اور نعروں کو سنتے اور انہیں مقبول نہ ہوتے دیکھتے ہیں تو تعجب کا موقع باتی نہیں رہتا۔ جوقو م صرف تمناؤں اور امیدوں پر جینا چاہتی ہے وہ فطرت سے جنگ کر رہی ہے اور سکو بنی قوانین سے بکڑی ہوئی اس کا ئنات میں فطرت سے جنگ کر کے کوئی پنپ نہیں سکتا۔ اگر آپ کو اس دنیا میں عزت سے رہنے کی تمنا ہے تو کی گھر کے دکھائے جو آپ کے بعد بھی آپ کی یا دد لا تارہے۔

مردانه وار جی مردانه وار مرجا کشتی کی آرزو کیا، ڈوب اور یار کرجا

آ گھوال ہاب:متفرقات

ناکام ہے تو کیا، کچھ کام پھر بھی کرجا اس بحر بیکراں میں ساحل کی جبتجو کیا

## چو مدری صاحب، شرفواورامریکا

چوہدری صاحب نے نے شہر میں آئے تھے۔ چھوٹے چوہدریوں نے ضد کر کے ان کو مجبور کیا تھا کہ ایک آدھ بنگاہ شہر کے بیش میں ہونا چاہیے۔ گاؤں میں جب سوکھا ہو یا پالا پڑنے تو موڈ درست کرنے کے لیے ہفتہ مہینہ دیہات کی خاموثی سے نکل کر شہر کی روشنیوں میں گزار لیا جائے۔ چنانچہ دیکھ دا کھ کر ہزار گز کی ایک''چھوٹی'' می کوشی پسند کرلی گئی اور چوہدری صاحب کلاہ ،حقہ اور کھتے لیے ہوئے اس کورونق بخشنے کے لیے شہر دے وہ آوار دہوئے۔ شہری زندگی پہلے تو آہیں اجنبی محسوس ہوئی پھر رفتہ رفتہ ان کا جی رنگینیوں سے رنگتا گیا اور یوں وہ ایک ٹی زندگی سے روشناس ہوکرا پے قیمتی وقت کے نئے نئے مصوف تلاش کرنے میں مشغول ہوگئے۔

ایک دن وہ شام کواپی چندگاڑیوں میں ہے ایک کو پسند کر کے اس کی پچھی نشست پر چوڑ ہے ہو کر پھیلے ہوئے تھے۔ پچھے آؤنگ کا موڈ ہور ہاتھا۔ شرفو اس دن گنڈیریاں بیچتے بیچتے پچھاور ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے احساس ہی خہوا کہ کب وہ چوہدری صاحب کی گاڑی کے سامنے آگیا اور ڈرائیور کے بریک لگاتے لگاتے گاڑی نے اسے پہلے اچھالا اور پچر دور پھینک دیا۔ چوہدری صاحب کی گاڑی کے سامنے آگیا اور ڈرائیور کے بریک لگاتے لگاٹے گاڑی نے اسے پہلے اچھالا اور پچر دور پھینک دیا۔ چوہدری صاحب کے منہ سے مغلظات کا طوفان برآ مدہوگیا۔ وہ چینتے دھاڑتے اس سے اور شرفو کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اس پر برسنے لگے کہ اس نے ان کا پروگرام خراب کردیا تھا۔ گاؤں ہوتا تو بات دب جاتی ۔ کی کمینوں کوکون پوچھتا ہے۔ ان کی زندگی کیا اور موت کہا؟ لیکن پیشہرتھا۔

یہاں چوہدری صاحب کے ڈیرے کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈیرے ہوتے ہیں اور تھانیدار صاحب کے پاس بات پہنچنے اور دینے سے پہلے اور بہت سے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر ہیں مجمع لگ گیا۔ قریب ہی کالج بھی تھا، وہاں کے لڑک بالے جچولوں کی چائے اور کریم والی آئسکریم کھانے باہر آئے ہوئے تھے۔ وہ بھی آپنچے۔ ان میں ایک ساجی کارکن کا بیٹا بھی تھا۔

کالج یو نین کے سکریٹری اور اس ساج سدھار نو جوان نے ڈرائیور کو گھیرلیا کہ شرفو کو اٹھائے اور قریبی ہیں تال لے چلے۔

ڈرائیور ابھی انہیں چوہدری صاحب کے مقام ومرتبے اور حیثیت و تعلقات سے ناوا قفیت پر ڈانٹنے ہی والا تھا کہ او پر سے کمبخت رپورٹر آئیکے۔ چوہدری صاحب تو منہ سے نکاتا جھاگ یو نچھنے کے لیے ٹشو بیپر لینے کے لیے گاڑی میں آئے پھران کی ہمت نہ مونی کہ دوبارہ مجمع کی طرف حاسکیں۔

ر پورٹروں کو ڈرائیور کی زبانی چوہدری صاحب کا شجر ؤنسب جوانگریزوں کے دور کے بعد وجود میں آیا تھا، معلوم ہوا اور انہوں نے چوہدری صاحب کی سیاسی شہرت، ساجی خدمات کے دعوؤں اور غریب شرفو کے ساتھ اس بے رہمانہ سلوک کا بچشم خود ملاحظہ کیا تو انہیں شام کے پر ہے کے لیے زور دار چھپٹی خبر ہاتھ لگ گئی۔ اگلے دن کے اخبارات حادثے کی تفصیلات، چوہدری صاحب کی سنگدلی، چند ساجی را ہنماؤں اور چوہدری صاحب کے ایک دو مخالفین کے بیانات سے بھرے ہوئے تھے۔ چوہدری صاحب جیران تھے کہ شرفو جیسے گئے ہی مزارع ان کی زمینوں پر موجود گھنے درختوں کے جینڈ میں دفن کردیے گئے۔گاؤں کے نہر دارے لے کرتھا نیدار تک کی کا جال نہ ہوئی کہ ان سے غصے کا سبب بھی دریا فت کرسکتا۔ پیشہر والوں کو کیا ہوا کہ ایک لیے گئے اور چوہدری کہ ایک لیے نظر اتنادلا پار ہے ہیں؟ قصہ مختصر، بڑی مشکل سے اخبار والوں کا منداور شرفو کے زخم بند کیے گئے اور چوہدری صاحب نے طے کیا کہ چھوٹے چوہدریوں کو شہر میں رہنے کا شوق ہوتو وہ خوش سے اسے پورا کریں وہ خود آبندہ شہر کی طرف نہ آ کیں گے جہاں کے کمین بھی اب ان کے مند لگنے گئے ہیں۔

چوہدری صاحب کو یہ بات تو شرفو کے رہتے لہواور گرد کھڑے شہری بابوؤں کے تبصرے سے بھھ میں آگئی گرام ریکا کو تا حال اس حقیقت کا ادراک نہیں ہوسکا کہ دنیاا ب اس کے رعب میں آنے پرتیاز نہیں۔ جس طرح خودام یکیوں نے طویل جدو جہد کے بعد بلاآخر برطانوی استعار سے آزادی حاصل کرلی تھی اسی طرح دنیا کی دیگر اقوام میں امریکا کے تسلط سے آزادی کی خواہاں ہیں اور اس کی چوہدرا ہے شالی امریکا کی جیاس ریاستوں میں تو چل سکتی ہے گرد 'گلوبل ولیج'' کے باس اس کی بالادی قبول کرنے کو تیاز نہیں۔

افسوں ہے کہ امریکی اس حقیقت نے نظریں چرا کردنیا بھر میں اپنو جی اڈے بڑھانے اور چوہدریا نداسٹائل میں ہرمعاملہ حل کرنے پرمصر ہیں۔ یہاں تک کہ اب یورپی اقوام بھی ان کی اس نُو سے بددل ہونے لگی ہیں اور فرانس کے وزیر خارجہ ہیوبرٹ ویڈرائن نے پیرس میں خطاب کرتے ہوئے کہاہے کہ امریکانے دنیا کوخطرات سے دوجار کردیا ہے۔

عالمی معامات میں دوسرے ممالک ہے مشورہ کے بغیرا پنے طور پر فیصلہ کرنے کے آمر نجی طرز ممل ہے عالمی امن کو تکلین خطرات لاحق ہوگئے ہیں۔ امریکا اسرائیل کی جمایت کر کے بھی تنگین غلطی کر رہا ہے۔ یورپ اس معالمے میں امریکا سے متفق نہیں۔

اکیلے ایک شرفو کے تجربے نے چو ہدری صاحب کو گاؤں واپس لوٹ جانے اور اپنی حدود میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا لیکن یہاں امریکا ہزاروں مسلمانوں کی جانے اپنے اور اس کا تنگین رہم کی سہنے کے باوجود واشنگٹن واپس لوٹنے کے بجائے اپنے اور اس کا تنگین رہم کی سہنے کے باوجود واشنگٹن واپس لوٹنے کے بجائے اپنا طرز نے مار ہا ہے۔ چو ہدری صاحب کے درست فیصلے سے ان کا بڑھا پاشہر میں رُلئے سے بی گیا ، دیکھیں امریکا نے اپنا طرز نے منال نہ بدلا تو اس برکیا گرز رتی ہے ؟؟

# دوغلی د نیا

ید نیا کتنی زبردست منافق، دوغلی اور دہرے بن کا شکار ہے۔ اس کا پچھاندازہ آپ کوقید یوں کی دورہائش گاہوں کے درمیان کیے گئے اس مواز نے ہے ہوگا جو اس مضمون کے ساتھ دیے گئے دونقثوں کی مدد سے کیا گیا ہے۔ پہلے میں سابقہ یوگوسلا ویہ کے بدنام زمانہ جابر وقائل حکمران میلا سووج کی وہ کال کوٹھڑی جو عالمی عدالت نے اسے اور اس کے دوسرے ان ساتھیوں کوفراہم کی ہے جو مسلمانوں کے آل عام میں ملوث تھے۔ یوہ اوگ ہیں جنہوں نے بوسنمیائی مسلمانوں کی نسل سٹی کے لیے برترین جنگی جرائم کا ارتکاب کیا، انہوں نے زندہ مسلمانون کی آ تکھیں نکالیس، کھال اتاری، بینکڑوں کوزندہ فن کیا، ہزاروں کو اجتماعی قبر میں گاڑا، عورتوں کی عصمت دری کی معصوم بچوں کوذئ کیا اور تعصب وظلم کی وہ داستا نیں اپنے بیچھے چھوڑیں کہ یورپ کا ضمیر بھی چلااٹھا اور عالمی ادارے اس بات پر مجبورہ وگئے کہ اس درندہ صفت شخص پر مقد مہ چلا کرا پی غیر جانبداری کو ثابت کریں۔ اور حقوق انسانی کا بجرم باقی رکھنے کی کوشش کریں۔

یے بھیا تک جرائم کا قرار کر چکا ہے اور اقرار نہ بھی کرے تو بوسنیا کی سرز مین آئے دن اپناسینہ کھول کر اجتماعی قبروں میں دفن اس کے مظالم کا ثبوت فراہم کرتی رہتی ہے۔ لا تعدادانسانوں کے وحشیانہ تل عام جیسے تقیین جرم کے مرتکب اس شخص کو مقدمہ چلانے اور سزاسنانے کے بعد قید کے دوران جو سہولتیں فراہم کی گئی ہیں وہ آپ پہلے نقشے میں دیکھ رہے ہیں۔ اب آئے دوسرے نقشے کی طرف! (کتاب کے آخر میں 520 پر دیا گیا نقشہ دیکھیے ) اس میں طالبان اور القاعدہ کے

اب اسے دو مرکب کے دوران کورکھا گیا ہے جوافغانستان سے گرفتار کے گئے بیلوگ کی امریکی پر حملے یا قبل میں ملوث نہ تھے۔ گیارہ عمبر

کے واقعے میں جہاز کو تمارتوں سے نکرانے والے زندہ نہیں بچے تھے۔ لہٰذا ان میں کسی ایسے خفس کا ہونے محال ہے جس کا امریکیوں پر حملے میں ملوث ہونے کا ادنی سااخمال ہو۔ مگر یہاں پر مغرب کا دوسرا چہرہ جمیں نظر آتا ہے۔ انتہائی بھیا تک اور مکروہ۔ ان قید یوں پر نہ تو مقدمہ چلایا گیا ، نہ انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا ، نہ انہیں اب تک ان کا جرم بتایا گیا ہے ، ان کا جرم محض یہ ہے کہ وہ امریکا کو بغیر شہوت اس کے طلب کے گئے افراد حوالے کرنے پر تیار نہ تھے اور مسلمہ مین الاقوا می اصولوں کے مطابق بغیر شوت کسی مزم کو مجرم تصور کرنے پر آمادہ نہ تھے۔

ان قید یوں سے جوسلوک ہور ہا ہے وہ آپ دوسر سے نقشے میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ میلاسووج جیسا جدید دور کا چنگیز خان جب اپنے سل میں نرم بستر پر لیٹ کر کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، جب وہ ہالینڈ کے خالص کھن ودودھ سے لذت کام ودھن کو تسکین بخشا اور دورجدید کی تمام ہمولتوں سے استفادہ کرتا ہے تو عین اس وقت کیوبا کے جزیر سے میں موجود اسبی پنجروں کے سنگی سنگین بخشا اور دورجدید کی تمام ہمولتوں سے استفادہ کرتا ہے تو عین اس وقت کیوبا کے جزیر سے میں موجود اسبی پنجروں کے سنگی سنے شرق پر انسانیت سسک رہی ہموتی ہے۔ وہاں گرفتار قیدیوں کو جانوروں سے بھی بدتر حالت کا سامنا ہوتا ہے کہ جسے من کررو تکشے کھڑ ہے در کہنے ، سننے اور محسوس کرنے سے روکانہیں گیالیکن ان لوگوں سے ایسا وحشت ناک سلوک ہور ہا ہے کہ جسے من کررو تکشے کھڑ ہے

ہوجاتے ہیں۔ دماغ کی رگیس پھول جاتی ہیں اور زمین کے بھٹ پڑنے یا آسان کے آپڑنے کی خواہش پیداہونے گئی ہے۔ ان لوگوں کی آئیسے باوران کے حواس خمسہ معطل کرکے لوگوں کی آئیسے باوران کے حواس خمسہ معطل کرکے انہیں اذبیت ناک بے حسی کے ماحول میں رکھا جار ہا ہے۔ ایڈ او تکلیف کا پیطر یقداس سے پہلے بنی نوع انسان نے دیکھا نہ سنا۔

ان دونوں نقثوں کا مواز نہ کرنے سے مغرب کے دور نے بن اور دو غلے کر دار کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کی رہی دراز ضرور ہوتی ہے مگراس کی گرفت سے نے کوئی نہیں سکتا۔ آج مغرب نے اپ وسائل کے بل ہوتے پر جو برتری حاصل کی ہو وہ اس کا جی مجرکر ناجا مزاستعال کرے جلد ہی ایک دن ایسا آئے گا جب حالات کا دھارا پلٹا کھائے گا اور قدرت کے تکوینی قوانین دنیا کا منظر نامہ بدل کررکھ دس گے۔

## خودسوزي

آپ نے مضمون پڑھنے سے پہلے وہ تصویر دکھے لی ہوگی جس میں ایک دیوار کے سائے میں دوافراد چادر سلے سر جوڑے بیسے ہیں۔ پچھ بیس۔ پچھ بیس کے کہا تھا گی دیے دہا ہے؟ ضرور بجھ آگیا ہوگا کیونکہ ایسے مناظر ہمارے ملک کے بڑے شہروں کی بعض سڑکوں کے کنارے واقع فٹ پاتھوں اور اجڑے پارکوں میں جا بجانظر آتے ہیں۔ وہ نو جوان جو بھی ہمارے معاشرے کے کار آمداور مو ترفر وقتے ، ان کے گھروالوں کوان سے اچھی اچھی امید میں تھیں، وہ خود بھی اپنے بارے میں بہت پرامید شے اور انکی آئی آئیھوں نے شانداز مستقبل کے بہت سے خواب دکھور کھے تھے، اچھے گھر انوں کے ان نو جوانوں کی زندگی کی روٹین الی تھی کہا گروہ اس پر چلتے رہتے تو یقینا آپی صلاحیتوں سے اپنے لیے اور اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے بلکہ امت اور ملت کے لیے بہترین اور کار آمد سر مابی ثابت ہوتے ، لیکن ناس ہوج صوب ہوس کے مارے ہوئے دولت کے ان پچاریوں کا جنہوں نے چند کوں کی خاطر ان نو جوانوں کوالی پڑیاں پکڑادیں جوان کے خیال میں ان کوغوں سے نجات ولاتی ہیں یا سرور کی دوسر کی دوسر کی دنیا ہیں کوں کی خاطر ان نو جوانوں کوالی پڑیاں پکڑادیں جوان کے خیال میں ان کوغوں سے نجات ولاتی ہیں یا سرور کی دوسر کی دوسر کی میں دھیل دیاں ان سے نفر سے تو سب کرتے ہیں گین بہدردی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔

یہ نوجوان جب چادرتان کر گہر ہے ہوئے ہیں تو دنیاہ مافیہا ہے بے نیاز ہوتے ہیں، ان کی بلا ہے کوئی جے یا مرے، ان کو قتی سہارادستیا بہ ہو چکا ہوتا ہے۔ شایدان کا بیجی خیال ہوتا ہو کہ چادر کی اوٹ لے لینے کے بعد انہیں کوئی نہیں دکھے ہیں، البتہ دیکھنے والوں کا تاثر الگ الگ ہوتا ہے، بچے انہیں جرت نہیں دکھتے ہیں، سفید پوش افسوس اور رنج کے ملے جذبات سے اور مراعات یا فتہ طبقہ اشرافیہ انہیں حقارت ہے دیکھتے ہیں، سفید پوش افسوس اور رنج کے ملے جذبات سے اور مراعات یا فتہ طبقہ اشرافیہ انہیں حقارت سے دیکھتے ہیں، سفید پوش افسوس اور رنج کے ملے جذبات سے اور مراعات یا فتہ طبقہ اشرافیہ اور اپنی زندگی دھویں کی نذر کظر پھیم کر جلا جاتا ہے۔ قانون کے رکھوالوں کے ناک تلے بیڈو جوان اپنی جوانی، اپنی صلاحیتیں، اور اپنی زندگی دھویں کی نذر کرر ہے ہوتے ہیں گرخود کشی پر قدغن عائد کرنے والے اور اپنی جانوں کے ہاتھوں اپنی جان ختم کرنے والے کے گھر والوں سے مہینوں عذاب ناک کی تفتیش کرنے والے کولیس مین صاحبان ان فوجوانوں کے ہاتھوں سے پڑیا لینے اور پھراس پڑیا کوتیار کرنے والے ماری قوم کا قبیتی سرمایہ، زرخیز د ماغ اور اور اناجم رکھنے والے ہونہار نوجوان اپنے ہاتھوں اپنا سب بچھے دوہ دیکھر ہے ہوتے ہیں کہ ہماری قوم کا قبیتی سرمایہ، زرخیز د ماغ اور اور اناجم رکھنے والے ہونہار نوجوان اپنے ہاتھوں اپنا سب بچھ چنگاریوں سے جلا جلا کرجسم کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کی 'دخود ور نی کی کہ کوشش نہیں کرتے جوان ناج ہونگاریوں کو بچھانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے جوان نادنوں نے خودا ہے دامن میں بھر رکھی ہیں۔

ہمارے ملک میں جب کوئی نئی حکومت آتی ہے یا نئے عوامی نمایندے نتخب ہوکر آتے ہیں تو وہ بہت ی چیز وں کی اصلاح کرنے اور بہت می گند گیوں کوصاف کرنے کاعزم ظاہر کرتے ہیں مگران کی نیت کمز ور ہوتی ہے یاعمل میں اخلاص نہیں ہوتا کہ وہ خود بگاڑی کی ایک نئی قسم کے موجد بن کر گذرگی کے مخے ڈھر جمانے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ کاش! کوئی منتخب نما بندہ اس
طرف بھی توجہ دے اور شہر کے مصروف چوراہوں ، مشہور سڑکوں کے درمیانی فٹ پاتھوں ، بس اسٹاپ کی خلوتوں اور پارکوں کے
بنچوں پر پڑے ہوئے علی الا علان خود سری کرنے والے ان دنیا بیزار نو جوانوں کے غموں ، شکوؤں اور بے راہ رویوں کا مداوا بن
جائے ۔ حیرت کی بات ہے کہ اگر کوئی غموں کا ماراہ و یا احتجاج میں آپ ہے ہے باہر ہونے والا اپنے کیڑوں یا جلد کو آگ گاگئ تو
سب اس کورو کئے کے لیے دوڑتے ہیں مگر کوئی نو جوان اپنے دل ود ماغ اور جگروا عصاب کومہلک کیمیکل کے ذریعے سلگانا ، آگ
لگانا اور آپنے وے دے دے کر جلانا شروع کردے تو کوئی اس کی مدد کونہیں آتا۔ ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے ان
تضادات نے ہماری منزل کھوٹی کررکھی ہے اور اس وقت تک ہماری ترقی اورخوشحالی کی بندرا ہیں نہ کھلیں گی جب تک ہم ان تن
ہوئی چا دروں کے نیچے سلگنے والے الہوں کا ادراک کر کے اور انہیں اپنا مسئلہ بھے کران کے طل کے لیے بُخت نہیں جاتے۔

# فطرت سے ٹکرانے والے

دنیا کے مختلف اتوا م و جنائی کو ختلف التی التی مختلف خطوں کی جغرافیائی خصوصیات اور مختلف اقوام کے نیل انتیازات اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں استیازات سے نوازا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں کی جغرافیائی خصوصیات اور مختلف اقوام کے نیلی انتیازات اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں جواس نے اس کا نئات میں فاہر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ انسانوں کو مخاطب کر کے پھل پھولوں کی مختلف اقدام کی طرح پہاڑوں کے مختلف رنگوں میں بھی تفکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ کہا سے مراد محتنی پہاڑوں کی قدرتی ساخت اور فاہری ہیئت نہ ہو بلکہ ان کی وہ دیگر خصوصیات بھی ہوں جوقد رت نے ان میں ودیعت کی ہیں اور تاریخ عالم پر گہرااثر چھوڑتی ہیں۔ پہاڑوں کی ایک الگہ دنیا ہے۔ کسی خطے کے پہاڑا پی جرت انگیز اور جدا گانہ نوعیت کی ساخت کے حوالے سے سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں تو پھی پہاڑا لیے ہیں جن کی برف پوش چوٹیاں اپنا اندر مہم جوؤں کے لیے مقناطیسی شش رکھتی ہیں۔ لیکن افغانستان کے سنگل خی اور بے رحم پہاڑوں کا معاملہ سب سے جدا ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے کوئی شش ہے نہم ہم جو دکھوں کے لیے واپنی کاراستہ ڈھونڈ تا ہے گروہ اس سے جہ ہو چکا ہوتا ہے۔ آئے! ایک نظرانغانستان کے بیا کہ بیا کہ کی داخل ہوجا گھرے ہو چکا ہوتا ہے۔ آئے! ایک نظرانغانستان کی بیا کی وہ بیا کہ است کی او کھی سرز مین کی رہ خرافیائی و تاریخی خصوصیات پرڈالتے ہیں کہ آج کل یہ موضوع تھنگ ٹیکوں سے لیے ردکانوں کے گھڑوں پر بیا خطروں تک سے موضوع تھنگ ٹیکوں سے لیے ردکانوں کے گھڑوں پر بیا خطروں الک نہ سے ماد کی سے موضوع تھنگ ٹیکوں سے لیکردکانوں کے مختل میں موضوع تھنگ ٹیکوں سے لیکردکانوں کے مختل میں موضوع تھنگ ٹیکوں سے لیکردکانوں کے مختل میں موضوع تھنے کہ میں جو موضوع ہے۔

افغانستان کی سرز مین کسی غیر کی پلغار کوا جازت نہیں دیتی:

مہمانوں کے اکرام کے لیے مشہورا فغانستان اپنی زمین پرحملہ آور ہونے والے کے ساتھ زمین پرسب سے زیادہ غیر مہمانوں نازسلوک کرتا ہے۔ یہاں کی زمین برفانی تو دوں سے ڈھکے ہوئے 20,000 فٹ بلند پہاڑی، تنگ گھاٹیوں اور صحراؤں پر مشتمل ہے جو ہندوکش پہاڑوں کے جنوب مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کئی جگہوں پر آب وہوا گرمیوں میں نہایت گرم اور سردیوں میں انتہائی سرد ہوتی ہے۔ ابھی تک افغانوں نے کئی حملہ آور افواج کا مقابلہ کیا ہے۔ الیکن ینڈردی گریٹ کی افواج سے لے کرروی افواج تک حملہ آور الیمنی راستہ استعال کیا، لیکن ہر حملہ آور الے منہ کی گھائی اور اسے جملوں کے عوض بھاری قیت ادا کرنا پڑی۔

واخان: انگریز: روس سرحدی کمیشن نے یہاں پر گزرگاہ بنائی تا کہ بھارت اور روس کوالگ کیا جائے۔ سالانگ میں ریل سرنگ:

یہ ہندوکش کے 11 ہزار سے بلند پہاڑ پررُ وی امداد سے بنایا گیا ہے۔ یہاں بینچنے والی سڑ کیس اور دیگر گز رگا ہیں بھی روی امداد کے تحت بنائی گئی ہیں۔ افغانستان پرحمله کرنے والے حکمرانوں کا حشر اوران کے اسباب:

الیکر بینڈروکی گریب : 329 قبل اذہ سے بیافواج مغرب کی نسبتاً دوستانہ جانب ہے جملہ آور ہوئے لیکن اس کی افواج کے سخت سردی کے باعث اعضاشل ہو گئے اور کاوی کی گزرگاہ میں سیلاب اور گرمی کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جاسکتا ہے کہ قدرت نے افغانستان کے حق میں دشمنوں سے دفاع کیا۔

چنگیز خان:1220ء: یہ بہت کا میاب حملہ آور تھا جس نے تیر ہویں صدی کی گئی اہم ترین اور شاندار تہذیبیں تباہ کیس لیکن اسلام محفوظ رہااور منگولوں کے دور میں اسلامی ثقافت بروان چڑھی۔

برطانوی مہمات: 19 ویں صدی: برطانیہ نے افغانستان کو فتح کرنے اور وہاں پراپی آباد کاری کرنے کی تین کوششیں کیں۔1842ء میں سترہ ہزار کی انگریزی فوج کابل سے پسپا ہوئی کیکن ساری فوج سخت موسم کے باعث ہلاک ہوئی یا انہیں مقامی مجاہدین نے ہلاک کیا۔

روسی تجربہ: 1979ء تا1989ء جملہ آور دوی افواج کی بدترین فکست یہاں کی گہری وادیوں میں ہوئی اور مزاحمت کرنے والے مجاہدین نے روسی افواج کو ہری طرح رگید کر ہلاک کیا۔ روسی افواج نے دس سال کی جنگ میں تقریباً پندرہ ہزار افواج کا نقصان برداشت کیا اور افغانستان سے پسیائی اختیار کی۔

یہ ہیں وہ تلخ تجربات جن ہے ماضی کی دوظیم طاقتیں دوچارہوئیں اوراب حال کی ایک سپر طاقت کوان پہاڑوں میں مہم جوئی کا شوق چڑھ آیا ہے۔اب بیرتو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ اس مرتبہ بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی یا امریکی اپنے دو پیش روؤں کی ہنسبت جدا گانہ نتائج حاصل کرپائیں گے؟ مگر سیانوں کی بیہ بات سب کو یا در کھنی چاہیے کہ بعض علاقوں اور قبائل کی قدرتی خصوصیات بدلانہیں کرتیں ،البتہ ان کو بدلنے کے لیے فطرت سے سرکھرانے والے خودمٹ جاتے ہیں۔

# نتھیشنرا دیو!تم کہاں ہو؟

یدلال متجد ہے۔ اب تک دیواروں پر کیے گئے لال رنگ کی وجہ سے لال متجد کہلاتی تھی اب فرش پر بگھر سے خون اور درود یوار چیلئی ہیں۔ چھتوں میں بھی درود یوار چیلئی ہیں۔ چھتوں میں بھی درود یوار چیلئی ہیں۔ چھتوں میں بھی سوراخ ہیں۔ ہمچھتہ بیں آتش ہاری کی گئی ہے کہ پنکھوں کے پُر سوراخ ہیں۔ ہمچھتہ بیں آتش ہاری کی گئی ہے کہ پنکھوں کے پُر کی ملک کرلئگ گئے ہیں۔ متجد کے مینار ٹس ہیں۔ ان میں اندر سے او پر چڑ ھانہیں جاسکتا لیکن کہا گیا ہے کہان پر چڑ ھکر فائر نگ ہوتی تھی۔ متجد کے اندر قرآن شریف بکھرے بڑے ہیں۔

ا كي صحافي كهتا ہے: "ميں نے خود قرآن پاك كاا كي نسخه أشاكر چو مااور الماري ميں ركھا۔"

فورسز والے بوٹ پہنے ٹہل رہے ہیں۔ تعجب ہے کہ صفائی کی مہم کے دوران انہوں نے قرآن کریم کو اُٹھا کرالماری میں کیوں ندر کھا؟احرّ ام قرآن نہ ہی، صفائی مہم کے زمرے میں توبیآ تا تھا۔

ایک کمرے میں اسلحہ ہجایا گیا ہے۔ پچھ تو ایسا ہے جس کامسجد میں محصورین کے لیے استعال ناممکن تھا۔ اس کو انہوں نے آخر لا یا ہی کیوں؟ پچھ ایسا ہے جو سات دن تک آگ اور دھو ئیں کے کھیل میں استعال ہونے کے باوجو دایسا نوا نکور ہے جیسے پیکنگ کی سیل ابھی تو ڑی گئی ہو۔ ایک صحافی ایک کلاش کوف جس پر ٹیپ لپٹا ہوا ہے، اُٹھا کرنال سو گھنا چاہتا ہے۔ اہلکار اسے منع کرتے ہیں کہ' یہ زندہ بارود ہے۔' صحافی اسے واپس رکھ دیتا ہے۔ وہ یہ بچھنے سے قاصر ہے کہ خبریں تو زندہ مردہ ہوتی ہیں کین بارود زندہ ومردہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟

اوراب آیے! جامعہ هفصه کی طرف چلتے ہیں۔روئے زمین کی پاکیزہ ماؤں بہنوں کامکن جنہوں نے پوراایک ہفتہ بھوک پیاس، زخمیوں کی کراہوں، شہدا کی ٹرپتی لاشوں، برستے گولوں اور دھوئیں کے مرغولوں میں ایسی استقامت سے گزارا، گویا گوشت پوست کے انسان نہیں، فولا دمیں ڈھلے ہوئے وجود ہیں۔میراتھن میں دوڑنے والیاں کہاں ہیں؟ اگرانہیں موقع ملے تو ان پاکیزہ ہستیوں۔ کے پاؤں چھوکرمنہ پرمل لیں۔شایدای سے ان کی سیاہ بختی کچھ کم ہوجائے۔

تعجب ہے سیکڑوں طلبہ وطالبات گرفتار ہوئے۔ایک نے بھی محاصر نے گئی کا شکوہ نہیں کیا نہ کوئی ایک اندر موجود
''ریفمالی دہشت گردوں'' کے خلاف بیان دینے پر تیار ہوا۔ لے دیے کے ایک نامعلوم نو عمر لڑکے سے چند بے ربط جملے سرکاری
ٹی وی پر کہلوائے گئے اور پھرانے نجی چینلوں کے سامنے پیش کرنے سے کمل احتر از کرتے ہوئے خاموثی سے گھر بھیج ویا گیا۔
آخری وقت میں اندر سے جو خواتین گرفتار ہو کمیں ،انہوں نے ایک بی تمنا کا اظہار کیا:''شہادت'' اور انہوں نے ایک بی چیز
سنجال کررکھی ہوئی تھی ،''نفاذِ شریعت کا وصیت نامہ۔'' ایک چھوٹی بچی کو اس کے والد نے والدہ کی بیاری کا کہہ کر باہر بلایا۔اس
پر وہ شدید غیز دہ تھی بلکہ قدر سے برہم کہ اسے شہادت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ دین حنیف پر مر مٹنے کے اس بے پایاں شوق کی

الیی مثال اس دور میں شاید ہی پیش کی جاسکے۔

جامعہ هفصہ کے اندرداخل ہوں تو عجیب منظر سامنے ہے۔ کا پیاں، کتا ہیں، چوڑیاں، کنگھیاں، پنسلیں اور ربڑ۔ روٹی کے خشک نکڑے، آنو گیس سے بچنے کے لیے بالٹیوں میں ڈبوئے ہوئے ڈو پٹے۔ دیواری چھنی ہیں گویا پوری پلٹن نے چاند ماری کی ہے اوراس زفت اندرداخل ہوئی ہے جب کلی تصفیہ کا یقین ہو چکا تھا۔ چھتیں دھو کیس سے سیاہ ہیں۔ پلروں کا پلستر فائر نگ کی شدت سے ادھر گیا ہے۔ معصوم بچیوں کے سامان رکھنے کی الماریاں اپنی شکل وصورت کھوکر ٹھوس لو ہے کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ ہر چیز بھری بڑی ہے سوائے اس اسلح کے جس سے امنِ عالم کو خطرہ تھا اور ہر چیز موجود ہے سوائے ان دہشت گردوں کے جن سے فساد فی الارض کا اندیشہ تھا۔

سوال ہے ہے کہ جوطالبات گرفتارہ و کیں اگر وہ گھروں کو چلی گئی ہیں تو ان کے لوا تھنن کیوں مارے مارے پھررہے ہیں؟

اور جوشہید ہوئی ہیں ان کی لاشیں یا قبریں کہاں ہیں؟ اتنی محدود جگہ میں اتنی زبردست فائر نگ ہے سیکروں نہیں تو بہیں و خرور شہید ہوئی ہیں۔ ان کی لاشیں یا ان کا اتا پہائیں؟ بہت ہے لوگ ایسے دکھائی دیے جواس سانحہ کی المنا کی پر رونا چاہتے تھے ، رود ہے کے قریب ہے گر جب انہوں نے سنا کہ زندہ طالبات گمشدہ ہیں اور شہید طالبات کی لاشوں کا اتا پہائییں تو ان کی نمناک آئکھیں دیکھتے افرار ہے ہے گئے ، ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ ان کی سنتے آئر فران ہی ہے گئے ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ ان کی کہ سنتے کہ بہت ہے گر جب انہوں نے سنا کہ زندہ طالبات کے بارے میں غیر بھی اطلاعات کی وجہ ہے ایسے بہت ہے بہت ہے بہت ہے اسے والم ہے ہوئی اطلاعات کی وجہ ہے ایسے بہت ہے انس فظال دیکہ رہے ہیں نہائے کہ بان ہے اور بہنا شروع ہو اے خدا جانے ارباب اقتد ارکواس کا احساس ہے پائیس؟

اور بیاتو کسی شیر ٹی کی جنی ہوئی گئی ہے۔ ذرا کلیج پر ہاتھ رکھ کرسوچے! سراور ساس دونوں شہید، شوہر اور دونوں کمن بیٹیاں گرفتار، جوان نکلوتا بیٹا اور دیور شہید اور سب ہے بڑھ کرسات سو ہے زا کہ طالبات جواس کی اپنی تھیتی اولا دے زیادہ عزیز اور چالے ہیں ان کو تا بیٹا اور دیور شہید اور سب ہے بڑھ کرسات سوے زا کہ طالبات جواس کی اپنی تھیتی اولا دے زیادہ عزیز اور چالے ہیں ان کی کہ ہوئی کی یافر ق آیا ہو۔ اتنا حوصلہ ایسا ظرف، اس قدر برداشت اور اتنا جو سیدہ شرکی اور جوانی میں جو سے سے سے شرکی جان دیے ہیں۔ یہ کی گئی کی کہ کہ کہ سان کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہوئی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو اس سکے والی کی والی سکے والی کی والی سکے والی سکے والی سکے والی کی والی سکے والی سکو والی سکے والی سکو والی سکو والی سکو والی سکو اس سکو والی سکو والی سکو والی سکو والی سکو والی سکو

شنید ہے کہ جب فورسز اندر داخل ہوئیں تو اس نے زوردارنعر کا تکبیر بلند کیا۔ ساتھ موجودہ بچیوں اور استانیوں نے جواب میں بھر پورساتھ دیا۔ اسلحہ بردار لمح بھر کو پیچھے ہٹ گئے۔ اسنے میں عقبی دیوار گولہ لگنے سے اڑگئی نہتی خواتین کے پاس تھا تو کچھنہیں۔ وہ چاروں طرف سے نرغے میں تھیں لیکن اس وقت میں بھی بچیوں کا اپنی معلّمہ (آپاجی) سے اور معلّمہ کا بچیوں سے وفاداری کا منظر لا زوال اور انہ نے ہے۔ اے گندی اور حقیر دنیا! تو نے تو ختم ہوہی جانا ہے۔ یہ با تیں البستہ بھی ختم نہ ہوں گی۔ یہ تاریخ کے ماتھے کا جھوم میں جو ہتی دنیا تک اور ہمیشہ کی آخرت میں جگم گاتے رہیں گے۔

عازی جیس شخص بھی کسی مال نے کیا جنا ہوگا؟ قدرت نے کیسا علی د ماغ اور کتنی مؤثر زبان دی تھی؟ تن تنہا دنیا بحر کے میڈیا ہے بھی بنٹ رہا ہے۔ ڈیڑ ہدو ہزار محصورین جس میں نصف سے زیادہ خواتین ہیں ، کو بھی سنجال رہا ہے۔ بکلی بند ہے ، پانی ختم ہے ، گیس منقطع ہے ، بھائی گرفتار ہے ، مال گود میں آخری ہچکیاں لے رہی ہیں۔ راش اتنا نہیں کہ بچکول کو بچھ کھلا سکے ۔ دوائیال نہیں کہ زخمیول کو عارضی تسکین فراہم کی جاسکے۔ موت سر پر ہے۔ ساتھیوں کی الشیں آئکھوں کے سامنے ہیں۔ ہا ہر مین خر میں سننے والوں کے اعصاب ریزہ ریزہ ہوگئے ہیں مگر کیا مجال کہ اس کے لیجے کی کاٹ یا آواز کے دہد ہے میں فرق آیا ہو۔ وہی خوداعتادی وہی بخوفی ۔ انسان تھا یا فولاد! کاش اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کرلیا جا تا؟ اس کا جرم کوئی ایسا بھی تو نہ تھا کہ خوداعتادی وہی بے خوفی ۔ انسان تھا یا فولاد! کاش اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کرلیا جا تا؟ اس کا جرم کوئی ایسا بھی تو نہ تھا کہ اکا براور مقتدر ترین علمائے کرام کی مصالحتی جماعتوں کو یوں خالی ہاتھ کوٹا دیا جا تا۔

اور یہ دونصوریں ہیں۔ایک میں ایک فوجی جوان وکٹری کا نشان بنارہا ہے اور دوسری میں برقع میں ملبوس چندخوا تین ہیں۔ یہ بھی فتح کا نشان بنار بی ہیں۔ فوجی جوان چاق وچو بنداورا سارٹ لگ رہا ہے۔ ساتھ بیٹے دوسرے المکار بھی شکل سے تیز طراراوردھواں دارضم کے دکھائی دیے ہیں۔صاف ظاہر ہے یہ کمانڈ وزکا دستہ ہے۔ برقعے میں ملبوس خوا تین پولیس کی تحویل میں ہیں۔ شکست خوردہ، رخی والم زدہ ہیں۔ کسی کا بھائی شہید کسی کا شوہر یاباپ گرفتار ہے۔ کمانڈ وزکا نشان فتح بنانا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ دیا ہوا ہدف پورا کر کے جارہے ہیں۔اگر چائی تاریخ کے برخلاف آئیس اعلان کردہ چار گھنٹے کے بجائے چوہیں گھنٹے سے زیادہ وقت لگا لیکن سے خوا تین اس عالم میں جب نظریں اور نہیں اُٹھیس، فتح کا نشان کیوں بلند کرر ہی ہیں؟عقل والو! بیا بجو بہتو حل کر کے دو۔ دونوں طرف فتح کا وعویٰ ہے۔ اس کی حقیقت توروز قیامت واضح ہوگی۔ البتہ دنیا میں تو یہ وا ہے کہ غازی کا جنازہ ملک کے دور دراز علیٰ قے میں اُٹھایا گیا۔۔۔۔س کی حقیقت توروز قیامت واضح ہوگی۔ البتہ دنیا میں تو یہ وا ہے کہ غازی کا جنازہ ملک کے دور دراز علیٰ قے میں اُٹھایا گیا۔۔۔س خت گرمی اور پانی ندارد۔۔۔۔۔ کین شرکا سے کہ ٹوٹے پڑر ہے شے اور ایک جنازہ لا ہور جسے زندہ دلوں کے شہر میں بھی اُٹھالیکن اس میں ڈیڑھ سے دوسفیں یوری ہوکے نددیں۔

قدرت کالکھالپورا ہوکرر ہتا ہے۔انسان بہت سے واقعات بھلا دیتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کی یادیں اسے عمر بحر تڑپائے رکھتی ہیں۔ یہ واقعہ بھی لوگوں کوشا ید بھول جائے مگر یہ بات نہ بھولے گی کہ جامعہ میں کم از کم ہزار سے ڈیڑھ ہزار طلبہ وطالبات تھے اوران میں سے 73 شہیداور 102 کے قریب زخمی ہوئے قوبقے طلبہ وطالبات کہاں ہیں؟ کہاں گئے؟ان کا اتا پتا کیوں نہیں؟ کوئی بتائے تو سہی! اے میری بہنو! تم کہاں ہو! بتاؤ تو سہی! اے تھی شنجراد یو! جگر پارہ پارہ ہور ہا ہے۔ زندگی لعنت کا طوق بنتی جارہی ہے۔

خدارا! بتاؤ توسهی تم کهاں ہو؟

## اسلامی دنیا میں آزادی کی جدوجھد کا خاکہ



# عالم اسلام پر یورپی استعمار کی یلغار ایک نظر میں استعمار کی دورپی در دورپی دورپی در دورپی دورپی در دو



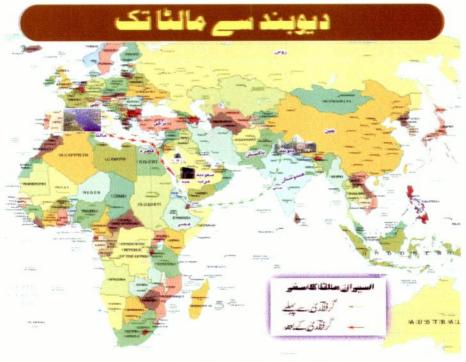



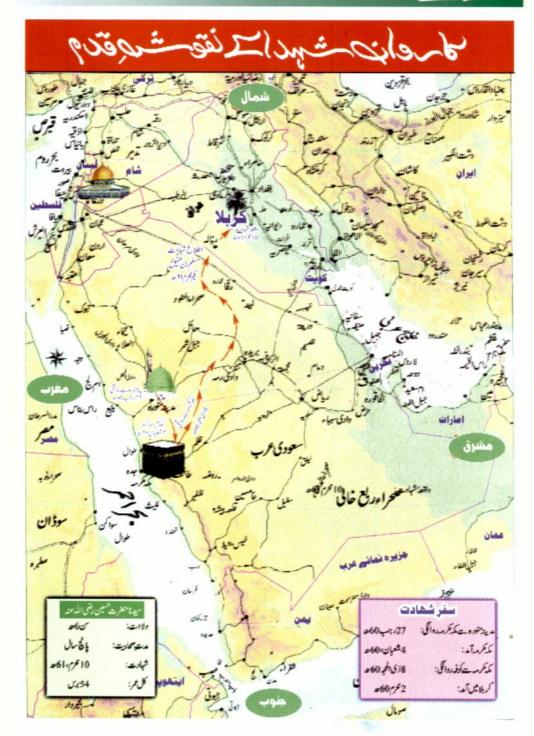





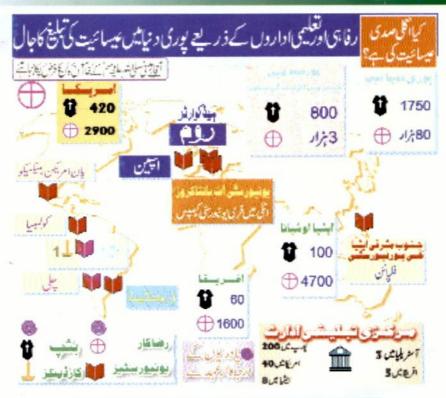



#### ورپ بین مسلمانوں کی تعداد : حالیہ احتاجی مظاہروں بیں ان مغرب ز دوسلمانوں نے مغرب کوج<u>ر نیز ک</u>ر دیا



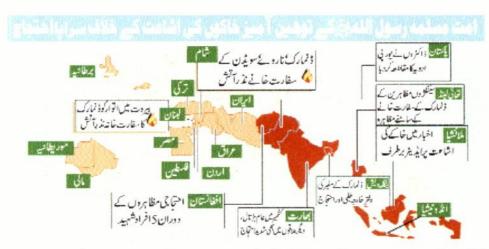

💻 جہاں 6 فروی سے مظاہر سے اور یا پیکاٹ شروع ہوا 💹 4ء5 فروری کواحتبائی مظاہر ہے تو کے 🖒 جہاں سفارت خانوں اورکونس خانوں کوجلادیا ممیا

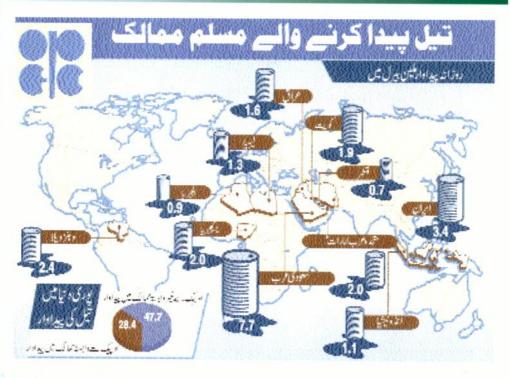

## شمالى كوريا: مشرق كامعول مغرب كالدون فكراف كاعوصاد كتاب

كيا ١٦ اسلم مما لك مين اسلاف كي غيرت كاليك بهي وارث تبين؟؟؟؟



## تیل فروخت کرنے والے بڑھے ممالک

ايدون مي تل أو دفت أريف كي مقد المين بير ل ش 30.22 من

| مونی امریکا<br>مونی امریکا | 2.2  | 3.8  |
|----------------------------|------|------|
| 74                         | 4.6  | 6.9  |
| راي                        | 11.5 | 8.6  |
| الم المريكا                | 13.9 | 14.0 |
| الوزيك                     | 25.1 |      |

© 2001 AND SOLE



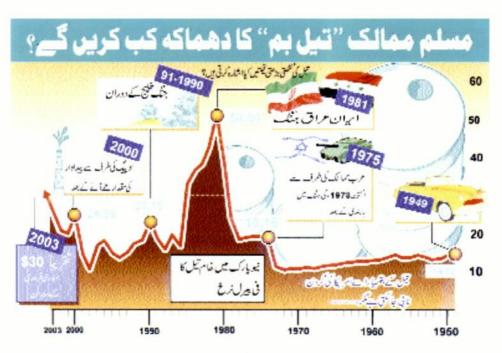

### دنیا میں تیزی سے بڑھتی ھونی اقتصادی طاقت



آج کا دورا قشمادیات کادور ہے۔ و نیا کا ہر ملک اقتصادی ٹرقی کے لیے کوشاں ہے الباتہ اسالی مما لکسان ملسلے میں بہت پیچھ میں ۔ و بے محملے نقشے میں دنیا کے کہلی ثیری اقتصادی طاقتیں دکھائی گئی جی جن میں سے ایک بھی مسلمان کیش ۔



## عداق کے معدنی ذخائر :بندر بانٹ کے لئے سامتی کوسل کی ہے بنی

سائتی آنسل کیار کان قرائس دروس اور مین نے قدی خلاج کیا ہے کہا ہم ان شریعاً بی کارووائی کا منصوبہ شکھ شی ان کے نگل ہے والا یہ مقاوات کے لئے محاروب جمہور کے ان کے اس ملط میں ۱۳۸ اور کے محالیہ ہے ملے پانچھ میں۔ اطلاعات کے مطابق امر کی آئی کمیٹیوں کے سرے ابان نے صدرصدام کی تکومت کے خاتمہ کے بعد تیا اقلام تکومت کائم کرنے کے لئے مواقی ایوز بھٹی ہے ملاقا تھے انٹروس کر وی ہیں۔

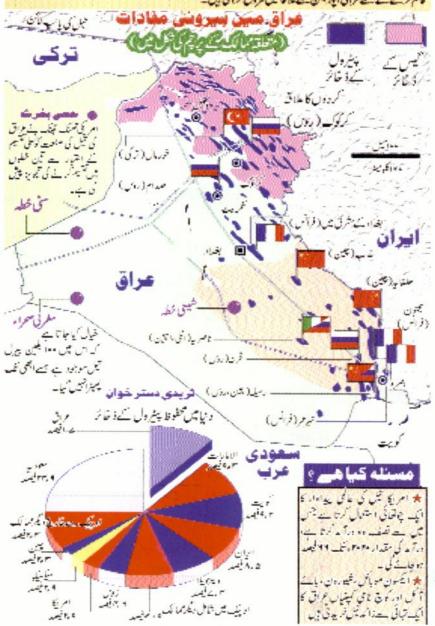



#### عراق پر امریکی الزامات:عدل کیے نام پر انصاف کا خون

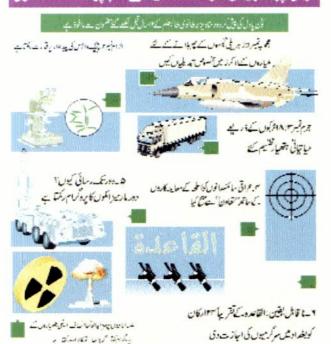

## हार विद्या



## <u>हियु विस</u>्





## وير نقش

#### عراق سے تیل کی بھوکی اتحادی افواج کی واپسی



تهالتي الينق، سخگايور ، نيوزي الينق، استريا، باللينة، يوگراتن











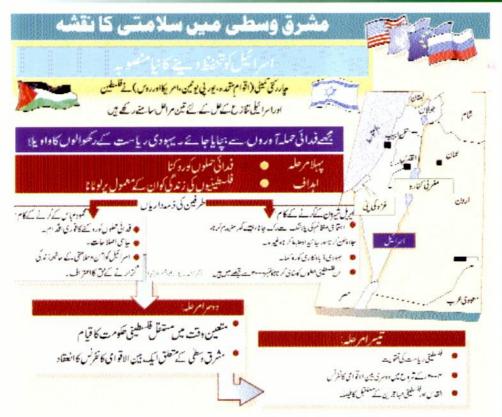

#### اندفادهند بفودي سنتيل تعمير كرني خاف حماس كادهماك حيا حنواج

شیرون کے دور سے پہلے بنانی کئی ہستیار<mark>۔ شیپرون ربط احمدہ اگر ویس پستھیاں پیٹا ہے چاخ چائر کا اشما</mark>

مغزى كفاوه: 160 بقيال جن شرددا كو 20 بزار يبودى رجع يس-

مشرقى القدس: 12 يستيال جن عن وولا كه يبودي رجع بي-

John State S

اندها دهند بنائي گئي بستيان

ان میں سے نصف سے زیادہ شیرون کے برسراقتدار آنے کے بعد بنائی گئیں۔

116 اس میں چندسو یہووی خاندان رہے جیں۔ 86 شادی شدہ 30 غیر شادی شدہ

آخری رات ہے ہیہ سرنہ جھکا نالوگو عہد وفا کی قسفیں نہ بجھانا لوگو انتہاظلم کی ہوجائے وفا والوں پر غیر ممکن ہے جذبوں کو منانا لوگو



#### زو تحمير بازه اسرائيل 5 قاميانه توسيس منصوبه



ا مرائیل اوراس کے جمہوریت پشدخاچ ل کونیاس کی جمہوری شکوست انتیم ٹیس جیری ۔ای جہ ہے اس نے تمام سلمہ جمہوری اورا خلاقی اسواد ل کونیس پڑھ ڈال کر قسینی محام کی زندگی اچران کررٹی ہے ۔ باب بنگ مسلم میں لک جماس کریڈ امن کا دھندی کی طرف واری نذکریں کے اسرائیس کواس وہشت کردی ہے باز دکھنا تھنسی نے بولا کا۔

# المعربيم المعطاميم عرافيمت كالادالاستان

دب فلیلوں کے چھر فینک کے ولوں کے مق علی آگئے۔ اور جذروں کی طاقت نے مادی طاقت کوخاک ڈیٹادی



فلسطيني شهداء

1,14

ان شہنامیں اکثریت نہتسے عسوام، ہوڑھوں، بچوں اور خواتین کی ہے

گزشتہ وہ سال کے دوران جائبین کے جانی نقصان کا تناسب

و معربات انتخاف کے قبیل مائے براغائیا۔ و تحریف انتخاف کے بعد ۲ کے براغائیا۔

غاصب اسرائيلي

بیرونی ممالک کے شہری



## اسے رائیل کے سابو درندگی



اسر انگل اسر بنا کی قرایم کردوها قت کے تشاور بات بہت کے گرو سے پر بہتا ہوہ کیا ہا جاری کا مطابق کا مطابق کی مثل کا شاہر کا کی مثل کا مثل کا مشاہر کا کہ مطابق کی مدر بنا کے مطابق کا مدر کے مطابق کا مدر کا کہ مطابق کے مطابقات کے مطابقات کے مطابقات میں مدر اور ایک سے معادر جاری ہوئے ہوئے میں استان کی مدر اور ایک سے معادر جاری ہوئے ہوئے میں مدر کا مدر ک



## हार विद्य

# پاکستان: شالی علاقہ جات میں اساعیلی ریاست کے قیام کی تیاریاں عروج پر



## हार विद्





### हित्र विद्

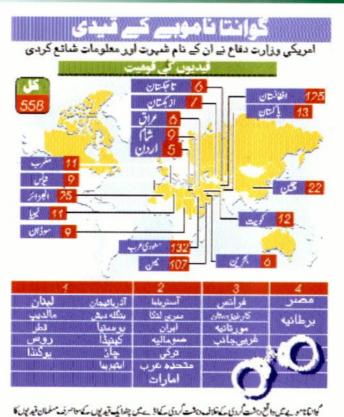





#### مومن ہے تو بے تیج بھی اڑتا ہے سیاہی فرہے توشمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ

حملية درجهاز -15 امريكي بمبار اور25 حملية ورطيارول في امر عی جہاز بردار پیڑے ہے جلع على حصداليا-









1/A18 نے قبلے میں شرکت کی۔



اجناس اوردوسری امادی اشیا کرائے۔



وإرهرق جبازها فياستي منعدت ينبن المدين فال والمدعول والعد

أنام برطانوي اور امريكي آبدوزول كالوزيوال والحد

عالمى سيلاا ئن

کی بوزیشن 🌡







ميزال ياتو ناركت كويراوراسك فالدعاء عواديا كحار مح في طرف ملد أرات ب



فراق پرمسادائرد دېڭ كەدىدان امريكا كەزىراستىمال جەيدىزىن دېلك مىلى جەددىكەز ئىرىكى يار ئىتىن .... مرانى مسلمانون ئے اس تادكن فوقاك اسلىم كەمقابىل كامراب حراحت كريد يع ابت كياب كدادى طاقت فيعلدكن عضرتين بوتى اوراياني طاقت اليد يكي عن زيادهادى طاقت كالن جي فكست عدو طاركونكي ب-





# سابعي ووحشا المستاس مال كيلياستناب مريرا والمومت الواردن أويا كالقرورة في اور 4 11/14/5011





ئيودي البيان من الك شرائي وهند أردي مي الدينة في الريا كها عالية الرائع من ب. ال شرام يكا كما يك مندوان الإسكندي كال كاسترور كها البياب بوالدوري كشولك مدرقا جراس مندية في يتام كل مناك أرك واستدف كما الموادي أن الدور المن ال كما نامان كالأخرى والدين كالمواد في كما المواد و في شرياك موكي مدركية كالفروجي مدركت موادون براد القام ما الوارع من كرود كما يكام كي ولي والريان بالمواد و في كما مورد المدورة على كلا .

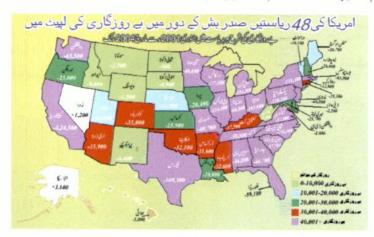



# امریکی بحری بیره: ابرہه کے بدمست ہاتھیوں کاغول



# اساهه بن لادن کی تالاش جرال در اماری الاون المانیان الم









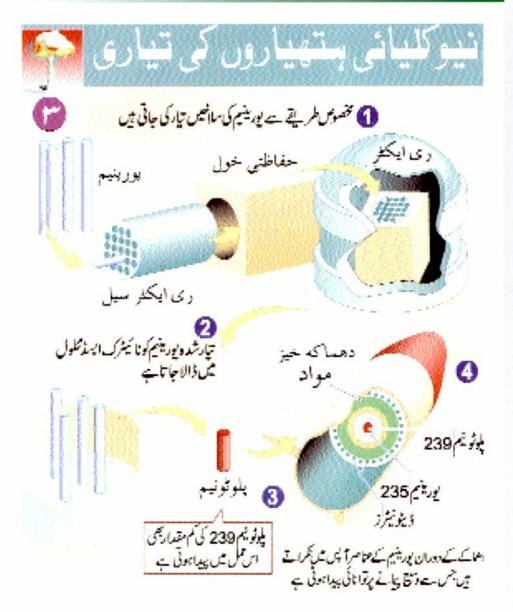

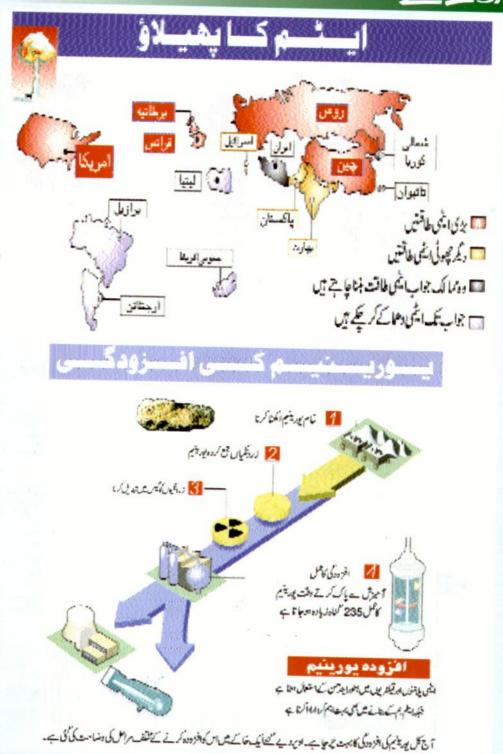





بیروشیمااورنا گاسا کی پراینلم بم کی جوان ک جازیوں کی طرف یز منظ قد سوں کی کہائی ان دونوں جی کو بھر جی دائد کے سے زائد افراد ہالاک اور معذور ہو گئے تھے۔ جے انسانی علاق کی جانب کے جے انسانی علاق کا جواناک تربع افتاد قرار دیا جاتا ہے۔

# میزائل ٹیسٹ کے پانچ مرحلے



المان المسلم ال



#### نظام شمسی کا دسوان سیاره

"تاسا" کے نیلی اسکوپ کے ذریعہ معلوم کیے جانے والے سیارے کو "کسیتا" کا نام دیا گیا ہے، ناسا کے مطابق اس کا جبم "پلوٹو" سے بڑا ہے

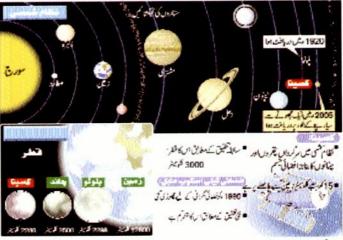

فظام على شركز شيته سال دريافت و في والدوموال سياره كسينا بوحالي تفيق شراقد دسيم تهم كا خارت وواب فظام على جدارى "كيكنال سكانا واليك ذريب من ياده حقيت في ركمة اوراس يحيى ادبول كيكنا كم كا خارت بشرم وجود جي - جب انسان كا خارت كي ان وسعق ان وتقيم كود يكشب قوا كيده الحياد وشاها وقودال كية بان سے جاري وجاتى ب \_

#### Dug Du S (Du ) LAS DEL

فقر کے سد باب کے لیے عالمی کاوشیں



مريايدان عندكا جاد وكلوشي المرتبعي قزال أنو مجرد بالب يحين ونها كي اليك فيصدا بادك الميك والرسيد بحي كم يركزاره كرسال يرجيوب





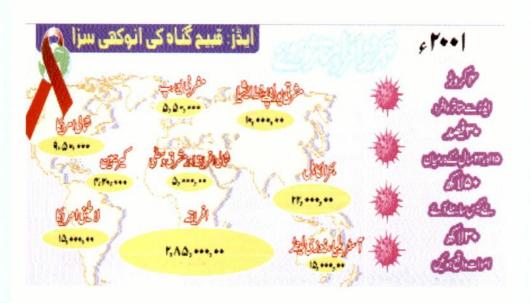

# کلوننگ شدہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ار لیجن فراز کو نگ شدو سے کی بیدائش پر صرب انبادا می اس دو سے کی تمل تعدیق میں موتی وسیاری مارک ہے سے دیے تھی ای**ن اکٹش کے دائے دورائے۔** الو و محض بس كى كالونف كى جائے كى عورت ست خليدلياجا تاب بيضر لياجا تاب واصل كياجا تاب مرد کے فلے کا مورث کے وينه يخصوص جينياتي فلام وبغيركه ماتحدا فتلاط كاحال ووجاتاب 0 خليد نشؤونما بإثار وبتاب يهان فك كسنة كابتدائي هل بن جاتي ب اس لوقع م كورهم اوريس وال وياجاتا ب

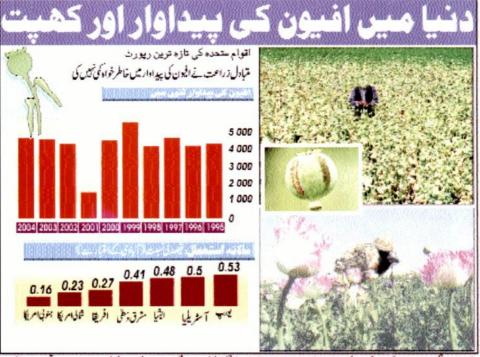

الفون ایک عاشیرسنلہ ہے۔ ویا کی تمام افوام اس کی بعد دار مزینل اوراستعالی کے فاتھ ہو کرکوشاں چریکھ پر زادن ان کی کا کا کی کی ٹیر از تاہیہ شاہدار مزینل اوراستعالی کے فاتھ ہو کہ کہ ان کی تھر ان اور کی تعدید کی بھر ان کی تعدید کی بھر کی ہوئے ہوئے گئے ہوئے کہ بھر کی تعدید کی بھر کی ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے کہ بھر کی تعدید کرتا ہے تمام کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کی تعدید کے تع



# 9992999999999999999 NOVEMBER

هانومبرت يحطى كمياندآ ك ى مادرمضا<u>ك كامقد ك</u> مبينه شروع بيوا

۱۳۳ نومبر/ ۲۰ رمضان سے آخری اوراجم ترين فشره شروع موكا

تميم وتمبرع ارمضان المبارك كوليلة القدرة وومقدس شب جس يرقر آن كريم نازل جوا

١ ومبركورمضان المبارككي そりでします

| ELL      | A Etem | Trans. | M-es. |    | 1  | 2  |
|----------|--------|--------|-------|----|----|----|
| - Markey | 3      |        | 6     | 7  | 8  | 9  |
| 10       | 11     | 12     | 13    | 14 |    | 16 |
| 17       | 18     | 19     | 20    | 21 | 22 |    |
| 21       | 25     | 26     | 27    | 28 | 29 | 30 |

|        |    |     |     | 5  | 6   | 7  |
|--------|----|-----|-----|----|-----|----|
| 8      | 2  | -   | 44  | 12 | 13  | 14 |
| Sec. 2 | 16 | 400 | 4.2 | 19 | 20  |    |
| 22     | 23 | 24  | 25  | 26 | ,,, |    |
| 29     | 30 | 31  |     |    |     |    |

FMBER

#### روزانه كالمعمول



منزوب آنآب كر بحداخلاري 🚟







🧆 وان شر كمائي ييني إجنى تعلقات يد بازر بنا اورصب زلق ساته ساته وماته ومادات كرنا 🛭 عشاء کے بعد نماز تر اوسکے اداکر نا ومضان كالكام كالمعمولات كمعطابق كذاراحات ل اس کی برکت سته سادا سال انسان کو طاحت بر عاليه معداد ومترات مندنين كاوفن في راتي ي

🌼 بادرمشمان کے دوز سے بالقول برفرش میں و مريض اورمسافريت دوزية جهوت جانعيهاتو ان کو سی دوسر ، ماه شرا بطور قضار کا سکته میں